

5159

شيم حجازي

ميهلامصر

ا بک دوز، دوببرے مجھے سیسے عاصم اور عباد بروشلم سے کوئی بانے کوس دور بھراس سرائے کے فریب پہنچ چکے تقے ،جہاں انہوں نے چد سیفتے قبل ڈسٹن جاتے ہوئے ایک دات قیام کیا تھا اپنی عمرکے لحاظ سے عاصم اُن تندرست اور توانا لوگوں مب سے متنا جو بچیں میں جوان اور جوانوں میں کمسر کھائی ويتيبس انابهم أس كانو بصورت بيهره أن طوفانوس سے أشنامعلوم بوتا مفا بوايك نوبوان كوقبل اروقت سنجيده بنا دبيتے ببر، ابينے لباس سے وہ ايک عالى نسب عرب معلوم ہونا مفا ادراس كى سياه ادر چيكيلى أنهيس شوخى، ذبانت اور عزور كے علادہ اس وصلے اور تؤد اعتمادى كى أثبينه دار تقيس جوعمر كااكب حصته ناہموار اور برخطرراستوں برگزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ نزکش کمان اور تلوارسے سجا، ایک وابسور كيت كھوڑے بركجيواس انداز سے بيبيا نفاكد اگراس كے دائيں بائيں ستى دشمن كي صفير، بوئيں توجي اس کی خوداعمادی میں فرق مذاتا۔ بااگروہ ایک عرب کی مجاعے کسی رومی سیاہی کے لباس میں ہونااوراُس کے پیچیج ایک غلام کی بجامیے سوار د س کی فوج ہوتی توائس کی بیباک نگاہیں اس فوج کی فتح کی صمانت جمعیاتیں تاہم اگریہ نوجوان کسی گزرگاہ پرجیند اچھلتے، کو دتے اور سنستے کھلکھلاتے بے فکر لوگوں کے ساتھ نمودار ہونا او نماشائی اُس کے سپاہیا بنداندازی مجائے اُس کی سکواہشیں دیجھنا اوراس کے قبقیصننازیادہ بسندکرتے ، ۔ عباد، اس كادراز قامت اور عبارى مجركم غلام وعرم أس سدوس باره سال برامعادم بونا عفا . ایک اونٹ برسوار مفا اور دوسرے اونٹ برس کی نکیل عباد کے اونٹ کی دم سے بندھی مفی، سامان

سرائے کی چار داواری باہرسے ایک قلعے کی فعیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم درد از ہے کے سامنے الز پڑھے اور ابینے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندرداخل ہوئے۔ سرائے کی دو منزلہ حمارت ذیاد و بڑی نہ متی بیکن محر بخاصا کشادہ تھا۔ برآ مدے کے آگے لکڑی کے ستونوں پر کھجور کے تنوں اور بوں کی جیت کے نیچے عام مسافروں کے نظایک طرف بیٹائیاں تجبی تھیں اور دو سری طرف چند بوسیدہ میزیں اور تخت پڑھے تھے۔ باتی محن میں مجد عبار اور زیوں کے درخت منے ۔ بائیں باتھ کی داوار کے ساتھ ایک طویل ججبر اصطبل کا کام دیتا تھا، جس کے اندر جیند گھوڑ سے اور باہر جینداونٹ بندھے ہوئے تھے اور قریب ہی جیند مسافر دینتوں کی جھاؤں میں مستار سے تھے۔

مباریمودی ایک میزکے گرد میطے خاکھیں رہے تھے۔ اُن سے مقوری دور ایک قوی سیک شامی ہو اپنی فیمتی قبا اور عملمے سے کسی قبیلے کا تعمیر معلوم ہوتا مقاء شراب پی رہا مقا اور ایک عبشی غلام ادب سے مرجم کا ٹے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی توار اور خرسے مستح تھا اور شراب کے انٹر سے اُس کے جہرے کی خاتو شان دوندگی میں تبدیل ہور ہی مقی ۔

تیسری میزر فجرص کے دوعیسائی جویر شم کی زیارت کے لئے اٹسے مننے، کھا ناکھارہے تنے ادر مرائے کا مالک، ایک شگفتذ مزاج مصری، جس کا نام فرمس مفا، اُن سے بائیں کر رہا تفار

سبب عاصم ادرعبا دا بنے گھوڑے اور اونوں کی و نیموں سے باندھ رہے تھے۔ فرس و بانک اُن کی طرف متوجر مؤا اور مبلدی سے آگے بڑھ کو بلائٹ رآپ بہاں تھم نا جا ہتے ہیں نوان اونوں کو بہاں باندھنے کی بجائے چرنے کو با سرچیوڑ دیں رہیں ان کی مفاظت کے بھے ایک نوکر جیج سکتا ہوں "

عاصم نے جواب دیائے منیں ان پر سامان لدا سے اور ہم میراں سے ابھی روانہ ہو جائیں گے ، بین عرب تاجروں کے ایک فافلے کے ساتھ شامل ہونا جا ہتا ہوگوں۔ یہ لوگ خطفان اور کلب قبائل سے نعلق رکھتے ہیں ، کئی منزلوں تک میرااور اُن کاراستدا کی موج ۔ ودمجد سے جارون میجھے روانہ ہوگئے تھے ، شاید آپ کو اُن کے منغلق کچھ معارف مر

فرس فے جواب دیا نہ وہ کل می میبال سے گزدسے میں اور بروشلم میں ایک دوسفتے صرور قام کریگے"

عاصم نے کہا۔۔۔۔ نہیں وہ ایک دن سے زیادہ بہیں تظہریں تک عرب میں امن کے آیام ختم ہونے کو بیں اور میری طرح اُن کے لئے بھی کسی تاخیر کے بغیر گھر بپنچنا صروری ہے ۔ بیں آج شام نگ یروشلم پہنچنا میا ہتا ہوں، آب ہمارے لئے کھانے کا انتظام کردیجئے ۔ اور اگر آ ب کا اُوکر ، جس نے بچیل مرتبریرے گوئیے کی نقل بندی کی تھی، فادع ہے تو اُسے بلا دیجئے ۔ بیں نئے نعل لگوانا جا ہتا ہوں اور ایساکار گیر مجھے داستے بیں کہیں اور منیں مل سے گا۔ "

"به كام اجمى بوجائك كا - بيبك بر تنافيك كرآب كاسفركساد يا ؟

عاصم نے ہواب دیار دمشق میں میرے گھوڑھے بہت اچی قیمت پر فردخت ہوئے مقے لیکن باک کے باعث وہاں ناواروں کی قیمت براکتفاکیا ہے باعث وہاں ناواروں کی قیمت بھی بہت زیادہ منی ۔اس لئے بیں نے صرف چند تواری خرید نے براکتفاکیا ہے اور باتی سرمائے سے دلیٹری کی ٹراخ بدلیا ہے ۔ مجھے امید ہے کرکبڑھے کی تجادت سے مجھے اچھا خاصا نفع بوگا اور بھراگر مزید تاواروں کی ضرورت بیش آئی تو ہم موز سے مستی قیمت یرمنگواسکیں گے۔"

زمس نے سبخیدہ ہوکر کہا " ہیں دعاکرتا ہوں کہ اپنے وطن مینچ کرنم بیسنو کہ تمہدی جنگ ختم ہو م بی ہے افتہیں مزید تواری خرید نے کی صرورت منیں "

فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا تم اپنا ہمبتری کموز اوابس کا ترجر۔ اگراب بھی اپنا ادادہ بدل سکو توہیں اسے خرید نے کے سلٹے تیار ہوں ۔'' عاصم نے کہامی خرزابنی دیھنے سے معاملہ ہیں خاصا نیز ہوں ۔۔۔۔چنانچہ دمنتی ہیں چے مہینے بعض وہ ہو 'سے میل جول کے باعث میں نے اُن کی ذبان میں بھی شکھ ٹر پیدا کر لیمنی ''

دوسری میزر برا کیسنے والے یہودیوں میں سے ایک آدی اُمٹاادراس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا "فوجوان اِ ہمارے ساعة فنمت آزمائی مہیں کروگے ہے"

" ننہیں، بیں نے گھرسے روانہ بونے ونت قسم کھانی تنی کہ اپناحمد بوراکر ہے بیلے بیں جواکھیلوں گا، نامراب کو یا تفد لگاؤں گا "

"تو پهرتم عرب منين موسكتے"

ماصم نےکہاُ۔ اُگرنمہیں احراد ہے قومیں تمہادے ساتھ ہُڑا کھیلے بغیر پی ابینے عرب ہونے کا تُوسنے۔ سے سکتا ہوں ''

یہودی نے عاصم سے المجھنے کی صرورت محسوس نہ کی او دکھھے کی صغیر اپنے ساتھنیوں کی طرف جل دیا۔ امپانک شامی رئیس ہو شراب کی صراحی فالی کر کیا تھا، اپنی مبکر سے اتھا اور یہودیوں کے قریب جا کر لولا۔ "بی تمہارے ساتھ قسمت اَ ذما تی کو تبار موں "

سلمی سے اُس لی گردن دور گر کریسی سے نیجے بھینک دیا اور گرجی برنی اواز میں کہا ۔ اگر تم بیبودی ہو وہیں ہمارے برابر جیٹنے کی بڑات کیسے بوٹی ہ "

روسرے بہودی نے کہا ؛ جناب برایک سرائے ہے اور آب کو بہاں مجار ہے ساتھ فیادتی مہدیر کرن جا میٹے ۔۔۔۔ "

سی تبدادی کھال آباد دوں کا "شامی نے یہ کہدکراًس کے مُنرپر تغیبر رسید کیا اور وہ بھی اپنے سابھنی کی طرح کرتی سے گریڑا، نی دو مجالک کرمپند قدم کے فاصعر پر جاکھڑ ہے ہوئے اور تثر ابی نے نینے کی صالت بیرخ رفح کا لیاں ماصم نے ہواب دیا "اگراسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی قرمی پہلے ہی افار نہ کرتا ۔ آپ کی طرح دیث میں ہے کئی فریدار اس کی مُندا ہی تی تیست اداکر نے کو تیار تھے ، لیکن بیمیرامبرین و دست ہے " فرس نے کہا" بہت اچھااگر میگھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے قرمیں اصرار منیں کرتا ۔ آڈ ، میں تمہار ہے کھانے کا انتظام کرتا ہوں "

عاصم فرمس كرساعة بل ديار ديكن چندقدم جلف كعبداس في مركرابيف ساعتى كى طوف ديكما اوركها ر وعباد إ"

عبادا پنے نوجوان آتا کے سابھ خاصا بے نکلقت تھا ،لیکن دو سروں کی موجود گی میں اُسے ایک غلام کی صدود سے تجاوز کرنالسند نہ تھا۔ اُس نے کہا آ منیس جناب آپ میراکھانا میسی مجواد یعجے "

دمس في وجار أب في بندم كبال سے ماصل كيا ،"

عاصم نے ہواب دیا ہے جب بیرسات آٹھ سال کا عما، تواسے میرے والد نے مین کے ایک بیہودی ٹاہر سے خریدا مخا، اس وقت تک بیں پیدا مجی منہیں ہؤا تھا۔" سے خریدا مخا، اس وقت تک بیں پیدا مجی منہیں ہؤا تھا۔"

و من اپنے ایک نوکر کو گھوڑسے کی نعل بندی کرانے اور دوسرے کو کھا نالانے کا حکم دے کرعاہم کے ساتھ کے نیچے مدھ گیا ۔

> عاصم نے کہار آپ کویا دہے، میں ایک مرتبہ پہلے بھی میہاں آ بامقا ہے" "کب ؟

"كوئى چارسال قبل يى ئے اپنے والد كے ساتھ يہاں تين دن قيام كيا تقال سك بعد يم ايک قافلے كے بمراہ دمثق جيد كئے م بمراہ دمثق جيد كئے تھے قريباچ جيدنے وہاں گزار نے كے بعد يم والبيى پر بمي ايک دن يہاں تھہرے تھے " فرستى نے كہا" مجھے يا دہنيں وليك تحيلي مرتبر بمرياني ميں تمہارى كفتگو سننے كے بعد ميرااندازہ تقاكم بيلے بميں ان علاقوں كى سياحت كر ميكے مو "

بكنائروع كردي -

دید کون سے ؟" عاصم فے دبی نبان میں فرمی سے سوال کیا ۔

" برایک شای قبیلے کا رئیس سے ، برمیری بقسمتی علی کرمیں نے اسے اپنی مرائے میں عظہرالیا ہے۔ برغی سے شراب کی دوصراحیاں فال کی الیاں سے تشراب کی دوصراحیاں فال کی الیاں سے تشراب کی دوصراحیاں فالی کی الیاں سے تشراب کی دوصراحیاں فالی ایک نوٹو فارقبیلے کارٹیس نہ ہوتا تو بہمسافراس کی اوٹیاں فوج ڈائے۔ میں نے اپناایک من چکے میں سائری بروشلم جھیج دیا ہے ، وہاں ایک دُومی افسرمیرادوست ہے ، اگراس نے کسی سپاہی کوروانہ کردیا تواس کلسادا فشر ہرن ہوجائے گا ۔"

شامی رئیس نے گرے جوٹے میہودی کوچندالنیں دسید کرنے کے بعدوالیں آگر ضالی صراحی اُکھائی، اُسے پالے بس المٹ کردیکھا اور میروش کی طرف متوجر ہو کرمیا آبا ہیکا دیکھ دہے ہویہ صراحی ضالی ہو بکی ہے "

فرس في بي بي بي الازين كبايسناب أب بهت بي جيك بين "

شامی نے گرج کرکہا"۔کیا کجتے ہو ؟"

"جناب میں .....میں نے بدکہاہے کو نشراب خم ہو چکی ہے "

تم جوٹ بولتے ہو۔ یس نمہاری سرائے اور نمہارے گھرکی نلاسٹی لینا جا سہتا ہوں یہ شامی برآمدے کی طرف بڑھا فرس کے جار طرف بڑھا فرس کے جار نوکروں نے مجاگ کراس کا داستہ دد کنے کی کوسٹسٹ کی، میکن اُس نے اجانک نلواز کال لی اور وہ بد تواس ہوکر ایک طرف بہٹ گئے ۔

ومن سف فدرے جرأت سے كام يين بوئے آكے بڑھ كركها "ديكھ جناب آب بہت زيادتى كردہے ہيں۔ يس آپ كواندر منيں جانے دوں كا ؟"

شامی نے اچانک اپنی نوارسیدهی کربی اور ذمس مراسیگی کی حالت میں اُلطے پاڈ ں پچھے بطت ہو اہم آمدے کے ستون سے جالگار شامی جس کی نلوار کی نوک اُس کے سینے پر مفی ، فنبقیے لگار یا مفا فرک کے فرکر بے مبنی کی است میں مینے بیا مفا ، امنیس ڈوا دھم کار میں میں میں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حدیثی غلام ہو تلواز کال کر ابینے آقا کی مدد کے لئے بہنے بچا مفا ، امنیس ڈوا دھم کار

فرش چلایا فدا کے مے مجربردم کھے۔ میں ایک غریب الوطن معری ہوں میں نے آپ کے ساتھ کو گئت فی منیں کی ۔ میں صوف بیکہ ناچا ہتا تھا کہ ذیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لئے سفر کرنا مٹیک بہنیں ہوگا رئیک اگر آپ مکم دیتے ہیں تومیں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں ۔"

شای نے توارکی نوک اُس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا "ذلیل آدی اپنی زبان بیکر ور مزید سے بخرس شای کے الفاظ سے نیادہ اپنی شاہرگ پراُس کی توارکا وباؤ محسوس کرکے فاہوش ہوگیا، اب شامی مجمی اپنا ہا تھے بچھے کولیتا، اور کھی اپنی توارکی نوک اُس کے بہلے یہ مجد دہد تھے کہ اور کھی اپنی توارکی نوک اُس کے بہلے یہ محسوس کر دہد سے تھے کہ برمہدیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مظام فرمس کا آخری وقت آپ کا ہے ، اب بہ محسوس کر دہد نے تھے کہ برمہدیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مظام کر دہا ہے۔ ای ناک برآ مدے سے ایک نوع رائی کی وواد ہوتی اور اُس نے جینی مار نے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہا تھ بہلے کی کوششن کی لیکن اِس دیوفامت آدمی نے اپنا ہا تھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر بڑی ۔

ذریس چلآیا "انطون بر اِ انطون بر اِ افلون بر اِ اِ اِسْ مِن اِس سے جمال جادً "

لڑی نے مبلدی سے اعضے کی کوشش کی ، لیکن شامی نے اعبانک بائیں ہا تھ سے اُس کے بال پچول گئے ، ایک بورت ہوں اور آس یا س جمع ہونے والے ایک بورت ہوں اور آس یا س جمع ہونے والے والے والے کوکوں کو مدد کے لئے پکارنے لگی رشامی دوبارہ اپنی تلواز فرمس کی گردن پر دکھتے مہوٹے مبلاً یا ''اگر اس مورت نے بنی زبان بندن کی تو میں تہاری گردن اڑا دوں گا ۔''

عودت خاموش ہوگئی راجانک عاصم جس کے لئے بیکھیل ناقابل برداشت ہوجکا بھا، موارسونت کرشا می کے قریب بینجا او اور این نے آبٹک اثنا بزدل آدمی منیں دیکھا "

شامی عدم کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا از اگر بیربزول نہ ہونا نویں پیلیے ہی وار میں اس کی گرون اڈا دینا اور عاصم نے کہائے برزول برمنیس، تم ہو او

شای کواپنے کالوں پر اعتبار مذآیا ۔ اُس نے کہا ۔ تم مجھے بزدل کہدرہ ہو؟ برمانتے ہوس کون ہوں؟" 'ال میں تنہیں مانتا ہوں تم ایک وحتی ہو، جے ایک بنتے مرداور ایک بے بس اولی پر ہاتھ اعلائے نشرم رُ''

شایی نے فضلب ناک ہوکراڑی کو ایک طوف دھکیل دیا اور چھر بے در بے عاصم پرکٹی دار کئے۔ عاصم اُس کے دار نوار پر روکتا ہوا جند فدم ہجھے بطار لیکن جب اُس نے جوابی حملہ کیا توشای کا جوش وخودش پر لیٹانی اور اصفراب بیر تبدیل ہونے لگار نہے تھے۔ شامی کے خلام نے اپنے تبدیل ہونے لگار نہے تھے۔ شامی کے خلام نے اپنے اقتالی ہونے لگار نہاں کی گردن پر کما اور وہ اقالی ہے بھتا دیکھ کر مقتب سے عاصم برواد کرنے کی کوسٹسٹ کی لیکن جاد نے جاگر کرائس کی گردن پر کمھتے ہوئے کہا "تہ ہاری بہتری زیری پر کر پڑا اعواد نے اس کے اجتربے تواد جی بی اور ایک پاؤں اُس کی گردن پر دکھتے ہوئے کہا "تہ ہاری بہتری اسی بہتری اسی بہتری اسی بہتری اسی بیال لیٹے د ہو "

مقوری دیربعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھور کے جائے ہائی رہا تھا۔ چھ سوار مربی گھور سے دوراتے مرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھور وں سے کرو بوٹر نے فرش جماگ کراگے برحا اوراس نے ایک بارع ب آدی سے بوروی فرج کا بڑا جہدہ وارمعوم ہونا تھا مخاطب ہو کر کہا" آپ ذرا دیر سے تشریب لائے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری سفاظت کے لئے یہاں ایک فرشتہ بہنچ جائے گا در نہیں آپ کو تکلیف نہ دینا۔ اگر بیر شراعیت عرب یہاں مذہب چیا تو اس وقت آپ بیہاں میری لاش دیکتے "

رومی افسراجس کی نگاہیں صحن میں داخل مونے ہی عاصم ادر اُس کے تولیت پر مرکوز ہو چکی تغییں ، کوئی ہوا ب دیئے بغیر آگے بڑھالیکن لڑائی کا دنگ و پکھر کو اُس نے فوری مداخلت کی صرورت محسوس نہ کی ادر اُس کے باعثہ کا اشارہ پاکر اُس کے سامتی بھی تماشائیوں کے سامتہ کھڑھے ہوگئے۔

عاصم نے بے در بے مملوں کے بعد شامی کو مرطرت سے دھکیل گراس ستون سے نگا دیا جہاں کچہ دیر پہنے فرمس انتہائی ہے بسی اور مالیسی کی مالت ہیں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اُس کے سم کی بجائے مرت اُس کے لباس کو اپنا ہوٹ بنا نے پراکتھا کیا تھا ۔ بپنانچہ شامی کی بیش قیمت قبائی مگہ سے چاک ہو بچی تھی اُتھی اُوٹ اور شراب کے نشتے سے چور ہونے کے باعث مراک اُس کی ہمت جواب دسے دہی تھی ۔

ماصم نے اپنی تنوارکی نوک سے اُس کا حمامہ ایک طرف چینیکتے ہوئے کہا ۔ تشراب کا نشر گیدڑدں کوشیرمنیو بناسکنا ۔ اگرتم چا ہوتو تو ارچیدیک کر اپنی جان مجا سکتے ہو "

عاصم كحييرالفاظائس كي وليت ك مق ايك نازيا مذايت بوت ادروه ابى رسى مهى وت برديك كاد

لاتے ہوئے ایکسندخی درندسے کی طرح اُس پر ٹوٹ پڑا ،لیکن بدایک اندھے ہوش کا آخری مظاہرہ تھا۔عاصم کو چندقدم پیچے بٹانے کے بعد شامی کی آنکھوں کے سامنے اندھبرا بھاگیا اور دہ چند ٹانیے ہوا میں اندھا دُھند تلوار گھانے کے بعد اوندھے مُنہ گر بڑا۔

رومی افسرمبدی سے آگے بڑھا اور اُس نے عاصم کا بازو پوٹر کرائے ابنی طرف متو مرکرتے ہوئے کہا لوجوا اِ تم نے ایک نٹر بعب آدمی کی مدد کی ہے اور میں نمہار اشکریہ اوا کر نا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ مین اُر دیرسے بہنچا اور بیر پورا نما شامنیں دیکھ سکا ۔ نم نے ایک مست یا صفی کو بچھیاڑا ہے "

عاصم کوقددسے پرلیٹان دیکھ کرفرس نے روی انسری ترجانی کردی اوراُس نے سریانی میں بواب دیا " بر صرف نشراب سے مدیوش مقااور اسے بھیاڑ کر مجھے کوئی خوشی منیں ہوئی "

فرس فركم المينة تم است منين جانت يمكن مين اس كامنعان سب كيد من جها بور ينع ذن مين المعلاق كان من المعلاق كان م

عاصم نے جواب دبات تو مجر مجھے اس بات کا اضوس ہونا جا ہئے کہ آج بر ہوٹن میں ہنیں متھا ۔ " رومی افسر نے سربانی زبان میں کہاتی تم مبادر بھی ہوا ور شراعب بھی ، اگر میپند کرو تو ہماری فوج میں ہیں وزت کی مگر اسکتی ہے "

"شکربیلیکی میں اپنے گفر عار لاہوں اور والی میری زیادہ صرورت ہے " "تنہار الکھرکہاں ہے ہ"

"يں عرب سے آيا ہوں اور مير اگھرينرب ميں ہے "

دوى نے كہاي ميرانام كھيوس ہے۔ اگر تم ير واللم سے كزرتے ہوئے ميرے پاس فيام كرد تو مجھے نوشى ہوگى " "شكريدلكن ميں وہاں نہيں مقمر سكوں كار ميں بلا اخير اپنے كھر پنجنا جا برتا ہوں "

دُومی نے کہا " قُرْسَ میرادوست ہے اور تم نے اِس کی جان کیا تی ہے۔ اب مجھے یہ لوچینا ہے کہ میں نبہاری کیا خدمت کرسکتا ہوں ؟"

فرص کے دومسافروں میں سے ایک نے دومی افسرسے مخاطب ہوکرکہا ' یخاب اس نے ہم سب کی جان مجائیہے

دوی نے آگے بڑھ کرعباد کے ہاتھ سے توار ہے لی ، اُسے نیام سے نکال کرعباد سے پوچا۔ تم کون ہو ؟ عباد کی مجاعے عاصم نے جواب دیا 'جناب بیمیراغلام ہے۔ اور سماسے مک میں غلام اپنے آ فاکے مغلوب کردہ وشمن کی توار رِفِیف کرنا پنا فرض سمجتے ہیں لیکن بیر شامی جونکہ آپ کی رعبت ہے ، اس سٹے اِس کے سامان کے متعلق آپ ہنر فیبلہ کر سکتے ہیں ''

دومی نے مسکر اگر عاصم کی طوف دیجااور توار نیام می کر کے عباد کو والیس دیتے ہوئے کہا " بیز توار بہت نوبھورت ہے لیکن میں ایک بساور آدمی کو اُس کی فتح کے الغام سے مروم نہیں کرسکتا "

عاصم نے عبادسے کما 'رعباریمیں صرف الواروں کی صرورت عتی یمتیلی والبس کر دو ''

عباد کو مذبذب دیجھ کرفرش نے فری مداخلت کی جردت محسوس کی اور دوی افسرسے مخاطب ہوکر کہا انجناب میرسے اصطبل میں ان کے وونوبصورت گھوٹدے بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے ؟ دوی نے مسکراکر ہواب دیا '۔ گھوٹروں کا مالک لیے ہوش ہے اور دومی حکومت ان کی صفاطت کا ذمہ منہیں ہے تئ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میری آمدسے قبل اس وحتی کوفتل کیوں منیں کر دیا گیا تھا رئیکن آپ مطمئ رہیں، آئندہ بداس مراھے کا فرخ منہیں کرے گا ۔"

شامی کے ملام نے کہا تجناب آپ نے بیم کم دیا مقاکریں اپنے آفاکو گھوڑھے پرلاد کر آپ کے ساتھ جپوں " دومی نے جواب دیا ۔ تنہارے آفا کے مسربہ عشدًا پانی ڈالنے کی عزودت ہے ، جب اسے ہوش آ جائے گاتو اس کے لئے پروشلم کے قیدخانے تک جلنا مشکل منیں ہوگا ۔"

ابك ميردى چلآيا يخاب وه امجى سے موسن ميں آر باہے ي

نمانتایوں کی نگاہیں اچانک ننامی برمرکوز ہوگئیں، اس نے کردٹ بدلی چواعظا اور اپناسردونوں إضوں ہیں دبا کردیٹ بدلی چواعظا اور اپناسردونوں إضوں ہیں دبا کردیٹھ گیا ۔۔۔۔۔۔۔ فرمس کا ایک فرکر پانی کا مثلا اعظالا با اور اُس کے سر پر انڈیل دیسے عقد اور تماشائی فبنقید نگارہے تقد۔ کے دوسرے فرکر بھی باری باری بانی کے مطلحہ لاکر اُس کے سر پر انڈیل دیسے تقد اور تماشائی فبنقید نگارہے تقد۔ فرمس نے دومی افسر سے کہا اُرجناب آپ نشریف دکھتے ہیں آپ کے لئے اپنی مہم شرین شراب منگوانا ہوں " دومی افسر ایک میز کے قریب میٹھ گیا ۔

ہم قرص سے آئے ہیں اور بربات ہمارے وہم و گمان ہی جی ندھی کدروی عکومت نے اِس قیم کے وحتی انسانوں کوائنی آزادی دے رکھی ہے۔ یہی السامسوس بونا عظا کہ ایک درندہ اپنے پنجرے سے باس نیکل آیا ہے "

ایک ببودی نے فریاد کی تخاب اِس وحتی نے ایک معصوم اولی پر ہاتھ اعلانے ہوتے بھی شرم محسوس مہنیں کی۔ مجھ ڈر تھا کہ بر شراب کے نشے ہیں ہم سب کوقتل کرڈا ہے گا "

تمام مسافرہاری باری شامی کے خلاف اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے صفے دیکن عباد ص نے شامی کے گرتے ہیں گار اور خصے کا اظہار کر رہے صفے دیکن عباد ص نے شامی کے گرتے ہیں گئواڑھیں لی تفی اب لوگوں کو رومی انسر کی طرف متوجہ دیکھ کر تواد کی نیام اور خبر پر فبضنہ کر چکا تھا میں تن غلام خوز ال کرسکوں ہونے کے باوجود زیادہ دیر ابنے آتا کی ہے بسی کا تماشا مذریکھ سکا اور حب عباد نے شامی کی قبا کے اندز ہائے ڈال کرسکوں سے جھری ہوئی مقتبلی بھی نکال لی توامس نے آگے بڑھ کر آس کی ان قبل لیا لیکن عباد ایک ہی جھنگے میں اپنایا مقت چراکرا شا اور حب تی کو مسلم کی دھکا و سے کرچند قدم ہجھے بہادیا۔ اس کے بعد حب تی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی ، تاہم اس نے شور مجا کر ماطری کو اپنی طرف متوجہ کرلیا ۔

" بيكون سے ؟ دوى افسرنے بريم موكر وجيا۔

فرمس في واب دبار باس باس وحشى كا غلام بي

مبیتی نے عباد کی طوف اشارہ کرتے ہوئے روی افسرسے فریاد کی 'فیغاب اس نے میرے آقاکی فوار اور خخر میں لئے ہیں ۔ اِس نے میرے آفاکی منیل مجی نکال لی ہے اور میری ٹلوار مج میں لی ہے ۔ جناب میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کھال اُدھیڑ دیں گے ۔ اُن کی توار مہت فہتی ہے جناب!''

دومی نے جواب دیا "تنہارے آقاکو پروشلم کے قبد فعانے میں ہوش آئے گا۔ اور بھم اِسے دیا کرنے سے پہنے اس بات کا اطینان کرئیں گے کہ تم اُس کے عمّاب سے محفوظ ہو۔ اب اگر اس کا گھوڑا بیباں موجود ہے تو اِسے اُس پرلاد دو اور بھارسے ساعة مبلوء"

مبشی خاموش ہوگیا ،لین جب عباد توارا مظاکر نیام میں کرنے لگا توہ دد بارہ چلا اعظائی خاب بہرے آنا ہون میں آتے ہی اپنی توار کے متعلق وچیس گے رہی ہمیت قبیتی ہے اور اس نے میری توار مجی کہیں چیپادی ہے۔ اس نے میرے آناکا خراد رضیلی مجی کہیں غائب کردی ہے ۔" " نیکن ہم کسی الیسی مکومت کا تصور منہیں کرسکتے جہیں و طاراور قتل وغارت کی آزادی سے عروم کردے " " لیکن تم مجھے ایک فاتل یا لیٹرے نظر بنیں آنے "

ایک عمرسیدہ میمودی جمکتا ہزا آگے بڑھا اور اُس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا ''جناب محافر جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے ؟"

پطیوس نے قبرآلود نگاہوں سے میہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ؒ تم کیسی خرسننا جاہتے ہو ؟" میہودی نے برتواس ہوکر حواب دیا ؒ جناب ہم صرف آپ کی فتح کی خوش خری سننا عباہتے ہیں۔اور مہیں بقتی ہے کہ آمینیا کی سرزمین ایرانی افواج کا فہرستان ٹابت ہوگی ۔"

پطیوس نے کہا تہ بی تمہارا شکر گزاد ہوں لیکن محافظ جنگ کی تاذہ ترین خربہ ہے کہ ایرانی مشکر حس ملاتے بدل فل ہوتا ہے، وہاں کے بیرودی اُس کے سابقہ ہوجاتے ہیں بہیں اپنے مستقبل کے لئے کوئی پرلینانی مہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بحروسا ہے لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچہی لینے کی بجائے یہ سوچنا جا ہیئے کہ بیرونی حملہ آوروں سے بیٹنے کے بعد حب ہم اپنے داخلی دشمنوں کی طون توجر کریں گے تو تمہار اانجام کیا ہوگا ۔"

مع جناب اگر آرمینیا کے بہودی گراہ ہو مکے بین تو رہ اپنے کئے کی مزاع مکیتن گے لیکن آپ جیسے نیک دل عالم کو ہماری وفاداری پر شبر منییں کرنا چاہئے رشام کے تمام بہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں "

بہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الطے پاؤں بیھے برط گیا۔

0

مخترثی دیربعدعاصم کھانا کھانے اور دومی افسر بطبوس شراب پینیے ہیں مشغول تھا اور درس ان کے قریب بیٹھا تھا۔ بطبوس نے شراب کا ایک جام بینے کے بید بیزسے صراحی اعظائی اور دوسراجام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب بڑا " بیشراب بہت اچھی ہے ۔اگرتم جیند گھوٹ بی لیننے تو تمہاری تفکاوٹ دُور بوجانی " فرس نے عاصم کی طوف متوجر ہوکرکہا ''آپ بھی تشریعیت دکھتے ایس آپ کے لئے کھانا بھوا آ ہوں '' عاصم نے رومی کے قریب بلیطنے ہوئے کہا '' میں آپ کا شکر گزار ہوں ۔ یہ دونلوار بس میرے لئے بہت بڑاالعام ہیں '' '' لیکن میں نے دوسری نلوار مہنیں وکمی ''

"دەمىرى غلام نىكىسى چىپادى سے"

" میں نے ایک موب کومیلی بار اولیتے دیکھا ہے ۔ تنہاری فرج لفنیناً مہت اچھی ہوگی "

"جناب عرب میں فوج منیں ہوتی "

"عرب مين فرج منين موتى توول مكومت كيسميتي بيه،"

" دا حکومت بھی منیں ہوتی "

" وہاں فرج بھی منیں ہوتی عکومت بھی منیں ہوتی، بھرسلطنت کا کاروبار کیسے حیاتا ہے ؟"

"جناب عرب كسى سلطنت كانام منبير"

وننمبادامطلب برب كرتمباراكونى بادشاه نهيس موتا "

"منین "

رومی نے مرابا حیرت بن کرسوال کیا" تو مجرو ہاں کیا ہوتا ہے ؟

" والصرف تب ثل يا خا ندان بير ."

"سلطنت بمومت اور فرج کے بغیر قبائل باخاند ان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ میرامطلب ہے کہ اُن کے رہا ا امن کیسے قائم رہ سکتا ہے ؟"

" جناب امن کالفظ ہمارے کا نوں کے لئے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مار نے کے لئے پیداکیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے الٹنے دیکھا ہے کیکن وہاں صرف تعبیلوں کے درمیان جگیں ہوتی ہیں عجم کے بادشا ہوں کی تنگیس ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہوسکتی ہیں کیکن ہماری جنگہ کھ ہتم تنہیں موتنی "

" قبيلوں كى جنگ توصرف ايك مضبوط مكومت بى ختم كرسكتى ہے "

عاصم نے جواب دیائے گھرسے بھتے دفت بیں نے اپنے والداور بھائیوں کی قبروں پر کھڑے ہوکر یہ قسم کھائی تھی کہ بیں اُن کے فاتلوں سے انتقام لئے بغیر شراب کو ہاتھ منیں لگاؤں گا اور میں اپنے عہد پر فائم رم ناجا ہوں اپنا فرض اداکرنے کے بعد میں اچھی اور بڑی شراب میں تمیز منیں کھروں گا۔"

عاصم اور فرس سے کچھ دیر بانیں کرنے کے بعد بطیوس نے اُن سے اجازت لی اور گھوڑ ہے برسوار ہوگیا بین سپاہی جنیں اُس نے شامی رئیس کو یرفتلم بہنچا نے کاحکم دیا بخفا ، سرائے میں دک گئے اور باقی دوائس کے سامذ چل دیئے ۔ برتین سپاہی لیطیوس کے باہر کلتے ہی شراب پرٹوٹ پڑے اور امنہوں نے دیکھتے صراحی خالی کودی ۔ ویئے ۔ برتین سپاہی لیطیوس کے باہر کلتے ہی شراب پرٹوٹ پڑے اور امنہوں نے دیکھتے درکھتے مراحی خالی کودی ۔ فرش نے ایک اور صراحی منگواکر اُن کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا ''نیرا بنے سامند سے جاؤر تمہار سے سامتیوں کا حصتہ جی اس میں شامل ہے ؟

مفور کا دیر کے بعد سپاہی اپنے فیدی کو لے کرعل دیئے ۔ لیکن عاصم کو گھوڑ سے کی فعل بندی کے انتظاریم رکنا پڑا۔ چھر حب اُس نے فرش سے درخصدت جاہی تو اُس نے کہا۔ ''دیکھٹے اننی جلدی نئر کیجئے ۔ اب شام ہونے والی ہے آپ دات بہبی فیام کریں ، بیں علی الصباح آپ کو دوانہ کر دوں گا ۔ اگر آپ میری خاطر بیباں منہیں مظہر سکتے تو کم از کم میری میری خاطر بیباں منہیں مظہر سکتے تو کم از کم میری میری ماور کی کا وقت کی اور کی کا میری بیوی اور کی کا کو شکر سے اور کی کا میری بیوی اور کی کا کو شکر سکا ۔

عزوب آفناب کے وقت پر فتلم سے عزوہ کی طوف جانے والے مسافروں کا ایک فافلہ آپنی اور فرس عاصم کو مرائے کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں علم ہراکر اُن کی دیجے بھال میں مصروف بوگیا۔ برکشادہ کمرہ جو صرف کا مرائد وقسا کے لئے محفد صے محقا وقت ہے گان کلفات سے آراست عقا جن سے ایک عرب کی نگا ہیں نا آشنا تعنیں۔ عاصم کچے دیر فولسورت فالین پر شہلنے کے بعد ایک کوسی پر ببیٹے گیا۔ تقور می دیر بعد عباد یا نیا ہوا کمرے میں واض ہوا المد بدالا اگر آپ فولسورت فالین پر شہلنے کے بعد ایک کوسی پر ببیٹے گیا۔ تقور میں ۔ ایک ناجر اُن کے بدلے دو تلوار ہی اور دلیتم کی چند جاور ہی اجازت دیں نووہ دو گھوڑے اجمی فروخت ہوسکتے ہیں۔ ایک ناجر اُن کے بدلے دو تلوار ہی اور دلیتم کی چند جاور ہی دینے کو تنا دہے۔ بیں ان گھوڑوں کو ساتھ لیے جانا خطر ناک سمجتا ہوں ، اگر پروشلم میں اُس شامی کے قبیلے کے کسی اُدی فیا مینی نیال ہے کہ اگر مید گھوڑے یہ ہیں بیان لیا تو ہم مشکل میں مینی س بائیں تو ہم ہتر ہوگا ۔"

عاصم نے کہا ''آج قدرت ہمارسے مال بربہت مہر مان ہے رہیں ابھی ان گھوڑوں کے منعلق سوچ رہا تھاتم

جاؤادرا منیں بلانونف فروخت کردو، لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت فعاہوں یمبیں معلوم ہے کہ اگردہ دوئی افسر، سرائے کے مالک کا دوست نہ ہونا تو آئے تم ہوری کے بڑم میں بکڑھے جاتے ۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چیبیں بینے کو فوشنا بدرومی بھی اتنا بڑا نہ سمجھے لیکن تمہیں اُس کی جیب خالی کرتے ہوئے بھی کوئی تشرم محسوس منہیں ہوئی "
عباد نے جواب دیا جہنا ہ بیں ہی تو ف مہیں ہوں ، بیں نے یہ دیکھ لیا مخاکہ دُومی افسر کو اُس اجمق سے ذرق محر ہمدردی بنیں ۔ جب آب اُس کی تمہی خالی ہوا دی محمد تو وہ فیصے کا دیا جا سے میں ہوئے اور مجھی جاننا مخاکہ سرائے کے اندر جننے آدمی جمع بیں دُوس ہمارے طرفدار ہیں۔ اور اگردومی افسر میری ہوگئے تی گرامی گیا تو زیا دہ سے نیا دیا دہ سے سارے اندازے ورست نا بت ہوئے اور مجھے فنوں نے بر مگر بھی میں ہوئے اور مجھے فنوں سے کہ آب نے مجھے شابا میں نہ بین دور ایک میں میرے سارے اندازے ورست نا بت ہوئے اور مجھے فنوں سے کہ آب نے مجھے شابا میں نہ بین دی۔ آب نے بیمی منہیں پُرچا کہ اِس مقبلی کے اندر کیا ہے ؟

ا بھا اب بنا دو۔ " جناب تغیلی سے نیس سونے کے اور باون جاندی کے سکتے برآمد موٹے میں ۔ اور میرسے ہاتھ ایک اور چیز بھی

ا کی تھی جس کااب نگ کسی کوعلم منیں " انگی تھی جس کااب نگ کسی کوعلم منیں "

"وه کیاہے ؟

"ده ایک انگومی سے جھے آباد نے میں بین نے اِس فدر بوشیاری سے کام لیا تھاکہ اُس کے غلام کومبی پت منہیں جیلا \_\_\_\_\_

> عاصم نے کہا "اچھااب تم جاڑاور فوراً گھوڑے فروخت کر دو" "آب مہیں ایش گئے ؟"

"منیں تھے یہ اطبینان ہے کہ اس کام مین تم مجیسے زیادہ ہوشیاد ہو۔ اورسنو اِتحقیٰ اور انگو تھی تمہاری ہے میرا اُس میں کوئی حصتہ تنہیں۔ اب مباؤ اِ"

عبادسکرآنا ہوا وہاں سے مبل دیالیکن دروانہ کے قریب پہنچ کرامپانک ڈک گیااور مراکر ہولا " بیکرہ تواس سے کے کی بجائے کسی محل کا مصترمعلوم ہوتا ہے۔ دیکھتے ایسا قالین تو \_\_\_\_\_

عاصم ف عصنب ناك بوكرأس كى طرف ديكيها اوركها يوعباد أكرتم في إس كمرسه كي كسى بيز كو ما غداكا يا تومينهاي

أتكهين كال وركا \_\_\_\_بهان سے ممال حاد إ"

عباد کمرے سے با سرنکل گیا اور عاصم کرسی سے اُٹھ کوئس تر پرلیٹ گیا۔ ایک ساعت بعد فرس کمرے ہیں واض ہوا توعاصم گہری نیندسور اِ مقارفر مس سے اُس کا باز و ملاکر جگایا اور وہ اُٹھ کر منظمے گیا۔

ورس نے کہا " مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو مبلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ بات دراصل بیریخی کر آپ کا کھانا نیاد کرنے میں دیر لگ گئی میری ہوی اور میٹی کو اس کا طلال مغا کر آپ علی الصباح جارہے ہیں، اِس منٹے وہ آپ کوائی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی ختیں ۔۔۔۔ پیلٹے دہ گھر میں آپ کا انتظار کر دہی میں ۔''

عاصم نے بُوجِها "وه محور مع ذوخت مو گئے ہیں ؟

" ٹاں اُن کامعاوصنہ نومبرت کم ملاہے لیکن آپ کی ایک المجن دور ہوگئی ہے۔ آپ کا غلام ہبہت ہوشیا ہے۔ وہ ہبہت تھکا ہڑا تقالِس لئے میں نے اُسے کھا ناکھلادیا ہے ؟'

Ó

عاصم ابینے میزبان کے سامق مرائے کے گردنسف چکرلگانے کے بعد بھیل طرف ایک چھوٹے سے سکونٹی کان بیں داخل ہوًا، مبند دیواروں سے گھرہے ہوئے ایک ننگ صحن بین فرمس کی بوی اور مبیٹی کھڑی بھیں اور سا منے ایک کمرے کے کھئے دروازے سے روشنی آرہی مفنی ۔

انطونیر نے اپنے باب کے ہا تفد سے مشعل ہے کر دلوار کے مہارے کھڑی کر دی اور وہ کمرے میں واخل ہوکر زنوان پر مبیٹھ گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔

انطونیہ اور اُس کی ماں نے اپنے مہمان کی تواضع کے لئے شام ، فلسطین ، مصراور وم کے تمام نکلفات عرف کر دیئے مقے اور عاصم جیدے اپنی ذندگی بین بہا بارا بیدے مہذب انسانوں کے سابھ بیٹھنے کا موقع ملانخاہ اپنی کم ماگئی کے احساس سے بیسا جار با مقا۔ انطونیہ جیدے اُس نے مہلی بار انتہائی بے اِسی کی حالت میں دیکھا مخا۔ انطونیہ جیدے اُس نے مہلی بار انتہائی بے اِسی کی حالت میں دیکھا مخا۔ اسینے تمینی باس میں ایک شہزادی معلوم ہوتی متی ۔ کھانے کے دور ان میں روم اور ایران کی جنگ اُن کی گفتگو کا موضوع متی فرس نے آرمینیا بیں ایک شہزادی معلوم ہوتی متی درس نے اور اُس کے بعد انطاکیہ کی تنہابی کا حال سنا نے کے بعد کہا اُر اب نہ معادم بہ

طوفان کہاں جاکر دُکے گا میم وگ صدور سے مشرق اور مغرب کے ہولناک طوفانوں کا سامناکرد ہے ہیں مصراور شامین ایک خالم کے بیچم مزگوں ہوتے ہیں تو دوسرا جا ہر اپنے جھنڈے گاڑد تنا ہے۔ آج ہم رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاہیمی ایرانیوں کی غلامی کا طوق ا بینے کلے میں ڈالناپڑے ۔

نوجوان بم خوش نصیب ہوتم ایک ایسے صحرایی رہتے ہو سے میں ایرانیوں یا رومیوں کے بھے کوئی کشش منیں تہاری تقدیر بمہارسے اپنے ہا تقدیم سے سعرب میں ذر فیزوادیاں اور پُردونق شر نر سہی لیکن تمہیں بیخطرہ تو منیں کیشر یامغرب سے کن عفرست اُعظے گا اور تنہاری بسنیوں اور شہروں کو شرب کرجا ہے گا"

عاصم نع جدف مله " بين به او كرنے كيد كى برنى عفريت كى خرديت نيس بمادى بستياں جلائ كيلئے باك اپ كھروں كى آگ كانى ب آپ كون كى باد و نونوار آگ كانى ب آپ كون كار مرب كيائے بھيڑوں سے آيا وہ نونوار ان جاتے ہيں ؟

فرس نے کہا یہ مجھے تمہاری خانہ جنگیوں کا حال معلوم ہے لیکن ہیں بیرکہتا ہوں کہ تم ہماری طرح ہے بس اور مجبور مہبی ہت تمہیں اِس بات کا افتیا رہے کہ جب جاہوا بنی تواریں نیام ہیں کرلوا در جب چاہوا یک دو سرے کو گلے لگا و رمیرامطلب ہے کہ ہماری طرح تمہارے وطن کو میرونی از دہے اپنی قوت اُ زمائی کا اکھاڑا مہیں بنا نے اور تمہیں بیخطرہ مہیں کروہ تم کو پیس کر رکھ دیں گے ۔"

"منہبیں کا ماصم نے جواب ویا" ہم آپ سے ذیادہ بے بس اور مجودیں۔ ایک عرب اپنی نیام سے نواز کالی سکت سے بیان کی بات منہیں ہوتی یعب رہان پر ہمار انوں گرتا ہے وہ ہمیشہ پیابی ہج ہے اور اس کی بیاس مجمانے کے لئے مزید خوں گرانا ہماری ڈندگی کا مفعد بن جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش ریم بی کہ ہم اپنے بزرگوں کا انتقام سے سکیس اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش بیم وگی کہ وہ ہمارسے فائلوں سے بدلد سے سکر ہم اپنے بزرگوں کا انتقام سے سکیس اور ہماری فتومات کے لئے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے فیلیل کے فاقت سکیس ۔ اگر دُوم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشا ہوں کی فتومات کے لئے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے فیلیل کے فاقت کے لئے ایک دو سرے کا خوں بمہاتے ہیں "

قرمی نے کہا '' تمباری باتوں سے معلوم ہونا ہے کہ تم اپنے ملک کی اس صورت حال سے نویش منیں ہو ۔اگروب کے مرقبیے بین تم جیسے چند فرجوان پیدا ہوجائیں قود ہاں ایک ٹوش گوار انقلاب آسکتا ہے '' معدست ہمارے دوست اوراس کے دہمن ہمارے دہمن ہیں ۔ تم اگرمیرے جمائی ہوتوا صافمندی کا نقاضا برہے کہ ال کے ساتھ ماؤ "

الطونيد ميلى باراً سے به کلام موئی متی عاصم کچه ديرايک طرح کی مروبت کے احساس سے فاموش دا۔ بالآخراً سے تلواریں اپنے پاس دکھولیں اور کہا ۔ اگراک کا مجائی زندہ ہو تا تو میں اُس سے کہنا کہ مجھ سے زیادہ نمہاری بہن اور نمہار سے دالدین کو نمہاری صورت ہے ۔ اور ہوشخص اپنے باب اور مجائیوں کے خون کا بدلہ منیں لے سکا اُسے لیک اجنبی کو اپنے مصائب میں مصددار بنانے کا کوئی مین منہیں مہنچا "

خوس نے کہا " پھیلے سفتے کہ کے ہونا جربیاں مقہرے تقے۔ امنہوں نے مجھے بنایا مفاکد دہاں ایک بنی نکی ،
دواداری اور عدل و الفعاف کی تعلیم دیتا ہے۔ ریوگ اُس کی تعلیم کا مذاق اڑا نئے تے۔ ناہم امنیں اس بات کا اعزان صرور تفاکد کہ کا نبی عرب کے شریعیت تربی خاندان سے نعلق رکھتا ہے اور جو چیند لوگ اُس کی صدافت برایمان لا چکے ہیں وہ اہل کہ کے باعقوں بدترین افریتیں اعظانے کے باوجود اپنے عقید سے برقائم ہیں ۔ بیس نے اُن سے بوجھا مفاکن بوت کا دعوی کرنے سے بہلے وہ اپنی داستہاری، ہی کا دعوی کرنے سے بہلے وہ اپنی داستہاری، ہی گوئی اور دیا نتداری کے سے مصاوت اور ابین بونے کی گواہی گوئی اور دیا نتداری کے سے مصاوت اور ابین بونے کی گواہی گوئی اور دیا نتداری کے سے مصاوت اور ابین بونے کی گواہی ۔ بیٹ عق

عاصم نے کہا جیس نے کو کہ کے بنی کے منعلق بیرسنا ہے کہ وہ ہماری فبائی اور خاندانی عصبیتوں کا مخالف ہے اور ہمادے نمام خداؤں کو جھٹلا کر صوف ایک خداکی تعلیم دیتا ہے ۔ بعض لوگ بیر کہتے ہیں کہ وہ ایک مجادد گرہے لیکن اگر وہ واقعی بنی ہے نوجھی اہل عوب کو ٹی الیسادین قبول کرنے کو ٹیار مہبیں ہوں گے ہو مساوات کی تعلیم دیتا ہموا در اعلی اور اور خالی اور اور خالی اور اور خالی اور اور خالی میں اس نبی کا مذاق الح ایا جاتا ہے اور فی انسانوں کو ایک ہی صفت میں دیکھینا جا بہتا ہم ۔ میس نے سنا ہے کہ کو کی گلیوں میں اس نبی کا مذاق الح ایا جاتا ہے اور اس کے در استے میں کا نظر بجباتے ہیں۔ اور اس کے اپنے اور کی میں میں کے ایک سہاد ابن سکتی محقی اُس کے در استے میں کا نظر بجباتے ہیں۔ اگر چند مفلس اور خاداد لوگوں یا دو جار اچھی تعیشیت کے آدمیوں پر اُس کا جادو جی گیا ہے تو بہ کوئی کا میابی منبیں میں نے کہمی اس نبی کے منعلق سنجید گی سے منبیں سوجا اور آپ کو بھی سنی سنائی ہاتوں سے منا نز مہبیں ہونا چاہئے، عرب کی کہمی اس نبی کے منعلق سنجید گی سے منبیں سوجا اور آپ کو بھی سنی سنائی ہاتوں سے منا نز مہبیں ہونا چاہئے، عرب کی بیاس دیت تو ہوں کی خوب کی میں اس نبی کے منعلق سنجید گی سے منا کو میاب ہوسکتا ہے جس کی نظیم

عاصم نے کہائیس صرف اپنے گھرسے کوسوں دور بیٹھ کرائیسی باتیں کرسکتا ہوں، نمکن ہے کہ میرے دل دو ماغ پر بیباں کی آب و ہوا کا اثر ہولیکن عرب کی ہوا میں سائنس لینے کے بعد اپنے تبیلے کی عزت کے لئے لڑا یا اپنے عزیزوں اور دوسنوں کا انتقام لیبنا میرسے لئے ذندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن جاسے گار اپنے باب اور اپنے بھا پھوں کی رویوں کی لیس مجھے ایک لمحرکے لئے بھی جی بین سے منیں میٹھنے وسے گی "

فرتم نے مغوم لہجے میں کہا ہی کہ جھے اس بات کالفین نہیں آسکتا کہتم جیسار ہم دِل آدمی حس نے ایک بےلس مصری کی خاطرابی جان خطرے میں ڈال دی مخی محض انتقام کے لئے قتل د غارت پر آمادہ ہو جائے گا "

عاصم في جواب دياييس بلا وجرانني دورتلوارين خريد في منبس أيا عقاء

ماهم نے کہا "مجھے آب کی نیک دعاؤں کے سواکسی صلے کی صرورت منیں "

فرس نے کہا ُ اگر ہم آپ کو سُر خطا جا بذی کے پندسکتے بیش کریں تو یہ ہمار سے دِنْ بنشکر کی توہیں ہوگی ۔ لیکن آپ کو نلوادوں کی صرورت ہے اور میری ہوی آپ کے گئے سرائے ہیں عظہرنے والے مسافروں سے دو تلواریں تو ید چکی ہے ۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کا پینحفہ ٹوشنی کے ساتھ قبول فرمائیں گئے ''

فرمس کی بوی نے کہا 'انطو منیہ نے آب کے نوکر کو شامی رئیس اوراً س کے فلام کی ٹواریں چھینے دیکھا مظاور بر اُس وفت سے آب کو دو مزید تواریں مین کرنے برمُصر محق ''

عاصم نے کہا '' میں آپ کا شکر یہ اداکر تا ہوں ، ان دنوں دافعی ہمیں تلواروں سے نیادہ کسی چیز کی ضرورت بہیں'' خفوٹ ی دیر بعد حب دہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے ، انطون پر برابر کے کمرسے سے دونلوار یں لے آئی اور عاصم کو بین کرتے ہوئے ولی '' ایک بہادر شخص کے لئے تلوارسے بہتر کوئی اور نخفہ نہیں موسکتا۔ اگر میرامجا ٹی آج زندہ ہو تاؤیں ایک تلواراُس کی کمرسے باندھتی اور اس سے کہتی کداس تنر لھے آدمی نے ہماری عزت بچائی ہے ، اس لئے آج سے اِس کے

كانقطةً آغازى أن عصبيّوں كے خلاف ايك اعلان جنگ سے جو ہمارے لئے ابینے بے ننمار خداؤں سے بھی زیادہ مقدس مرم ہے ہے

فرس نے کہا "اس دنیا پر آج ہوتا ریکیاں سلط میں ۔ وہ اِس سے پہلے کمیی نرخیس ۔ انسانی حنمیرسی نجائے ہیں کو بکار دہ جہے ۔ خدا اپنے بندوں کو بہیشہ کے لئے اس عال میں مہنیں چپوڈسکنا ۔ وہ جس کی آ مدکے متعلق ہما دسے بزرگا ن دیں بار لج ابشارت دسے چکے میں ، صرور آئے گا۔ وہ دھائیں ہو آج سسکتے ہوئے بے ابس انسانوں کے ول سنے کا بہ نگی۔ بیں ، بیقینا مسجاب ہوں گی ۔ وہ صرور آئے گا اور زمین واسمان کے مالک کی ساری دھتیں اُس کے ہم رکا بہ نگی۔ اُس کے جمال سے مایوس نگا ہوں میں امیدوں کے بچراغ دوشن ہوں گے اور اُس کے جملال سے فیصر وکسری کے ایوان اُس کے جمال سے مایوس نگا ہوں میں امیدوں کے بچراغ دوشن ہوں گے اور آس کے جملال سے فیصر وکسری کے ایوان اور اُس کے جملال سے فیصر وکسری کے ایوان میں جود ح اور ستم دسیدہ انسانوں کے سر بر اُس کا اُخذ خدا کا اُخ عقد ہوگا گئے ہوں کا مقدم ہوگا ہوں۔ میں بیاہ علی کی میون ہوگا ہے۔ خدا کا اُخ عقد ہوگا گئے بیک کا ش بھیں بیم عموم ہوتا کہ دہ کہ اور کس جگر میعوش ہوگا ہے۔

فرس مُسکرایا " بد بانیں امبی آپ کی سجھ میں منیں آئیں گی " اور عاصم کو بیمسکرا بسٹ اُس اَدی کی مسکرا بہٹ سے مکسر مختلف نظراً کی جسے وہ صوف ایک مرائے کے مالک کی سیٹیبٹ سے جانیا تھا۔

علی السباح جب عاصم اسپے نبک دل میزبان سے الوداعی مصافی کرد یا نفا، فرش نے کہ آئیس آپ سے دوباتیں کہنا جاہتا ہوں ، ایک بدکر اگر آپ کی میں دوبارہ بہاں آ بٹی نو میرے گھرکا دروازہ آپ کے لئے گھلا ہوگا دوئری بدکراگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شاہرگ پزنلوا در کھنے کے بعدا بنا یا تقدوک لیں تو آپ کو ذیادہ تشکین جسوس ہوگئ ۔ معاصم نے جواب دیا یہ مجھے ایک دوست کے گھرکا داستہ ہمینتہ یا در ہے گا، لیکن کسی دشمن کی شاہرگ پزنلوا دکھنے کے بعدا بنا یا محقد دوک لین الی کسی دشمن کی شاہرگ پزنلوا دکھنے کے بعدا بنا یا محقد دوک لینا ایک عرب کے بس کی بات مہیں ۔ "

فرس نے کہا الیکن میرادل گواہی دنیا سے کہتم گرے ہوئے دشمن بردار مہیں کرسکو گے یُن عاصم نے ایک معرم مسکواہ مل کے سامق فرمس کی طون دیکھا اور گھوڑ سے پرسواد موگبا برسرا سے سے سکانے کے

بعداً من کو گزشتہ چند پہر کے واقعات ایک نواب محسوس ہوئے متے ۔ کہی کھی انطونیہ کاخیال آتا واس کے ہوئوں پر مسکراہٹ کھیلئے گئی لیکن حبب وہ اُس کے خدوخال کے متعلق سوچا آو اُسے الساعسوس ہونا کہ اُس کے ذہن میں وُس کی میڈی کا ایک مہم ساتصور صرف جمیکتی ہوئی سیاہ آنکھوں کی دلکشتی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے ۔

سن کو زمانے کی نگاہیں دوم کو تھے لگیں۔ دومی افراج ایک طرف مشرق کے پا مال داستوں پر دوڑ دہی تھیں اور دوسری طرف بور ب کے ان ممالک کو مسخ کر دہی تھیں جواجمی تک مہذب دنیا کی نگاہوں سے اوجب عفے رسم اللہ قبل مسئو میں درمیوں نے شام ہیں سکندر اظلم کے جانشینوں کو آخری شکست دی اور بور ب اور الیشیا کی ظیم ترین طافت بن گئے۔ درمیوں نے شام ہیں سکندر اظلم کے جانشینوں کو آخری شکست دی اور بور ب اور الیشیا کی ظیم ترین طافت بن گئے۔ لیکن محکوم افوام کے لئے ماضی کے ان گذیت الفلابات کی طرح اس نئے افغلاب کامفہوم بھی آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کی میں منااب جمی السانیت کے خون سے داغدار مفی ۔

ندم ب عیسوی مجبود اور بے بس انسانوں کے لئے ایک نئی زندگی کا پیغام سے کو آیا ۔ لیکن بیا واز ای کالوں کے لئے امبنی تفی ہوا پہنے ہے گناہ فیدیوں کو عبو کے شیروں کھے آگے ڈال کر نہنج و لگایا کرتے ہتنے ۔ قریبًا بن صدی پر دبن مدمی شہنشا ہوں کے مزاج پر اثر الداز نہ ہوسکا اور اِس عرصہ میں کم زور اور ہے بس عیسائی مومیوں کے ماعنوں بدترین اذبی ہرواشت کرتے دہے ۔

پوتنی صدی عیسوی کے ربع اقل بین شہنشا قسطنطین نے عیسائی مذہب بتول کیا اوز اس کے بعد دوم کی جائے قدیم باز نطین کے کھنڈروں پر اپنے نئے دارائیکومت قسطنطینہ کی بنیاد دکمی ۔۔۔۔اپنے جزافیائی محل دقوع اپنے فرجی اور افتصادی و سائل کے لیا ظریب قسطنطینہ کو نہ صرف روم بلکمشرق ومغرب کے تمام اُن شہروں پر اپنے فرجی اور افتصادی و سائل کے لیا ظریب تسلطنگوں کے عودج وزوال کی داستانیں دفن تقیس ۔

وقیت حاصل مخی جن کے کھنڈروں میں عظیم نرین سلطنگوں کے عودج وزوال کی داستانیں دفن تقیس ۔

معلان اسے متحد کر لیتے اور کہیں ہے۔ اور بازنطبنی شہنشاہ محتی کہ کہی قسطنطین کے جانشین اسے متحد کر لیتے اور کہی ہدروی اور بازنطبنی شہنشاہ وں میں نفسیم ہوجاتی ۔ بالآ مزشہنشاہ محتید و دسیس کی موت کے بعد برسلطنت مستقلاً دو حقق بی تقسیم ہوگئی۔ اس کے بعد قسطنط نبر بی دومیوں کی مشرقی سلطنت کی جڑیں معنبوط ہوتی گئیں اور دوم میں اُن کی مسلوت کے محل بندر برج مسمار موتے جلے گئے ، بالآخر یانچویں صدی کے نصف آخر میں وسطی لورب کے وحشی قب بالآخر یانچویں صدی کے نصف آخر میں وسطی لورب کے وحشی قب بالا من یانچویں صدی کے نصف آخر میں وسطی لورب کے وحشی قب بالا من یانچویں صدی کے نصف آخر میں وسطی لورب کے وحشی قب بالا من یانچویں صدی کے نصف آخر میں وسطی لورب کے وحشی منتقبل کی تمام امتیدین فسطنط نبیہ کے حکم انوں کے مستقبل سے والبنتہ ہوکر روگئیں ۔۔۔۔۔

با را

وفت کی آندهیاں شاہراہ حیات پرمامنی کے نشان مثار ہی نظیں۔ اور حال کے ظلمتنکد سے میں عظینے والوں کی نگاموں سے وہ ستارے اوجمل مورسے عظیم دات کے مسافروں کو سح کی آمد کا پیغیام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیرین خون اور آنسوؤں میں ڈو با بڑا نخا۔

بحیرہ مُدم کے منشرتی ملاقے ، جو کھی مصرکے فراعنہ اور کھی بابل کے حکم افوں کے باعقوں نناہی کا سامنا کیا کرنے نفی اب کو ٹی ایک ہزار سال سے ایران اور اُس کے معزبی تولیفوں کے درمیان قوست آزمان کا اکھ اڑا ہے ہوئے مقعے ۔

ولادتِ بسط سے ساڑھے پانچ سوسال قبل ایران پرسائرس کا تستط مشرق کی تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا راس چروا ہے مکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجادی ۔ اور مچر بلخ سے بے کرا بنائے باسفورس اور بجرہ فرز سے لے کو محرائے سیناتک اپنی فتومات کے جمنٹ کاڑ دیئے سربع صدی کے اندراندرایرانی سلطنت کی مدود بخباب سے لے کرونان تک بھیل جی تقین اور مھرکی جیٹیت اِس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی ۔ اِس کے بعد قریبًا دوسوسال تک مشرق و مغرب بی سائرس کے مبانشیوں کا کوئی متر مقابل ند تھا ربچراہا اُل نہ تھی ۔ اِس کے بعد قریبًا دوسوسال تک مشرق و مغرب بی سائرس کے جانشیوں کا کوئی متر مقابل ند تھا ربچراہا اور الیشیا میں ایران کا پرچم بزگوں کرتا ہوا بخباب تک بہنچ گیا۔ یونان نے انگرائی کی مقدونیہ سے ایک فوجوں کے باؤں تھے دب بھی مصر ، بابل اور نینوا کے تاجدادوں نے ماصنی کی گزدگا ہوں پرچونشان چھوڑ سے بھے وہ سکندراعظم کے باؤں تلے دب بھی سے ربچرجب سکندراعظم کی عظیم سلطنت کا انحطاط شروع ہواتو ہور یہ سے ایک نیاات دیا نموداد ہوا اور اِس کی چھکاد

ایران کے کسری اور دوم کے تیم رسٹرق اور مخرب کے دومہیب از دہے تھے۔ اور سکتا ہے میں مثرق وسط کی زمین ان از دھوں کی نور آزمائی کا اکھا ڈابن جی تھی ۔۔۔۔ یہ دوننگی تواری تھیں ہوآ لیس بیٹ کوانے کے سئے میشنہ بے قرار رہتی تھیں رمشرق کی طرف ایران کے سوااہل دوم کا کوئی مقدمقابل تھا، ندم خرب کی طرف روم کے موا ابل دوم کا کوئی مقدمقابل تھا، ندم خرب کی طرف روم کے موا ابرانیوں کا کوئی مراجی ۔

میوسی مکمران حب این آتش کدوں سے باہر میں نکتے قرمغرب کی سمت اُن کی نگا ہیں فرندان تنگیت کے موسی مکمران حب این مشرقی سے باہر میں انگری مشرقی سے آگے دیکھتے قو مدائن اُن کی نگو کی مشرقی سے آگے دیکھتے قو مدائن اُن کی نگو کی مشرقی میر محدوں سے آگے دیکھتے قو مدائن اُن کی نگو کی میں کا نشر کی طرح کھٹکتا ۔ ننام آرمینیا اور النیائے کو جب کے باشند سے ابس فاشایٹوں کی خینبیت سے آگ اور فوگ کے اُن طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ رہے منے ہو کمجی مدائن اور کمبی قسطنطنیہ سے اُسے منے دیر جب کی کسری یا قبر کو اُن کی مدرمیاں لیسنے والے انسان صرف اُن ادواد میں اطبیناں کا کوئی سانس سے سکتے تف حب کمی کسری یا قبر کو اُن کے خطرات اپنی طوف متو جب کر لیتے تھے۔

دیسے ممالک ہیں جہاں رہاست کا ہرفاؤں ،اورافلان کا ہرضا بطرحوام کی بجائے اُن کے مکمراؤں کے تحفظ کے سخط کے لئے وضع کیا مبانا تھا زنخت و ناج کے مصول کے لئے سازشیں کرنے والوں کی کمی نریخی روم اورا بران ہیں گی سرجیرے افتذار کی اُن مسندو برقبصنہ کرنے کو تیار رہتے تھتے جن پر مبیجہ کو ایک انسان دومسرے انسانوں کے حصے

کی تمام راحتیں چیبن سکتا مخایشکست اور ناکائی کی صورت میں نخت و ناج کے لئے مبان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کردیئے جاتے اور رعایا کو اس بات پر حبن منانے کا حکم ویا جانا کہ دیزناؤں کے دلیتا اور شہنشا ہوں کے شہنشاہ ن ایک حقیر وشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملادیئے ہیں۔امراء ایک دو سرے سے بڑھ پڑھ کراپنے آقا کی کامیابی پر نوشی کاظہار کرتے اور مذہبی بیشٹوا اُس کے لئے وعائیں مانگتے۔ نیکن اگر کوئی فنمت آنما اپنی سازش میں کامیاب ہوجا تا تو ہی اُمراء اُسے اپنی اطاعت اور میری مذہبی بلیشوا اُسے اپنی مہترین دعاؤں کا مسخق سمجھتے۔

سلطنت کے اندران القلابات کے اثرات زیادہ تراک امراء ادر ندسمی بیشواؤں باکامبوں تک محدود رہتے عقے جیفیں ملک کا قانوں، با دشاہ کے بعدرعایا کی پڑیاں چیانے کی اجازت دیتا تھا۔ اورسلطنت کے باہر انقلابات کے اثرات اُن مجسابیر ممالک کے باشندوں پرظا ہر ہوتے تقے جن کے خون اور آنسوؤں سے کسی شے قیمریا نشے کسری کی فتومات کی داستا بیں تکھی جاتی تھیں۔

مذربب نیکی اوربدی کی کسوٹی یا تہذیب واخلاق کے ارتقا کے لئے ایک ذینے کا کام دینے کی بجاشے اُس عمارت کے لئے ایک سنون کا کام دے رہا تھا یعن کی بنیا ذخلی واستبداد پر دکھی گئی تھی ۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کامن یا بیشوا عوام کی صفوں سے نکل کرمراعات یا فتہ وگوں کی صف میں جا کر کھڑے ہوتے تھے۔

ایران کے مذہب میں انسانی انوت اور مساوات کا کوئی تصور منظار ند دشت نے اگرینی اور بدی

ایران کے مذہب میں انسانی انوت اور مساوات کا کوئی تصور منظار ند دشت نے اگرینی اور بدی

اقدار کوئی ایرے تعقید اس معام رہے کو برونی افزات سے عفوظ رکھنا تھا جو ابائے آوم کو ادین اور اعلیٰ، با انستار اور

اقدار منظار طبقوں میں تعتبی کرما تھا۔ ایران میں چند خما ندان ایسے سے بہن کے لئے سلطنت کے تمام بڑے جہدے

وقعن سے اور انہی خاندانوں کے گھڑ بھڑ کے نمائے کسی اندرونی انقلاب کی شورت میں ظاہر ہوتے ہوں

وقعن سے اور انہی خاندانوں کے گھڑ بھڑ کے نمائے کسی اندرونی انقلاب کی شورت میں ظاہر ہوتے ہوں

طرح ہندو تمان کے بیموسماج میں کسی ابھوت کے لئے بر ممون یا کھٹھ توں کے دا رہے میں داخل ہوجا المعیدازی میں

عمل اسی طرح ایران کے بیموسماج میں کسی المحد عوام کی صن سے نکا کر تواص کے ذمرے میں داخل ہوجا با بعیدازی میں

تعا۔ ایران کے شہنشا ہوں کو اپنی دعایا کے جان و مال پر کائی اختیا دات حاصل تھے۔ افتدار کے دو سرے ذینے پر

تعا۔ ایران کے شہنشا ہوں کو اپنی دعایا کے جان و مال پر کائی اختیا دات حاصل تھے۔ افتدار کے دو سرے ذینے پر

با مگرار دیا ستوں کے سربراہ اور شاہی خاندان کے دہ شہزاد سے برا بھان سے بھن کو مفتور کسے باسمگرار دیا ستوں کے دو مور کے اندان کے دہ شہزاد سے برا بھان سے بھن کو مفتور کسی سے بھن کو مفتور کسی باسمگرار دیا ستوں کو اور شاہی خاندان کے دہ شہزاد سے برا بھان سے بھن کی مفتور کسی سے بھن کو مفتور کسی سے بھن کو مفتور کسیا

ملاق کی نیم خود فتارسرداری اور بعن کوا ملی سول اور فرجی عهدے می جائے ہے اس کے بعد ان جند خاندانوں کی باری آئی تنی جن کی دسیع جاگریں ویسے کمک میں جبیلی ہوئی تعییں۔ ان خاندانوں کے سربراہ اپنے ہے ہو لگائی مول کرتے ہے اس کے عوض بارتناہ کو بوقت ضورت سیاسی متبا کرتے ہے۔ اقتدار کے بیٹے دنیعے بر وہ جھوسے زمیندانیا وجہات کی مولی کیلئے کا شتکار ہوام اور کو مسلے کا دندوں کے دمیان کیا کرئی کا کام نیے تنے اور یہ کا شتکار ہوام اور کو مسلے کا دندوں کے دمیان کیا کرئی کا کام نیے تنے اور یہ کا شتکار ہوام وہ تنے ، بن کی تیشیت خلاموں کے برابر متی ہجی زمیندار کی زمین میں ہل میلی تے تنے ، اس کی گئیت سمجھ ماب سے تنے اور ان کے آقا اپنی مبائیدا د کے ساتھ انہیں بھی فروخت کو سکتے تنے ۔ یہ وہ بھیری تھیں ، جن کا گوشت ، اون اور مربال سب دو سرول کے لئے تھیں۔

مزوکبت اِس نظام کے فلات ایک بغاوت بھی ۔ اِس کامقصد نجی اللک نوخم کرکے ملک کی دولت میں بوری

آبادی کو کیساں صحد دار بنانا بھا ۔ اِس تحریب کے بانی کی انتہا پہندی کا یہ عالم بھا کہ اُس نے ذبین اور زریکی طرح ورت

کو بھی افراد کی بجائے قوم کی مکیت بنادیا بھا ۔ زندگ کی تمام راحوں سے محروم اور فلاموں کی سی نندگی بسرکر نے والے

موام کا اِس تحریک سے مثانز ہونا ایک قدرتی بات بھی ۔ ایرانی امراء نے انہیں مرب زراور زبین سے ہی محروم ہیں

دکھا تفا بلکہ عور نوں سے بھی اپنے توم مجر لئے بھے ۔ قباد نے بواس زمانے میں ایران کاحکم ان تھا ، اندرونی اور بیرونی

خطرات کے بیش نظر عوام کے تعاد ن کی صرورت محسوس کرتے ہوئے اِس تحریب کی مسرویتی کی دیکن جب اِس نے

دبن کے عامی امراء کی دولت ہو شنے ، اُن کے گھر طلانے اور اُن کی مہرسٹیوں کو زبرد سی جینے گئے تو قباد کو اُن کی مرتب پی کر میں

موت کے گھا ہ انا در ہی تھیں ۔ چندسال کے اندر اندر ایران کے طول وعرض میں نروکیت کی تحریک مکمل طور

برختم مؤی تی اور مجرسی مذہر ب بھرایک بار مہلا مقام حاصل کر بچانفا۔

برختم مؤی تی اور مجرسی مذہر ب بھرایک بار مہلا مقام حاصل کر بچانفا۔

C

روم کے سیاسی حالات ابران سے نیادہ مختلف سنمقے رعیسائی مذہب کی تعلیم اپنی تمام خوہیں کے اوجود ایک السی مارکسیت کا مزاج بدلنے سے فاصر تھی ۔ باوجود ایک السی مارکسیت کا مزاج بدلنے سے فاصر تھی ۔ باوجود ایک السی مارکسیت کا مزاج بدلنے سے فاصر تھی ۔

ایک البید معانشر سے میں جہال انسان دولت اور افتدار کے پیانوں سے ناپاما تا عناکسی نئی دست اور با دار آدى كامرجع خلائق بن جانا ايك معمولى بات ندعنى آمسته آمسنه خالقابين داببون سے بعر كئيں اور ديا صنت اوليفس كثني کے نشے نئے طریقے دائج ہونے لگے بعض دام بسمندر کے کسی ٹاپو کی سنگلاخ چان برڈریسے ڈال لیتے اور ساری ہوگ دہیں گذار دینے معص اپنے لئے کسی حفیل ماضح اہم مینار نعمیر کرنے اور اس کی پوٹی بر معیلی کراپنا وقت گزار دیتے ۔ بعض لباس سے بے نیا ذامردی یاگرمی برداشت کرنے کی قوت کامظامرہ کرکے عوام سے دادوتحمین ماصل کتے ادر بعض وبهے کی اس قدر معادی زنجیری اور طوق بہن لینے کدائ کی کمروج سے درم ری بوجاتی ۔ ابتدایس ریاضت اورنفس کشی کے بیر بولناک طریقیے اُل لوگوں نے رائج کئے تھے ،جن کے نردیک و نیا کی ہرخواسش کومٹانا یاجمانی از تیں برواشت كرنارومانى سنجات كاواحد ذربعه مظا ليكن بعدمين انفرادى جؤن كي بدمظامرس مذرمب كي اجمت عي فرانُّفن میں داخل ہو گئے۔ بیخانقا ہیں جہاں اب الکھوں مرداور تو تئیں پناہ لیے چکی تفنیں ، کلیسا کے حصار برگئیں اور ان کی نگرانی مذہب کے اُن اکابر کے سپر دیمتی جن کی اکٹریت موکمیت کے دوش بدوش کلیسا کے پرجم نصب کرنے كى لىنكۇشال مىنى د فانفا بول كى نظم اوردامبول كى ترميت كى كەنچواھول د منوابط د منع كئے كئے مفعى، و ه سلطنت كيقوانين سي زياده سخت عقير

ر می شہنشا ہوں نے اپنے برترین ادوار میں بھی فرزندان تثلیث پروہ مظالم منبس کئے تقے ہوان فالقا ہوں کے مکین اپنی خوشی سے برواشت کرور سے تھے۔ اب مذہب کی فعلیم کا مرکزی نقط بیر تھاکہ انسان پریالمشی طور پرگنہ گا ر ہے۔ اُس کا جسم اُس کی دوح کا سب سے ٹرادش ہے اور دُوح کی نجات کے لئے جسم کی تذلیل کے سواکوئی اور راست منہیں \_\_\_

معرمن خانفاہیں وہ بھٹیاں تفین جن کی آنچے میں روح کو صبم کی آلائشوں سے باک کمیاجا نامفا۔ عرص خانفاہیں وہ بھٹیاں تفین جن کی آنچے میں روح کو صبم کی آلائشوں سے باک کمیاجا نامفا۔

عام طور پرتوہم پرست یا دنیا کے آلام ومصائب کے سائے ہوئے پرنشان مال ولگ ایک بہتر زندگی گائید بہر اور اپنے گناہوں پر اخل ہوئے کے اس خانقا ہوں ہیں داخل ہوئے تھے لیکن بہاں امہیں لیے اور اپنے گناہوں پر پیشیاں لوگ اپنے خمیر کی آئید ہیں کے گئے ان خانقا ہوں ہی داخل ہوئے کے ایکن بہاں امہیں لیے لوگوں سے سابقہ پڑتا بھا جغوں نے اُن کی ہڑیوں پر کلیسا کے اقتداد کے محل کھڑے کونے کا دار معلوم کر لیا بھا۔ مانقاہ میں داخل ہوئے کے بعد دنیا کے سابقہ اُن کے مامنی کے تمام دشتے ٹوٹ مبائے تھے، بہان تک کہ

ماصنى كے منعلق سوجنا بھى ايك كمناه مخار سرنے راب كى نگرانى دونز بيت يا فئز راېوں كوسونپ دى جاتى مخى يبددن دات اُس پرمیرادیتے تھے، کوئی دام ب اپنے می افظوں یا میر مداروں کی موجودگی کے بغیر اپنے عزیز وں مارشتدداروں سے ملاقات منبیں کرسکتا عقار اگروہ ملاقات سے انکاد کردینا قواس کا پیضل قابل قدر سمجہ مباتا عقا \_\_\_\_ ایک طویل عرصة تك جوكا بياساربنا يا جاكناا يك دابب كى تربب كا حرورى مقد سجمام أعقا --- باعق باؤن دهونا با مهانا عبماني خوامهشون مين شامل عضه الس ليقصهم كوانتها في غليظ ومنعفن ركهنا اورمبيله كجيليه ، بربودار سخيفيرون ميرملوس بإنظار مبنا كار نواب سمحها حاتا مقا --- خولصورت جبرون اورهبمون كومسخ كردبنا عمى ايك بنكي عنى --- چنانچه كسى خولصورت دام ببركي ايك أنكه نكال دينا ياكسى نندرست ونوانا رامرب كى ايك انك يا بازو توره وبناجي ايك معمولی بات مخی مفانقاہ کے قوا عدوصنوالبط کی خلاف ورزی کے جرم کی سراسودرتے عفی ۔ دینا کی کسی شے براپنادوی بناناایک برم مخاریبان تک کداگرکوئی ماسب مینیالی مین می بیکهدد تباکد بدمبرا بونا یا میری فمبص ب نواسیاس جرم کی پادہش میں چھ کوڑے رسید کئے جاتے منے رفانقا ہوں کے کمینوں کوریاست کے قیدیوں سے زیادہ متنت کرنا پڑنی منی سان گنت جہانی اور ذہنی اذبینوں کے بعد نبیندائن کے اعظے کسی داحت کا باعث بوسکتی منی لیکن اُن کی روتوں کے محافظ جہاں امہبی فافترکشی میں متلار کھنا عزوری سجھتے عقے ولل اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے

کرآوام کی نیندسے اُن کی رُوح برجم کی آئاتیں غالب نہ آجائیں۔
ان برنصیب لوگوں کو مرسزا کے بعد بر نقین دلایا جانا مقا کہ بیسب اُن کی مہری کے لئے ہے، یہاں نک کہ وہ اپنے ہوت وہ اپنے ہوت اور ان ناقابل برداشت اذیتو آبیر بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے۔
وہ اپنے ہوت و تواس اور عقل و شعور کھو بیٹھے تھے اور ان ناقابل برداشت اذیتو آبیر بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے۔
رات کی تاریخی اور بسیا او فات دن کی روشنی میں بھی امنیں چا روں طرف الجیس کی ان گذشت صورتیں دکھائی دیتیں۔
اور الیسا محسوس ہونے لگنا کہ وہ گنا ہوں کے سمندر میں ڈو بے جارہ ہے بیں بنیالی گنا ہوں کا کفارہ اوا کرنے کے لئے وہ
این ارواح کے محافظوں سے مزید سرزاؤں کے طاب گار ہوتے ، بعض اپنے ہا مقوں سے اپنی ذندگی ختم کرڈا لیے بیش گنا ہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذمہی توازن کھو بیٹھے۔
گنا ہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذمہی توازن کھو بیٹھے۔

م مستبال تعمیر رف کی میں اس میں کے پاکلوں کی تعداد آئنی زیادہ ہوگئی تھی۔ کہ بروشلم میں دماغی امراض کا مسببال تعمیر کرنے کی صرورت بیش آئی۔

ارابهب بارابهبرب جانے کے بعد کسی کے لئے جیتے جی اپنی خانقاہ سے معالگ نکلنا ممکن نہ تھا ،جو دا ہب اپنی خوشی سے ذہنی اور حبمانی اذھیں مرداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے ،امنیس مجبوراً نفس کشی کے تمام مراصل سے گزرنا پڑتا تھا۔

ابندائی ادواد میں بیخانقابیں عام طور برصرف اُن معلوک الحال لوگوں سے آباد ہوتی تعتیں جن کے لئے دنیادی زندگی میں کوئیکٹ شن نر تفی لیکن حب رہبانیت نے مسیحی معاشر سے میں ایک اہم مقام ماصل کرایا تو نوشخال لوگ بھی اِن کی طرف متوج ہونے لگے ۔ طبقہ اعلیٰ کے وہ نوج ان جن کے لئے دومی فوج میں بھرتی ہؤاخڑی تقاربی جان بجانے تھے۔ تقاربی جان بجائے کے لئے خانقا ہوں میں بناہ لیتے تھے۔

با انزوگوں کی شمولیت نے دمبانیت کی توقیر میں اور اصافہ کردیا ۔۔۔۔ اور خانقا ہوں کے بشب قوام کی بجائے نواص کو ترجیح دینے گئے رہے لوگ نوشیال تاجروں یاحکومت کے عہدہ داروں کے باس جاکراُں سے بیلیں کرتے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین میرخ کی خدمت کے لئے وفقت کردو قوتم و نیااور آئوت میں مرخرو ہوگے۔ اور اگر تم نے اُسے نبات کے داستے سے دو کئے کی کومشن کی قواس کے زندگی جرکے گنا ہوں کا برجے تمہاری گردن پر ہوگا۔ ان دابہوں کی تقریب اِس فدر پر ہوش اور موثر برتیں کہ والدین اپنے بچوں کو اُن کے ہوا لے کردیتے۔ دوگوں کے دوں برخانقا ہوں کا دیوب جمانے کا ایک طریقہ برجی مقا کہ بعض داہبوں کی کرامات کے متعلق عجیب و عزیب باتیں مشہور کردی جاتی تھیں۔

سرخانقاہ ایک چوٹی سلطنت محق جہاں اختیارات ادئی اوراعلی عہدہ داروں میں تعتیم کئے جا نے تھے۔
اور حس طرح رعایا سلطنت کا حکم ماننے برغبور ہوتی ہے اِسی طرح عام راہب بااختیار راہبوں کا حکم مانتے سے فیانقاہ
کا حاکم اعلیٰ یاراہب لینے اختیارات میں صرف اُن آزمودہ کارراہبوں کو شرکی کرتا تھا جونف کمتی اور سیا صنت کے آن
گنت مراحل سے سرخرو ہوکر نکھتے تھے۔ ان خانقا ہوں کی صرودیات پوری کرنے کے لئے دولت کی کی نہ تھی۔ لوگ بیال بی

قویم پستی ادر اذبب پسندی نے ان راہبوں کو انتہائی متعصب ادر ننگ نظر بنادیا بھا۔ بہلوگ اپنی ذات سے متنفر صفے اس سئے دو مروں کے ساتھ محبت یادوا داری سے مین انا اُن کے بس کی بات سر متی ۔ اپنے ننگ و

تاریک داستوں کے سواا مہیں کوئی دو سرا داستہ بیسند نہ تھا رعقا نگہ کے معاملے میں ذرہ بھر لیک اُن کے لئے ناقابائ واللہ مقی سان کی خاتھ اور کی معاملے میں ذرہ بھر لیک اُن کے لئے ناقابائ واللہ مقی سان کی کا نام بھی سان کی کا نام بھی سان کا بیسا ایک ایسا گناہ مقاص کی کوئی مجنست نہ تھی سے مقد فرق کے در میان اعتقادات یا عبادات کے طریقوں کا معمولی سان تلاث انہیں قتل و فارت پراگادہ کرسکتا مقااور وہ اپنے مخالفین پر جھو کے در ندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے کسی کے قتل کر دینے یا ندوہ عبلادینے سے امنیس نیسکیوں ملتی کہ انہوں نے مفتول کی دورج پر احسان کیا ہے راودکسی کے باعقون قبل میت یا ندہ عبلادینے سے امنیس نیسکیوں ملتی کہ انہوں نے مفتول کی دورج پر احسان کیا ہے راودکسی کے باعقون قبل موت وقت انہیں یہ اطیبنان بوتاکہ ان کی دُورج کو عبم کی نجا سبت سے نجات عاصل ہوگئی ہے۔

دومی حکومت اپنے تنام جاہ وجلال کے باوجود کلیسا کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرتی تھی۔ اگر کسی بات پر دنیاوی اور دومانی حکم اوں کے درمیان تھی جاتی قورومی سپاہی بیر محسوس کرتے کہ کلیسا کے نقدس کے عافظ اُن سے کہیں زیادہ نڈر اور نونخوارییں۔

بادشاہی اور کلیسا کے علادہ سلطنت کی تغییری فرن سنیٹ بھی ہوردی حکومت کو کسی حذاک جمہوریت کا دنگ حطاکر تی بھی میکن سلطنت کے معاملات میں سنیٹ کی مداخلت حکم الوں کے مزاج پر منحصر بھی رایک کمزور مکم ان کبھی سنیٹ کے ادکان اور کبھی کلیسا کے اکابر کے ہامقون میں کھیتی بن کر رہ جاتا نضا اور ایک طافتور بادنتاہ کے لئے اپنے اختیارات بیں معمولی مداخلت جی ناقابل برداشت ہوتی متی ۔

اصنام پرست بونانیوں کی معیض قدیم رسوم روم کی طرح قسطنطنید میں مہینج چکی تھیں۔ ریھوں کی دوڑکو ایٹھنزالو روم کی طرح میہاں مجی ایک قومی کھیل کا درجہ صاصل تقا ۔ اور بازنطبینی تعکمران ایک مذہبی رسم کی طرح اِس کھیل کی مربریستی کمرنے عضے ۔

ابندائی ادواد میں بیکھیں ایک نفر محی مشغد مقالیکن آگے چل کرنفر بے ایک مشغل فساد کا ذریعہ بی گئی۔ دفتوں کی دوڑ میں مصتہ لینے والے کھلاڑیوں کے مختلف گردہ آئیس میں برسر بیکا درست مقے۔ اور باز فطینی معاشر سے میں اپنہیں مذہبی فرقوں کی مررپ سی نصیب ہوتی ، اُس کے مذہبی فرقوں کی مررپ سی نصیب ہوتی ، اُس کے مخالفین پرعوصہ صیات تنگ ہوجا تا مقا۔ بیدلوگ دات کے دفت مستح ہوکر گھروں سے نکلتے اور شہر کی گلیوں اور بازاد اُس کے میں لوٹ ماداور قبل و فادت شروع کردیتے ۔ اُن کے مظالم اینے مخالفین یا اُن کے عامی جوام تک ہی محدود نہ دستے تھے۔

بلکہ بدد ندے اُں بے گناہ دوگوں کے گھروں میں بھی جا گھستے متے بعضیں اُن کی دوسنیوں یا دشمنیوں سے کوئی مروکا رنہ بونا نقا۔ دولت مندوں کی دولت جیبن لی جاتی، ضاوندوں اور بھا بٹوں کے سامنے اُن کی بیولوں اور مہنوں کی محمت کُوٹی جاتی ، والدین کی گود سے اُن کے نوبصورت بیجے چیبن لئے جاتے لیکن امنہیں احتجاج کرنے کی جراً من مذہوتی۔ اگر کوٹی ان درندوں کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بندکر لیتا تو مکان کو آگ لگادی جاتی۔

فسطنطنید کوان بولناکیوں سے بجانے کے لئے فانون مذہب ادراخلاق کے تمام صالیطے ناکام ہو چکے تھے۔ عوام کے گروں کی طرح گرجے اورخالقا ہیں بھی وحشت اور بربہت کی اِس آندھی سے محفوظ نرتقیں۔

حکومت کی فرج اور اولیس برالمناک مناظر کھیتی کیکن طوکیت کارحب و حبلال اوا معے فرض کے داستے ہیں حائل ہوجانا۔ اگرکوئی فرض نشناس حاکم باویا سند وارج عدل وانصاف کے تفاضے بورے کرنے کی جرأت کرتا تو اسے اپنی جان سے ہائے دھونے بڑنے۔ ان کھلاڑوں کے جس فراتی کے سر پرشہنشاہ کا ہاتھ ہوتا اُس کے بدنزین ظالم کے خلاف ملک کے فانون کی ذبان گنگ ہوجاتی ۔ پھر جب کوئی نیاح کمران کسی دوسرے فرن کا سر پرست بن جاتا تو ظالم مظلوم ہوجاتے اور مظلوم ظالم ۔

دوی حکرانوں کا برسوک کسی بیرونی دشمن کے ساتھ منہیں، اُس دعایا کے ساتھ تھا ہو امہیں اپنامحافظ سمجتی متی جس کی مذہبی عبادت کا ہوں میں ان کی عزت اور مرطبندی کے لئے دعائیں مانگی جاتی تعیس -

بروہ دور تھاجب مشرق ومغرب کے جوسٹھ صوبوں، نوسو بیٹیتیں تنہروں اور بے شار استیوں کے قوام بیٹھی کا مکم جات کے جات کا دوراگران صوبوں، شہروں اور استین میں سوجے، سمجھے اور محسوس کرنے والے انسان آباد عقے تو ہا اسے لئے برسم جنا مشکل منہیں کہ شاہراہ حیات کے ان جھٹے ہوئے مسافروں کی دات کتنی تاریک، کمتنی جھیا تک اور کتنی صبرآذما مخی بہر مہارے لئے بیسم جنا بھی شکل منہیں کہ روم اور ایران کے تصادم کا نیادور فرزندان آدم کے لئے کس قور بولناک تھا۔ بھی بہر مہاری منا ہوں کا تصادم کا نیادور فرزندان آدم کے لئے کس قور بولناک تھا۔ برائ شہر شاہوں کا تصادم مخی اجھی مذاکی زمین پر اپنے سواکسی اور کا سانس لینا گوارا نہ تھا۔ اور یہ اُن قوموں کا معرکہ مخاج کی بیار دوم اور ایران کے ناوی کے باوجو دانسانی تاریخ کے اُس دور میں دوم اور ایران ہی وہ عظیم سلطنی مخیس جن سے مشرق ومغرب کی اقوام متہذیب واخلات کا درس سے سکتی مخیس۔ میں دوم اور ایران ہی وہ عظیم سلطنی مخیس جن سے مشرق ومغرب کی اقوام متہذیب واخلات کا درس سے سکتی مخیس۔ میں دوم اور ایران کے پیٹنے مضرمن کی طون ہے آب وگیا ہ محواؤں میں مجھکنے والے قافلے رہوع کر سکتے تھے۔

ایشاادر اورب کے تالی ادروسطی ممالک میں جہالت اور لمبھامنگی اپنے انتہائی عودج پر عقی ریہ ممالک اُن خانہ بدوش اور وحتی قبائل کی شکار گاہیں مفتیں جو مختلف ادوار میں منگولیا سے تکل کر ایپ اور الیشیا کے میدانوں ہر صی با جایا کرتے مفتے رند خطوں پر قبضہ جانے کے بعد حب برخانہ بدوس نسبتا مقد ن ذر گی کے عادی ہوجائے ادر کھیتی باڑی کی بدولت وسائل جیات کی فراوائی اُن کی بد ویا مخصوصیات بدل ڈالتی تو وسط البیتیا سے وحشت ور بربرت کی مطوفان کی ایک اور لہر اُم صفی اور ان تی بائد تر مسلطنت اور بربرت کہی مشرق میں سلطنت ایران اور کھی مغرب میں سلطنت دو اللہ برخی سیست بوئی آبادی کے لئے منگولیا کی براگا ہوں کو ناکائی شاخیں تفیس جو اپنی بڑھنی ہوئی آبادی کے لئے منگولیا کی براگا ہوں کو ناکائی باکر نئی براگا ہوں کی تلاش میں نکل بڑتے ہے۔

زمین میں کو فی کششش منعنی لیکن اس کے باوجود بیصحرانشین امن وسکون سے ناآشتا تھے۔وہ بیرونی مارحیت سے تو عفوظ مقد لیکن جہالت کا عفریت جے دہ اپنی عفوص مہدیی اور اخلاقی روایات کا محافظ سجھتے تھے اُن کے لئے دوم وایران کی استبدادی قوتوں سے نیا دہ خطرناک بن بچا تھا۔ وہ باہر کی اندھیوں سے معفوظ تھے لیکن اینے گھر کی آگ سے اُن کے لئے کوئی جائے پناہ ندھتی ۔

ان کے ماصنی کی تاریخ خاندانی حباروں یا فبائلی حبار ن تک محدود بھی ریجنگیں مام طور برافراد سے مشروع ہونی عقیں جو کیجی کسی بانی کے چتے، یا جراگاہ پر قبصنہ کرنے ادر کیجی ایک دوسرے کے مولیتی چینے کے لئے آبس میں الجھ پڑتے تنے ، بھر تمام کے تمام قبلے میدان میں اجانے اور برسوں نک اوٹ مار، فتل وغارت اور انتقام ددانتقام كاسلسله مبارى رمبنا رحب ايك لسل كى دكور سے نون كاكنرى نظرة نك بر تكانا قرنى نسل ميدان بي اماتى الله على اورشاع نفرت وانتقام كي جهنم كيلية تازه ايندهن مهيّا كرته عقر، أن كابيشر شعرداب الن فضائد اور بجوبات بمشتل عفاص كى بدوات وه اپنى برانى عدادتيس ندره د كه سكت عقد

فبائليت بدوى سوسائى كىبنيادىخى رايك فروكى زندكى كااقلين مفصدايين قبيلي كى اناكى تسكين كا سامان دہیا کرنا مقا۔ اپنے بیلیے کے کسی فرد کے قائل کے لئے کوئی جائے پنا ہ ندھتی ۔ ایسا جرم فرار ہو کرم جیلیے ك انتقام سے بچ سكنا مفارليكن بمسابر فبائل كے خلاف انتہائى كُفناؤ نے برائم كارتكاب معى قابل تحسين

كمزور قبائل كواپئ سلامتى كے مضكى طاقتور قبيليكى بناه لينا پڑتى عنى ادراس كے بدي وه خراج اداكيتے عقے بعض اوقات ایک فیرج انبدار قبل و نیقین کے درمیان کو دیٹرنا ترایک عارضی مدت کے لئے صلح بھی ہوجاتی متى مكن تصفيه كااصول برعقا كرجنگ ميں جس تبيلے كے كم آدمى مارسے جاتے متے أسے ا بہنے موليد كى ذائد اموات كاخول ببادينا يرمتا عفار

قبائل صرف بدائشتی اورنسلی رشتوں ہی سے نہیں بنتے عقے ملکدا یک احبٰی کسی کے گھرکا کھا نا کھانے اور اُس کے خون کی جید بوندیں مکیھنے کی دسم اواکرنے کے بعد اُس کے قبیلے میں داخل ہوسکتا مقار بعض اوقات ایک بچوٹے اور کمزور تبیلے کے تمام افراد اپنی بقا کے لئے کسی بڑے اور طافتر قبلے میں مبذب ہوماتے تھے،

ادراس طرح امنيس ابنى قوت ميس اصافه كرف ك بعدابين وشمنون ك مظالم كاحساب بيكاف كاموقع

عرب بس قدر جابل مقع اُسى فدر صندى ، خونخوا داورمغرور عقع يصح اكى آب و بهوا نيه امنهيں اونك

کی طرح بیفاکش اور کھجود کے درختوں کی طرح سخت جان بنا دیا مفالیکن بیجفاکشی صحت مندمعا تشرہے کی مجاست اسنيس ابين ماحول كى تاركيوس بين فابت قدم د كھنے كے كام آدمى تقى رابينے اسلام كى برترين وايات برقائم دسناأن كحنزديك بهادرى اورابيغ اسلات كاراستر يجوار كركرى دوسرار اسنه افتتاركرنا أن كغيريك

بزدلی اور بے غیرتی کے متراوف تفار ككوبينترت صاصل بخاكديبال ابرابيم عليه السلام فيصنداكا بببلا كهرتعيركيا بخارليكن شرك كآندهيا ل

ميهان توحيد كايبراغ بجها يجكى عقيس اورخدا كالبيكه وايك بتلده بن حيكا نفار عرب اب بهي خانه كعبه كو اپنا روماني مركز ستجق تض ديكن صديول كى جهالت كى طعنيا منيول مين دين ابرا بيم كم تعليم ، چندمشر كاند رسوم كا مجموعه بن كرره أي تقى - مال مال السيد وك عظيرت كے دوں كى كہرائيوں ميں دين ابرائيم كى كو تعبلماد مى عنى ديكن ظلمت كے

طوفانوں کے آگے چینڈ ٹمٹانے ہوئے چراعوں کی کوئی حقیقت ندمنی عوب سے باہر محروح انسانبن کو اپنے زخوں کا احساس مقارد بال مجفك موشعة فافله كسى را مهما كرمويا موسكة عفر بالحضوص شام مي عيساني اورمبهو دي مذابب

کے پیشیا جب اپنے گردوبلین سے مایوس ہوتے تھے۔ تو ان کی نگا بین فلسطین کی وادبوں میں اُس نجات دہندہ کو نلاش کرتی متبس می الدی بشارت اُن کے اسمانی صحیفوں میں موتود متنی \_\_\_\_ اگردہ نار بکی میں معبلک رہے تھے قوالنهين كسى دوشنى كانتظار عقار اگروه جبروامتبداد كي جي مين بس رب بنے تو امنيين عدل وانصاف اور دعم وكرم كى طلب مفى يديكن عرب كالمنميراً س دوشنى سے محروم موچكا تفاجوا چھائى اور برائى ميں تميز كرسكتى ہے - امنہيں اپنے اندوم ناک ماصى پر فزعما، وه ابینه مال كی سپتیوں پرمغرد دینے - ان كے مقدد كى ظلمنوں كوكسى روشنى كى احتیاج مزمى

وه ص ذار بعلى دس معقى أسى بر جيلقد رسنا جائت مفع ..... كوئى نياد استدجس برأن كم اسلات كيشان قدم موجود مذمحقاك كے لئے قابل فبول منر عقا \_\_\_ كوئى بُرائى جوامنيں ور نئے ميں ملى عنى قابل نفرت مذمتى ـ اوركونى يى جيداً كى كا واجداد تفكرا جيك عظم أن كى نزديك قابل انتفات منه منى \_\_\_ ان كا دجدد زندگى كى رلط)

ایک دن بیزب کے بہروں کا ایک بالز مرداد کعب بن انٹرف کھوروں کے باغ سے گھرے ہوئے اپنے تعدیم ایک دن بیز بیائی میں انٹرف کھوروں کی ۔ چھاڈ س نظے، چٹا ٹیوں پر بیٹھے اُسے میں اور اُس کے خاندان کے آٹھ آدمی ہو کھوروں کی ۔ چھاڈ س نظے، چٹا ٹیوں پر بیٹھے اُسے دکھورکھڑے ہوگئے ۔

كعب في شعون سي وجياً يمبيره امهى مك منبيل أبا ؟

شمون محے جواب دیا جناب میرسے غلام نے اُسے آپ کا پیغام مین پادیا تظاور اُس نے بہت عبد آنے کا وعدہ بھی کیا تظار لیکن آپ جانے میں کہ وُہ ایک بدمزاج آدمی ہے ۔ آپ ذراسختی سے بات کریں ۔ ان لوگوں کی بیج اُت بنیں ہونی چاہئے کہ بھار سے مقروض ہوکر ہمیں کو اُنکھیں دکھائیں۔ پھیلے مہینے میں اُس کے پاس گیا تقاتو وہ لونے مرنے کرتا دیو گیا تھا ؟

پانچ عرب، باغ سے مکان کی طرف آف والے داستے پر نمودار بہتے اور کعب نے اُن کی طرف اشارہ کئے بوٹے کہا "دیکھوا وہ آرہا ہے ۔ اوس اور نوزرج کو ایک طویل جنگ نے کہا "دیکھوا وہ آرہا ہے ۔ اوس اور نوزرج کو ایک طویل جنگ نے تفکا دیا ہے اور اُن کے کئی سرکردہ لوگ در پردہ مصالحت کے لئے کوشاں ہیں مجھے ہمیشہ اس بات کا ندلینہ رہنا ہے کہ اگر اُن کی لوائی ختم ہوگئی آدوہ کسی دن ہمارے خلاف متی دہوجائیں گے ، ہمیں کسی فلق اس بات کا ندلینہ رہنا ہے کہ اگر اُن کی لوائی ختم ہوگئی آدوہ کسی دن ہمارے خلاف متی دہوجائیں گے ، ہمیں کسی فلق کو جھی ایس قدر آذردہ مہنیں کرنا جا ہیئے کہ وہ ما یوسی اور بعد لبسی کی حالمت میں اپنے دشمن سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہوجا سے ۔ "

برسعادت کی نفی کرتا تھا۔ ۔۔۔ وہ اپنے ظکمتکد سے کواس مبع کی دوشنی سے معفوظ رکھنا جا ہتے تھے جس کے نظار میں اس وسکون کے جو یاؤں کی نگا ہیں بھراگئی تھنیں۔ لیکن مہی وُہ فظلمتکدہ تھا ہو دوشنی کے جو یاؤں کی نگا ہوں کا مرکز بیننے والا تھا۔۔۔ یہی وہ بغراور سنگلاخ زبین تھی جسے قدرت نے اپنے انعامات کی بارش کے لئے منتزب کیا تھا ۔۔۔ اور یہی وُہ افق تھا جس کی جبیانک ناریکہاں، آفتا ہو رسالت کی ضیا پاشیوں کی اولیہ ستی سمجھی کئی تیں مداستان فرزندان آوم کی تاریخ کے اُس دور سے نعلق رکھتی ہے، جب مکر میں ایک نئی صبح کی دوشنی نے ناریک لئت کے مسافروں کو ج نکا دیا تھا۔

بہرہ اوراُس کے ساتھیوں کو قریب آت دیکھ کر بہودی فاموش ہوگئے۔ بہیرہ کی ڈار می کے نصف بال سفید ہو چکے مقت ناہم اُس کے جمادی حسم اور بارعب جہرے سے نندرستی اور آوا نائی متر شخ عتی ۔ اُس کا دایاں بازہ کہنی کے او برسے کٹا ہؤا تھا اور بیشانی اور بائیں گال بر بر انے زخوں کے نشان تھے۔ اُس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط لا مھی متی ۔ یا تی جا دافراد جی بیں سے دو کی عمر بنیدرہ اور اعظارہ برس کے درمیان معلوم ہوتی تتی اور دو بہر و کے عمر بنیدرہ اور اعظارہ برس کے درمیان معلوم ہوتی تتی اور دو بہر و کے سم عمر تتی تا واروں سے مستم تتی ہے۔

یہ لوگ کعب کے انتا دے سے بہودلوں کے قربیب بیٹھ گئے راور کھیب نے اُن کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا "بہیرہ بیں گھرسے ابنز کلتے ہو" کہا "بہیرہ بیں جیران ہوں کہ تم امن کے دنوں بیں بھی ستے آدمیوں کے پہرے بیں گھرسے ابنز کلتے ہو" بہیرہ نے جاب دیا "میراخیال ہے کہ خالی ہا عقوں کے مقابلے میں توادیں امن کی بہنر ضمانت ہوسکتی ہیں " ایک بہودی نے کہا" احتیاط کری چیز بہیں، پرسوں بنونورج کے نین آدمی، بنھیا دبند شہر میں بھروہ ہے تھے" کعب نے کہا" بہیرہ بنا عوں کوشکا بت ہے کہ تم نے اُس سے مدعہدی کی ہے۔ میں چاہنا ہوں کہ تم آبس ہیں تصفیم کر لو "

بمیرہ کاچېره عصّے سے تمثنا اُس فائم اُس نے فنہر آلود نگا ہوں سے شمون کی طرف دیکھا اور کہا ' میں نے اِس کے ساعة کو فی بدعهدی منہیں کی '' ساعة کو فی بدعهدی منہیں کی ''

شمعون نے کہا " جناب اِس نے میرا قرض اداکر نے کی مجائے ، اپنے گھوڑ سے کہیں با سرجیج و بیٹے ہیں " مہرہ نے شمعون کے بدلے کعب کی طرف متوجہ ہوکر کہا " جناب ہیں نے اِس کا قرض اداکر نے سے انکار مہیں کیا ۔ صرف چند ماہ کی حہاست مانگی مختی ۔ "

شمعون نےکہا ''اگرتم اپنے گھوڑے دومروں کے ہاتھ بیجنا جا ہو تو بین نمہیں مہلت کیوں دوں، میں اُس دن کا انتظار کیوں کروں حب تم اپنا باغ ، جانور اور گھر کا تمام آنا نثر بیج کرکہیں مجاگ جاؤ'۔''

بمیروخون کا گھونط بی کردہ گیا اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت عموس کرتے ہوئے کہ انہون تمہیں ایک معزز آدی سے اس طرح بات نہیں کرناجا ہیئے میں بمبرہ کو جانتا ہوں اور محصے بفین ہے کہ وہ تمہار ا ایک ایک درم اواکر دسے گا "

مبیرہ نے شکایت کے لیجے میں کہائیں نے ہورتم اس سے لی متی اُس سے تین گذا سُوداً داکر سکا مقا۔ اور بر کہنا تفاکہ اگر میں اسے اپنے آعظ مہم بن گھوڑ ہے دے دوں تو بھی صرف مود کی بفایا رقم ہی پوری ہوسکے گی۔ اور میں بر چاہتا مقاکہ اِس کا پوراحسا ب چکا دیا جائے ، پچھپلے دنوں شام میں گھوڑ دوں کی مبہت مانگ متی اس لئے ہیں نے گھوڑ ہے وہاں جمج دیئے متھے ۔"

کعب نے کہا "اگرنمہا را برخیال تھا کہ شمعون نمہار سے گھوڑوں کی قیمت کم لگانا ہے نو بیبال کسی اور کے ہاچ فروخت کر دیئے ہوننے "

بہتے و نے کہا ۔ اگروہ تمام گھوڑ ہے میرے اپنے ہوتے تویں شاید میں کرتار لیکن اُن میں میرا بھنیجا عاصم بھی حصتہ دار مقا۔ اوروہ امہیں میہاں بیجنے کی بجائے شام ہے جانے پرمعر مقا ، اُس کے اصرار کی دجہ بیر مفی کڑی اِللہ کی ہے مدخودت می سام میں گھوڑ ہے بیچنے کے بعد توادیں نوید کرلائے گا۔ اور ہم میہاں اپنی صرورت کی ہے مدخوادیں اپنے میرسے لئے شمون کا قرضا آنا اُللہ توادیں اپنے بھیلے کے لوگوں کے اُلا تھا گئی قیمت پر فروخت کرسکیں گے۔ بھر میرسے لئے شمون کا قرضا آنا اُللہ مشکل نہوگا۔ شعون مجھ پر بدعہدی کا الزام لگا تا ہے لیکن آپ اِس سے لوجھئے کیا اِس نے ہمارسے فاندان کے آدمیوں سے بیس توادیں ہمارہے دشمنوں کے اُحدیجیں دھوکا مہیں دیا اور وہ توادیں ہمارہے دشمنوں کے اُحدودت مہیں کیں ؟"

شمون نے کہا 'رُجب بنیار نورج کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دینے تھے قرمین تم سے سودا کیوں کرتا ؟" بہیرہ نے کہا 'یھِرتمہیں بیشکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑ سے سنے داموں تمہارے ہاتھ فروخت وں مہیں کئے ؟"

شمعون في جواب ديا"اس لي كدتم مير به مفروض بو"

بریسروف طین میں آگر کہا ہم اس نمام دولت مہارے نون اور پسینے سے نجوڑی ہوئی ہے اوراب تم میں مقرد من ہونے کا طعنہ دبتے ہو۔ ؟

کعب نے کوا اور کیھوا جھ گڑنے سے کوئی فائدہ مہیں، میں نے تمہیں اِس سے بلایا ہے کہ تمہارا تصفیہ کرادیا جائے ۔" چنددن بعد مجھے معلوم ہواکہ اوس اور نزرج چیر کھلے میدان میں ایک دومرے کا مفابلہ کرنے کی تبادیاں کر دہیں۔
مجھے ڈر تھا کہ اوس ، نزرج کا مفابلہ کرنے کی سکت بہیں دکھتے اس سے میں نے نوکروں سے کہر دیا کہ وہ عاصم کا خیال دکھیں جنا نچر رائی سے ایک دن قبل بم نے اُسے ایک کو عظری میں بند کر دیا ۔ میرافیاس درست نکلا، اُس خیال دکھیں جنا نچر رائی سے ایک دن قبل بم نے اُسے ایک کو عظری میں بند کر دیا ۔ میرافیاس درست نکلا، اُس فی اور میری و جہ طانی میں بنواوس کا مہرت نفضان ہوار میری کا اور اِس کے جھائی کے دو بیٹے مادے کئے اور میری و جہ سے عاصم کی جال بی کئی الیکن اُس نے مجھے احسان کا بدلہ بیر دیا کہ حب اُس کی کو عظری کا دروازہ کھولا گیا تو دہ باہر نکلتے ہی مجھ پر ٹوٹ بوٹ کہا یہ دیکھئے اِسمنی مون نے ابنا منہ کھول کروانوں پر انگی بھیرتے ہوئے کہا یہ میرسے بین دانت باہر نکلتے ہی مجھ پر ٹوٹ بوٹ کہا یہ دیکھئے اِسمنی مون نے ابنا منہ کھول کروانوں پر انگی بھیرتے ہوئے کہا یہ میرسے بین دانت اب بھی بلتے ہیں ۔ "

مبيره نے فخربر المازيل كها " بيتم سے كس نے كہا مظاكر ميرا بحقيجا موت سے ڈرتا ہے تم تو بنو فزدرج كوير بنانا چاہتے سے كر لڑائی كے دن تم نے محاد سے ايك تنيركو بالد هور كھا نظار تمہيں اس بات كاد كھ ہے كرائس نے عمير ب عدى كو بيٹ ڈالا مظاليكن تم نے يہ كيوں نہ سوچ اكداگ اور پانى ايك جاگہ منہيں رہ سكتے ۔ چرتم نہارے بيٹوں كے دماغ بيں بين بال كيسے بيدا ہو اكد وہ مير سے بيتنجے سے افعنل مقے ہم نے تم سے فرصنہ ليا مظاہميك منہ بيں مائكی منى "

شمون نے کہا جناب ایس نے ماصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں دکھا تھا۔ لڑائی کے دن ہیں نے اُسے مرت اس ڈرسے کمرے میں بندکر دیا تھا کہ وہ ابھی تلوا دا تھا نے کے قابل بہیں ہؤا ۔ اگروہ میدان میں جبلاجا تا قوائس کا انجام اپنے بڑے بھا یئوں سے مختلف نہ ہوتا ۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بکی کا یہ اجر ملے گا ۔۔۔ بات دراصل بر بھی کہ جب عاصم کے دو بھائی جنگ بین مارے گئے قوائس کے باپ نے اُسے اپنے پاس محفے کی صرورت محسوس کی، پہلے اُس نے برکہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں شام جارہا ہوں اور عاصم کو اپنے ساتھ لے جانا چا ہتا ہوں ۔ اُسے چند جہنے کے لئے آزاد کر دور ایکن جب میں ادائے فرض سے پہلے اُسے جبور نے برصاماند نہ ہوائو اُس نے عاصم کو میرے فلا ف بھڑ کا کر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوسٹنٹ کی کہ میں اُسے واپس پیدا کہ نے جبور ہوجاؤں ۔ "

ببيره ف ابنا عفته صبط كرت بوس كها" تم جوث كبت بور الربهاري نبت بري بوني وسم عاهم كو

بہتے فی از آپ جو اہیں میں ماننے کو تیاد ہوں الیکن شمون کو مجھ سے بدکا می کونے کا کوئی تی نہیں بیں فی آج تک اِس سے کوئی بد عہدی مہیں کی لیکن اس نے بہیشہ میری مجبوری سے فائدہ اعلانے کی کوسٹ سن کی ہے مجھ سے پہلے اِس نے میرے بھائی کو قرض دیتے وقت ہو شرائط منوائی مقیس وہ انتہائی تکلیف وہ مقیس لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور شینے سے اپنے حصنے کا نصف بانی اِس کے باس دمن دکھنا پڑار ظاہر ہے کہ بدپانی دہن شدہ باغ کی آبیادی کے لئے استعمال بونا چا ہیئے تھا ، لیکن جب میرا مجائی قریف کی نصف سے ذائد قرم اواکر چکا تو اِس کی نیت میں فتورا گیا اور اِس نے پانی اپنے نئے باغ کود بنا منروع کو دیا۔ نیتجہ بیر مؤاکم مزید تین سال گر دنے کے بعد جب میرسے جمائی نے پردی وقیم اواکر کے این باغ جھڑا بیا تو اُس کے بیشتر درخت سوکھ جھے بھے "

شمعون نےکہا ''لیکن تم میر بات بھول گئے موکہ تمہار سے بھائی نے اپنے ایک بیٹے کو بھی میرے پاس رس دکھا تھااور بہارامعابدہ یہ تھاکہ قرضے کا آخری درم اوا ہونے نک وہ میرے پاس دہے گا''

مبیرہ نے کہا ۔ اُرکم اُسے اپنے پاس نہیں دکھ سکے واس میں میرا یا میرے بھائی کاکیا نصور تھا ہ کیا یہ درست مہیں کہ صب وہ تمہادی بدسلوکی سے تنگ آکر گھر مجاگ آیا تھا تو ہم اُسے پُڑ کرنم ہا دے پاس سے گئے تھے لیکن فہنے خود ہی اُسے اپنے پاس دکھنے سے انکاد کردیا تھا ۔ ؟''

سنموں نے کوب سے مخاطب ہوکرکہا ''جناب آب ہی انصاف کریں کہ میں نے عاصم کے سانھ کیا بدلوگ کی متی میں نے اُسے کام کا آدی بنانے کے لئے اُس کی تعلیم کا انتظام کیا ، لیکن جب وہ پڑھنے لکھنے کے فابل ہوالو الٹامیراد شمن بن گیا۔ اُس نے بین و فیر میرے بڑے اور کے کوبیٹا بچ تھی باد میرے چوٹے لوکے کو ایک مرکن گوٹے کی میٹے پر پیٹھاکہ چچوڈ ویا۔ میرے باس بنو توزیج کے ایک معزز نتی معدی کا لڑکا تمیر میں دم بن تھا ، عاصم کی اس سے جی منہیں مبنی تھی۔ ایک و ب ایس نے تمیر بن عدی کو آننا پیٹیا کہ اُس کے منہ اور ناک سے تو ب بیت کا میرے وکروں کی مداخلت سے تمیر میاں چوٹا کو گرمین چا تو اُس کے فائدان کے بوڑھے اور جوان میر سے باس آئے اور مطالبہ کیا کہ چا کو بھا دے جوا سے کو دو۔ یہ عاصم کی نوش قسمی عنی کروہ میری بنا ہیں تھا ور نہ عدی کے بیٹے سے برسوک کرنے کے بعدائس کا ایک لی کی کے لئے بھی ذندہ د بہنا ممکن منہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو جھا بھاکر وزصد سے بکیا۔

ددباره تبارس پاس كرىزات "

شمون نے کوب سے مخاطب ہو کرکہا شیناب! اُسے دوبارہ میرسے پاس لانے سے ان کامقعد من میرانداق اڑا نا تقار ایک طوف یہ مجھ سے مصالحت کی بائیں کر رہے تھے اور دو مری طوف وہ لڑکا میرسے بیٹے کے کان میں کہر واجھا کہ اگر اب مجھے یہاں رہنا پڑا تو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کروں گا اور اِس کے بعد تمہار سے باید ورجھائیوں کی باری آئے گی "

بَبَيَرَهِ نَے کعب سے کہا تہناب اِ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں عاصم کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا نظار ایک کمسن لواکا بلاو مراس قدر شنتل منہیں ہوسکتا۔"

کوب نے قدرسے درشت موکر کہا تے ہیں ہے کہ اسے کسی آدمی کو اس کی اجازت مہیں دے سکتے کہ دہ ہمارہے ہی کو اس کی اجازت مہیں دے سکتے کہ دہ ہمارہے ہی کو پیٹے ٹی کم بنوخرزج کے مقابلے میں اپنی ناکا میوں کا انتقام میہاں کے بہود اوں سے مہیں سے مسکتے ، میں تہیں سرحجا نے کی صورت مہیں سمجھتا کہ ہم سے بگاڈ کر تم ایک دن کے لئے بھی سٹرب کی وادیوں میں مہیں رہ سکتے ۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری بابیں شنی ہیں اور مجھے افسوس سے کہ تمہارا بر ویہ دانش منہیں ہیں تو م ور م بر ماری صورت بڑے گی ہے۔

بہیرہ کچہ دیسکتے کے عالم بی کسب کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخراُس نے کہا ۔ آب ہتمون کی فلط بیانی سے متاز ہوئے ہیں۔ عاصم نے کسی بچے بریا عظ منہیں اٹھایا تھا، اس کا چھوٹا اٹر کا اُس کا ہم مجر سے اور باتی دونو لُال سے بڑے ہیں۔ آب شعون سے بر بچھیے کہ اس کے لڑکوں نے عاصم سے کیا کہا تھا ؟"
سے بڑے ہیں۔ آب شعون سے بر بچھیے کہ اس کے لڑکوں نے عاصم سے کیا کہا تھا ؟"
شعون اولا اُر تم خود ہی نبا دونا ؟"

" امنہوں نے کہا مفاکہ آشدہ ہم فرضہ انگنے والوں سے الاکوں کی بجائے الاکمیاں رہن رکھنے کا مطالبہ کیا از بر گے۔ عدی کا بدیا ہے بین مناور وہ بر برواشت کر گیا، لیکن عاصم اُس سے عمقدت مختار "
منموں نے کہا " بہ بالکل غلط ہے۔ بات بہ مختی کہ الاکے مجرکے سامقہ مذاق کر رہے تھے اور ماصم نے منموں نے کہا " بہ بالکل غلط ہے۔ بات بہ مختی کہ الاکم میں کھی لیکن حب وہ اُس کی باقوں میں نہ آباتو اُس کی علی مجانے کہا تا ہے بہ بند وہ اُس کی باقوں میں نہ آباتو اُس کی باقوں میں نہ آباتو اُس

یں رہنا تفاادر عمیرسے اُس کی عدادت کی سب سے بڑی دحربہ تفی کہ دہ میرسے بیٹوں کے خلاف اُس کا ساخف منہ بن و بنا تفار"

مبترہ نے کہا انجناب آپ خودی انصاف کریں یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ شمون کے بیٹوں نے بنونوزج کے کیک اور کے سے بذان کیا ہوا ور عاصم کو طیش آگیا ہو۔ بات دراصل یہ بیٹی کر امہوں نے ان دونوں کی عزت پر جا کہ ایک تقار عمیر نے اپنے خاندان کی توہین ہرواشت کرلی لیکن عاصم ہرواشت نرکرسکا۔ اُس وقت اُس کی عمر بارہ یا تیرہ سال سے ذیادہ نہ تھی لیکن شموں آج تک ہم سے انتقام ہے رہا ہے "

شمون نے بہم ہوکرگبارگیدانتقام ؟

بہترہ نے ہواب دیا تھ نے پہلے میرے ہمائی کا نصف باغ ویران کردیا۔ اس کے بعد ہاری بہائے ہمارے دشمنوں کے باعظ توادیں فروخت کیں۔ بھراہمی چار میبینے کی بات ہے کہ ہمارے گھرسی میرے ہمائی کی است ہے کہ ہمارے گھرسی میرے ہمائی کی انتقام لمینا تھا، کا انترائی مفی اور تم رقم رقم اواکر نے پراصرار کر رہے تھے۔ ماصم کا اولین فرض اپنے باب کے قتل کا انتقام لمینا تھا، لیکن اُس پر تمہاری باقوں کا بیا اثر ہوا کہ وہ اپنے باب کو دفن کرتے ہی گھوڑ سے لے کر شام کی طرف روار ہرگیا، تاکہ کسی تاخیر کے بغیر تمہاری رقم اواکر نے کا بندولم سنت کر دیا جائے لیکن اس نم کچے وں جی صبر منہیں کرسکتے "
تاکہ کسی ناخیر کے بغیر تمہاری وقم اواکر نے کا بندولم سنت کر دیا جائے لیکن اس نم کچے دن جی صبر منہیں کرسکتے "
مراح تا دکرانا جا ہیئے !"

شمون نے جواب دیا رہیں اِس کے وہدیے ہوا عناد کرسکتا ہوں کیکن اوّل تو مجھے اِس کے بھیجے سے بوقع نہیں کروُه والیس آمائے گا۔ بھرییمی ممکن سے کروہ راستے ہی میں سب کچھ گوّا بیٹھے "

بهبرون کهانیمیرا بعثیما اس سے پہلے بھی شام کا سفر کر بچا ہے اور مجھے اُس کی فراست پر احتا وہے کی اُسکونی حادث بین آگیانو قرضے کی رقم کے عوض میں اپنا آدھا باغ تمہار سے پاس رہن رکھ دوں گا۔"

کسب نے کہا یہ شمون! اب تمہیں ملن ہوجانا جا ہیئے راور ہیرہ! تم کو بھی بیٹسوس منہیں کرنا چاہیے کہیں نے تم پر دباؤڈ والمنے کے لئے تمہیں میاں بلایا ہے۔ میں صرف یہ جا ہتا تھا کہ ہم سے تمہار سے تعلقات خواب زموں۔ اُسندہ اُکر تمہیں کوئی دشواری بیش آئے قوم برسے پاس اُجانا۔"

کعب نے کہا "تنہاری پہلی فلطی ریمتی کرتم نے ابیے ہوشیار اوکے کو اپنے گریں دکھا۔ دوسری میکرتم نے اُسے دائی اور تنبیسری بیر کمرجب وہ ٹرا ہوکہ والا ایم موجد لدنا جا سنا تھا تھے تھے اُسرکہ شوطی مدر در کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تعلیم دلوائی اور نیسری برکرجب وه برا برکرلوائی مین حصد لیناجا بهنامخانونم نے اُسے کو طوری میں بندکر دیا۔" ایک بیمودی نے کہا ''جناب اوس کے ایک معمولی خاندان کا لاکا ہمارے گئے کسی بریشانی کا باعث مہیں ہوسکتا اوّل و دہ خزدج کے کسی فوجوان کے باعقوں قبل ہوجائے گا ور مذہم اُس سے نبط لیں گے۔"

بوسلان ورودہ مردن سے سی وہوان سے باعقوں مل ہوجائے کا در نہم اس سے بیٹ لیں ہے " کعب نے جواب دیا میں اُس کے منعلق پر بینتان ہوں میں یہ سوچتا ہوں کم اگرادس کے ایک ذو والے

کے دماغ میں ایسے خیالات بردرش باسکتے ہیں تو ممکن ہے کہ مجددن میں ادر بھی کی لوگ بھارے متعلق اِسی طرح سے ملک اِس معلق اِسی طرح سوچنے لکیں۔ بیٹرب کے میہودیوں کی نجات اِسی میں ہے کہ اوس و نوزدج ایک دوسرے سے مراکز فنا مربوبائیں۔

عوبرا میں صلح کی فوبت اُس وقت آنی ہے جب ایک شکست خور دہ فرنی ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے فقصا نائے متعلق می چند پر عبور ہو جاتا ہے۔ گزشنہ لڑا بڑوں میں اوس کی حالت کمزور ہو چکی ہے اور نوزرج کی اکثر بہت بھی لوان

جاری دکھنامنبی چاہتی -اب ہمارا کام بر ہونا چاہیے کہ ہزادس کے وصلے قائم دکھیں اور در بردہ اُن کی اننی مدد صرود کرتے رہیں کہ وہ ابنی دگوں سے خون کا آخری فظرہ بر جانے نک دونے رہیں سہیں خورے کو بھی ہی احساس لانا

جا بیشکریم اُن کے دوست میں اوس اور فردج کی صلح یا انحاد بھارے مقے مہرت خطرناک ہوگا ، کیونکر اِصدت میں اُن کی توجہ ہاری طرف مبدول ہوجائے گی۔ اگر می خود اول نے سے صرف پیسر دے کراوس کے ماعقوں فورج میں اُن کی توجہ ہاری طرف مبدول ہوجائے گی۔ اگر می خود اولی نے سے صرف پیسر دے کراوس کے ماعقوں فورج

اور تزرج کے اعقوں اوس کے آدمیوں کو قبل کراسکتے ہیں تو ہمیں نجل سے کام نہیں لینا جا ہیئے۔ بھر مباد اپلید بھی دالگا، مند ما اور کا اگا مر مند یہ در راز از مر سے در انتہاں کے اسلام مند ما اور کا اگا مند ما اور کا اگا مند

تشمعون نے جواب دیا ایستاب آپ کامشورہ ہمارے لئے حکم کا درجر رکھتا ہے۔ اگر آپ فرائیں تو میں اُسے مزید فرض دینے کو میں اُسے مزید فرض دینے کو میں اُسے مزید فرض دینے کو میں ایس اور نوزرج کے درمیا، صور سا۔

در میان صلع ہوسکتی ہے۔ بجب نک اُن کی صفوں میں ہم ہوج جیسے اُرگ موجود ہیں وہ ایک دو سرے کا گلا کا شخت ہیں گئے۔ اہل عرب جس مٹی پر ایک مرتب خوں گراتے ہیں، اُس کی پیاس بیوں منہیں مجبنی سائپ بسوس اور فجار کی لڑا ٹیوں کے۔ بیروف اعظاراصان منداند بعج میں کہا " بیں آپ کاشکرگزاد موں موجودہ مالات بین ہمارے گئے آپ ساعانت طلب کرنے کے سواکوئی چارہ مہیں میم صرف برچاہتے ہیں کہ اگر آپ اوائی میں ہمار اساعقد بنالبند ندکریں قومی ہمیں اتنا قرصہ صرور دے دیا کریں کہ ہم بنوٹورج سے برابر کی طریع سکیں مہارے قبیلے کے معززین کا

ایک و فد آپ کے پاس آنے والا ہے اور مجھے اُمید ہے کہ آپ امنہیں مایوس منہیں کریں گے یا اور اب بھی اسس کو نہیں کا بوخ اب دیا تم اطینان رکھو۔ ہم نے بہلے بھی نمہیں کبھی مایوس منہیں کیا۔ اور اب بھی اسس شکابت کا موضع نہ دیں گے کہ ہم بنو تزریج کو بنواوس سے افضال سمجھتے ہیں یا

"اورہم میں کھی آب کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں گے کہ بنواوس اصان کا بدلہ دینا بنہیں جانتے "بہیرہ بہ کہہ کروہاں سے جل دیا ایک معنی نیز مسکرا بہٹ کہ کہرکروہاں سے جل دیا ایک معنی نیز مسکرا بہٹ کے ساتھ آن کی طوف دیکھتنا دیا اور جب وہ نخلتناں میں غائب ہوگئے تشمون سے مخاطب برکر وجہا "شمون ابنی ساتھ آن کی طوف دیکھتنا دیا اور جب وہ نخلتناں میں غائب ہوگئے تشمون سے مذات کیا تھا اور عاصم کو اسس پر سے بناؤگیا ہی در ست ہے کہ تمہار سے بیٹی نے صرف عمیری عدی سے مذات کیا تھا اور عاصم کو اسس پر بلا و حرف عقد آگیا بین دان کیا تھا اور عاصم کو اسس پر بلا و حرف عقد آگیا بین ا

'' ہاں میں نے اپنے ملیوں کے علاوہ عمیرسے بھی نصدین کی بھتی '' ''ان ع نر تمهد یہ بھی متاا مذاکی عاصمی نیڈ سرنی یہ مدش کی مناب میں اور در مجال کی رمنا ہے''

''تواس کامطلب بیر ہے کہ عاصم اوس اور نزرج کے عام لڑکوں سے مختلف ہے '' ''

"جى ہاں اوہ جس قدر ذہین ہے اُسی قدر خطرناک بھی ہے، ایک دن اُس نے میرے منہ پر کہا تھا کہ وہ وقت دور مہیں جب اوس وخزرج ایک دوسرے کا گلا کاشنے کی بجائے۔ متحد ہوکر میرد دوس کے فلاف الرہے ہے"
" بھرتم نے ایسے خطرناک لڑکے کو تعلیم کمیوں دلوائی ؟"

تشمعون نے جواب دبالی جاب وہ میرے باس ایا بخالواس کی عمر نیادہ نہ تھی۔ وہ باتوں سے بحد ذہبین معلوم بہوتا مقا میراخیال بخاکروہ بڑا ہوکر میرے کاردباریں ایک اچھا معاون نابت ہوگا اور شابد وابس مبانی نہ بہند کرسے مجموعے میر بھی اُمید تھی کہ اُس کا باب مبرا فرصنہ منہیں آنار سکے گا، اور اُسے مجبوداً میرسے باس منا بڑے گا"

الله)

بروتلم سے آگے، بنوکلب اور بنوخطفان کے ناجروں کے بھراہ ایک طویل سفرکے بعد ماصم کا راستہ جگر ا موگیا اور مجرایک روز ، عزوب آفتاب کے وقت ، وہ سنگلاخ جٹانوں اور رسیت کے ٹیلوں کے در میان ، ایک تنگ وادی سے گزر راج مخنا مصر اکی ہوا بندر ہے ضک ہورہی مفنی –

عاصم نے ایپانک اپنا گھوڑا دوکا اور مڑکوعبا دکی طوف دیکھتے ہوئے کہا '' اب ہم آگے منہیں جا سکتے ہمبرا گھوڑا مبہت ففک گیا ہے۔ بھار سے لئے داستے سے ہسط کو اس دادی کے دوسری طوف فیام کرنا ہمبتر ہوگا۔ تم میہیں عقہرو، میں کوئی موزوں مبکر دیکھ کراھی آتا ہوں ''

عباد نے کہا یہ میں خود آب سے بہی کہنے والا تھا کہ بہیں مظہر ناج ہیئے۔ آج سے کوئی بیس سال پہلے بب میں بہی مرتبہ آب کے والد کے ساخ شام کے سفر برگیا تھا تو والہی برایک رات بہیں قیام کیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق سے کو اُس وقت بھی بم انعام می گھوڑ ہے ہے کو آئے تھے دیکن اُس وقت بھی نہا نہ تھے، بھا دے ساتھ انفاق سے کو اُس کے نام می گھوڑ ہے تھے۔ بھاد سے ساتھ قبیلۂ فررج کے جہدا دی بھی سفر کو میں کو ایک فافلہ تھا۔ وہ دن بہت اچھے تھے۔ بھاد سے ساتھ قبیلۂ فررج کے جہدا دی بھی سفر کو سے تھا در بھی رایک فافلہ تھا۔ وہ دن بہت اچھے تھے۔ بھاد سے ساتھ قبیلۂ فررج کے جہدا دی بھی سفر کو سے تھا در بھی رایک والم ایک مواد آب کا تھا۔ وہاں میں دو انس کو انسان کا مواد آب کا تھا۔ وہاں سے دو سری طوف ایک اور ناگل ایک دی اور آب کے ایک ایک ایک اور ناگل ایک کو انسان کا مواد آب کی انسان کی آن میں، بائیں بائی مواد کیا کہ اینے ساتھی کو اشادہ کیا اور دہ اُس طوف جی بڑا۔ وہا میں طوف جی بھرارے اصفی گھوڑ ہے کا مواد آب کی اسادہ کیا اور دہ اُس طوف جی بڑا۔ وہا میں کو اُس کے بعدا سے دو مری طوف ایک بائرہ کینے میں کا مواد آب کی اسام کی کو اشادہ کیا اور دہ اُس طوف جی بڑا۔ وہا میں کو اُس کے بعدا سے دو مری طوف ایک بائرہ کینے کے بعدا سے دو مری طوف ایک کے ایک اپنے ساتھی کو اشادہ کیا اور دہ اُس طوف جی بڑا۔ وہا میں کو اُس کے بعدا سے دو مری کو در ایک کے ایک سے دو مری طوف ایک بائرہ کینے کے بعدا سے دو مری کو در ایک کے ایک ایک کو اُس کے بعدا سے دو مری کو در ایک کے بعدا سے دو مردی کے دیا کہ کو بھر کی کو بیا کی کو بھر کے دو کو در دو ایک کے بعدا کی کے بعدا کی کو بھر کے کے بعدا کی کو بھر کی کو بھر کے دو کر کے دو کر کی کو بھر کی کر کو بھر کی کو بھر کی

مالات مانت بين اورآپ كوير جى معلوم ب كران الوائي مين صفتر ليف واسے قبائل ميموديوں كے الزورسوخ سے مدن دور يفنے "

كعب نے اعظة بوئے كہا" يصيح بے كرأن فبائل كوابك دوسرے كے فلاف اكسا نے بين بيودوں كا كوئى إحظ منه عقاليكن اكراك كعددميان يهودى موجود بوتقة ان حنكوس كى شدتت اورطوالت مين مزيد اصافركيا ماسكتا عقامير تهبيل بيهماناها بتابول كداوس اورخزرج كى رطائيول مصراه داست بميل فالمده بنتجا بعاس لئے ہماری کوسٹسٹ بر ہونی جا سئے کہ کوئ الیسی صورت پدیا نم وص سے دہ اپن تلواریں نیام میں کرنے برعبور ىپومائىي. بىماراكام بېبىرە جىيىنە نندەزاج نوگور، كومايوس كرنامنېيى ملكدائن كىپىچە مىھونكىنااددان كەرەمىدىقاتى كىلىناۋ ایک بهروی نے کہام جناب آب مطن رہیں ہم اوس اور خزرج میں سے کسی کا بوش مطندا منہیں ہونے دیں گے۔ یہ درست سے کہ اُن کے بیشر فاندان اوائی سے تنگ آجیے ہیں لیکن مجے بھین ہے کہ ماصم کے دالیں آنے پرج تلواریں اُس کے رشتہ داروں میں نقسیم موں کی وہ زیادہ عوصہ نیام میں نہیں رہ سکیں گی " كعب نے كما " تشمون إتم ايك بوشيار تاج مر ليكن تمهين إس بات كامى غيال دكھنا چا جيئے كرتم المناقب يثرب كعاب قي يبودبون سع جدا منهين موسكتا راور يبوديون كومستقبل كف خطرات سع بجانع كى واحد صورت میں ہے کہ اوس اور فزرج کے درمیان مصالحت کے امکانات پیدان بونے پائیں ۔ اگر مبرو جیسے وك بجبتى بون أك كے ليے نيا بيندهن دہتياكر سكتے بين زميس ول شكنى كى بجائے اُن كى موصله افزائ كم في ليئے ۔ اِس مقصد کے لئے اگر مہیں انہیں مُفت بھی توارید دی پڑی قریب سودا مہنگا مہیں موگا ؟" شمون نے جواب دیا و مبتاب ا آب اطینان رکھتے ایس اس باسکا ذمر لیتا ہوں کراوس اور خودج نیادہ عرصہ امن سے مہیں رہ سکیں گے "

د شواریوں کے باو مورائس کا بیسفراس کی قرفع سے زیادہ کامیاب را مقار

امن کے دفوں میں ، عرب کی مدود کے اندر، عاصم اپنے آپ کونسبتا محفوظ سجمتا بھارتا ہم قافلے سے جدا ہونے کے دفوں میں دھنے استے کی صرف اُن بستیوں سے گزدنا مناسب سجما ہی میں دہنے والے قبائل اہلی بیٹرب سے دوستا بہ نعلقات دکھتے تھے۔ اُسے اِس بات کا شدید اصاس تھا کہ اُس کا بخروعا فیت گھر مینی نا، اُس کے فائدان کی عزت کا مسئلہ ہے۔

ادراب ده کسی ناخش گوارها دنے سے دوجار موسیر بنی این منزل مفصور کے فریب بہنچ بہا تفایجب وه سوجباكمين صرف كبيرا فروخت كركمه ابنے جيا كا تمام قرضه يكاسكوں كا اور دمشق كى نوبصورت نواريں د كھاكر فبیلرادس کے ہر نوجوان سے دا دوخسین حاصل کرسکوں گا تواس کے دل میں نوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی لیکن جب اُسے اپنے گھر کا خیال آنا تو وہاں کے مناظر اِس دشت کی تنہائی سے زیادہ وحشت ناک محسوس ہوتے۔اُس کی اُ اُسے بین ہی میں داعِ مفارفت دیے گئی تھی۔ اُس کے در بھائی من کی نتجا حت وجواں مردی پر سارہے تبیلے کو فخر تفاده الرائي مير كام البيك عظم ،اس كاباب ابنيكسى عزيزى ايك مدّت تماددادى كرف ك بعد كمروابس أراع فالكسى في بيخرى كى حالت ميں بيھيے سے علم كركے أسے قال كرديا -اب عاصم كى زند كى كاسب سے برا مسلم البین عزیزوں کے خون کا نتقام لینا تھا۔ اُس کے بھائیوں ، اُس کے باپ اور اُس کے ابن عمر کی روحین بابی تقين اوربد بياس صرف بونوزرج كے خون سے بجائی جاسكتی متى --- بهيرو أس كا بچاا بنے دائيں ہائفسے محودم بونے کے باعث تلواداعثانے کے قابل نہ مخار مبیرہ کے جبوٹے بیٹے سالم کی عمراجی بودہ سال سر بھی کم مفی اور اُس کی بہن سعاد اُس سے کوئی دوسال بھوٹی مفی ان حالات میں اپنے گھرانے کے زندہ افراد کے توصيلے فائم رکھنے اور مرنے والوں کی رویوں کو آسودہ کرنے کی ساری ذمہداری عاصم برعائد ہونی عنی ۔

وه فطرتاً ظالم ما نونخوارمنېس مخاليکن اُس نے ايک ايسے مامول ميں آنکھ کھولی مخی جس ميں خانداني يا قبائلي. حميسند پرجان ديناليک نونجوان کا اولين فرض سجما جانا مخار اپنے معند در پچپا اور اُس کے کمسن بچوں کی بے مسی اُس سے کو دیڑا اور اُس کی باب کڑا کر شیاہ سے بنچے اتر نے لگا۔ نشیب میں ایک جگر ہول کی چنر بھاڑیاں تھیں۔ عاصم نے کو دیر ب بہنچ کر گھوڈ سے کا سازا تارا اور اُس کے گئے کار شا کھول کر ایک جھاڑی سے با ندھ دیا۔ نوجی سے کچھ بوئنا ل کر چیڑے کے بعد قوہر سے کو ایک طوٹ رکھ جو نکال کر چیڑے کے بعد قوہر سے کو ایک طوٹ رکھ دیا گھوڈ سے نے قراد کو گھوڈ سے کو فیٹ کی سے بوٹ دیا گھوڈ سے نے قراد کو گھوڈ سے کو فیٹ کیاں دیتے ہوئے کہا "دوست مجھے معلوم ہے تم مہبت جو کے بولیکن انجی مقود طی دیر انتظار کر دیئے چھر وہ جھاڑیوں کی طوٹ بڑھا اور اُن کی سوکھی مہنیاں قور کر ایک جگو جمع کرنے لگا۔ اننی دیر میں حبار جمی بہنچ گیا اور اُس نے اپنے اور نے کو میٹا کر اور اُن کی سوکھی مہنچ گیا اور اُس نے اپنے اور نے کو موٹر ت اُس مبلانے کی طور ت بہتی اس مردی آئی مبلانے کی طور ت بہتی اور نے کا سامان آنار لوا ور او نوٹوں کو ان جھاڑیوں سے با ندھ دور باتی ہوگئی قوائی مبلان کی موٹوں کی جاند ہو جانا جا ہیں جی بہر بہاں سے دوانہ ہوجانا جا ہیے ۔ میں جا بہت ہوں کہ جاند ہو گور پی کی موٹوں کی جاند ہے کی موٹوں کے جاند ہو جانا جا ہیے ۔ میں جا بہت ہوں کہ جاند ہم گھر پی کے موٹوں نے کا سامان آنار لوا ور اور نوٹوں کو ان جھاڑیوں سے با ندھ دور باتی سامان آنار نے کی عرور دت مہنہ سے بہیں مجھیلے بہر بہیاں سے دوانہ ہوجانا جا ہیے ۔ میں جا بہت ہوں کہ جاند ہو جانا جا ہیے ۔ میں جا بہت ہوں کہ جاند ہو جانا جا ہیے ۔ میں جا بہت ہوں کی جاند ہو گھر پیجے کی سامان آنار نے کی عرور دت مہنہ سے بیس کی جیسے بہر بہیاں سے دوانہ ہوجانا جا ہیے ۔ میں جانا ہم گھر پیج

کردکیمیں مشکبرے میں پانی کانی سے تم کچھ گھوڑے کو بلا دو میں نے قرائے میں کو بھگود بیتے ہیں " مقور می دیر بعددات موجکی مختی - اونٹ مبول کی ٹہنیاں فوج رہے تنے اور گھوڑا قوائے سے من ڈالے، ہو چبار کا نظا ۔ عاصم نے عباد کے ساتھ بیٹے کر مینیہ سے بڑکی دو ٹی کے چند فوالے کھا ہے اس کے بعد بانی پیا اور مشلای ربت پر ٹانگیس بھیلاتے موٹے کہنے لگا ''ہمیں آگ کی صرورت مہیں ۔ تم اطمینان سے سوجاؤیں آدھی را ت تک میہرا دوں گا ۔"

عباد کی آنگھیں پہلے ہی نیندسے بوجس تفیس وہ فراً لیٹتے ہوئے ولائد دیکھئے ہوب آپ کو نیند آنے لگے، تو مجھے صرور جگا دیں۔ رات کے دفت ہم میں سے ایک کو بہرا صرور دینا چاہیئے ۔"

"تم میری فکرند کرو، بین کل رات خاصا سولیا تفاراب اگر مجد پر نیند کا فلبد برزانو بھی اعثر کر شہلنا ترزع کرودنگا" جفوٹری دیر مجد جراد خرائے ہے رہا تفا اورعاصم جیت لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تفار اس کے خیالات مختلف سمتوں میں پرواز کر رہے تفتے ، کبھی وہ شام کے شہوں کی پُر دونق کلیوں اور بازاروں کا طواف کر رہا تقا اور کبھی بشرب کے نخلستانوں کی سیرکر رہا تفاروہ تقریبًا جار مہینے کے طویل سفر کے بعد ابینے گھر جارہا تفا اور داستے کہ نام

کے نے ناقابل برواشت متی متام کی طرف روا نہ ہوتے وقت اُس نے مہیرہ، سالم اور سعاد کے سامنے منات كى تىم كى كرير جهد كيا بخاكة وبس واليس أول كا توتم لوك فخرس سراعا كريد كمرسكوك كرم اپنے وشمنوں سے تنقام مے چکے میں اور شمون بھی مہیں ابنامفروض مونے کا طعند نہیں دے سکے گا ۔۔ آپ کو اس بات کا طال منہیں ہونا چاہئے کہ ہمارے فبیلے کے ممرکرد ہ لوگ اڑائی سے اکتا چکے ہیں ۔ مجھے لیٹین ہے کہ میں اُن کی غیرت کو زندہ کر سكون كا "ادراب ده صحراكي محندي ديت برليابيسوج را مخاكه بيني تواريس وأس نصفنام مصعاصل كمي عنقرب أن جوانوں كے الحقيم بول كى جونبيلے كے ايك ايك مفتول كانتقام لينے كا عبد كريں كے بيركو أن عرب مهادى أنده نسلول كوبيطعنه منبيل دسے كاكرتمهادسے اسلامن اس فدر بے حميت عقے كدوه دستمن كينون اپنے عزیزوں کی دوتوں کی پیاس مرجھا سکے دیکن اس کا اعبام کیا ہوگا ؟ کیا ہمارے انتقام سے عیکنے کے بعد بر جنگ ضم مروبائے گی ؟ منہیں، بیجنگ ضم منہیں موگ ا ہماری فیرت وحمیت کا تقاصا ہے کہم ا بنے عزیزوں کی دوس کی بیاس مجعانے کے لئے اپنے دشمنوں کا خون بیش کریں ۔اور بھی حال بنوخزرج کا ہے۔مم دونوں اِس جنگ د جاری د کھنے پر مکیسال محبور میں۔ بیانتقام درانتقام کا سلسلہ جاری سبے گا کب تک جاری سبے گا؟ عاصم كيد ذين مين اس سوال كاكوني تواب نه تفاوه ذبني الجعاد كي حالت مين ديزنك بيص وحركت

عاصم کے ذہن میں اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا وہ ذہبی الجھاد کی حالت میں دیرتاں ہے میں وحوات لینے رہا ۔ میرحال اور مستقبل کے تلخ حقائق سے منہ مھیر کرا ، ماضی کے سپنوں میں پناہ لینے لگا۔ اُسے بجبین کے دہ ان یادار ہے تھے جب اوس اور توزیرج برا من بہسالیوں کی طرح رہتے تھے اور وہ توزیرج کے بجب کے ساتھ کھیلاگا مغنار اُس زمانے میں بیٹرب کے نعاستان کتنے تو لیصورت معلوم بہتے تھے۔ اُن دنوں سبتیوں میں کتنی جہل بہبل بوتی تھی۔ ایس زمانے میں بیٹرب کے نعاستان کتنے تو لیصورت معلوم بہتے تھے۔ اُن دنوں سبتیوں میں کتنی جہل بہبل بوتی تھی۔ ایپنی بیک ساتھیوں کی شوغیوں اور تشرار توں کے تصور سے عصم کے بونٹوں پرمسکوا ہے کہ کے ساتھیوں کی شوغیوں اور تشرار توں کے تصور سے عصم کے بونٹوں پرمسکوا ہے کہ دور سے کسی صحوالی ہواا ب فاصی مرد ہو جا کی تھی ، وہ اگ حال نے کے ارا دے سے اُس خاری اُسے دور سے کسی کی آواز سائی دی اور وہ چ نک کرا دھراُدھر دیکھنے لگا ، کچے دیر بعیدوہ اِسے اپنا دیم سمجھر کرکھ ہوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا کی بین بنداور آواز بن آئیں اور اُس نے حالہ میں سے اپنی کمان اور توکش اٹھا نے کے بعد بوبا دکو میکا تے ہوئے کو اُس طرف ، کچے آواز بن سی نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی قافلہ کور درا

بردبين امجى معلوم كركي أتابون أي

عبادا تھ کواپنے بھیار سنبھا لنے لگا اور عاصم نیزی سے ٹیلے پر پڑھنے لگا رہے ٹی پر پہنچ کو اُسے کچھ فاصلے پر الاؤکی دوشنی میں چند آدی اور گھوڑ سے دکھا ٹی دیئے ۔ بہوگ الاؤکے گرد بیٹے مہدنے کی بجائے کھوٹے ہو کو کر کسی بات پڑتو ادکر دہیے تھے۔ عاصم احتیاط سے قدم اعثمانا ہؤا اگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے انزکر ، چلنے کی بجائے نیبی پر دینگنے لگا کوئی طبند اواز میں جلآ رہا تھا تیمیں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ، میں منات اور عربی کی قسم کھا تا ہوں کہ بہ مہتان ہے ، میں جوط ہے۔ سونے میں کسی کے ہاتھ پاؤں مکر و دینا بہادری منہیں ی

اس کے بعد دوسری اُوازسنانی دی ''نیم جھوٹے ہوا در نمہارے منات اور عزی بھی جھوٹے ہیں '' '' بیں نمہارے فداکی قسم کھنا ہوں موسی کے خداکی نسم معقبرو اِمیری بات سنوابیں ہے گناہ ہوں۔ بیں نے اُسے ایک غلام کے ساتھ تشرمناک حالت ہیں دیکھا بخفا ۔ اِس لئے اُس نے مجھ برالزام لگادیا ہے۔'' '' تم جھوٹے اور مکار ہو ''

"یادد کو میرانبیلریزب کے تمام بیودیوں سے انتقام سے گا "

دوآدمیوں نے سجمک کرملتی ہوئی لکڑیاں اعضائیں ۔اُس کے بعدیبے در بیصر بوں کی آواز اور مطروب کی چنیں سنائی دینے مگیں۔

عاصم کے سے بہتمام واقعرایک متماعقا۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ صرف انناسمے سکا کرمس شخص کو ذووکوب کیا جارہ ہے وہ جکڑا ہو اسبے۔ اور زودکوب کرنے والے میجودی ہیں ریخد ڈنا نیٹے وہ برفیصلہ بنرکرسکا کہ اسے کیا کرنا جا ہے۔ ایک طویل اور کھن سفر کے بعد ، اپنی منزل مفصود کے قریب ، اُسے بلا وجر کسی خطرے کاسامنا کرنا گوادا نہ تفاریک ایک اور اس نے کرنا گوادا نہ تفاریک ایک اور اس نے کرنا گوادا نہ تفاریک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک باور کی نشانہ با ندھ کر تیر حلا دیا۔ زخمی ہونے والے نے "کا ہم کو کو گوی چھینک اجلی کہ اور اس برج جمعاتے ہوئے جاری دائر بی کہا تر دو ، خردار اتم ہماری زدیبر ہواور دی اور عاصم نے کمان میں دوسر انیر جو جمعاتے ہوئے جاند اوا ذمیں کہا تر بزدو ، خردار اتم ہماری زدیبر ہواور اب ہماد سے تیروں کا نشانہ تمہارے ول ہوں گے "

فضایں ایک تانیے کے مطے سنانا چاگیا ۔ چرایک آدی جاگا اور اچل کر اپنے گھوڑے کی بیٹے پہنے ہے۔ یوئے مہاتیا "بدو آگئے ایماں سے جماگرا" عاصم نے الاؤی روشنی میں تورسے اُس کی طوف دیکھا اور اینے دل میں اصفطاب، نفرت اور تفارت کا ایک طوفان محسوس کرتے ہوئے اسٹھ کو گڑا ہوگیا - بہتم میر بن عدی تفایض کا فائدان اور فیبلہ اُس کے خاندان اور فیبلہ اُس کے خاندان اور فیبلہ کے نون کا بیا ساتھا ۔ عاصم بے مس و توکت کھڑا ، بیٹے سوس کر دیا تھا کہ تم کے بزرگوں ، معابیوں اور عزیز دل کی دوس کی دوسی اور وہ اینے قبیلے سے برحم بدی کی دوسی اُس کے بزرگوں ، معابیوں اور عزیز دل کی دوسوں کا مذاف اڑا دہی ہیں اور وہ اینے قبیلے سے برحم بدی کا مرتکب ہور بی کا سے ۔

عمیرنے اپنا المقد بڑھاکراُس کے باؤں پردکھ دیا اور التجا آمیز لیجے میں برلا "عاصم نم مجھے بناہ دسے عکیے ہو" اور عاصم اس طرح مضطرب ہوکر پچھے بہٹا جیسے کوئی زہر ملا سانب اُس کے پاؤں پر دینگ رہا ہو۔ عباد نے سپندقدم کے فاصلے سے آواز دی "عاصم! عاصم ناتم مٹھیک ہونا ہیں "بیس ٹھیک ہوں" اُس نے جواب دیا تہ تہیں وہیں رہنا جا ہیشے تھا "

عباد نے آگے بڑھ کر و چھا "کیا ہوا، بر گھوڑ ہے کس کے ہیں۔ اور بر نو بوان کون ہے ؟" عاصم نے جمک کراپنی کمان اعقانے ہوئے کہا" مجھے معلوم منہیں۔ او جلیں "

عمیرنے دردناک ہیجے میں کہا "عاصم اتم اگر میا ہو ترجید سے انتقام کے سکتے ہور میں ان میرد دیوں کی بجائے تمہارے ہانتوں قبل ہونا بہتر سمجھنا ہوں "

عباد نے کہا"اگرآپ اسے بناہ دسے عِکے ہِن نواتنا صرور یاد رکھنے کہ آپ ہمرہ کے <u>مجتبع</u>اد سہیل کے بیٹے۔

آن کی آن میں چاروں آدمی گھوڑوں پرسواد موکررات کی نادیکی میں غائب ہوگئے اور عاصم الاؤکی طرف دوڑا۔ والی رسیوں میں جکڑا ہڑا ایک آدمی جس کا چہرہ خاک اور نون میں لت بت جلیے ہوش پڑا تھا۔ اور مجا گئے والوں کے با نیج گھوڑ سے اور سامان سے لدسے ہوئے دوا ونٹ جھاڑ بوں سے مبند ھے ہوئے تھے۔ الاؤ کے ورا ونٹ جھاڑ بوں سے مبند ھے ہوئے ققے۔ الاؤ کے ورا ونٹ جھاڑ بوں سے مبند ھے ہوئے تھے۔ الاؤ کے ورا وی بانی کا ایک مشکیزہ اور کھا نے کے چند مرتن بڑے تھے۔

عاصم سنے جلدی سے پانی کا مشکیزہ اعماکرزئمی کے منہ پر چینٹے ماد ہے۔ اُس نے بچے دیرکر اپنے کے بعد انکھیں کھولیں اور وحشت ناک آواز میں حبلا یا '' میں بے قصور ہوں۔ میر سے باعذ پاؤں کھول دو، مجھے جلنے و عاصم نے اُس کا بازو جھے جوٹے نے ہر '' تہاد سے دشمن معالگ گئے ہیں، اب تمہیں کوئی خطرہ منہیں ''
مٹی کا ایک ببالداعظ با اور بانی سے بھر کر اُس کے ہونوں کا دبا۔ زئمی نے آنکھیں کھو ہے بینہ باید کھون ف مٹی کا ایک ببالداعظ با اور بانی سے بھر کر اُس کے ہونوں کا دبا۔ زئمی نے آنکھیں کھو ہے بینہ با بی کے جیند کھون ف بی لئے۔ اُس کے سراور کنیٹیوں سے خون مبر ہا تھا ۔ عاصم نے اُس کے بعد اُس نے ایک وجی بانی سے ترکی اور بھر اپنا نے خون اور باؤں کی درسیاں کا طرفہ الیں۔ اِس کے بعد اُس نے ایک وجی بانی سے ترکی اور اُس کے بہرے اور بیشیا نی سے خون صاف کرنے دگا۔
اُس کے جہرے اور بیشیا نی سے خون صاف کرنے دگا۔

زخی نے جلدی سے اُس کے اِنظر بڑلئے عاصم نے اُسے سی دیتے ہوئے کہا کھراؤ نہیں میرے دوت میں تہیں کوئی تکلیف مہیں دوں گا"

> نخی نے کہا "تم نے مجھے اپنی بناہ میں لے لیا ہے ؟" " ہاں! مجھے افسوس ہے کرمیں بروفنت مزینج سکا تم کون ہواور وہ لوگ کون عقے۔ ؟

زخی اُس کے سوال کا بواب دینے کی بجائے بولائے تم نے کہا ہے کہ مجھے اب کو ڈی خطرہ منہیں ؛

" مَانْ بَهِينِ مُجِهِ بِرِافْعَادُ كُرْنَا مِاسِيعٌ "

عاصم نے بھیگے ہوئے کپڑے سے زخمی کا بہرہ اپنچیتے ہوئے کہا"تم نے میرے سوال کا بواب بنہیں دیا۔ د جدامة انخاب میں "

بیں نے پر جیا بھا تم کون ہو ؟" رخی نے انکھیں کھولیں اور جواب دیاڑتم مباشتے ہو آبیں کون ہوں ؟"

محربوا وليكن بهارا فافله بچيلي ببرروانه بوكيا ورميل ينكروان كويتلف كاموقع مبى ندملاكه مين خبرجار با بور ربير مگرہماری دوسری منزل بھی رہم میإں غورب آفتاب کے بعد مینچے رکھانا کھانے کے بعد میرودی نے مجہ سے کہا "تم سوماؤ، پیہے بہرمیرے آدمی بہرادیں گے اِس کے بعثمبیں جگادیا مائے گارییں الاؤکے پاس سوکیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی نے باؤں کی تھوکرسے بھایا میں نے آنکھیں کھولیں فرمیرسے باتھ باؤں حکوسے بوٹے تقے اور میردی اوراس کے نوکرمیرے میادوں طرف کوٹے تھے۔ میردی نے مجھے گالیاں دیں، اوراس کے نوکر

عاصم نے اوجھا اُرخیبر کے میہودی کرتم سے کیا دشمنی تنی ہا"

عميرن جواب ديا" أسع مجرسه كوئى دشمنى سرعتى مكي شمون مجهدكسى مبها في كمرسد دور مي كوتل كرانا میا بتا مفاادر مجھے روانہ مونے وفت بربات معلوم مزهنی میں آپ کو اورا وافعرسنا نا بوں یتمون نے اپنی بری کی موت کے بعد خیبر کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی متی - اِس بدقیاش لاکی نے شمون کے فلام سے ناجا گزنعد قات پیداکرائے،ایک دات میں نے انہیں مکان سے ابر ماغ میں مکر لیا۔ وہ میرے باؤں پر گر بڑے مجارعوت سے نیادہ غلام کی بے کسی پر دھم آگیا اور میں نے اُن سے وعدہ کیا کہ اگر آئندہ نم نے کوئی نفرمناک وکت مذکی نو میں تمہار اراز افظا منہیں کروں گا راس کے بعد منبدون خیربت سے گزرگئے، لیکن مجر تمعون کی بوی مجم بر ڈورے والنفائى ايك دن معون اورأس كے اور كے شركتے ہوئے تف اور میں باغ میں كام كررہا عقار أس ني ايم کوچیج کرمجھے بلایا لیکن میں نے متعول کی بغیر موجودگی میں اندر حانے سے انکاد کر دیا روات کے وقت میں ڈیڑھی کے بابرسور اعقاكه وه ميري باس أكمى - باس بى دوادر أوكرسور ب عظ ميس بيعزنى كي توف سے بها كا اورسيدها كمرملاكياريس نف ابين باب سے كہا كريس اب شعون كے كھو منہيں دمينا جا بتا اس لينے آب بلانا خيراً س كا قرضه چکادیں۔انہوں نے وعدہ کیا کریں اِس بفتے قرضہ چکا دوں گا۔سکن اس وقت تم والیس جلے جاؤ۔ مجھے اندیشہ تنا كرسمون كى بيوى مجهس انتقام ليف ك كفرئى تهمت نواشكى روه مجي إس قىم كى دهمكياں د سے بھي على -اس منظمیں اینے باب کے اصرار کے باوجودوالیں نرگیا یکن دودن بعد شمعون تود مجھے لینے آگیا اور اُس کی باتوں سے میر - اعد منتات دور مو گئے میرے والد نے مجھے تعون کے ساتھ دواند کرتے ہوئے اِس بات البلّ

"تم جاؤا عصم نے رہم موکر کہا میں جاہنا ہوں کہ مم فراً بہاں سے رواند موجائیں ، اب مجھے آرام عباد جلاكبااور عاصم والبس آكر عميرك بإس كفرا بوكيا عبر منه كعبل برا مؤامفا عاصم نه قدرب توقف كي بعداً سي أوازدى عير إعمير أعمير في عمير في جواب منديا عاصم حبك كرأس كى نبطن توليف لكار وه زنده عظار عاصم نے أسے أعطابا اور الاؤ كے فربب الثاديا۔ الاؤمين جلنے والى لكڑياں انكاروں ميں تنبديل مو

رسی مقیں۔ عاصم نے ایک اونٹ کا بالان آباد اور انکاروں کے اور رکھ دیا رجب آگ کے نشعلے بلند مونے لگے توعميركي طرب متوجه مرأار

عمبرنے کراہتے ہوئے انکھیں کھولیں ادر ادھراد مور کھنے کے بعد اپنی نظریب عاصم کے جبرے برگاڑ دِين اور خيف أواز مين كيف لكا -

و مجھے معلوم بھاکہ تم مجھے اس بیچارگی کی حالت میں بھوڈ کر مہیں جاؤگے، تمہیں یا دہے ایک و فعرتم نے ستے متعون کے سامنے کہا بھاکہ وہ دن دور مہیں جب بنواوس اور مبوخورج متحد ہوکر میرد ورس کے خلاف الریس کے۔ مجھے نفین سے کہ وہ دِن اب دور مہیں "

عاصم نے رو کھے انداز میں کہا یہ مجھنے تم سے کوئی دلیپی منہیں، میں صرف بیر جا نناج اہتا ہوں کہ تمہیں مانے اس منز ۔ " والے کون عظے ؟"

" وہ نیسرکے میرود پور میں سے شمعون کا کوئی رشتہ دار مفااور بانی اُس کے نوکر مضے میں تمہیں اپنی لوری سرگرشت سنانا بون مجھ بانی دو إ

عاصم نے اٹھ کراسے پانی بلایا اور تمیرنے اپنی مرگزشت تنروع کی "بیمیردی خیرسے گھوڑ سے خرید نے آیا تفارادر ستمعون كامهمان نفايجب أس نے كھوڑے نريد لئے وشعون نے مجھ سے كہاكہ تم اسے نيمبر ك بہنجا أوّ مبرا باب شمعون کار باسها قرصنه حیکا نے کا انتظام کری کا مقااد رمیں اِسی سفتے اُس سے رہائی باکر اپنے گھرمانے والانفا-لیکن شمون نے انناا صرار کیا کہ میں خیر کے میہودی کے ساتھ جانے برجمبور او گیا ریہودی نے اپنی طرف سے مجھے ايك معقول معاوض كالالي مجى دبإمفار برفيصلدرات كوفت بؤاغفا اور مبن جابتنا مفاكرروانكي سيبيل

دى كەمى بېرىت جلدىبانى دقم اداكرىكى تېيى داپى ئے آؤں گا ي

اس کے ابدتغیر سے ون مجھے اس سفر رہ جھیج دیا گیا۔ اس مگر جب ان اوگوں نے مجھے گالیاں دینا تروع کیں قدید میں تعرف کی اس تعرف کی عرب بہردی بالد ہم میں اس تعرف کی عرب بہردی بالا ہے۔ بار بار مجھ برالزام لگار با تفاکہ میں نے اس تعمل کے اس تعرف کی عرب بالا ہے۔ بہودی نے ابنے لوکوں کو حکم دیا تفاکہ وہ مجھے قتل کرکے داست سے دورکسی جگہ دفن کردیں۔ ان حالات بیم کن کہرسکتا تفاکہ تم میری مبان بجانے کو میہاں بہنچ جاؤ گے۔ بہودیوں نے کہا تفاکہ منات اورعزی جو تے بیل دی سے میں مرنے کے لئے میں ویک منات اورعزی نے تعرف میہاں مرنے کے لئے جھوڑ کر مہیں جاؤگے ؟"

عاصم نے کوئی جواب مذدیا اور عمیر نے مادیسی کی حالت میں انگھیں بند کرلیں۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہیں بالا خوعمیر نے انگھیں کھولتے ہوئے کہا ۔ شعون کولتین ہوگا کہ میں مرج کا ہوں اور مجھے معلوم بہیں کہ میرے امپائک غاشب ہوجانے کے منعلق وہ کس فنم کے فقے مشہور کرنے گا۔ وہ مجھ برکوئی ایسا الزام لگائے گا کہ میر قبیلے کے لوگ مجھ پر لوٹ میں مجھے بہاں بھپوڑ کرنہ جاڈ ، اپنے یا مقوں سے میرا کام تمام کردواور میری قبیلے کے لوگ مجھ پر لوٹ من مل سکے۔ میں تمہاری مدد کے بغیر گھر نہیں مہنے سکتا ۔ اس ویر انے میں میری موت بھینی ہے ۔ "

ماصم نے ٹیری طوف دیکھا اوراصطراب کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹنے ہوئے کہا ہے مہانتے ہوکہ بی تہبیں اس حالت میں چھوڑ کر مہیں جاؤں گار میکن میری ایک نشرط ہے۔ اور وہ بیر کرتم کسی سے میراؤکر مہیں کروگے۔ میں بینہیں جاہتا کہ میرے قبیلے کے دیگ میرامذاق اڑائیں ''

و محصے نمہاری سرط منظور ہے " عمیر نے اطبینان کا سانس لیتے ہوئے جواب دیار عاصم نے بوجھا ( نم گھوڑے پر سواری کرسکو کے ؟"

سی معلوم منبی " عمیرنے اعد کر میشنے ہوئے کہا میراسر عید اور میراجیم سن بود لا سیاری میں میں میں میں میں میں می میں کوسٹسٹ کروں گا "

البهادا ببهان علم زامناسب منبین معصی بفتین سے کدوہ لوگ کہیں اس باس بھیپ کر ہمیں دیکھ اسے ہونگے۔ عاصم اور عمیر کمچے دیرخاموش بیٹھے رہے اتنے میں عباد گھوڑ ااور اونٹ لے کر بہنچ گیا ۔

عاصم نے کہا "عباد اس تمیرکو مبلدان مبلداس کے گھر پنجا نا جا ہتا ہوں تم ان میں سے ایک گھوڑ ایکڑلاؤ۔" "عقبہ رسے امیرا گھوڑا شا بدیمیس ہو میں اُسی پر سوادی کروں گا "عمیر برکہ کر اُعقا اور دونوں ہا عقوں سے اپنا سروبائے، اراکھڑا تا ہڑا حجاڑیوں سے بندھے ہوئے گھوڑوں کی طرف ٹرھا۔

عباد نے عاصم سے پوجھا ''آب یہ بانی گھوڑ ہے اور او نٹ میہیں جھوڑ جائیں گے ؟' عاصم نے جواب دیا '' منہیں یہ فلیمت کا مال ہے ، ان کی رُسیاں کھول دو، یہ نو و بخو د بھار سے بیجھے جھاگیں گے دیکن اگر کوئی جانور پھیے رہ جائے تو تمہیں اُس کی فکر منہیں کرنا جا ہئے ۔ بھیں صبح تک ایک منزاض کو طے کرلینی ہے رجب دھوپ تیز ہوجائے گی تو بم کمسی جگہ چند گھڑی سستالیں گے۔ بھر، اگر داستے میں اِس کی حالت زیادہ خواب مذہو گئی تو ہم کل دان گھر بہنچ جائیں گے ''

آفتاب عزوب ہو بھا تھا اور عدی کے مکان کے ایک کشاوہ کمرے میں جواع جل دیا تھا سمبرا ایک نو عمر معت منداور تو بعبورت لڑکی جواع دان کے قریب بیعٹی کیڑے سینے ہیں معروف تھی۔ عدی کا چوٹا لوگا نعمان جس کی عمر بندرہ سال کے لگ بھگ تھی اُس کے قریب دیوارسے ٹیک لگا سے بیٹھا تھا۔ عدی کا دومرالؤگا مقبر کمرے میں داخل بڑا اور نعمان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولائے سمبرا ، تم دودن سے اِس میں لگی ہوئی ہو یہ قمید می کب ختم ہوگی۔ ہ

سمیرانے ہواب دیا" مجھے وفت بی کہاں ملنا ہے۔ سارے دن گھرکے کام میں مصروف رہتی ہوں " نعمان نے کہا" اخی اسمبرانے ہماری میں میں اننے شوق سے منہیں سیں "

بس، ختم ہوگئ سیمبرانے مبلدی مبلدی بیندٹانکے لگانے کے بعد دانوں سے دھاگا توٹا اور سوئی ہاس ہی ایک طافیجے میں رکھ دی، بھراُس نے قبیص بھیلا کوا بنے بھاٹیوں کو دکھا نے بوٹے کہا کیوں تھیک سے نا ؟' متبہ نے بوجھا ''ابامان اعمیر نے کیا کیا گھرائے سے انکارکر دیا ہ'' ''اگروہ گھرا نے سے انکادکر دینا تو مجھے اتنی تکلیف نہونی رلیکن اُس نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا۔اب کوٹی میروی ہمارا اعتبار نہیں کرسے گا''

سمیرانے کرب انگیز لیجے میں بہ چھا۔ اباجان بتا ٹیے توسہی اُس نے کیا کہا ''۔ '' وہ شعون کے گھرسے دوسو دینار توری کرکے بھاگ گیا ۔ ؟''

عتبد نے کہا یمنیں اوا جان ایر بات نافا بل نفین ہے عمیر جوری منیں کرسکتا راس کے برترین تن مجی اُسے چردی کا الزام منہیں دیں گے "

" چروہ بھاگاکیوں ؟" میں نے انٹی معینوں سے شمون کا قرصد چکایا تھا۔ صرف بیس دینار باتی تھے لا وہ بھی ہیں آج سے کرگیا تھا۔ اب میکا کیک اُس کے فاشب ہوجا نے سے شمعون کا ہرالزام صبح سمجہ مبائے گا " عنبہ نے کہا "بھار سے قبیلے کا کوئی اُدحی اس الزام کو درست تسلیم نہیں کر سے گا "

عدی نے جواب دیا یہ مہارسے قبیلے کے آدمیوں کے نسیم کرنے یا م کرنے سے کوئی فرق منہیں پڑتا یٹرب کے میجودی شمیوں کی بات دومنہیں کریں گے۔ وہ امنہیں ہمارے فلاٹ بھڑکا نے کا الداگر میجودیوں نے ہم سے میں دیان بندکر دیا تواس کی سادی ذمہ داری میرسے فاندان پر ہج گی "

متبدنے دی اعمرکب سے فائب ہے ؟" "اُسے فائب ہوئے تین دن مومکے میں "

والين ون ۽ اور شعون في آپ کو آج اطلاع دي سے ؟

مدی نے بواب دیا یہ شعون کہنا ہے کہ گھر میں نقدی کے صندون کی بجیاں اکثر اُس کے پاس بہتی ہیں۔

پرسوں اُس نے مجھے کئی اِس والیس دیتے ہوئے کہا کہ اب میراجی بیہاں بنیں لگتا۔ تبہار سے قرفے کی ہاتی رقم

دو پا معلی سکے اندوا دام و نے والی ہے ۔ اس نے مجھے اجازت دیجے رہیں نے اُسے دو کئے کی کوشش کی کیسٹ شن سے انسان دو کئے کی کوشش کی کیسٹ شن سے اس نے میں اور کیا کہ میں نے اُسے ذہر دستی دو کنا مناسب نہ سجعا ۔

کی کیکن اُس نے اِس فدرا صواد کیا کہ میں نے اُسے ذہر دستی دو کنا مناسب نہ سجعا ۔

میرانے کہا موہ میہودی بیت نیا کہوٹ ہولتا ہے اگر عمیر نے اُس کے گھر میں بچری کی ہوتی تو وہ اُس ق

عتبدنے اپنے کشادہ بچہرے پرایک تشرادت آمیز عبتم لاتے ہوئے کہا" مجھے قوبالکل بیند منہیں۔ شاید
عیر کو بیندا کوائے ۔ اب بھیں کھاناد و عبوک لگ دی ہے "
" منہیں پہلے بھے یہ بین بھی رکھائیے "
عنبہ نے کہا" بہت اچھا، لیکن اگر تھے بینندا گئی قومیں آنادوں گا منہیں "
سمیرانے بے مہیں ہو کر کہا" مبلدی کھٹے، وہ آنے والے بیں "
نمان نے کہا" ان ہی ا آبا جان کو بہت دیر ہو گئی ہے بیں معلوم کرنا جا ہیئے "
" وہ آدہے ہوئیکے " عتبہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی قسیس کے اوپنی قسیسی بین لی۔
" وہ آدہے ہوئیکے " عتبہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی قسیس کے اوپنی قسیسی بین لی۔
سمیرانے جا ب دیا" لیکن عمیر کے بالکی تھیل کے آئے گی، اُس دن وہ آئے عظے قومیں نے اُن کا
اب لے بیانی ا

منبہ نے کہا "سمبرا اِتم عمیر کا مہست خیال رکھتی ہو " سمبرانے مگر کرج اب دیا یکیوں ندر کھوں ، کیا ہماد سے خاندان پر اُس کا احسان سب سے نیادہ مہیں ؟ اُس نے ہمادی خاطرات خسال ایک ذلبل بیہودی کی وکری میں گزار دیتے ہیں " عتبہ نے کہا" ارسے ، تم وِّنفا ہوگئیں یہں نے یہ کب کہا ہے کہ خاندان پر اُس کا احسان مہیں " باہر کسی کے قدموں کی آب مط سائی دی اور سمبر اِنے مضطرب ہوکر کہا "وہ آرہے ہیں ۔ آپ جلدی سے قدیص اُنا دو یں "

عنبہ نے تمیص آناد کراسے دسے دی۔ عدی کمرے میں داخل ہوا۔ سمیرانے قدرے بے میں بوکر وجھا 'آبا آپ ایکے آئے ہیں بھائی کوسا تھ کیوں منہیں لائے ؟ حدی جواب دینے کی بجائے نڈھال ہوکر میٹھ گیا۔ اور سمیرا اور اُس کے عبائی اُس کے تیور دیکھ کرسہم گئے۔ چند تا نے کمرے میں خامر شی طاری رہی، بالا خرسمیرانے کہا'۔ کیا ہوا آپ پرانیان کیوں ہیں ؟ حدی نے گھٹی ہوئی اواز میں کہا یہ مجھے عمیرسے میر قرفع نہ تھی۔" عدى اوراس كے بیٹول كو گھرسے تھے ایك بہر گزر ديكا تفا اورسمبر ابراغ كى روشنى ميں تنها بيي لنمائي در دا در فلوص کے ساتھ میر دعا مانگ رہی تھی "اسے منان انجھ سے دنیا کی کوئی چیز اوپشیر ہمنییں۔ تجھے معام ہے كرعيركهان سے ؟ أسے مصيبت سے بجاب اگرأس نے بورى كى سے تواس كى برده إسى كر، اور اگر شمون نے اُس بريتمت لكانى بن نواك وليل وخواراوررسواكر الرعميرواليس الكيانومين مرتف دم مك تيرااهمان زعبول گ یس برسال تیرے مئے نذرا مذہ ہے کر فذیر جا یا کروں کی ۔ لیکن اگر فرنے اِس محبیب سن بی بمارا سا عذ چوڑ دیا، تر میں بخدسے روٹیر حافرل کی اور نیری جگد لات، مبل اور عزیٰ کی بوجا کیا کروں کی میں گھر گھر حاکر بہاعلان کودنگی کر جھ سے کسی معلائی کی امیدر کھنا حافت ہے۔ اے منات! اگر توسے ہماری دونے کی تو لوگ تیرا مذاق افرائیں گئے وہ سمیرا چند باریر کلمات دمرانے کے بعدو برنک ہے س دار کت بیٹی رہی ۔ اجانک اسے ایک آہے سنائی دی اوروہ مجالگ کر با سزر کل آئی صحن میں بہنچ کراس نے محسوس کیا بیگھوڑے کی ٹابوں کی آواز ہے ۔ اُس كاباب اور معانى گھرسے ببیل كئے تف اور امنہ بس بنصدت كرنے كے بعد اُس نے صحن كا بھا لك بند كردما تفاناتهم أسدخيال أياكهبس عمير نم موادروه دوراتى بوئى مجاتك كى طرن بڑھى رگھوڑا مجاتك كے فریب رگا ادر میرانے سمی بوئی آواز میں پر جہالکون سے ؟ كسى نے باسرسے دريانت كيا إلى مدى كا كھرسے ؟" لل أأس ف مصنطرب بوكر واب ديا" تم كون بوي

مِعالَيْنَ مِوْارَب كياس أنا "

عدی نے بواب دیا یکی شمون بیر کہنا ہے کہ جوری کے منعلق اُسے امھی معلوم ہوا ہے یمبرے دہاں بینجنے سے مقوری دیر میں لے کرئ اُس سے قرض مانگنے آیا تھا۔ اُس نے نقدی کا صندوت کھولا، تومعلوم ہوا کہ دوسودینار کی ایک مقبل غائب ہے ''

عنبہ نے کہا ۔ ابامان ابیر سراسر حبوط ہے۔ عمید کہا کرنا تفاکہ شمون اپنے مبیوں پر بھی اعنبار منہیں کرنا۔ بدائس کی نشرارت ہے۔ اگر مبرے مجائی کو مجاگنا تفانواس نے ایک ہی تفیلی کیوں اتفائی ، پوراصندون خالی کیوں منہیں کیا ہے۔ عجروہ گھر کے سوا مباکہاں سکتا تفائ

عدی نے کہا "بیٹا مجھے بھی نقین نہیں کہ عمر ایسی جوکت کرسکتا ہے لیکن ایک بات شمون کے سی
میں جاتی ہے اور وہ برہے کہ عمر غائب ہے۔ وہ نہ شمون کے گھر میں ہے اور نہ بہاں آیا ہے۔ کوئی باشعور
آدمی یہ مہنیں مانے گا کہ وہ بلاو جر کہیں بھاگ گیا ہے رجب تک اُس کا پتا مہنیں جاتا ہم کسی سے آنکھ اُسٹا کو بات مہنیں کرسکتے تم فوراً اُس کی تلاش شروع کر دو، وادی میں اُس کے جننے دوسنوں کو تم مبانت ہو، اُن کے بال
ماز ممکن ہے کہ وہ مثر م وندامت کی وجرسے کسی کے گھر جی با ہوا ہو نعمان تم بھی جاؤر شموں نے مجھے آٹھ بہر
کی جہدت دی ہے ۔ اور کہا ہے کہ اگر اس عرصے میں مجھے بچری کا مال والیس نہ طافر میں بروافحہ تمام وادی میں
مشہور کر دوں گا۔ میں نتہ موانا ہوں ممکن ہے وہ شراب کے نیتے میں چور کہیں بڑا ہو۔ یاکسی جائری کے ہتھے پڑھکر
مسب کچے گئو اچکا ہوا دراب نشر م سے مُنہ جھ بیائے تھیسے سرہ ہو۔ نوکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور دہ کھو
کسی کو یہ نہ بنانا کہ شموں نے اُس پر الزام لگا با ہے۔ یہ چھنے والوں سے صرف برکمنا کہ وہ گھرسے دو تھو کہ کہیں جائے ہے۔
کیا ہے۔ بہلے اپنے تمام رشنہ داروں کے پس جاؤ اس کے بعد اُس کے دوستوں سے معلوم کرو"

مدی اُن کا اسروائے لگاؤسمبرائے کہا اُلمان المجھے نفین سے کہ میراعمانی سے نفسور سے لیکن اگراس سے دنی غلطی ہر گئی ہونوا اُس بریختی نہ کیجے گا اِاس نے برسوں سے زندگی کی دئی فوشی مہنیں دکھی اور آج اُسے گھرآنا تھا " عدی نے جاب دیا ''مجھے نمہار نی تھیتوں کی ضورت نہیں، نم دعامانگو کہ وہیں زندہ سلامت مل جائے " ممتراجاگ کردومرے کمرے سے ایک جاددے آئی اُوریکے بعدد گرے دو گورے جا اڑکر عاصم کے ساخت دکہ و سے ایک جا دیے آئی اوری ایک خور نہیں ہے ساخت دکہ و سے ایک بھا ارتبال کی بھا اللہ کا کی بھا اوری اِن اللہ کرنے عور اُن بھا دول " عاصم عمیر کے سرے خون آلود شہیاں کھولنے لگا توسم برانے کہا"۔ زخم دافنے کی مزورت ہے قرآگ جلادول " منہیں دخم گہرے منہیں صوف اوپر کی جلد جھا گئی ہے "

" قریں ایک دوالاتی ہوں اُس سے فون بند ہو ما تا ہے "سمیرایی کہ کرطا تھے سے بچر سے کی تنیلی آثار لائی۔ عاصم فے بٹیاں کنولیں اور سمیرانے تقیلی سے ایک سفوت نکال کرز نموں پر چپوٹ دیا۔ اس کے بعد عاصم نے نتی بٹیاں باندھ دیں۔

عمیر نے آہستہ آہستہ کراہنے کے بعد جندگہر سے سائس نے اور نجیعت آواز میں بانی مانگا سمیرا بانی کا کورا آس کے منہ سے کورا ہے آئی۔ ماضم نے گردن کے نیجے باخذ رکھ کرحمیر کو اعظا با اور سمیرانے بانی کا کورا آس کے منہ سے انگا دیا۔ بانی کے چند گھونٹ بینے کے بعد عمیر نے آنکھ یں کھولیں ۔ اور عاصم نے آہستہ سے اُس کا سرنگئے پر دکھ دیا۔ عمیر کی دیر عاصم کی طوف دیکھتا دیا۔ چھراس نے کمرے کی جبت اور دیواروں برنظر دوڑ ان اور بالا تراپی میرانے مسکوانے کی کوسٹسٹ کی اور ایس کے ساتھ ہی اُسس کی آنکھوں سے آنسوٹر پک پڑے ۔

"مبانی مان اجائی مان امیں امی آپ کے نے دُما مانگ دبی عتی " میر نے اپنے الحق مجیلا دیئے اور سمیر انے اپنا سرائس کے سینے پردکھ دیا۔ "آبامان، کہاں میں ؟"اُس نے پیاد سے سمیر اکے سرار الحق جیرتے ہوئے وچھا۔ "وواکپ کو کافن کردہے میں "سمیر انے ہوئے ہوئے سکیاں لیتے ہوئے جاب دیا۔ "منبراور نعمان ؟"

"وه بھی آپ کو دھونڈ نے گئے ہوئے ہیں " ممیر نے آنکھیں بندکر ہیں

"معانی مان"سمیرافدرے وقف کے بعدولی" آب کہاں چلے گئے منے ؟ آپ نے بھی کیوں الم

باسرے آواز آئی ''دروازہ کھولیئے۔ بین تمریکو الے کوآیا ہوں بیر نفی ہے '' ایک بہن کی محبت ا جانک مبرخون پر غالب آگئی اور سمیرانے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ عاصم گھوڑھے پر سوار مقا اور اُس نے عمیر کو اپنے آگے ڈال دکھا مقا۔ "کہاں ہے میرا مباتی ہی میرانے کرب آگیز لیجے میں سوال کیا۔ "گھرائیے منہیں سے لیے ہوش ہے لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں۔ آپ کسی آدمی کو بلائیے ''

سمیران کہا "اِس وقت بہال کوئی تہیں آپ اسے اندر معیلیں " عصم اندر داخل ہوا ادر مکان کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکتے ہوئے لا ڈندا اسے مہارا دیجے" سمیرانے دونوں ہا تقوں سے عمیرکو سہارا دیا اور عاصم گھوڑے سے اترکز اُسے اینے کندھے پر ڈالتے

میرائے دووں ہے تھوں سے ممیروسہالادیااولاقا میں تھولاتے سے اورائے اپ سات ہوئے بولا ''آپ اس کے لئے لیستر بحجا 'بے'' یہ سال کر کے سے معرور میں انہ ہوری کا میں میں سے سعور میں ا

سمیرا بھاگ کوکر ہے میں ملی گئی اور عاصم عمر کو اسٹائے اُس کے پیچے پیچے ہوئیا۔ سمیرانے مبلدی سے ایک تخت پر بھی نا بیما دیا اور عاصم نے عمیر کولٹا دیا۔ پراغ کی روشنی میں قمیر کے خون آلود کپڑے دکچہ کرسمبرا کمچ دیرسکتے کے عالم میں کوئٹی رہی اور بھر رکا یک عاصم کی طوف متوجہ ہو کر اولی۔ اُنہنیں کس نے زخمی کیا ہے ؟ آپ امہیں کہاں سے لائے ہیں ؟ بیر کب سے بے ہوش ہیں ؟ آپ کول ہیں ؟ " بھروہ عمیر کے دونوں بازد کی گر کھ بھوڑنے لگی " بھائی جان! مجانی جان ہان "

عاصم نے اُسے تسلی دیتے ہوئے کہا" آپ گھرائیں مہیں۔ آپ کے معانی وابھی ہوش آمائے گا" "آپ کولیتین ہے کہ انہیں کوئی خطرہ مہیں۔ ؟" سمیرانے بٹری شکل سے اپنی سسکیاں

ضبط کرنے ہوئے برجھا۔

"مجھے نقیبین ہے "

سیرانے کرے کے کونے سے ایک بچکی گھسیٹ کو تمیر کے مبتر کے قریب کرتے ہوئے کہا آپ بیٹی بن وہ بیٹھ گیا اور قدر سے توقف کے بعد بولاً ابھی ان کے سرکے زخم سے نون دِس رہا ہے۔ آپ بیٹی باند ھنے کے لئے کوئی صاف کیڑا ہے آئیے "

بنایا کہ آپ کہیں جارہے ہیں۔ ؟ مجھے بغیج کہ آپ بوری کرکے نہیں مجا گے ، شمون نے آپ پر بہنان باندماہے۔ لیکن آپ مقے کہاں ؟ آپ خاموش کمیوں ہیں ؟ مجانی جان !آپ کو مجھ سے کوئی بات چھیا نے کی ضرورت نہیں۔ آپ بیزب کے تمام میں دیوں کولوٹ لیس تو بھی آپ میرے عباق ہیں۔ آبا جان مہرت نتخاصفے لیکن آپ فکر نہ کریں میں انہیں منالوں گی "

یا در در ایت در ایس میراند سراعمار اس کی طرف دیکھاادر بھرعاصم کی طرف متوجر موکر لولی۔ میرند کوئی جواب نددیا سمیراند سراعماکر اُس کی طرف دیکھاادر بھرعاصم کی طرف متوجر موکر لولی۔ "نہ بھر ہے ہوش مبو گئے ہیں "

اُس نے بواب دیا "تمہارے بھائی کو آرام کی صرورت ہے۔ کچے دودھ ہے تو لے آؤ۔" "دودھ بہت ہے ، میں ابھی لاتی ہوں " سمبرایہ کہر کر باسر نکل گئی۔

عاصم کاخیال مقاکہ وہ عمیر کواُس کے گھر مینجاتے ہی والس حیلا آئے گا۔ اور راستے میں اُس کے گئے سے سے بڑی ذہنی انجوں یہ مقی کہ عدی اور اُس کے فاندان کے افراد اُس کے ساتھ کس طرح پیش اُٹی کے سب سے بڑی ذہنی انجوں یہ مقی کہ عدی اور اُس کے خاندان کے افراد اُس کے ساتھ کس طرح پیش اُٹی کے سب

اگرچہ ابھی امن کے دن ختم منہیں ہوئے تھتے ۔ لیکن بنوخررج کے کسی گھر کی چار دلیاری میں قدم رکھنا اُس کے زدیک ایک غیرمتوقع بات بھنی ۔ اگر عمیر ہے ہوش نہ ہوتا ، نوآ بادی کے قریب مپنچتے ہی اُک کے راشے جُدا

ہوجانے وہ بیسوچ کراس گھرکے درواز سے نک بینچا تھا۔ کہ میں عمیرکواُس کے باپ اور مجائیوں کے والے کرتے ہی اوٹ جاڈں گا۔ اگرکسی نے پوجپا کہ تم کون موقو میں حواب دیٹے بغیر گھوڑے کوایڑ لگادوں گا اور وُہ س

عمیرکواس حالت میں دیکھ کرمیری طرف زیادہ توجہ بھی نہ دیں گے۔لیکن اب وہ کسی ندامت یا رہیتانی کا اصلا کئے بغیر اپنے وشمن کے گھر مبعیل ہڑا تفا۔ یہ ایک خواب تفا ،ایک نافا بل فینی خواب راورسمیر اکو دیکھنے کے

سے بیرانپ ر بھی سرای ہوت کی بیاد ہیں۔ بعداس خواب کے نکنے اور اصطراب انگیز مہاد ہندریج اُس کی نگا ہوں سے اوجبل ہورہے منے رسمیا کا جہرہ

نطرے کے اُن مظاہر کی دلکشی کا آبئینہ دار تضاجن کی ایک ملکی سی حبلک سے دیکھنے والوں کی نگاہوں <sup>کے</sup>

زاویے بدل جاتے ہیں۔

عاصم کودشن کے مفاطے میں انتہائی سنگدلی کا نبوت دینے کی تربیت دی گئی مفی اور عمیر کی مانت کے ہر مرصلے میں اسے یہ محسوس بور یا مقاکہ وہ اپنی فبائی اور خاندانی روایات سے غداری کر دیا ہے۔ لیکن اب اُس کی ذہنی کیفیدت میں ایک فیر متوقع تبدیلی آد ہی تھی ہوب اُس نے سمیر کو کرب واصفراب کی مالت میں دکھا نخانوائس کے ذہن میں تکلیف کی ایک ملکی سی لہر اعظی تھی راور عمیر کے بوش میں آنے پرسمیر اُک کرائرہ سے اُسے ایک طرح کی نسکین اور داست محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لئے بیر عمول بچا تفاکہ سمیراائس

کے دہمن کی بیٹی ہے اوروہ ایک چھٹ کے نیچے جمع ہونے کے گئے پیدامنیں ہُوٹے بیکن میکیفیت ذیادہ دیرتک ندر ہی ۔وہ لمحات ، جواسے ماصنی کے تلخ ایام پر حاد ی محسوس ہوئے عقے ، گزرگئے اور پیمام افغات اُسے ایک خواب سے زیادہ بے حقیقت محسوس ہونے لگے روہ اعظار معبال حانا جیا ہتا تھا، کہ سمیرا دودھ کا

مرتن اور پیالہ لئے کمرسے میں داخل ہوئی اور اُس نے کہا آمیں آپ کا گھوڑا اصطبل میں باندھ کر اُس کیا گے گھاس ڈلل آڈی موں یہ میں نے اُس کی زن جھی اُٹار دی ہے۔ میں آپ کے لئے تھی دودھ لیے آڈی موں رہیں

عاصم نے عمر کا بازد بلایا ادراس نے آنکھیں کھو ہے بغیر کہا "مجھے سونے دو"

"معنی تمہاری بہن دودھ لائی ہے ، مفوڑ اسابی لو" عاصم نے اُسے زبردستی سہارا دے کر مٹھادیا تھیر نے غزدگی کی حالت میں آنگھیں کھولیں سمبرا کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا اور بڑے بڑے گھونٹ مجرنے کے بعد دوبارہ لیسٹ گیا ۔

سميران كها" بمانى جان ايك بيالداوريي ليجنه "

منبين بنبس، مجھ نگ مذكرو "عمر نے أنكھيں بندكر كے كروٹ مدلت بوٹ كهار

سميران دوده كا بالد بحركر عاصم كومين كياليكن أس نصواب دياً بنبين بي مجداس كي هزورت نبين " وأب دوده منبين باكرند بالسميران معصوما نداز مين سوال كيا

"بيتا بول ليكن إس وقت مجهے اشتہا منہيں!

وہ لی "بر خلط سے میں بجین سے اپنے باب اور مجائیوں کے لئے کھانا لیکانی موں ادر میرانخر بہے

"كيول\_\_\_ ؟

"آپ كے بعانى كومعلوم ہے "

سمیرانے بددلی کے لیجے میں کہا۔ اگراکپ کا جانا صروری ہے قرمیں آپ کورد کنے کی کوسٹسٹن نہیں کروں کی ۔ لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب مہنیں دیا ''آپ کون ہیں پاکھیاں سے اُٹے ہیں ، کہاں جا رہے ہیں ؛ اورمیرے معمائی جان آپ کو کہاں ملے نتنے ،"

عاصم نع والدي ويا يجهد بالك عبنكا بوامسافر سمجر ليج "

سمیراسکوائی ۔دات کے بینکے ہوئے مسافروں کومیج کی دوشنی کا انتظار کرنا میا ہیے۔ دیکھنے اگر مجھے استحدات کے بینکے ہوئے مسافروں کو جبور نہ کرتی میں گھرسی اکیلی ہوں اور ممکن ہے کہ دات کے وقت مجھے آپ کی مدد کی صرورت بڑمائے یہ

عاصم نے جواب دباڑ آپ کے مجائ کو صرف آرام کی حزودت ہے، چند گھنٹے سونے کے بعداں کی حالت بہتر بید است کے بعداں کی حالت بہتر بیدوا سے گی راب ایس آپ سے ایک بات بوچنا چاہتا تھا یہ عمون نے آپ کے بھائی پر کیا الزام لگایا ہے ہے"

"آپشمون کرمانتے ہیں ہے" " لیں\_\_\_\_

"أس نے كہا ہے كرميرا مبائى چدى كر كے بما كا عمّا "

"يى جوث بىدات بى بى باپ كوتسلى دى سكتى بى كەعمىرنى چەرى مىنىسىكى "

سميرًاكى تكفيل مسرّت سے جبك اعلي اور أس نے كہا " مجھے يقين عقاكم تمون مجبوالب يكن بر يكايك فائب كہاں بوكئے فقے ؟

مسی آپ کو عرف اتنا تباسکتا ہوں کہ شمون نے اسے پہاں سے دور بھیج کرفتل کرا نے کی کوسٹسٹ کی عتی یہ

"اودآپ نے اس کی مان بچائی ہے ہ"

مرد فواہ عمر کے کسی سے میں موں، اُن کی صوک اُن کے چبرے سے نظراً جاتی ہے۔ آپ کی صورت پار بار کرکہہ دبی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے "

عاصم نے سمبراکی طرف دیکیما، وہ مسکوا تے ہوئے ہولی " لیجٹے، آپ کے لئے کھانا بھی موجود ہے۔ می لاتی ہوں "

مامعم کسمیراکی کی بوئی آنکھوں کی التجاحکم سے زیادہ مؤثر محسوس بوئی ادراُس نے قدرے نذبرب کے بعداُس کے باعق سے دودو کا پیالہ لے لیا۔ سمیرا پنے جمائی کے باؤں کی طرف بیٹھ گئی۔

عاصم نے دودھ پی کر بپالہ واپس کرتے ہوئے کہا "آپ کومیرے گھوڑسے کی زین منہیں آنار نی جاہئے منی ۔ میں صرف آپ کے بھائی گومینجا نے بہاں آیا مقااور اب واپس جانا جا ہتا ہوں "

سمیرانے دودھ کا ایک اور پالہ جرکراس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا "لیجئے ! مجے آپ کا بہرہ یہ بی بتا را بھا کہ آپ بہت تھکے ہوئے میں راور شاید کئی داتوں سے نہیں سوٹے ۔ اِس لئے میں نے دوسرے کرے میں آپ کا بستر بھی بھیا دیا ہے ۔۔۔ مجھے ایک بات پر ندامت ہے ۔میں اِس سے پہلے یہ نرد مکھومکی کہ آپ بھی ذخی ہیں۔میں مجانی جان کی وجہ سے مہت پرلیٹان بھی "

"يىن زخى منبيل بون"

"نيكن سينے براب كي تيمن خون سے جرى بونى ہے "

"بيآب كے بھائى كانون بے يى مشترراستراسے اپنے سائق چا كرلايا بون "

"ين فوش بول كرآب دخى منين مين ريعينا"

"آب اصرار مذكرين، مين كافي بي چكام ون ، اب مجيد امبازت ديجية يا

سمیرافے پالدا کی طرف دکھتے ہوئے کہا یعمان آدمی دات کے دقت ہادے گرمے دخصت منہیں ہوتے ۔ اور میرے مجائی کی مبان مجانے والا کوئی معمولی ممان نہیں ہوسکتا۔ آب آبا مبان سے طیافیر منہیں مباسکتے وہ مجدیر خفا ہوں گے ؟

"يس يبال بنين عقبرسكةا" عاصم ف الحدكركبار

مسوس پذہونا \_\_\_"

عاصم گھوڑے کی باک پکڑ کرچھرسے با ہر نکلا اور سمیرا اُس کے آگے آئے چیل پڑی ۔ اچانک ہوا کے جونکے سے پراغ بجھ گئے۔ سے پراغ بجھ گیا اور صحن میں ناریکی جہاگئی، سمیرا نے پراغ بنچے دکھ دیا اوروں کچھ کے بغیر بھیاٹک کے قریب پنچ گئے۔ عاصم جو جیند لمحات قبل وہاں سے بعاگذا چا بنا تھا اب نذیذ ب کی حالت میں کھڑا تھا رسمیرا نے کہا "مجھے معلوم منہیں کہ آب کی مجبود باں کیا میں ؟ ۔ آب کہاں سے آئے میں اور کہاں جا رہے ہیں ؟ ۔ ممبرے گھروالوں کواس بات کا اضوس ہوگا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے ۔ آپ دوبارہ بھارے گھر منہ ہیں آئیں گ : "

" مہیں \_\_\_<u>"</u>

و کیوں \_\_\_\_<u>"</u>

عاصم نے فدرسے نذبذب کے بعد حواب دبا "برسوال کا جواب دبنا اُسان مہیں ہونا '' " قریس اُب سے کچھ مہیں اوچھوں گی۔ میں آپ کو صرف بہ بتا نا جا بتی ہوں کہ اس گھر کے کمیل صال فرامتِن مہنیں میں۔ ہمار ا دروازہ آپ کے لئے ہمیشہ کھلارہے گا ''

عاصم کادل بسام ارم عظا۔ اُس نے کرب انگیز لیجے بیں کہا 'اب بیں جانے سے پہلے نہاری المجن دُور کردینا مزوری سمجھنا ہوں ، لیکن یر بائیں صرف نمہار سے کانوں کے لئے ہیں۔ بین فبیلۂ اوس سے نعلی کھنا ہوں اور ہمارے ورمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑھا ٹا ہیں فہم نے کہا تھا کہ تاریک دات کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا جا ہیے ، لیکن ہم جس جیانک دات کے مسافر ہیں وہ نتا بدہماری زندگی میں ضم مہیں ہوگی" سمیرا کچید دیر سر بھ کا نے کھڑی دہی بالآخو اُس نے بھرائی ہوئی آواز ہیں کہا تھا نیے "

عامم کچه کچه بغیر معادی ندم اعمان، جانگ سے بابر تکلا اور مرار صون کی طوت دیکھنے لگا۔ سیرا بسیر و کمت اپنی مجلہ کھڑی متی رائے لوزنی بسیرات بدونی آواز میں کہ اور میرمیاک کراس کے قریبا گئی۔ بسیرات ندفدم آگے بڑھی، اُکی اور میرمیاک کراس کے قریبا گئی۔ میرات ندفدم آگے بڑھی، اُکی اور میرمیاک کراس کے قریبا گئی۔ سمیران کہا "مجھواس سے سروکا رہنیں کہ آپ کون ہیں ، کیکن ابنے مجانی کی اعاشت کے لئے ہیں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ فبیلٹر اوس سے نعلق رکھنے ہیں قریم پر آپ کے احسان کا او جواد بھی نیادہ ہوجائے۔"

" بر محص اتفاق مقالرمیں اُسی داستے سے آر کا مقا اور اینیں ندوکوب کرنے والے مجھے دیکھ کر مجاک گئے رہیکن آپ کسی کو بیر نہ بنائیں کہ رات کے وقت ایک اجنبی نے آپ کے معائی کو گھر پنچایا ہے "
مجاک گئے رہیکن آپ کسی کو بیر نہ بنائیں کہ رات کے وقت ایک اجنبی نے آپ کے معائی کو گھر پنچایا ہے "
مجاک گئے رہیک ہے وی

" آپ کا بھائی آپ کو تباسکے گاکہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اور دیکھتے جب امہبیں ہوش آئے تومیری طرف سے کہد دیجئے کہ جو جاند بھیں راستے میں ملے بخے ان میں نصف آپ کے حصتے ہیں آئے ہیں۔ آپ جس وقت جا ہیں گے امہبیں آپ کے باس بہنچا دیا جائے گا "عاصم ہیکہ کروروازے کاطرف اسٹے ہیں۔ آپ جس وقت جا ہیں گے امہبیں آپ کے باس بہنچا دیا جائے گا اور اُسے جلتے ہوئے چائے کو اسٹے میں آپ کے ساتھ جا بی آپ کے ساتھ جا بی گری ۔ کشا دہ صحن کے ایک کو نے میں ایک چھبر کے نیج تین اور کی کو سے دوشن کرکے عاصم کھوڑ ابندھا ہو اُسے گا اور باس بی اُس کی ذین پڑی مقی ۔ عاصم کھوڑ ہے کو لگا م ویٹ کے بعد ذین کسے لگا توسیرا نے کہا۔ آپ کہیں دور حبار ہے میں ،اگر کوئی دختمی آپ کا بچھا کر رہا ہے تو قب کے بعد ذین کسے لگا توسیرا نے کہا۔ آپ کہیں دور حبار سے میں ،اگر کوئی دختمی آپ کی مزور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو مجا گئے کی ضرور دن مہیں ۔ آب کو میں اور گئے اور اُس نے فر آگفتگو کا موضوع بدلنے کی خروت میں سے محسوس کرتے موٹ ہے چھا۔ تمہادانا م سمیرا ہے "

" بل اِ اَبِ کو کیسے معلوم ہوا ؟" " ایمی عمیر نے تمہیں اِس نام سے بِکار اینفا ''

سمیرانے کہا۔ میں آپ کود کھے کرڈر گئی تھی۔ اگر میرا مجاتی ہے ہوش نہ ہونا تو مجھے آپ کو اندر ملانے کی جرأت نہ ہوتی ۔ میں ایک اندر ملانے کی جرأت نہ ہوتی ۔ میں بارچراع کی دوشنی میں آپ کو دیکھ کر مجی مجھے کچھ خوت محسوس ہوا تخالیکن اب ..... مجھے آپ سے ڈر منہیں لگتا ؛'

عاسم زین کس جیا مضاراً سنے رساکھول کر گھوڑ سے کی گردن میں لیٹنے ہوئے کہا ۔ آپ کو ایک احذبی کی صورت سے دھوکا مہیں کھانا جا ہیئے۔ ممکن ہے وہ آپ کا دشمن ہو "
سمیرانے جا ب دیا ۔ اگر آب ہمارے دشمن ہونے تو بھی آپ کی صورت دیکھنے کے بعد مجھے کرتی خوت

یں بھی اُس کی آنکھوں کی چک محسوس کرسکتا مقا۔

و الجوركة كراك بيل معدى كى بيلى سے نفرت منہيں۔ اِس كے بادجودكة كي سيل كے بيلے بيں "
عاصم في جواب ديا" بيں سبيل كا بيلا ہوتے ہوئے مبى ایک انسان ہوں اوركوئى انسان تم سے
نفرت منہيں كرسكتا ليكن ميرے نفرت كرنے يا لذكر في سے كميا ہوتا ہے دہماد سے ماستے ایک دوسر سے سے
مختلف بيں۔ آج كے بعد م م ایک دوسر سے كو منہيں دكھيں گے ، خون كى جو ندياں ہماد سے درميان حائل بين وہ بندر ہے دسيع ہوتى جائيں گى "

" بعض اوفات انسان اپنے دشمن کو دیکھنے کے لئے معبی مجی بیمین ہوما اسبے "

":--- uk

" ترکیا برمنیں ہوسکنا کہ اُپکسی دن مجھے دیکھنے کے نئے بے مین ہوجائیں ۔ ماصم نے جواب دیا ۔ اگر تم اِسے اپنی فتح خیال کرتی ہوتو مجھے پر کھنے بیں کوئی کلیعٹ محسوس نہیں ہوتی کہ میں ہمیشہ تمہیں دیکھنے کے نئے بے مین د بول گا رہیں اُس د تت بھی تمہیں دیکھنا جا ہوں گا بحب میری تواز تہا کہ معانیوں کی توارد ں سے کرار ہی ہوگی ۔ "

> سمیرانے جواب دیا "مہاری توادمیرے بھائیوں کی توارے مہیں کرائے ؟ " "تم مجے بزدلی اور بے غیرتی کاطعنہ مہیں دے سکتیں "

"اگرتم بزدل ہوتے قرمیرے بھائی کو اٹھا کر مبارے گر ندا تے۔ تم نون کی ندیاں اور آگ کے بہار بور کرکے بہاں آئے ہواور اِس کے بینے ایک مرد کے موصلے کی صرورت متی ۔ مجھے معلوم منہیں کہ کل میرے اصاسات کیا ہوں گے۔ لیکن اگر میں اپنے بہادر وشمی کو دوبارہ دیکھنے کے نے بیمپین ہوگئی قو اُس کا انتظار کیا کروں گی۔ ادھر دیکھنؤ ہم آر نے نملتان کے باہرا کی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ۔ اُس بہاری کی جو ف اشارہ کرتے ہوئے کہا ۔ اُس بہاری کی جو ف اُس کا انتظار کی جو ف اُس کا انتظار کی جو ف کے بعد کی جو ف کی مادر اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور میں اُس بہاڑی کے۔ دامن میں تمہاری واہ دیکھا کروں گی مادر اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور کی دوراز ، قومر در آن ۔ "

عاصم نے کہا "اب تمہیں بر تھھانے کی صرورت مہیں دہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دو سرے
کو منہیں دیکھ سکیس کے لیکن میں تمہاری رفاقت کے برجند کھے زندگی عفر منہیں تھولوں گا۔اس وقت مجھے یہ
احترات کرتے کوئی شرم محسوس مہنیں ہوتی کہ اگر تم عدی کی بیٹی یا میں مہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سا
اخذارہ عبی میرے لئے ایک حکم کا دو حبر کمتنا "

"مجھ فرہے کریں عدی کی بیٹی ہوں میکن آج کے بعدسے ، میں آپ سے نفرت منہیں کرسکوں گی، چلنے
میں آپ کو باغ کے باسر جھوڑا تی ہوں "

دہ جِل بڑے رعاصم نے کہا "تم یہ جاننے کے بعد مجی عجب سے خوف محسوس مہیں کرتیں کرمیں ہیل میں ہوائی میں ہوائی میں ا "مہیں اُس نے جاب دیا "مجھے بین ہے کہ اگر ایس باس سے مدندوں کا مشکر کل آنے قرمبی آپ ہیری مفاطت کریں گے رکاش اِ آپ کی صورت ایسی موتی کہ مجھے دیکھ کرخوف آسکنا"۔

وہ باغ کے آخری کنادے منبے کردگ گئے۔

عاصم نے کہا "اب زمانہ امن کے صرف چندون باتی ہیں۔ اِس کے بعداوس اور خورج اپنی تواہیں تیز کرنے میں مصروف ہوجائیں گے "

سمیرافے جواب دیا اس کے دن ختم ہوجائے کے بعد، میں آئیے یہ نہیں کہ ں گی کہ آپ اپنی تلوار تیز نہ کریں۔اوس اور ٹوندج اپنی تقدیر منہیں بدل سکتے ۔ امکین اس وقت آپ کو بار بار مجھے یہ یادولا فے کی ٹوزٹ نہیں کہ آپ میرے دشمن میں "

مع تم منہیں مانیتں کہ میں تمہیں یہ بات بار بار کموں یاد دلاد کا ہوں ؟ سنو! میں بیھسوں کرتا ہوں کہم بے بیا میں ، چند لمحات کے اندرا یک خطرناک ماستے کی کئی منزلیں طے کر میکے ہیں۔ قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور تمہیں اِس مذاق کو انتہا تک مینچانے کی کوسٹ ش منہیں کرنی چا ہیئے۔ جاؤ ، سمیر اِ یعب تم میری کے ساتھ سوچ گی ۔ یہم اواقعات نمہیں مجی ایک مذاق ہی محسوس ہوں گے ۔ تم میری حافت پرمنہ تو گی کیک مذاق ہی محسوس ہوں گے ۔ تم میری حافت پرمنہ تو گی کیک مذاق ہی محسوس ہوں گے ۔ تم میری حافت پرمنہ تو گی کیک میں شاید بہنس مجی یہ سکوں یہ

أبكن سميرا ايني حكمه سعينه بلي مده بيع صورتركت كحرمي عاصم كي طرف ديكيدر مي عقى اورعاصم اركي

Al

تاش کررہے ہیں۔ اُپ جلدی سے اندر جائیں وہ مہت پرلشان ہیں ﷺ ماصم تیز تیز قدم اٹھانا معن میں وافل ہوا۔ اُس کے قدموں کی جا پسُن کرا بک مٹر کا کرے سے ماہر لکلا ادر جاگ کر اُس سے لیٹ کیا یہ اُس کا جا پزاوجائی سالم متعا۔

" اباجان إجبائي علم أكتيه أس ف بكاوكركم

بہرہ اوراس کی بیری لیلے کرہے سے باہر نگے علم نے سالم کو ایک طرف شاکرا بنی جی کوسلام کی ادر اس کے لید بمیرہ سے لبنل گیر ہوگیا ۔

، ببترہ نے شکایت کے لیج بیں کہا مامم کی تم نے مجے بہت پرلیان کیا ۔ اگرتم مقوری وہداور م کے تے دین تمہاری قاش میں نکلنے والاحقاء وہ گھوڑا مل گیا ؟"

" نہیں! وولبتی کے قریب مینی ہی اچانک ایک طرف مجاگ گی اور مجھے اُس کامراغ نرل سکا " " تمہیں اتنے کامیاب سفر کے لبدایک گھوڑے کے لئے پرلیٹا ن ہونے کی مزورت زخمی بازاند میلیں!" " سعاد کیاں سہ ؟"

" وہ کوئی ہے الیل نے وروانے کی طرف اشادہ کرتے ہوئے کہا

سالم نے کہا ''مجائی جان ! سعاداً پ سے دو پھ گئی ہے وہ کہتی ہے کہ اُ پ نے بہت دیرلگائی ہے '' مامم نے اُ کے بڑھ کرسعاد کو عمیا ایں اور اُس کی تھوڑی پیڑا کر اُسے اپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا 'ڈاگر میری نفی مہن نجھ سے خفا ہے تر میں امجی والیس چلا جاؤل گا!''

سعادمسکرائی " سالم جورف کہتا ہے "

دو ایک کشاوہ کرمے میں داخل موتے اور جائی بر بیٹے گئے عاصم نے کہا " سعاد اس تمہانے لئے دمش سے کبڑے اور یہ میں انگوشی لایا موں مادر چی مان ! اُپ کے لئے بھی!"
لئے دمش سے کبڑے اور یروشلم سے انگوشی لایا موں مادر چی مان ! اُپ کے لئے بھی!"

يلى في كبال معاد الفي جائى كے لئے كما مالا أو إ

معاددوسرے کردے میں مبل گئ مبرہ نے کہا میٹیا ایس اس کامیاب مفر مزیمہیں مبارکبادوتیا موں یہ تواری مبست انجی ہی مرف کیڑا ہے کوہم شمون کا ساوا قرضہ امار سکیں گے لیکن برگھورے اوراد خ عاصم نے جواب دیا ہے اگر میں انگلے مبینے تک زندہ راج اور ایک حسین دشمی کو دیکھنے کی خواسش پر فاہو نہ پاسکا تو صرور آؤں گا رلیکن اِس کا انجام کہا ہوگا ؟"

"مجھے معلوم منہیں ایس منات ،عزی اور مبل سے بید دعاکیا کروں گی کروہ مجھے آپ کو دیکھنے کے لئے بعے چین نہ ہونے دیں ۔ دیکن آپ صرور آئیں ، ممکن ہے میری دعائیں قبول نہ ہوں ۔"

عاصم کھوڑسے پرسوار موگیا اور کچھ دیرخاموشی سے سمیرا کی طرف دیکھنا رہا۔ بالآ ٹراس نے کہا 'یس مہنیں کہ سرک کہ منات اور عوّی سے میری دعائیں کیا ہوں گی۔ میں صرف اتنا ما نتا ہوں کہ اگرایس طرف نرا سکا ترجی میرواست منہیں مجدول گا "

"میں نے آپ کا نام منہیں بوجیا "

"میرانام عاصم ہے۔ عاصم بن ہیں۔ لیکن تمہاری عبلائی اسی ہیں ہے کہ تم کسے میراذکر ہذکرہ "

" میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اُس تاب ناگ ستارے کے سواکسی ہے آپ کا ذکر مہنیں کردں گی "

" اگر اُس ستارے کی زبان ہوتی تو وہ تم سے بیکہنا کہ عاصم نمہار سے باب، نمہارے عبایٹوں ، اور تمہارے قبیلے کا دشمن ہے۔ اُس کے بشے نمہارے دل میں نفرت اور مقارت کے سوااور کوئی جذر بر نہبی ہونا چا ہیئے " عاصم نے بیکہ کر گھوڑے کو ایڑلگا دی ۔ سمبراآ ہستہ آ ہستہ قدم اعماقی ہوئی گھر کی طرف چائی ۔

راستے میں وہ یہ باد بادکہ در ہی عقی ۔ "کاش ، تم ہیں کے بیٹے نہ ہوتے اِکاش ، تم بیباں مذاتے ! "

عاصم اپنے مکان کی چارد دیاری کے قریب بہنچا تو عباد باہر کھڑا اُس کا انتظار کر رہا تھا ۔

"اب نے مہن دیر لگادی " وہ آگے بڑھ کو کھوڑے کی باگ پڑٹ ہوئے بولا۔

عاصم نے گھوڑے ہے اتر نے ہوئے کہا تی تمہیں آرام کر نا جا ہیے تھنا "

عباد نے شکایت کے لیجے میں جواب دیا تہیباں آرام کون کرسکتا ہے ، آ پ کے چاپا نے آسمان مرب اعظار کھا ہے۔ دہ تین باد مجھے گالیاں دے جگے ہیں "

ر التم نے امہیں کچے بتایا تومنیں ہے" منہیں! میں نے ان کی تسلی کے گئے کہ دیا تفاکہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اُ سے "ميركاكيا بنا ؟"

" ہم اُسے دو صور اکر مجلے تھے لیکن ہیں تقین کی اتھ نہیں کہ سکتا، کہ وہ زندہ ہے یا مرکبا ہے۔ وات کے دقت کمی نامعلوم وشمن کا حمد اِس تعرر اچانک تھا کہ ہیں سب کچے چھوڑ کر جاگن پڑا' وہ بیرے دداون اور با نِج گھوڑے لے گئے ہیں ؟

" بروہوں گے ہ

" نہیں امیرے گھوڑے اور اونٹ شرب کی طرف آئے ہیں ہم نے اُن کے نتان دیکھے ہی اگرائے ہیں دات نہوجا تی توہم ڈاکو اُس کے گھڑک بہنچ جاتے۔ اگر وہ اُگے نہیں نکل گئے تو میرے اُدی میں ہوتے ہی اُن کا کھوی مگاہیں گئے تھے " اُن کا کھوی مگاہیں گے۔ مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے ڈاکو میہیں سے ہمارے پھے بگ گئے تھے " شمول مضطرب ہوکر لولا میمری سمجھ میں کچے نہیں اُتا بجھے تمام واقعات سناؤ!"

داؤونے کہا ہم کل وات عمر کورسیوں بیں جاو کر زدو کوب کر دہے تھے کا ڈاکو وُل نے ایجا لک حسلم
کر دیا۔ ایک تیر میرے فلا) کو لگا اور مہیں جھاگ بڑا۔ تاریخ بیں ہم بین دیجہ سکے کہ حمل اُور کون ہیں اور انکی تعداد
کمتی ہے۔ وہال سے کوئی سات کوس دور بقرون کی ایک لبتی تھی، ہم وہاں بینج گئے۔ بدو وُں کا سمر دار ہماد اور اقت نکلا۔ اُس نے میرے زخی نوکر کو اپنے پاس جم الیا اور مہادی مدو کے لئے ہمیں اُوئی سات کر دیتے
میان میں ہم والی اُس کر مینچ قومیرے گھوٹرے اور اون ط فائب عقتے ہم باتی دات اِوجرا وحراد شرک نے
دست اور مین کی دوشنی میں اونٹول اور گھوٹرول کے قازہ نشان ویچ کر شرب کی طرف میں بڑے تیوں نے
دن جم ہمادا ساتھ دیا لیکن خو و ب اُ ناب کے وقت یہ کہ کروائیں میلے گئے کراگرڈاکو شیرب کے دہنے والے
میں تربی تمہاری کوئی مدونہیں کر سکتے بیں اپنے ذکروں کو تاش جاری دکھنے کا حکم دے کرائی کی باس
بہنچاہراں۔ اگر مین کمک تباعل گیا ترشا پر ایل جڑا نے کے لئے جھے اُپ کی اعافت کی مزودت پڑے ہے
بہنچاہراں۔ اگر مین کمک تباعل گیا ترشا پر ایل جڑا نے کے لئے جھے اُپ کی اعافت کی مزودت پڑے ہے
" میکن عمر کا کیا بنا۔ ؟" شمون نے سوال کیا۔
" میکن عمر کا کیا بنا۔ ؟" شمون نے سوال کیا۔

" عَجْمُ مَعْلِمُ بَهِي الْمِ فَ وَات كَهِ وَقَت الْبِصْرِيرُ الْهِينَ أَكْبُ جِلْا فَي عَنى لَيكن عِب مِم بَرُووُل كُوساتَة مَلِكُرُوالِس بِهِنِعِ تَرْاكُ بُجُرِجِي مَعْنى " تہیں کیے ل گئے ؟

" ججا جان یه آداره بهردب تھے اگرچندون تک ان کا دارف ندآیا قریم مارے ہیں " سیرو نے کہا بیٹا؛ درگ اینے جانور اینی داستے میں نہیں چوڑ جاتے، تم مجے سے کوئی بات چیما تونہیں رہے ؟

" نہیں جا جان او عامم نے اپنی برای فی پر قالر بانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

ہرو نے کہد اب ہمارے تبید کامراءی یہ واری مامل کرنے کی کشش کرے کا لیکن مم مرت اُن لوگوں کے اہم خواتشن سے الرنے کا عبد کویں گئے "

عامم نے جاب دیا بچا جان ! میرا کام کواری النا تھا۔ یہ آپ بہتر جانتے ہی کران کاحتی وارکون ہے یہ جبتر و نے کہ یہ امن کے دن خم ہونے کے بعد تمہیں بہت عمّا و دنیا جا ہیئے جمہدی اس کا سابی کے لبعد بونز دے حد کی آگ سے مبل اٹھیں گئے ہے

" آپ ميري نکر دركري - بين اپني حفاظت كرسكول كا "

سعاد نے کھانالاکر عام کے سامنے رکو دیا اور بریر نے کہا ہے کما ناکھاتے ہی سوجا دّ- مِسع المبنال سے بانیں کریں گے یہ

" عباد کھانا کھا چکا ہے ؟ عامم نے سوال کیا ؟

" بال " سيره في جراب ديا -

رات کے بھیے میرشمون کے نوکرنے اُسے جگایا اور اطلاع دی کر داؤد والی آگی ہے اوراس وقت آپ سے ملنے پرمعربے -

شمون برداس برکرانے کرے سے باہر لکھا درانکھیں ملا ہوا مہان کے کرے ہیں داخل ہوا۔ دا دُوا ندر مِٹیما تھا شِمعون نے اُسے دیکھتے ہی لچوچیا۔ کیا ہوا تم والیس کیوں اُ گئے ؟" " "ہم زراستے ہیں کسی نے حملہ کر ویا تھا " ا پنے گھر میں ہونا جا ہتے۔ اور اگروہ گھر نہیں بنہا تر تمہیں فرر "اوالیں جاکر اُسے قاش کرنا بڑے گا۔ اگروہ رفدہ ب ب تر ہارے لئے اُسے مل کرنا عزوری ہے!"

داؤونے کہا آپ کواس کے منعلق اِس تدر پرلیٹان نہیں ہونا جا ہیئے اگر وہ زندہ ہے تومر و نمیرے کے کئی خطرے کا باعث ہم سکتا ہے اور ہیں اپنی صفائی میں ہے کہ سکوں گا کہ جب ڈاکو دُل نے حملہ کیا تھا ہم جاگ گئے تھے اور عیراُن کا مقابلہ کرتے ہوئے دخی ہوگیا تھا۔ پھر جب میں یہ تباول گا کہ طراکو وُل نے میرے ایک فرکر کو بھی زخی کردیا تھا تو یہ بات اور وزنی ہوجائے گی ہے۔

شمون نے تلخ ہوکرکہا ۔ لیکن جب عمیر یہ کھے گاکتم نے اُسے مثل کرنے کی کوشش کی عقی والی پٹرب تہاری بات کیے مانیں گے ؟"

" اگریزب کے بعودی میری وکالت کریں گے تو بنوخو دے کو مجھے تھٹلا نے کی جراکت مزہدگی ہے "
" لیکن میں مدی کو کیا جواب دوں گاہ میں اُس سے کہ میکا ہوں کو تمیر میرسے مگرسے دوسو دنیا دچدی کر کے کہیں جاگ گیا ہے ہ

" بین تمہارے حق بیں یہ گواہی دول گاکر بین نے ڈاکو اُل کے حمل کرنے سے پہلے عمر کے باس دوسو ونیار و کھے تھے لیکن مجے سلوم نہ تھا کہ یہ جرری کا مال ہے "

شمون نے کچے دیر سوچنے کے لبد کہا ۔ اگر عمیر زندہ ہے فرتہ ہیں یہ تسلیم کرنے کی حزورت پیش نہیں آئے گئی کروہ تمہارے ما یہ کہا دیا وہ بہتر ہوگا کہ تم پر ڈاکو وُں نے حمر کی مقاا ور تم کچھوٹی مقال کے تمہارے لئے یہ کہنا ذیا وہ بہتر ہوگا کہ تم پر ڈاکو وُں نے حمر کی مقاا وہ تم کچھوٹی کہنے کہ دو چردی کا جو تم یہ معلوم بنیں کرسکے کو وہ کوری کا جو تم کہ مسکیں گے کہ وہ چردی کا جو تم یہ معلوم بنیں کرسکے کو وہ کون بئے چواگر عمیر نے ہم یہ کوئی الزام لگایا تو ہم کہ مسکیں گے کہ وہ چردی کا جو تھیا نے کے لئے اللّٰ ہیں بدنام کرنا جا ہما ہے اگر تمہارے گھوڑے اُس کے گھرسے ل گئے تو ہمیں دلگول کے لیات بین میں اُسے گئی کہ عمیر ڈاکوں کے سامقہ تھا لیکن برسب بعد کی باتمی ہیں او وقت ہمارے کئے یہ جانا مزودی ہے کو عمیر زندہ ہے یا مرکبی یہ وقت ہمارے کئے یہ جانا مزودی ہے کو عمیر زندہ ہے یا مرکبی یہ

واؤدف كو ي خواكي تم إذ فانت مي عرب كاكو في أو في أب كي كردكومين منهي بهني سكا . أب كوتيرب

شمون نے تلخ ہوکر کہا "تم نے دات کی تاریخی ہیں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کتمہار سے اوز ط اور گھوڑ سے خائب ہیں اور کمبیں اس بات کا خیال نے آیا کہ میر سے لئے عمیر کامئر خیر کے تام گھوڑوں اور او نول سے زیادہ اہم سے اگروہ زندہ سے توثیر ب کے طول وعرض میں میر سے خلاف غم و خفتہ کی آگے جھڑک آھے گی " وا وُ و نے جاب دیا " یہ دوست ہے کہم نے عمیر کو دہاں نہیں دیکھا۔ اور میں نے اُسے دات کے دفت اِ دھراُ دھر کا ش کرنے کی کوشش میں نہیں کی لیکن عجے بھین ہے کہ وہ مرحیکا ہوگا "

" سکین تم کہتے ہوکر تم نے اُس کے نامخہ با وُں با مذھ دیئے ہتے کیا اب میں اس بات برلیتین کراوں کورنے کے لبعد وہ اپنی رسیاں کھول کر بھاگ گیا ہے ؟"

" مكن سع كواكور ني أسع كمين دفن كرديا موا"

" میں نے آج کک لاوارث لاشوں کو شمعکا نے لگا نے والے واکو نہیں دیجھے۔ اس بات کا ذیادہ امکان ہے کہ وہ ذذہ ہواور واکو اُکو اُسے اپنے ساتھ ہے آئے ہوں اور صبح تک بنوخزرے کے سینکڑوں اور میرے گھرکے سلمنے جمع ہو جائیں ۔ اگر میر صورت ہو ٹی تو تمہیں اپنے اونٹوں اور گھر ڈوں کا مسلماس تدراہم نظر نہیں اُسے اُکے سامے تیم اُسے کہ ایک آدمی رسیوں میں مجروا ہوا تھا اور تم مجاگئے سے پہلے اُسے موت کے گھا لے نہ آثار سکے! "

داؤر نے کہا مع اگر مجھ طامت کرنے سے آب کوکوئی فائدہ بہنچ سکتا ہے تو میں احتجاج نہیں کردں گا میکن کیا یہ نہیں ہر سکتا کر ڈو اکو وُں نے مجا گئے سے بہلے اُس کی دستیاں کا طب دی ہول اور وہ کہیں اُس پاس بڑا اپنے آخری سالنس گن دما ہو ؟

ب شمون نے عبن الکرکہائے تم مجھے مرف ایک تواب دے سکتے ہوا دروہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک بیو توٹ دشتہ دار پراعتماد کرنے میں فلطی کی ہے۔اب تم بیبی بلطیو، میں ابھی اُ تا ہوں!" شمیرن باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر لعدوالیس اکر دادد کے قرمیب ببطید گیا۔

" أبكبال كي تقع ؟" واوُ دف مرهبالي بوكي وادبين بوجها-

یں نے اپنے فرکر کو تیر کے گھر میبا ہے۔ اگر ڈاکو آسے اپنے ما تھ لے اُکے بی تواس دقت اُسے

کے تمام ببردای کامرداد برناما بیا بیا فقار کن نر مارث ادرکعب آپ کی مسری کا دحوی نہیں کرسکتے "

0

طلوع سحرسے کچہ پہلے عمیر لبتر رہ لیٹا ہوا تھا۔ نعمان ادرسیر اُس کے باؤل کی طرف اورعدی ادر عقب اُس کے قریب دوسرے تخت رہ بیعیفے نئے -

مدى نے كہا" بليا ! مجے ليتين ہے كشمون نے تم بربہان باندها ہے بين أسے مرتے وم كر معان نہيں كروں كا. ليكن تمہيں چيرانے والے كون منے ؟ كاش إتم نے اُن كا پيامعوم كرليا ہوتا اب اُن كا احان بارى گرون بررہے كا "

میر نے کہا ' ابامان ارات کے وقت مجھے بدمعلوم نہوسکا کر حمد کرنے والے کون تھے؟اس کے لعد میں بے ہوش ہوگی تھا۔ جب مجھے ہوش ایا تومیں اُس جگرے کوسول دورلبتی کے باہر طرباہُوا تھا۔ جمکن ہے کہ مجھے بچانے والوں نے کسی جبوری کے باعث ہمارے گھر تک اُنا پندن کیا ہولیکن مجھے لیتین ہے وہ کسی دن صرور آپ کے باس اُمکیں گے ''

سيمران كهاي مكن بده ماداكد ألى وشمن مو

مدى نے برہم بوكركها يعميركى مبان بجانے والا بعادا دشمن ننہيں بوسكتا إ

عمرے کہا یہ آبا جان ! واؤد اشمعون کولینیا یہ اطلاع وسے گاکہ میں زندہ ہوں اس لئے آپ کمی کو میں نے کہا یہ آبا جان ! واؤد اشمعون کولینیا یہ اطلاع وسے گاکہ میں زندہ ہوں اس لئے آپ کمی کو میرے گھر مینینے کی خرر نربونے دیں۔ ممکن ہے اب وہ دو مروں کے سامنے مجم بر جوری کا الزام عاید کرنے کی عزورت عموس زکرہے ۔ اُسے چندون خاموش رکھنے کے لعد ہم اُسے جی جر کر فیل کوئیس گے اور انجھ لیمین ہوجا تا وہ خاموش رہے گا' لیمین نے کہ چہائے تم نے کسی بڑوس کوخر تو نہیں دی ؟"

" نبين " أس في جواب ويا" مكن من المسلس وكر شايد يات من جياسكين " " بين انهين ماكيد كردول كا"

نعان نے بڑنک کرکہا" معلوم ہوتا ہے ، باہر کوئی اوازی دے دیا ہے ہے۔ عدی نے کہا" جاکر دیکھو، کون ہے ج نوکر اس وقت نہیں اٹھیں گے وہ سادی دات کے تھے ایجی ہوئے ہیں ہے عمر نے کہا "عظہرو نعان! ممکن ہے شمعون میرا تیا لگانے آیا ہو۔ عقبہ اِنم جاؤ!" نہیں! میں خود جا تاہوں " عدی یہ کہ کرا علیا در مارنکل کہ معن طرکہ کے اُس نے مصائکہ کھ الذر مار

'' منہیں! میں خود جا نا ہوں '' عدی یہ کہہ کر اٹھا اور با ہز کل گیا مین طے کر کے اُس نے بچا ٹک کھولا آربا ہر شعون کا غلام کھڑا تھا۔

عدی خون کے گھونٹ پی کر روگیا۔

تعمون كے غلام فى كہا" يى دير سے أب كے نوكروں كو أوازيس و سے رما ہول!"

« دہ تھک کرسو گئے ہیں - ہم نے سادی دات عمر کو قاش کیا ہے گ

" ميرك أقابهت فكرمند تق وه برجية بي كرأس كاكوني تباجلا يانهي ؟

" اپنے آتا سے کہوکہ میں بھر اُس کی قاش میں جار ما ہوں۔ اگروہ مذالا توجبی اس کی ایک ایک کوڑی اواکی جائے گی !

" میرے آتا نے کہا تھا کہ اگر اُپ کوئیر کا کوئی سراغ لیے تو مجھے مزدرا طلاع دیں!" " اُس سے کبددو کہ اگر غیر س گیا توہیں اُس کے تھے ہیں رسی ڈال کر تہادے پاس لاوُں کا " شمون کا غلام دلیں ملاگ ۔

 $\bigcirc$ 

شمون اپنے مکان کے ایک کر ہے ہیں واقو کے ساتھ ناشہ کر رہاتھا۔ واؤد کے تین نوکر بانتے ہوئے اندوائل ہوئے اور اُن بین ایک نے کہا ۔ جاب ہم نے اپنے گھوڑ سے اور اونٹ بنواوس کے ایک اُرمی کُرُنْمُ ویکھ لئے ہیں!"

، کون ہے دہ ؟" شمون نے چنک کر موال کیا۔ خاب، او و بیر و ہے جس کا مجتیعا بین بیں آپ کے باس رہ جیکا ہے ہے حفاظت کے لئے چپوڑ کرآ جاؤ۔ عاصم کے گھر میں عمیر کا گھوڑ ااور نیبر کے راستے میں عمیر کی لاش دیکھنے کے بعد کسی کوشک وشبہ کی گنجا تش منہیں دہے گی "

وادُد نے کہا" میکن وہ گھوڑا ممرکا مہیں عقا بلکہ آپ نے اُسے دیا تھا "

سنمون نےکہا ''اس سے کیافرن پڑنا ہے۔ ہمیں صرف بہ نابت کرنا ہے کہ قمیراً س برسوار ہوکر قمہار سے ساخہ گیا مظار اب تم وقت منائع ندکرو یکم ہاری والبی نک بیں کوئی اقدام منہیں کروں گا میرے اصطبل سے منہیں تازہ دم گھوڑ سے ما میں گئے۔ بیں اپنے بیٹوں کو بھی تمہار سے ساخہ جمیع دینا ہوں ''
داؤد نے کہا ''خداکی قسم ابیں بھی تھکاوٹ سے نڈھال ہو سے اللہ اللہ ہو سے اللہ اللہ ہو کا میں سے اللہ اللہ ہو کا میں سے اللہ اللہ ہو تھا ہوں ''

شمون نے جواب دیا ''برکام نمہار ہے آرام سے زیادہ اہم ہے۔ اب دہر نہ کرو' امھو!'' داڈ دبا دانِ خواسندا مھ کرکھڑا ہوگیا ۔ مفوڑی دیر بعدوہ اپنے نوکروں اور شمون کے نین بلیٹوں کے ساتھ بھڑز کے نحلستانوں سے باسٹر کل رہا تھا۔

تین دن بعد تمیرا پنے مکان کے ایک کمرسے ہیں حیاتی پر ببیٹیا تھا۔عدی کمرسے ہیں داخل ہو ااور عمیر اُٹھ کرکھڑا ہوگیا ۔

"ببیره حباقه ، بیا ایسی تهادی طبعیت کیسی ہے ؟"
"ابامبان ایس بالکل مشیک ہوں۔ آج سرکا در دھمی کچھ کم ہے "
د و دونوں چائی پر ببیٹھ گئے۔

عدی نے تندرے تو قف کے بعد کہاتی میرے خیال ہیں اب نم ہیں لوگوں سے چینے کی حزورت نہیں در اس میں نے فردت نہیں در اس میں اور طرف مبندول ہوچکی ہے کسی نے فیرکے لیک میرودی کے اور اس اور کھوڑ سے چین لئے تھے۔ اور اب وہ ہمارے ایک دشمن کے گھرسے مل گئے ہیں۔ میرودی اس بات پر سخت برم ہیں۔ اور مجھے لفین ہے کہ اِس وافعہ کے بعدوہ بنواوس کے خلاف کھیے

" يرنامكن ئے بہرہ و اكونيس اوراس كاايك باحق مي كشهوا بے "

ا جناب اُس كے ٹروسوں سے مہیں بہ تیا چلا ہے كوأس كا مجتبع اجتمام كى طرف كيا ہوا تھا واليس أكيا ہے اور اپنے ساتھ مہدت كچد لايا ہے =

شمعون أمظ كر كظرا مركيا "تمهيل لقين ب كرتمهار على المطور عاس كحرس بي "

" بی ماں! ہم نے اپنی اُ کھوں سے دیکھے ہیں دہاں وہ گھوٹرامجی موج دہے جس برعمیر سوارتھا "

" اگر یہ بات ہے تو میری تام برلینا نیاں دور ہو گئیں۔ ہیں بہبرو کے بھیے کو جانتا ہوں وہ نبرخز درج کے
کسی آدمی کونٹل کرنے کا موقع ہامق سے نہیں دے سکتا ۔ بالفوص عدمی کے بھیے کو۔ اب ہم یہ کہر سکتے ہوکا
عمیر تمہا رہے سا بھ تھا۔ عاصم نے تمہادا فافلہ لوٹما اور عمیر کونٹل کر دیا۔ اب ہمیں اُس کی لاش کے لئے بولشان
ہونے کی مزورت نہیں اُس کے عزیمیز خوجا کہ تانش کرلیں گے۔ یہ واقعہ نیرب کی تاریخ کا عظیم مرین سائح
بن جائے گا۔ قبیلی اوس کے ایک آ دمی نے خزرج کے ایک آ دمی کو امن کے زملنے میں قبل کیا ہے اب
ان کی تواریں جارہ جینے آئیں میں شرح آتی دہیں گی اور اہلی نیٹر ب قراش اور نبو کندہ کی لاہرائیوں کی
وات نیں محبول جائیں گے ہے"

داؤد نے کہا یہ لیکن ہم دگوں کو کیسے لیتین دلا میس کے کوعاصم نے عمیر کوتس کیا ہے ؟"
شمون نے کہ یہ ہم مہت موٹی عقل کے آدمی ہو۔ اُس کے گھر میں تمہادسے اورض اور گھرڈے اس بات
کی گوا ہی دیں گے کو بئی تمباد سے ساتھ مقا ۔ اور عمر کا باپ یہ گوا ہی دسے گاکہ اُس کا بٹیا مفقود الجزہے ، عاصم نے
مرت یہ سرجا ہو گاکتم ہیر کوز دو کوب کرنے کے بعد انتقام کے خوف سے مڑکر منہیں و چھر کے ۔ لیکن یہ بات اُس
کے ذہن میں نہیں اُئی ہو گی کہ تہار سے لئے اُس کو عمیر کا قاتن اُبات کرنا کتنا اُسان ہے ۔ لیکن سے سی
ایک بات برجران ہوں کہ عاصم بھیر کا گھوڈ ا اپنے گھر کھیے ہے آیا اس سے تو بد ظاہر ہوتا ہے کہ دات کے دتن
ایک بات برجران ہوں کہ عاصم بھیر کا گھوڈ ا اپنے گھر کھیے ہے آیا اس سے تو بد ظاہر ہوتا ہے کہ دات کے دتن
اُس نے عمیر کو نہیں بہی نا اور وہ اُسے مردہ یا زندہ مجھوڈ اُ با ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اُسس نے اُس مگر جاؤ ، اگر وہ ذما ہو مالت میں دیجہ کہ اُس کی دستیاں کھول دی ہوں اب تم جلدی سے اُس مگر جاؤ ، اگر وہ ذما ہو بائے تو اُسے مرت کے گھا ہے اُندکر فردا والیس آجادًا وداگر وہ مرچکا ہے تو اپنے آو میوں کو اُس کی اُن کی کا

كالك دانت مجى أرط كيا ہے"

عمیرنے کہا" افسوس کرمیں برنماشا ند دیکھ سکا راور ذیاوہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اُس نے شمعون کا صرف ایک دانت قرائے پراکتفاکیا ۔"

عدی نے کہا ۔ اگر و مہیل کا بیٹیا نہ ہوتا تو میں اُسے انعام دیتا ۔ اب مجھے ذیادہ نوشی اِس بات کی ہے کہ
اِس واقعہ سے بیہودی بنواوس کے ملاف ہوجا بیں گے۔ اور امہیں کوئی مدد بہیں ملے گی ۔ کعب بال ترف
نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بیڑ ہے کہ تمام باشندوں کی توجہ کا مختاج ہے ۔ اگر بیباں کے قافلے اوشنے کی رسم میل
نکی نویٹر ہے یہ بیرودی اور غیر میہودی مکیساں مثانز ہوں گے ۔ بھریہ وافعہ زمانڈ امن میں بیٹن آیا ہے اس کے
کوب نے تمام قبائل کے مرکردہ آدمیوں کو آج سربیہر کے وقت ہم ہونے کی دووت دی ہے زباکہ آبندہ
الیے واقعات بیٹن آنے کا احتمال ندر ہے ۔ میں بھی وہاں جار کا ہوں۔ اور یہ مطالبہ کروں گاکہ عاصم ادر اُس
کے چیا کو مبلا وطن کر دیا جائے ۔ ب

"أب كاخيال ب كداوس بيمطالسرمان ليس ك "

" مجھے نقین ہے ۔ یہودیوں کی آواز ہمارے ساتھ مہوگی اوراوس بربیند منہیں کریں گے کر بہودی ہمادے ملیف بن کرائی کے فلاف میدان میں آجائیں ۔ وہ بہودیوں کومطئن کرنے کے لئے بڑی سے برخی ہے اوا کرنے پر نیاد ہوں گے رمیں نے سنا ہے کہ آج جب عاصم نے شعون پر ہا تھ اعظایا تھا آواس کے فریبی افسار داروں نے بھی اُسے ملامت کی تھی رہ برکی تو ہر حالت تھی کہ اُس نے اپنے جینیے کے منر تی تھوچی مادیا تھا۔
مشروع ہوجائے گی ۔ وہ بی اوس اور فرزج کے سرکردہ لوگ کعب کے گھر جمع ہوں گے تو وہیں اڑائی کے مشروع ہوجائے گی ۔

عدی نے جواب دیار کوب کے گھرمیں کوئی تلوار اُعظانے کی جران بنہیں کرسے گا۔ اور اُس نے بہیں ہر بر بدائرت بھی کی ہے کہ وہاں کوئی مسلم ہوکر نہ آئے یہ

" اباً جان اِ آب کہاکرتے ہیں کہ کعب ایک انتہائی شراسپندا دی ہے اور اوس وخزدج کولڑانے براُس کی سازشوں کو فاصا دخل ہے " بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے۔"

" ببراونٹ اور گھوڑے کس کے گھرسے ملے بیں؟"

"بهیره کے گفرسے نم اُس کے بھینیے کو جانتے ہو۔ وہ نہار سے سابھ شمعون کے گھرس رہ جیکا ہے۔ سببل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجمیب سی بات معلوم ہوتی ہے "

عمیرنے برجیارا کو بیٹمون نے بتایا ہے کہ خیر کے بہودی کو عاصم نے والا ہے ؟ "ان ادات کے وقت داستے میں حمار کے اُس نے بہودی تاجر کے ایک غلام کو بھی زخمی کر دیا تھا " عمیر نے کچھ سوج کر کہ آگیا یہ نہیں ہوسکتا کہ جس طرح شمعون نے مجھ پر بہتنان لگا یا تھا آپسی طرح کسی بہودی نے عاصم برچھوٹا الزام لگادیا ہو ؟"

عدی نے جواب دیا تمہیں اپنے فاندان کے برتزین دشمنوں کی وکالت مہیں کرنی جا ہیئے۔ اُن کے اُن کا فاقہ تمہارے جھائیوں کے نوں سے دیگے ہوئے ہیں۔ اُج صبح مہود اوں کے چند سرکر دہ اُد می ہمیرہ کے گھر پنچ وَلوٹ کا مال دیاں موجود تھا۔ ماصم نے اپنی صفائی میں برکہا ہے کہ اُسے ، بداونٹ اور گھوڑ ہے بہاں سے چندکوس کے فاصلے پرداستے میں ملے تھے اور دہ امنہیں لاوادٹ سمجو کرا بنے ساتھ ہے آیا ہے۔ یہ بیان افاد جندکوس کے فاصلے پرداستے میں ملے تھے اور دہ امنہیں لاوادٹ سمجو کرا بنے ساتھ ہے آیا ہے۔ یہ بیان افاد اس کے اپنے قبیلے کے سرکر دہ لوگوں کو نقیبی تمہیں آیا اور امنہوں نے بہرہ کو کو ملامت کی ہے کہ تمہادا جھتیجا میہود یوں سے دگا ڈکر سمارے داستے میں کا نظے بور ہا ہے۔ امنہوں نے اِس جھاڑے ہے کہ نصفیے کے لئے کوب بن انٹرون کو ثالث مان لیا ہے "

" آپ کا مطلب ہے کہ عاصم نے لوٹ کا مال واپس کرنے سے انکار کر ویا ہے ؟
"منہیں - یہودی اپنا مال لے گیا ہے ؟"
"وَجِراُن کے درمیان جِگرُا کیا ہے ؟"

" حیکڑا بہ سے کہ اُس نے ایک فافلے برعملہ کیا تفار بھرجب بہودی اُن کے گھر گئے توشمعوں بھی اُن کے ساتھ تفاادر عاصم نے مرکردہ میہودیوں کی موجودگی میں اُس پر ہاتھ اُتھا نے سے دریغ منہیں کیا جب دو پین صفائی پیش کر دیا مقاتو سنمعون نے اُسے جیٹلایا اور اُس نے شعون کی ڈاڑھی پکڑلی ۔ اُس کے مکتے سیٹمعون ہے کہ میرسے فاندان اور میرے قبیلے کے سامنے وہ میری تذلیل نہ چا ہتا ہو۔ میں نے اُس سے بے بسی
کی مالت میں اعانت طلب کی مفی راور اُسے میری مالت پر رحم آگیا تفاریم دونوں اپنی اپنی دوایات
سے غدادی کر د ہے تھے رہم دونوں مجرم تھے اور کوئی مجرم اپنے جرم کی تشہیر لیبند مہنیں کرتار اُس نے پنی
صفائی پین کرنے کے گئے میرا تذکرہ مہنیں کیا ، ایکن مجمع میں شایدا تنی ہمت مہنیں ۔ آپ مجھے بے بخرتی اور
بے میائی کا طعنہ دے سکتے ہیں لیکن میرے میں کو مطعون مہنیں کرسکتے "

عدی نے کہا''اُس نے میرے سرریہاڑد کھ دیا اِلین یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سہیل کے بیٹے اور مبرہ کے بھتیجے نے میرسے بیٹے کی جان بجائی ہو، منان کی شم اِمیرسے فاندان سے وہ اس سے بدتر انتقام مہنیں سے سکتا تھا ''

عميرن كها" ابا حان آب نستنمون كومير منعلق نونهي بناديا ؟

سمنیں! اگرنم نے مجھے منع نرکیا ہونا تو شاہد ہیں بیر غلطی کر بیٹنا۔ آج میرے ساتھ اُس کاروتیہ بہت شریفیا نہ تھا۔ اُس کی باتوں سے مجھے السامحسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی بچردی کی بجائے تمہاری سلامتی کے سٹے زیادہ فکر مند ہے یہ

"اباً جان! اُسے اب مرف اس بات کی فکر بوسکتی ہے کہ اگر میں نندہ ہڑا تو اُس کے لئے میٹرب میں سانس لینامشکل ہوجائے گا۔" ینرب میں سانس لینامشکل ہوجائے گا۔" "بال الكين اس مرتبراً س كے تشركا دخ مارى بجائے اوس كى طرف بوگا " عدى يدكم كوا بوگيا۔ عمير نے بِ بِجا" آپ كہاں مبارہے ہيں ؟"

" میں اپنے آدمیوں سے مستورہ کرنے جارہ ہوں، ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اعلانا چاہئے۔" عمیر نے کہا" ابا جان ! آب کوشمون نے یہ نبایا ہے کہ وہ میہودی جس کے گورڈ سے چینے گئے تقے، کون تقلیہ" "منہیں! میں نے اُس سے یہ لوچھنے کی حزدرت محسوس منہیں کی "

" آب نے اُس سے بر بھی منہیں بو بھاکہ اُس بر جملہ کس مبگر ہوا عقا ؟ اور جب اُس بر حملہ مؤا تفاؤوہ کیا اور اُنظا "منہیں! لیکن ان بے بودہ سوالات سے نمہارا کیا مطلب ہے ؟ کہانم ....... "آخری الفاظ عدی کے علق میں اٹک کردہ گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمر کی طرف دیکھنے لگا۔

عیرنے کہان آبا جان ایر ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک بے بس آدی کو ندد کوب کر رہا ہواور اس بے بس آدمی کی چنیں سن کرکوئی مسافر وہاں آئکلا ہو۔ اور اُس کی لاکارسے بیر ظالم اپنے اون طاور گوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں ۔ اور بجر بیمجی ہوسکت ہے کہ وہ مطلوم فوجوان جسے اُس کے ساتھی ادھ مؤاکر کے بچھوڑ گئے ہوں ، آپ کا بیٹا ہو ۔۔۔۔۔ آبا جان اِنعین خفائی ناقابل نقین معلوم ہوتے ہیں اور نکلیف وہ بھی "آٹری الفاظ کے ساتھ تمیرکی آنکھوں سے بے اختیار آنسور نکلے۔

عدی نڈھال ساہوکر مبٹیرگیار اور دیرتک فاموشی سے اپنے بیٹے کی طون دیکھتارہا۔ عمیر نے کہا ''اباجان اوہ عاصم تھا ہمار سے بدنزین دشمن کا بھنیجا، اور وہ مجھے بستی کے باہر جپوڑ کر منہیں، ملکہ اس کمرسے میں بہنچا کرگیا تھا ''

عدى كرب كى عالت ميں چلايا يُنكن نم في يہ باتيں مجھے پہلے كيوں نر بتائيں ہميرا كم اذكم نمہيں محجم سے جوٹ منہيں وان جا ہے تفاء "

عمير نف كها "أبا مان! عاصم ف مجهس وعده ليا مخا كريس ان وافعات كاكسي سے ذكر تنهير كردنگا" "ليكن كيول ؟"

" ہوسکتا ہے کردہ میری مبان بجانا ایک جرم سمجننا ہواوراً سے اس جرم کی تشہیرگوارا مذہور بیمبی ہو"

(4)

كعب بن الشرف ابن مكان كم سامن كمبودد ل كي جياؤل مين ينزب كم مركرده اوكول كمدورميان ببیما بروا متا رأس کے وائیں بائیں اور پیچے میرو ذبائل کے رمنما اور سامنے ایک طرف بنواوس اور وری طرف فوٹورہ کے بااٹراؤگ بیٹیے منے۔اُن کے درمیان کچو مگر خالی عنی ۔ تماشائی جن میں سے اکٹر میہودی عضے ذرا پیچیے سب کر كمرس تقدادرأن كى تعدادىي بندرىج اصنافه موراع تفا كعب فيلك قيمتى قبابهن ركمى عقى ووخوداكي هجيف سے قالین بربیبیا مقااور و دسرے معززین کھورکی پائوں پرَمدّت کے بعد بربیبلاموقع مفاکداوس وخزرج ایک ملّم جمع عظے اوراس ملکہ الواروں کی جھنکار سنائی مہیں دیتی مفی کعب بن انشرف کی بدایت کے مطابق وہ خالی الم مقد متعے دیکی منتے ہونے کے باوجوداُن کے بچور منار ہے مقد کروہ بہاں امن وعافیت کی تلاش میں بن أئمے رامنیں ایک دومرسے کے عزائم کے متعلق کوئی نوش فہی منتقی ۔ وہ صرف میمود ایس کی خوشنودی ماصل کمنے آنے تقے قبیلة خزرج کے معززین کو بدا میدونی کد اُن کے سولیت اِس محلس سے دسوا ہوکر نکلیس کے اوروہ اپنی کوایا خون آلود کھے بغیراکی اہم فتح حاصل کرسکیں گے۔ اگر میودی مگر کئے تو بنواوس کے بٹے بٹرب کی زمین ننگ ہو عائے گی۔ ادر مزاوس سرقمیت برمیمودوں کی نوشنودی ماصل کرنا جا ہتے مقعے امنہیں اِس بات کا شدید احساس مقاكه خزرج اورميروريون ك انعادك بعداك ك لفي يترب كي فضاويس سانس لينامشكل مومامي كا-عدى اددگروجمع مونے والے غاشا بيوں كى صف سے تمودار سؤااور آگے بڑھ كركمب بن الثرف كے سائنے عالى عكد كموا موكلياراً س كے تبيلے كے آدميوں نے التف كے اشاروں سے اُسے ابنى طرف بلانے كى كوست اُس

كىلىكن أس نےكسى كى طرف توج مندى -كعب نے كہا "عدى، بيٹيو مباؤ إ"

مدی نے کہا ۔ میں صرف اِس نے آیا ہوں کر مجھے آپ کا پیغام ملائقا۔ میں اِس اجماع کی کارگزادی میں کوئی مصد بینا نہیں چاہتا۔ اور چونکہ یہ معاملہ سراس فیبلیٹراوس کے ایک فرداور آپ کی قوم کے ایک آدمی سے نعلق رکھتا ہے، اس نئے بیکسی طرح مناسب نہ تفاکہ میرسے فیبلیے کے معززیں بہاں جمع ہوتنے بھار نے نفاقات الیسے منہیں کہ بھراکی مگر میٹیٹر مکین "

کعب نے شعون اور داؤ دکی طون دیکھا اور پر عدی کی طرف متوج ہوکو کہا۔ اگر برجھگڑا عاصم اور داؤدنگ محدود ہوتا او آپ سے سے کسی کوجی بہاں آنے کی خرد دست ندھتی۔ میری قوم اتنی گئی گزری مہیں کہ اُسے اپنے مسائل دو مروں کے سامنے بیش کرنے کی ضرورت بھسوس ہوتی ۔ ممکن ہے کہ اِس جھگڑت سے آپ کا نعلق ہم سب سے ذیادہ ہو۔ آپ بھی جائیں ہم بہیروادر اُس کے بعقیج کا انتظار کر دہے ہیں۔ اُن کے آنے پر آپ دیکھولیں گے کہ میں نے آپ کو بلاد ج تکلیف بہیں دی۔ مجھے کل کسی نے آپ کے بیٹے کے اچانک فائب بموجانے کی اطلاع دی عقی۔ بیر خرم بہت افسوس ناک ہے ااس کا کوئی مراغ ملا ؟ "

عدى نے جواب دیا " تنہیں المجھے اُس كاكوئي مراع تنہیں ملا "

چند خاشائيون كي وازين سناني دين "وه أرسيمين"

عدی این تبیلے کے معززین میں مبی گیا ادر ایک ثانیہ بعد بہر وادر عاصم نما شایر س کے بجرم سے بھل کر آگے بڑھے۔ بہیرہ اپنے فبیلے کے آدمیوں کے پاس جاکر مبیع گیا لیکن عاصم کھڑا رہا۔

كعب ف كما" فروان إنم مي معيمة جادًا"

عصم نع جواب ديايمنين، مين ايك ملزم مون اوركم استابي مبتر سحمتنا مون "

کعب نے کہا۔ تم بی تسلیم کرتے ہو کہ جو گھوڑے اور اوسٹ تنہارے گھرسے برآ مد ہوئے ہیں وہ داؤد کی طکیت عنے ۔۔۔ ؟"

"معلوم ننبیں إ۔ وه مجھے دات كے دنت داستے ميں ملے تقے ۔اورمیں امنبیں لادارث سمجے كراپنے گھر

"تم اطینان ۔ کھوا میں ان سے پُراس رہنے کا وہدہ سے چکا ہوں۔ جمعے تعین ہے کرید اوگ وَت آزمانی کے نئے مراکھ ختنب منیں کریں گئے یہ

واڈ دنے کہا ''جناب اِمفتول قبیلہ خزدج کا ایک فرج ان مقاراً س کا نام عمیر مفارعی برن مدی '' عفل پرایک نانیر فاموشی طاری دہی ۔ پھر قبیلہ فزدج کے آدی ایک دو سرسے کی طوٹ کی کھنے لگئے اُن کی اُدازیں آہت آہن طبند ہونے لگیں ۔ میکن مدی جس کی آگھوں میں وہ انتقام کی آگ کے شعلے دیکھنا چاہتے شخے انتہائی سکون واطیبنا ن کے سامت ماصم کی طوٹ دیکھ دیا مقارکسی نے اُسے جمجھ وڑتے ہوئے کہا ''دوی سے اِستے ہو جمہ کو عاصم نے فتل کر دیا '' اور عدی نے جواب دہتے بغیراً س کے یا تف جھٹک دیئے ۔ بنو فردج کی اُدازیں جنوبی میں تبدیل مورمی عقیں۔

" فاموش! فاموش " کعب دون اعظم بندگرتے ہوئے چلآیا اور جب مضل میں قدرے سکون کے آثار پیدا ہوئے قوام نے ماہم کی طوف متوج ہوکر کہا" تم کچر کہنا میا ہتے ہو ؟"

ماصم بولار میں صرف برکہنا جا بتا ہوں کہ داؤدجوڑا ہے۔ میں نے کسی کو قتل مہیں کی ؟ داؤد نے کہا یہ جلب اس کے دوں میں ایک عوب کو قتل کرنے کا جرم ایسا مہیں کہ ماہم اپنے ضبیلے کے تقبق سے بے بردا ہو کراس کا احتراف کرنے ۔ یہ قوعمر کی فاش بھی کہیں جہا چکا ہے اور بم کوسٹسٹ کے باوجو داکھتے قاتن مہیں کرسکے ۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی بات فعدا کہی ہے قومتھوں سے وچے لیجے ۔ "

كحب ف كباركيون، تفون إتم كما كبنا جاست بور؟

ہے آیا تھا چونکہ داؤد امہیں اپنی ملکیت نابت کرتا تھا ، اِس کشیبی نے اُس کے حوالے کردیئے۔
کعب بن انٹرف نے کہا '' بیجیب بات ہے کہ داستے میں اننے لاواد ن جانور تمہادا انتظاد کردہ سے میں اننے لاواد ن جانور تمہادا انتظاد کردہ سے میں بیس کی بار اُسی د سے گیا ہوں مگر مجھے کھی ایک بکری بھی مہیں تی " مقید میں کئی بار اُسی د سے گیا ہوں مگر مجھے کھی ایک بکری بھی مہیں تا گئے۔ تبید خود رج کے آدمیوں نے قبقہ رلگا یا اور مہوادس نون کے گھونٹ بی کردہ گئے۔

عاصم نے کہا ہ اگرا پ کو بکری منہیں ملی تو یہ میرا تصور منہیں یمکن ہے اپ اننے نوش قسمت نہوں۔ بارات کے ذفت آپ کی آنکھیں دور تک نر دیکھ سکتی ہوں "

محفل پرایک سناٹا چھاگیا اور میہودی خفنب ناک ہوکرایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے سہبرہ حیلتیا۔ "فاصم ابہوش سے کام لو" اور محرفبلیا اوس کے ایک معمر آدمی نے کعب سے مخاطب ہوکرکہا 'زخاب اِ آپ عاصم کے لئے جوسزا نجوز کریں گے، ہمیں منظور ہوگی"

كعب نے داؤدكى طرف منوج بوكركها "داؤد إلم كياكهنا جابتے ہو"

داؤدا تفکر لولا "بناب إعاصم نے دات کے وفت ہم برخلہ کیا تھا۔ ہمیں اپنے ایک ساھی کی انتھو ہوگا۔ کو کہ جاگنا پڑا۔ میراا کی غلام بھی زخی ہؤا اور ہیں اُسے داستے کی ایک بستی میں چھوڑا یا ہوں ۔ ہیں اپنے بانوروں کے منعلق خاموش ہوسکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جکے ہیں ۔ ہیں اپنے نوکر کے بارسے میں عبی درگزد کرسکتا ہوں کہ اُس کا ذخم تشولین ناک ہنیں ۔ میں بیمھی معاف کرنے کو نیاد ہوں کہ عاصم نے ،کسی سابقہ دشمنی کے بغیر مجھے پرامن کے دنوں میں جلہ کیا تھا۔ لیکن یہ معاف منہیں کرسکتا کہ اُس نے میرے ایک بے گناہ ساعتی کو موت کے گھاٹ اُسے دنوں میں جلہ کیا تھا۔ لیکن یہ معاف منہیں کرسکتا کہ اُس نے میرے ایک بے گناہ ساعتی کو موت کے گھاٹ اُسے دنوں میں جلہ کیا تھا۔ اور دوات کی نار کی میں اُسے نواد اُر اُسے اُسے کاموقع بھی منہیں دیا "

داؤد کے ایک ساتھی کے فتل ہوجا نے کی نبر تو خندج کے لئے فاص طور پر سرت بخش تھی۔ اب انھیں یفین ہو چکا تفاکہ بریمبودی اِس بات پر فاموش نہیں بیٹیس گے۔

كعب في إجها "قتل موف والاكون عقاع"

'' جناب ابیشیتر اِس کے کرمیں آپ کے سوال کا جواب دوں آپ کو اِس بات کا احلینان کرلینا چلیے ' کہ برلوگ اِسی جگرکشت وخون نشروع مہیں کردیں گے ''

کے نے کے سواکوئی جارہ نہیں کہ وہ برنصیب قتل ہوچکا ہے۔ اور مجھے اِس بات کا بے عد طال ہے کہ اس کے قاتل نے اس کے دون کا جی احرام نہیں کیا ۔ میں نے مدی کو نظینا دیا تھا کہ حمیر میرے گھرسے جوری کرکے جاگ گا ہے ۔ دیکن داؤد سے باتی دافعات سننے کے بعد مجھے یہ نبا نے کا وصلہ منہیں ہوا کہ دون تا ہو جا ہے میری فاتوگ کی ایک دور ہے ہی کہ داؤد اجھی تک اُس کی فاش تلاش نہیں کر سکا۔ میراضیال مقاکد زخی ہونے کے بعد شاید دو کہ بی دور ہے ہے کہ اُس کی فاش قلاش نہیں کر سکا۔ میراضیال مقاکد زخی ہونے کے بعد شاید دو کہ بی ہو ۔ لیکن اتنے دنوں کے معرفی گروہ والیس نہیں گا تواس کی دحراس کے سوااور کیا ہوسکتی ہے کہ اُس کے قاتل اُس کی لاش میں عُما نے لگا چکے ہیں۔ اگر داؤد کا بیان میں جا نے قوعمہ کو قاتل ماصم کے والدکون ہو تھا۔

کوب مدی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کھی کہنا جا ہے ہیں ؟

کعب نے کہا ۔ اس گھر لے جاؤ ، صدے سے اِس کے تواس علیک مہیں رہے ۔

عدی چلا یا یمرے تواس بالکل علیک ہیں ۔ آپ کو اِس وقت شمعوں اور داؤد کی فکر کرنی جا ہے۔ اُن 
سے لچھنے کہ اب تہاری زبایں کیوں گنگ ہو کئی ہیں " ماھزین کی نگاہیں شمون اور داؤد کی طوف مرکو نہوں ہو گئا ہو

مدی نے قدرے وقف کے بعد مرکز عاصم کی طوف دمجھا " یہاں ایک ایساگواہ موجود ہے ہو تمہیں ہے گناہ

تا بت کرسکتا ہے تم اُسے آواذ کیوں نہیں دیتے ؟ دہ اُن فوگوں کے سامنے آنے کے لئے تہارے انتا ہے

تا بت کرسکتا ہے تم اُسے آواذ کیوں نہیں دیتے ؟ دہ اُن فوگوں کے سامنے آنے کے لئے تہارے انتا ہے

کا منتظرہے ۔ نہاد جوم صون یہ ہے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کا منتظرہے ۔ اور تہیں ڈو ہے کہ کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کا منتظرہے ۔ اور تہیں ڈو ہے کہ کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے چھرایا ہے اور تہیں ڈو ہے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے کو تم نے جمیر کو موت کے منہ سے کو تم نے جمیر کو موت کے منہ سے کر تم نے جمیر کو موت کے میں جمیر کو موت کے منہ سے کہ تم نے جمیر کو موت کے منہ سے کر تم نے جمیر کو موت کے منہ سے کر تم نے جمیر کو موت کے میں کو تک کے دیا تھوں کو کہ کو تم کی تم نے جمیر کو موت کیا جمیر کو موت کے موت کی جمیر کی خوان کو کی کو کو کی کو تم کے کہ کے تم کی تم کی تم کے کہ کو کر تک کے کر تم کے کہ کی کو کر تک کے کہ کو کر تو کو کر تک کے کر تم کے کہ کہ کی کر تک کے کہ کو کر تو کر تو کر کر تک کے کر تم کے کر تم کو کر تک کے کر تم کو کر تک کے کر تم کے کر تم کے کر تم کر تم کی کر تم کر تم کر تم کے کر تم کر تم

تہارے تبدید کے وگ تمیں مطون کریں گے۔ لیکن میں اپنے قبیدے کے وگوں کے طعنوں سے مہیں ڈرتا۔ مجھے بنسیم

رنے میں کوئن نئر م محسوس مہیں ہوتی کرتم نے میرے بیٹے کی جان بجائی ہے اور میں تباد الصان مند ہوں سوات کے وقت بند میہودی اُسے ذوو کو ب کرد ہے فضے اور تم اُس کی چینیں کن کر بے چین ہوگئے تھے۔ اگر تمباد ایر جنیا ل

منا کہ تہاد ان اصان مند ہونا میرے لئے باصف ننگ عاہب قرقم فعلی پر نفے سے بیرا عمیر اِلیم اِللّہ اِسکتے ہو "

میر تما شاہوں کی چیلی صعب سے نکل کر آگے بڑھا اور مدی اور ماصم کے قریب بینچ کر کھوا ہوگیا۔ ناک اور

انگھوں کے سوااس کا چہرو جا دو میں جی پا بڑا تھا۔ عاصری دم ہو دو ہوگر اُس کی طرف دیکھنے گئے۔ اُس نے اپنے چہرے

میر جا اُس کی چہرو جا دو میں جی پا بڑا تھا۔ عاصری دم ہو دو ہوگر اُس کی طرف دیکھنے گئے۔ اُس نے اپنے چہرے

سے جا در ہٹا تی اور کھیب بن اشرف کی طوف دیکھتے ہوئے کہا ۔" یہ دوست ہے کہ جمیے امن کے نما نے میں قتل کرنے کی سازش کی تمی گئی ماصم کا اِس سازش سے کوئی تھی تہیں۔ میرے جرم آپ کے دائیں ہاتھ جیٹھے میں شیون

شمون، توکسی صرنگ اپنے تواس درست کر یکا عقاء اٹھ کر کھڑا ہو گیا ادراُس نے کہا ' بیں تمہیں اچھی طرح مانتا ہوں۔ اور مجھے اِس بات پر نوشی مہے کہ تم زندہ ہو، اِس کے باوجو د کہ تم میرے گھرسے توری کرکے ممالگ گئے عقد "

میرنے کہا تمہیں اِس بات کی نوشی ہے کردا ڈد اجے تم نے مجھے موت کے گھا ہے آثاد نے کے اللہ اُتا دنے کے لئے منتخب کیا تھا ، اپنا فرض فیدا مہیں کرسکا ۔ ج

شمون مِلایا۔ "یرجوٹ ہے، بہنان ہے۔ تم اپنا جم چیانے کے لئے مجھے بدنام کرناچاہتے ہو" کیب بن انٹرن کے مواتمام میودی اعظ کر کھڑہے ہو گئے اور شور میانے مگے ۔ یہ جوٹ و اتا ہے۔ بر

عمر طبندا وازیں چلتیا وزنم پرسنا بھی بیسند مہیں کردگے کہ اس پوری کا زوائی کا مقصد حروث پریمقا کہ اوس و شخص آئندہ امن کے زمانے میں بھی میبیں سے اپنے گھروں میں نہ عجمے سکیں کیا بی فلط سبے کہ واؤد تمہا دسے گھر کرمہمان مختا اور تم نے احراد کیا مختا کر میں اِس کے گھوڑ سے خیر بہنچا آؤں ؟ کیا میں کچھلے میبر داؤد کے سامغدوا نہ سرم بن مختا ؟ کیا تم اس مجلس میں میرسننا میا ہتے ہو کہ مجرسے تمہادے مناد کی کیا وجرمتی اور تم نے مجھے قتل کے

کی سازش کیوں کی تھی ج

ن مون ملآیا معرموم منیں کرنم نے میرو کے بھتے سے کیا محمد دکیا ہے لیکن میں ایک پورکواس بات کی امازت منہیں دوں گا کہ وہ مجے برکھیڑا جائے "

"مجے بہاں ذبان کھولنے کے لئے تہادی اجازت کی مزودت بنیں "
یہودی یک ذبان بوکر میلانے گئے "ہم کچو نہیں سنا مبلتے : تم جو انے ہو "

کوب پریشان اور اصفراب کی مالت میں اعظار کھڑا ہوگیا اور اُس نے کبائے اگر دور تم کی مجروی سے ایک و ہون کے دوست بن جائیں۔ توکسی کو امنہیں مطعون کرنے کا حق منہیں لیکن بیشرافت منہیں کدا یک تیسر سے فرق کو ہدون ملامت بنا لیا جائے ۔ میں اوس وخوارج کو مباد کہا دہین کرتا ہوں کہ اُن کے دو فوجوان مصالحت کے لئے میدان میں نمل اُسے میں۔ لیکن میر سے لئے بیر بات کا بالی بیٹیں ہے کہ شمون نے میرکو قتل کرانے کی سازش کی ہے۔ اوس او خوارج اگر ایک دو مرے کی خارف دوستی کا ای تھ بڑھانا جاہتے ہیں تو میں امنہیں بیٹین داتا ہوں کہ میری قوم کا کوئ فرد اُن کے در میان حائل منہیں ہوگا "

و کی بریرو نے بلند اواز میں کہا جوادی اور فرد ج کے درمیان کھی دوستی منہیں موسکتی۔ ہم اس فذر بے غرب نہیں کہ اپنے عزرزوں کا خون معبول مائیں "

نبید فزرج کے ایک اُدی نے کہا اُدر تنہادا خیال ہے کہم بے فیرت ہیں منات کی قیم اِحب تک ہماری دور میں موات کے ایک اور میں منہیں جاری توان ہے ہواری خوان ہے ہواری میں موان ہے ہواری ہوا

ایک تانیہ کے انداند مفل کارنگ برل جا تظاور میودی و کھ دیر بینے ایک بخر متر تع مورت عال کا سامناکر دہے تھے۔ کا سامناکر دہے تھے۔

کعب بن اشرف نے کہا آیادرہے کم قم ایک میرے گرمی بُرامن دہنے کا دعدہ کر علیے ہو ۔ مجھے آتے ہوں کا اور بہاں کوئی ایسا واقعہ پیش منیں آئے گا کہ ہم تمہاری اڑا یُوں بس قراق بنے پوجود ہوجائیں۔ اِس منے میں دینو است کرتا ہوں کرتم اطمینان کے ساتھ میہاں سے چلے جاؤ " فراقی اینے اپنے ساتھوں کو معروقی کی تلقین کرتے ہوئے اُتھے اور وہاں سے جل دیئے برمیرہ نے

واہم کے قریب سے گزرتے ہوئے اُس پرایک تہر آلودنگاہ ڈالی اود کہا ۔ عاصم اِ مجے تم سے یہ اُمید دخی۔ عدی کے بیٹے کی جان اتنی تیمی ندمی کرتم اپنے باپ اور مجائیوں کے بول مجال بات یہ اور قبیلا خورج کا ایک بزرگ عدی سے کہ درا تھا ۔ اگر میرا بیٹیا جاں کئی کے دفت مجی اوس کے کسی فردسے پانی کا گھوٹ طلب کرتا تو میں رتے دم تک کسی کومند دکھانے کے فابل نہ رہنا ۔ ورم تک کسی کومند دکھانے کے فابل نہ رہنا ۔

ده رکا ادر مرکر دکھیے نگا عیر نے قریب بنج کہا ۔ مجھے افنوس سے کرس اپنے دعدے پرقائم مذدہ مسکا میرسے کئے نہادی م سکا میرسے کئے نہادی یہ قوبین نافا بل برداشت بنی میرو دیوں کے سازمشس کے خلات زبان کھونا میرازش نفا آئم مجھے افسوکسس سبعے کمر کچھ دیر عبیلے ہم اپنے اپنے فیلے کی بیرت کے ابین نفے لیکن اب ہم اس عزت سے محردم ہو مجکے ہیں "

عاصم في المين أوازين كها" مجفي مع كون شكايت منين "

عدی نے کہا تہ منے میری گردن پر ایک بہاڑ کا وجو لاددیا ہے، لیکن بین بہتی ہے سکا کتم نے جورکو
اظہار صداقت سے کیوں منع کیا مقا ہتم ہے جانے مقے کہ جمیر سادی جمروگوں کی نظروں سے جب کر منہیں ، ہسکا "
عاصم نے جا ب دیا" اگر میہ و دوں کو فوراً بہت بہر جل جا تاکہ جمیر این گرمیز بیج بیجا ہے تو اَج دہ بہونون و افت است کرنے کے باقت کہ دہ کمس قدر جو ہے ، دفا باز اور شرب نید ہیں "
افت ادر کرنے ، بیل آب بر ترب بر تاب کرنا جا باتا مقا کہ وہ کمس قدر جو ہے ، دفا باز اور شرب نید ہیں "
میکن آم میہ دوں کو ترب داور دفا باز تاب کرنے کے باقت نے باقت اور کیا گوٹ سے نیمباری کارگواری کا کا سے مسلم کے میں انسان میں میں انسان کیا گوٹ تا ہم است میں انسان کی کھی انسان کو کی تعمید است میں کوئی تعمید کے والے تعمید کے ایک میں ۔

بازگ

دات کے وقت کعب بن اشرف بیٹرب کے پندرہ مرکردہ میہودیوں کے ساتھ اپنے مکان کے ایک کتادہ کر سے میں دیوں کے ساتھ اپنے مکان کے ایک کتادہ کرے بیں بیٹر بھا تھا رشعوں کرسے میں داخل ہو ااور حاضرین اُس کی طرف دیکھنے مگئے رکھ ب نے اُس بر ایک قبر آلود نگاہ ڈالی اور کہا ڈیم بر سوچ دہدیں کہ اب بھارے لئے ننہاری حاقت کے خطرناک نائج سے بچنے کی صورت کیا ہے ؟ داد دکہاں ہے ؟"

شمعون نے جواب دیا یخباب دہ خیر میلاگیا ہے، میں نے اُسے اپنے گھر تھر انامناسب نہیں مجا یہ کعب بن انترت سوچ میں بڑگیا اور کھر سے میں کچہ دیرخا موشی طاری دہی رہا لا تحرا کی میردی نے کہا تیروانغر بہت اضوناک ہے ۔ دیکن آپ کوزیادہ فکر مند منہیں ہونا جا ہیے۔ میں اوس و توزیج کے گئی آدم میوں سے مل جو اند پورسے و قوق کے ساخف کہرسکتا ہوں کہ ایک دو مرسے کے خلاف اُن کے جذبات دہی ہیں ہو بہلے میں اور اُن کی طوف سے کسی نافوت گوادر ترجی کی اندیشہ منہیں ہونا جا ہیے۔ یہ

کوب نے کہائی برے لئے یہ عمولی وافعہ مہیں کر نبید اوس کے ایک اُدمی نے توزیج کے ایک اُدی کو ایک اُدی کے ایک اُدی کی میرے لئے کہ مان کا اُن کی اُن کا اُن کی ہے۔ اور مید وافعہ میں میرے لئے محمول مہیں اُن کی میں اُن کی بات کی ہے ۔ اُن کی میں اُن کی میں اُن کی میں اُن کی بات کی ہے ۔ اور میں میں کا میں اُن کی با اُن کی بیان کی با اُن کی بیان کی میں کو ایک کی بیان کی بیا

ماسم نے کہا یجب میرے دل میں عمیر کو گھر پنچانے کا خیال آیا قدمے بریمی محسوں بڑا تفاکہ میں ایک بڑم کر رہرں۔ دیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ مجے میں کرنا چاہئے تفاد اوروہ ون دور منہیں جب میرسے قبیلے کا ہزی شوراً دمی میری طرح محسوس کوسے گا"

مدی نے کہا "تمہادے نبیلے کے وگ تمہاری صورت دیکھنے کے دوادار نظرندا تے متے میں جران ہوں کہ اتی بڑی شکست کے با دمود تم مِیُ امید ہر۔۔۔۔

"اگرائپ بہاں نہ آنے اور آپ کی اوا زمیری عابت میں طبند نہ ہوتی تو مکن مقاکر میں اِس معفل سے شکست کا اصاب کے کہا

عدی نے کہا ' یہ نمباری بہلی اور آخری فع ہے یم نے جوراسندا ختیار کیا ہے وہ اوس و فزرج کے لئے نیا ہے۔ اور کوئی تمہاد اسا نے دینا پسند نزکرے گا "

عاصم نے وچیا کیا آب بھی میراسا تقدینا پیشدند کریں گے !

"مجعےمعوم نہیں ۔۔۔ اس مرمی شاید میں این اسلاف کارات جود کرنیاد استرافتیاد نرکرسکوں ہے عاصم نے کہا ہے کیا آب یو مسوس نہیں کرتے کہ ہادہے تھیلے گوشتہ مبگوں سے کانی سبق سے میکے ہیں اور اب کی خاندان ایسے ہیں ہو بظا ہر وش و فردش کا منطاہرہ کرنے ہیں لیکن دل سے مہیں جا ہے کہ یہ بھی ہوئی آگ ددبارہ بھڑک اُ تھے ۔

عدی نے جواب دیا ۔۔ "بیس صرف بیر جاننا ہوں کہ سردست اوان سے ان خاندانوں کے اجتناب
کی وجہ صرف ایک عادمی تحفاد ہے ہوب بیر تفکاد ہے دور موجائے گی قربیں ایک دو سرے کو ذریح کرنے کے
سے ایک معولی بہانے کی صوارت بھی بیش ندائے گی ۔اوس و فزرج کے درمیان دائمی امن کی تمناکر نا ایک داوائی
سے ۔ تم دیر نے ہو عاصم اور شاید میں بھی داوا نہ ہوجا وُں ،لیکن اس بستی میں ہمارے سے کوئی جگر نہیں ہوگ "
عاصم کیے کہے بغیرو ہاں سے جل دیا ۔ اور عدی فی عمیر کا بازد کی شنے ہوئے کہا ۔ آؤ، بین اِنم ہس زیر نہم پال
عاصم کیے کہے بغیرو ہاں سے جل دیا ۔ اور عدی فی عمیر کا بازد کی شنے ہوئے کہا ۔ آؤ، بین اِنم ہس زیر نہم پال
د کمیر نا جاہتے ہو دہ نم بیں کانٹوں کے سوا کی منہیں دسے سکتی "

کسب سے عاب دیا "تم ان وگوں کو سراسر بحق سمے کی مللی نرکر و !" یہ تصاما ک ل نہیں ،کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے جی ۔ خاندانی مت فرت ، فونخوادی اور اُست م بوء اُن کی سرشت میں دافل ہے یمکی فرض کرواگر وہ اپنی تقا کے مضمتحد موجا ٹیس اور تمہیں اپنا مشترک دیم رہ کے اس و تہادا انجام کیا ہوگا ہے۔

اس و تہادا انجام کیا ہوگا ہے۔

ایک پہودی مرواد نے کہا۔ اسمان پر دوسورج کل سکتے ہیں لیکن ادس دونورج محدمہیں ہوسکتے۔ آج اُن کا کوئی خاندان ایسا مہیں ہوا ہے کسی نہمسی عزیز کے قتل کا انتقام لینے کے لئے بے جہیں نہ ہو۔ وجب نک اُن کا یہ ایکان ہے کہ معتول کا انتقام نہ لیا جائے وائس کی قبر میں اندھیرا چھایا رہنا ہے اور مرنے والوں کی دوس کی پیکس موٹ دشمن کے تون سے بھیائی جاسکتی ہے ہیں اُن کے پڑامن یا متحد ہونے کا کوئی خدستہ مہیں وجب تک اہل عوب میں فائی ہرتری کا احساس مرج دہے ، وہ کھی ایک مہنیں مہیکتے ہے۔

کعب نے کہا '' بر درست ہے کہ عوب هندی اور جا بل ہیں اور اپنی جہالت و گراسی برفز جی کرتے ہیں۔
میکن تم نے شاید بر مہنیں سناکہ مکر میں ایک شخص جس نے بنوت کا دعویٰ کیا ہے، اس جہالت اور بے داہ دوی
کے خلاف آواز بلندگر تی کا ہے ۔ امہنیں اصنام برستی ، بے حیا ٹی بھوٹ ، اوٹ مار اور قتل و فارت سے منع کرتا
ہے ۔ امہنیں ہمانا ہے کہ سب آلیس میں جمائی مجائی ہو۔ اور میں نے سنا ہے کہ قرایش جو عرب کے نمام قبائل سے
دیا دہ مغرور اور خواب ندیں ، بندور ہے اُس کی طوف مائل ہور ہے میں ۔

سے پرسینان ہو گئے ہیں۔ خدائی تھم المتر جاکر میں اسے دیکھ ایا ہوں۔ والی وگ اس کا مذاق اڑا تے ہیں، اُس کے دائت میں کا نے بچیا سے مباتے ہیں۔ قریش کے چند آدمیوں کے سوا مکر کے انتہائی ہے سب معلس اور ناواد لوگ اُس کے دائت میں میں اُسے دن زدو کوب کیا جاتا ہے۔ امنہیں جبلستی ہوئی رہت پر مائل ہوئے ہیں۔ اور اُن کی حالت میں سے کر اُمنیں آئے دن زدو کوب کیا جاتا ہے۔ امنہیں جبلستی ہوئی رہت پر لٹایا جاتا ہے اور اُن کے سینوں پر تقرر کے دیئے جاتے میں "

"اوردُه بينام اذبيس برداشت كررسي بين؟"

" بل اوه واس كي سواكر عبى كمياسكت مين - مكر مين قرلين كامغا بلركر ف كاسوال بى پديا منيس بونا - مجه لفتن سبت كرده بنى يا توقر سن كي كان المتحال المتحا

کمب نےکہا یک کہ کے بنی کا ذکر کرنے سے بیرامقعد تہیں مرقب کرنا نرتھا میں صوب نمہاد سے ذہن بی یہ بات بھانی چاہنا تھا کہ تمہیں برفرض نیں کراین چاہئے کہ اوس ویزرج ہمیشرا یک دو مرسے سے برسر بیکا یہ دہیں گے اُن کے درمیان کمی وقت مجی مصالحت منہیں ہرسکتی ۔ وہ دو معایثوں کی اولادین اور ان کا نون ایک ہے اس سے ہمیں اِس بات پرخاص زوج دینی جا ہیے کہ عاصم اور عدی جیسے لوگ اُن برا نزیہ ڈال سکیں "

ایک میجدی بولای بواب اکن بیمالت سے کہ اوس کا برادمی عاصم کوطامت کردیا ہے اور فورج کا ہر اُدمی عدی اور اُس کے بیٹے کو بزدلی اور ہے غیرتی کا طعنہ دسے رہا ہے۔ آپ کو اِس بات کی فکر منہیں ہو ن جاہیے کہ یہ وگ کمی کومتاً و کرسکتے ہیں۔ "

تقمعون جواب کک ماموش مینها نفا اولا رُخناب ایس آب کو ایک انجی خرستانا بُوں۔ عاصم کا بچا میرامزور مقاادر دعایمی میرافز صند تیکا نے آیا تھا ''

کھب نے بہم ہوکرکہا "ہم سب تنہیں مبارکبادیون کرتے ہیں لیکن اِس جُرمی ہمادے نے خوشی کی کان کی بات ہے ہے

ان وافعات کونین جینے گزر مچکے عقے اور بیزب کے یہودی اِس بات بر پر بینان عظے کہ اِس عرصے بی اس وخزد ج کے درمیان کوئی جرب بنہیں ہوئی۔ وہ اپنے اپنوں اور چراگا ہوں میں ، تبغ ذنی ، نیر اندازی ادر نیزو بازی کی مشن کیا کرتے تھے۔ اور گھروں سے با ہر ہمینہ مسلّع ہو کر نظاتے تھے ، اس بات کا استمال ہر وقت بنا عقالہ مباد وکسی بگر ندی ،کسی کی یا بازار میں دوافرادیا دو گردہ ایک دو مرسے کا داست ندروک کر کھڑے ہوجائیں ہے کہ میں کی زبان سرکت بھی ایس اس میں دور ہوئی تفصے اور انتقام کی دبی ہن چرکسی کی زبان سرکت میں آئے ، دو مراج اب دسے اور ای ناک اُن کے سینوں بھی تفصے اور انتقام کی دبی ہن چگاریاں مجرک اعلی دو مراج اب دھے مراکز کی جانے ۔ اُن کی ناوادوں کونیا موں سے باہر آنے

کے لئے مرب کسی بہانے کی ضرورت بھی روہ خفنب ناک نگا ہوں سے ایک دو مرسے کی طرف دیکھتے اور بسااوقات اُن کے اپنے تواروں کے قبعنوں تک بہنچ جانے ناہم کسی کربہل کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔

عاصم کے مضامن کے بدون انتہائی صبر آذما تھے۔ وہ گھر کے اندرا بینے عوم وں اور گھرسے باہر اپنے دوستوں کے مضاب کے ایک احتیار وہ ہوا گاہ میں اپنے موستی ہے کرجاتا تو قبیلے کے وراھوں اور ہواؤں کی دوستوں کے مضابی اجتماعی کا مرکب ہوا ہے۔ اُسے مواند نگاہیں اُسے ہر وفت اِس بات کا احساس دانیں کہ وہ کسی انتہائی گھنا کرنے فعل کا مرکب ہوا ہے۔ اُسے مواند کھیں اب بھی لینند تھے اور وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے ساتھ بننے زنی اور تیراندازی کے متفا بلوں میں مصد بیا کھیں اب بھی لینند تھے اور وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے ساتھ بننے زنی اور تیراندازی کے متفا بلوں میں مصد بیا کھیں اب بھی کہند تھے اور وہ اور توریخ کی کو مشاب تا توریخ کی کو مشاب کی کو است میں اُنہ ہے ہوئے گئے کہ متاب کی کو مشاب کی کو است میں اُنہ ہے ہولیات کے کہ مالت میں اُنہ ہے ہولیات یا کہ مالت میں اُنہ ہے ہولیات کی مالت میں اُنہ ہے ہولیات کے کہند کے کو مالت میں اُنہ ہے ہولیات کی مالت میں اُنہ ہے ہولیات کی مالت میں اُنہ ہے ہولیات کے اُنہ ہے کہ کا حال میں اُنہ ہے ہولیات کی مالت میں اُنہ ہے ہولیات کی مالت میں اُنہ ہے ہولیات کی مالت میں اُنہ ہولیات کیا میں اُنہ ہے کہ دو اُنہ ہے کہ دو اُنہ ہولیات کی مالت میں اُنہ ہے کہ دو اُنہ ہے کہ دو اُنہ ہولیات کی مالت میں اُنہ ہے کہ دو اُنہ ہے کہ دو اُنہ ہولیات کی دو اُنہ ہولیات کی دو اُنہ ہولیات کی دو اُنہ ہولیات کی دولیات کی کی دولیات کی دولیات کی کو دولیات کی دولیات کی دولیات کی کو دولیات کی دولیات کی دولیات کی دولیات کی دولیات کی دولیات کے دولیات کی دولیا

اس کاچپا دور جابلیت کے عوب کی ہر تر بی ضعدت کا نمایندہ تھا۔ خاندانی عزور اُسے اپنے تبیدے کے والوں کے سرائی کے موسل کے موب کی ہر تر بی ہوئی کے اور کا سے مسلمے یہ سینے کے موب کی اجازت مندویتا تھا کہ اُس کے جیئے نے عاصم ہر جادو کر کے مناقابل فیم رقی حل کی صرف ایک ہی اُدی ہر مرکز تا تھا اور وہ یہ تھی کہ عدی یا اُس کے جیئے نے عاصم ہر جادو کر ویا ہے۔ وہ اپنے مرعز زیا ور جان برجیان کے آدی کو مجانے کی کوشن کرتا کہ میرے بھائی کا بدیا ایسا منبی تھا۔ وہ ایک تنزی اور جان برجیان کے آدی کو مجانے کی کوشن کرتا کہ میرے بھائی کا بدیا ایسا منبی مقادہ وہ اُس کا داستہ جیور کر مجائے جاتے ہے۔ ایک تنزی کا دوہ اُس کا داستہ جیور کر مجائے ہوئے۔

ھاخری بنس پڑسے اور شمون نے اپنی پریشانی پر فاویا نے کی کوسٹسٹن کرتے ہوئے کہا تعباب ایس بہ کہنا چاہنا خاکہ میں نے اُس سے قرمنہ وصول منہیں کیا "

کعب نے پوچھاتیں اس فیاصی کی وجرد ریافت کرسکنا ہوں ہ'' ''جناب روم م سدینو شرک اوران اوندا میزا میر نہ کو سب کی مزام مارسی

"جناب ایس اُ سے خوش کرنا چاہتا نقار میں نے اُس سے کہا نقاکہ عاصم کے طرز علی سے ماہوس ہونے کے بعد تمہیں دو مروں کی ا مانت کی مزور ت ہے۔ میں تمہار سے فاندان کے مقولین کا انتقام نہیں ملیسکمآ لیکن اتنا مزود کرسکتا ہوں کہ مناسب ونت آنے تک اِس دقم کا نقاصاً نرکروں۔ اس لئے ایمی یہ دقم لینے پاس مکم کا نقاصاً نرکروں۔ اس لئے ایمی یہ دقم لینے پاس مکم کا نقاصاً نرکروں۔ اس لئے ایمی یہ دقم لینے پاس مرکوئی سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود منہیں لوں گا کہ مرکوئی سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود منہیں لوں گا کہ سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود منہیں لوں گا ۔۔۔۔۔ یہ مرکوئی سود مرکوئی سے دور کی سود مرکوئی سود

"اوروه تمهارى إس فياصنى برخوش بوگيا شا- ؟

مين يرد كيمنا عاميك كروه كرت كيامين "

کوب نے کہا ''اب بین ہیں سیمھانا جا ہتا ہوں کہ اگر تمہار سے پاس فردرے کا کوئی آدی آئے قواس کے ساتھ بھی تمہارایہی سلوک ہونا جا ہیں۔ میں تم سب کو یفسیعت کرنا جا ہتا ہوں، تم اوس اور فردرے دونوں کواپئی حایت کا نقیق دلا تے دہو ۔ اگر تمہارا دوہر اسنیں اڑائی پر آمادہ کرملکتا ہے قواس کا اِس سے بہتر مصرف اور کوئی منہیں ہوسکتا ۔ اوس اور فردرج کو ایک دوسر سے کے فلاف ہوٹو کا نے کے لئے اُن کے شعراء سے بہت کوئی منہیں ہوسکتا ۔ اوس اور فردرج کو ایک دوسر سے کے فلاف ہوٹو کا نے کے لئے اُن کے شعراء سے بہت کوئی منہیں ہے ہوں مدی، جمیراور عاصم کے مسلوق میں بر کہنا جا ہتا ہوں کہ مجھے یہ وگر بہت خطرنا کہ معلوم ہوتے ہیں، ممکن ہے بھی آگے جی کر آن کا تدارک کرنا پڑے ۔ دیکی فی الحال

اس کے بعد مہرہ کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا مسلم عاصم کو عدی اور اُس کے بیشے کے قن برآبادہ کرنا تھا اور اِس مقعد کے سے دو باری باری اپنے تبدیلے کے اُن شعراکو گھرلایا کرتا تھا ، جن کا اکتبیلی کا مہامی می کے دِل میں حفیے اور انتقام کی آگ بعڑ کا سکتا تھا ۔ بیشعراو اُس کے باب اور بھا بیوں کے در دناک تق کے واقعات بیان کرتے تھے ۔ اُن کی قبروں کی تاریکی کا بولناک منظر کھینے تھے ، اُن کی پیاسی روس کی فریا رسناتے ہے جو دشمی کے نون کے لئے بھار رہی تھیں ۔ آخر میں وہ عدی اور عمیر کی نوشیوں کا ذکر کرتے جبوں نے جا دو کے اثرے تبدوں کے ایک قابل فر فوجوان کومردانہ خصائل سے محودم کردیا تھا ۔

بميروكان ففك كوسششو كودكيوكم كمجى عاصم كوير شبه مون لكتاكه شايد ير بأنين ميح بول ليكن بير وہ اپنے دل سے میسوال کرتا کہ اگر مدی یا جمیر نے مجور بنا دوکر دیا ہے تو اُن بیس نے مادو کیا ہے، اگر میں نے عمروا پادشمن مانت بوسے اس کی مان بیائ وکیا انہوں نے بھری مفل میں میری محایت منہیں کی جاگرمیرے عزيز دافارب مجعے بيطعند ديتے بين كرمين اپنے باپ اور مجايئوں كا فون مجول بيكا بون وكيا عدى كوائس كے وين واقارب برطعنه نهبي ديتے بول مگے كه وه اپنے تين بديوں اور دوجها يوں كا خون بحول جيكا سے بحروه ممراك منتلق سوچااودا سے اپنے نیرو فنار ما تول میں نئی امیدوں اور آر زوں کے بڑان جململاتے دکھائی دینے نگتے۔ سميراس بهلى طاقات كابعدوه پورس ايك بهيني ايك نافابل برداشت درنى شمكش مين مبترا را می وصسال منبی ماول گار مجیداس سے دوبارہ طافات کی کوسٹسٹ منبی کرنی جا ہے۔ زندگی می ماسے واستفاور منزلي مخلف بين . مدى كوايك الفاقي ماو شرخ منازكيا مين ميكن دو ابني ميني كم متعلق كوئي طعنه، بردائنسد منبین کرے گا .....ادر سمیراکو عبی بیمعلوم ہے کرمیں اسے مالیسی کے افسوڈ س کے سواکی منبیں اے مكت وك علما مذاق الدائيس كا ومرزمين عرب كاكوني وشريس يناه منبين دس سكے كا يين أس دوبار فين وكيون كا --- چرجب نياد بين قريب آراعا وأسد ا بين فياوت وزائم مي ايك ليك مي موس كون لى و موج ارجب جوب كان سے وہ ناب ناك ستار و نموداد بوكانو وہ ميري داہ ديكود بى بوكى اگريس وال مرمزوان الماسد الك الساخواب ب من كم تعبير مكن بنين ميرى ننگ اور تاديك دنياس بهار ب

وه ابنے باب معاینوں اور عزیزوں کا نون کیے عبول سکتا ہے۔ وہ نبیعے کے فرج انوں کو مستے کرنے کے گئے اللہ اس برجادو کا افریت ہے۔

ادر اس جادد کا افر ذائل کرنے کے لئے وہ کئی جس کر بچا تفاوہ قدیم باکر منات کے بہت کے سلفے فایل اور اس جادد کا افر ذائل کرنے کے لئے وہ کئی جس کر بچا تفاوہ قدیم باکر منات کے بہت کے سلفے فایل مانگ بچا تفا۔ اُس نے بیٹرب کے بیجودی جسیب مانگ بچا تفا۔ اُس نے بیٹرب کے بیجودی جسیب کا افر ذائل کرنے بیں مشہور تھے باری باری اس کے گھر تھے۔ ذروستی اس کے ہا تھ یا قرب با ندھ کو اُس کے مامن کے معنے وہ میں میں کے مامن کے معنے اور کئی میں۔ اُس کے سامنے جمیب و عزیب منتر دیا جے اور کئی میں۔ اُس کے سامنے جمیب و عزیب منتر دیا جے گئے تھے، اور کئی میرک مفامات کی مٹی اُس کے جم پر مل گئی تھی۔ اُس کے سامنے جمیب و عزیب منتر دیا جھی اور کئی میں۔ اُس کے سامنے جمیب و مواقع بلا کر کہنا تفاکد میں بالکی تھیک ہوں۔ جھی ہوکسی جا دو کا افر نہیں۔ لیکن کوئی اُس کی جونے بکار پر کا ان وحرنے کوئیا رہ ہوتا۔

"کیوں" ہمبرہ نے پر نشان ہوکر ہو چھا۔ سو اس ہے کہ میں ایک ہمبودی ہوں اگرتم نے کسی کو بنا دیا قرمیم صیب میں محینس جاڈں گا ہجب ہم ہرہ نے باری باری عرب کے قام بڑں کا نام ہے کریں تھ کھائی کہ میں کسی سے آپ کا ذکر منہیں کروں گا تو میرودی نے کہا۔ اگر عاصم اپنے ہاتھ سے جا دوکرنے والے وقتل کو دے اور اِس کے بعد فون آلود تلوا رمیرے باس نے آئے

" لیکن جاددکس نے کیا ہے ؟" " بیمعلوم کرناآ ہے کاکام ہے۔ بیں صرف یہ بناسکتا ہوں کہ الیسا جاددکسی خطرناک دینمن کو ذیر کرنے کے سے کیا جاتا ہے " سے کیا جاتا ہے " " بیں اُس دینمن کو جانتا ہوں "

منے کوئی مگر منہیں تم میرے نبیلے کے مرفرد کو اپنا وشمن یا دُگی اور تمہارے نبیلے کا مرفرد تمہارے باب اور معایش کی مجمع معول ماڈ۔ معایش کی معمد معایش کی معمد معالم کا در معالم کا تعمید انتہادی عاقبت اس میں ہے کہ تم مجمع معول ماڈ۔

بیری و برب رات کے وقت وہ شیلے کے دامن میں کوٹے ایک دو مرسے کی دھ وکنیں سُن رہے تھے تواُن میں سے کسی کوجی اِس بات کا اصاس مزتقا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیال اور مستقبل کے خدشات بھول جیکے تھے ۔ وہ بس حال میں سانس سے رہے تھے اُس کا ایک ایک لمحد امنہیں ماضی کے برس بابرس برجادی معلوم ہوتا تھا۔

"سمیرا "وه کهدر اعظاتین تمهیس بر تباخی آیا مفاکرمین دوباره یمهان نبین آؤن گا" سمیرا سنس چی داور نادیک دات کا دامن امپانک مسرت کے ان گنت سناروں سے مجمع کا نے لگار

عاصم کواپنے الفاظ کھو کھلے، بےمعنی اور مفتحک شیر محسوس ہونے لگے۔ دہ ایک دوسر سے کے قریب بیٹھ گئے۔ ادرعاصم نے قدر سے بدہ ہوکر کہا "سمیر اتہیں میری بات کا بقین بنہیں آیا ؟"

كس باست كا "

" يېي كرمىسى مجرسيال منبي آول كا"

وه بولي يمنيس، اگراپ به بات مزار بار دم رئيس تو يمي مينين منيس كروك ك

كيوں \_\_\_بُ

"مجهمعادم منہیں! میں صرف اتنا مائتی ہوں کہ آپ کسی کا دل منہیں ڈکھا سکتے "

"ليكن إس كا انجام كميا بوگا ؟"

"مجھے معساوم مہیں "

ا الله درمیال الله درمیال الله درمیال درمیا

سید بن من رف می مهمی ایک منور این منور این منور آنده دوباره بنسندی کوسنسش کی لیکن ایک منور آنجنه "اس دفت مجمعه آگ کایمها ژدگهای منهی دنیا ایسمیر آند دوباره بنسندی کوسنسش کی لیکن ایک منور آنجنه اُس کے علق میں اٹک کرره گیا -

کچه دیر دونوں خاموش رہبے۔ بالآخر عاصم نے چھپارتم کیا سوچ رہی ہوسمیرا ہے" اُسے نہ جو سا" میں میں میں میں کی بیر زب کر میں ڈرز ان کر بر

اُس نے جواب دیا "بیں بیرسوج دہی ہوں کہ ہم نے دن کی رکشنی میں ایک دد سرے کو ہنیں دیکھا اُٹ معنی ہو کہ دن کی رکشنی میں ہم ایک دوسرے کو شابد کھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور یہ بھی محصٰ اتفاق میں نہ محکما دفیرہ اپنے کی سٹنے میں کا میں سے کریں دندیں میں انتہاں کا میں انتہاں کا میں دندیں

عناكر سم نے مجیلی دفعری اع کی دوشنی میں ایک دو مرسے کو دیکھ لیا مقار باری دفاقت: ناریک دات كے مافزل کی دفاقت ہے ۔ اور ناریک دات میں عیشنے واسے مسافز کمبی کمبی ایک دومرے سے بچھ بمبی جایا کرتے ہیں "

میرانے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا" کاش ؛ ہم دوسنادے ہونے ۔اور سادی دان ایک دومرے وکلنے ہے"

منتمہیں سنادے بہت بہند میں ؟ "ان!" اس سے جاب دیا، " میں میشہ ساروں کی طوف دیکھا کرتی ہول، آپ کومعلوم ہے شام کے وقت

مزب سے ایک نہائت چکدار تنارہ طلوع ہوتا ہے ؟ "

" إلى السي زمره كمن بين "

میں اُسے اپنا سنادہ مجتی ہوں اور میں نے زہرہ کی بجائے اُس کا نام سمیراد کھ دیا ہے۔ اور برمننارہ اس نے آسمان کی طرف اشادہ کرنے ہوئے کہا ''کچھ دنوں سے بہمی جمعے بہت بسندہے اور میں نے اِس کا بھی ایک نام کو دیا ہے۔

> "کیانام ہے وہ ہ" " عاصم" سمیرانے جراب دیا ر

ده دير ك بايس كرت رب ربالة خرعاصم في كبار اب مجع مانا عباسية "

وه الف كورك بوت سميران كها، في عاصم يبهينه بهن طويل مفار ادر الكالهبية مير سه الفراس سه معى نياده طويل بوگاريم آوگ اله الله نهبين جواب دين كي ضردرت نهبين مجير نقين ب كرتم آوگ "

" مين صروراً دْن كا "

اوردومرے بہینے عاصم سنٹازیادہ بقین اورخودا مخادی کے ساتھ برارادہ ہے کوآیا تفاکہ سمبراسے مکن باتفاکہ سمبراسے می میکی بلقات می بوگی لیکن حب وہ ٹیلے کے دامن میں بہنچاتو سمبراولاں بوجود در بھی ۔ وہ دیرنگ انتظار کرارا م میں بہتر مالیس بوکرول سے بیل دیا۔ ایک صبراً زما انتظار کی کوفت کے باوجودوہ اینے دل میں باطمینانی میں میں دورسے دیکھ نے گا "

" یرمگد بالکل اجار سے بہاداگھربنی کے آخری مرسے پر سے ۔ دان کے وقت اِس طون کوئی ہیں آ تا بھر مھی ہمیں احتیاط کرنی چا ہیں ۔ دیکھیٹے چاند کی دوشنی میں ہمادا باغ زیادہ محفوظ ہوگا۔ میں اِدھرسے دائیں طون باغ کے کونے میں آپ کا انتظار کروں گی ۔ دہاں گھنے درخوں میں چاند کے سوا ہمیں کوئی مہیں دیکھ سکے گا۔ اب میں جاتی ہوں "

عاصم نےمفنطرب ساہوکرکہا''سمبراذراعظمرو ا''

"لیکن اگرآپ ندائے نومیں عزوب آفاب نک وہیں ببیٹی رموں گی \_ "
"میں صرور آوں گا \_ \_ "

داهم اینفول کی گرائوں میں اِس سوال کا جواب تلاش کرر الم خفا اور اُسے ابسا محسوس بونا مخاکد ایک بنیا و کر سے کر سے کر رسا مضر اُس کے ذہنی تصاری تمام بنیادیں مسمار بور ہی ہیں اور وہ ایک البنی جیزے نبات ماصل کرنے کرد این که ده ایک تلخ فریعنداداکرنے سے بھی گیا ہے۔ اگر سمبرا خودنی بیٹی گئی ہے کرمیں کسے آلام ومعدائب کے سواکچ بہنیں دسے سکتا تو اُس نے بڑا مہنیں کیا۔ لیکن شیلے سے نیجے ارتبے وقت جب اُسے برخیال با ایک شایددہ بھاد ہویاکسی اور وجب سے نزاسکی ہوتو دہ اپنے دل میں ایک اضطراب سامحسوس کرنے لگا، کچھ دورتم بنا ایددہ بھاد ہویاکسی اور وجب سے نزاسکی ہوتو دہ اپنے دل میں ایک اضطراب سامحسوس کرنے لگا، کچھ دورتم بنا اور پریشانی کی مالت میں کھڑے دہ بہنے کے بعد دہ آ ہستہ قدم اعمانا ہوا میل دیا لیکن صورتی کو دور گھا منا کم آسے کسی کی اواز سنائی دی "مشمر شیے !"

وه دُک گیا۔ سمبرا بھاگئی ہوئی آگے بڑھی اور ہا بھتے ہوئے اول یہ بمبراضال متناکد آپ جا چکے ہوں گے۔ آج
انعان کو بخار ہے اور ابا جان اُس کے پاس بھٹے ہوئے تقے، وہ ابھی سوئے ہیں۔ جھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی
دیر انتظار کر ناپڑا المیکن میر سے ہئے گھرسے نکلنا حمکن نہ تقا ۔ اب بھی مجھے ڈر سپے کہ نعان کہیں ابا جان کو دبگا نہ سے
دہ مقور سے تفور سے دفقے کے بعد ہے جی ہوکرا تھ بیٹھتا ہے۔ اِس سے میں جاتی ہوں لیکن اب میں ایک جینے
دہ مقور سے نفور سے دفقے کے بعد ہے جی بہوکرا تھ بیٹھتا ہے۔ اِس سے میں جاتی ہوں لیکن اب میں ایک جینے
آپ کا انتظار منہیں کروں گی نعان کی طلامت کی وجہ سے میں شاید دو تین دن گھرسے نہ کل سکوں اِس گئے آپ
کو ایکھے ہے تے آن چا ہیں گئے اے "

مامم نے كہا يميراس تم سے يركهنا جا بنا خاكد ...... "

ممران عدى سے بات كاشتے ہوئے كہا وجب آب ددبارہ آئیں گے نوہم می جركوبانیں كوسكیں گے الگے ہفتے آئ ہى كے اللہ جى دات كے دفت میں آپ كا انتظاد كروں گى راكرانپ الگے ہفتے نراسكیں تو اس بعاللہ كی ودھوں دات كو صرور آئیں \_ نبانسے آپ كب آسكتے میں ؟ آپ فاموش كيوں ميں - ؟"

مامم نے کہا ''بہت اچھاسمیرا میں جودھویں دان کوبیہاں آنے کی کوسٹنش کروں گا۔ لیکن اگرمیں نہ آ سکوں وَتَمْ بُرَاوَ نہ مانوگی ؟"

" منیں امیں سیجوں گی کہ آپ کسی مجبوری کے باعث منیں آسکے لیکن میں اُس کے بعد سررات آپ کا انتظار کیا کروں گی۔ اگر مجھے نعمان کے منعلق اطمینان ہونا۔ نومیں آپ کو کل ہی بیہاں آنے پر عجبور کرنی اب بہ چودہ دن مجھے ہج دہ مہینوں سے زیادہ طویل محسوس ہوں گے "

مامم نے کہا "ایکن چاندنی رات میں ہارے نے برٹیلامفوظ منیں ہوگا۔ اُگر کوئی اس طرف اکیا تو

کی کوششش کرد ہا ہے جواس کی دُوح کی گہرائیوں میں از مجی ہے۔ اُس کا سکون واطبینان بھراکیب باراصنطراب میں تبديل موريا مفااورده كبررا مفاتسميرا كاش إسم ايك دوسرك وندديك كاش إنم عدى كى ييشى يامل مبيل كابيا ن بونا من تمہیں کیسے مجماسکوں گاکہ مم ایک دور سے کے لئے منیں ہیں۔ میں اپنے آپ کوحی پر کیسے مجماسکنا کا کرمیں نے جس داستے بی قدم اعمایا ہے وہ سمیراکے گھر کی جارداواری کے باہری ختم ہوجا نا ہے اس سے آگے اسى كوئى منزل منهيى رسم كس فدر محبودا وربيد بس بيس، مم كتف نا دان اور بيونوف بيس منهيس، منهيس اسميرا بيم ایک مذایک دن مهمت سے کام لینا پڑھے گا۔ اگرا کی طافات پر منہیں تو اُس سے اگلی طاقات پر مجھے اپنے دل پر جركركة مسديكهنا يرسد كاكرم نع بونواب ديكه يساك كى و فى تغيير نبس يم نداميدوں كے جومل تغيرك يس أن ي كوئ بنياد منبس مهار سے مقدر ميں مور مي اور برنصيبي كے سوا كچونہيں ، بھر كم أس دن كانتظار كيوں كي جب نمانے کے بے دعم اعد ہمیں زبرک سی ایک دوسرے سے مداکردیں سم اپنے اپنے خانداؤں اوقعیل كوبدموقع كيون دين كروة نلوارين سونت كرمجار سدوميان كالرسيم بوماتيس يم ايك ناريك اورخظ ناك دات براتني دوركيون عليه جانين كرمهار سالئ مركرو مكيفنا بعي شكل موجات يسميرا الميري سميرا المجهر سعوعده كروكم سے کام لوگ ۔ تم آنسومنہیں مباؤگ میں ابنے انجام سے منہیں ڈرنا دیکن میں منہیں اُن ماستوں پرمنہیں معالل كابوكانوں سے عرب بيں الم ايك عورت بواد زنمبار سے آلام ومصائب ميرسے مشے ناقابل برداشت بول كے ؛ گرمي اپنے بستر بليت وقت عاصم كومسى كى ملاقات كادعده يا دايا اور وه ديرتك كروليس بداتاريا الدي انگے دن طوح آفناب کے دفت عاصم نے شیلے کے قریب اپنا گھوڑا دکا اُسے امانک بیمسوس بڑاگراس کا دیا كى سارى دلفرىبى رعنان اوردلكشى سم كرسميراك دىجودىين أكنى بع وه أس كم سا من چند لمات سى الله ندرک سکالیکن بیربندلهان اُس کے نتعورواحساس کی ساری دستنوں کو اپنے آخوش میں سے چکے تھے۔ سميراك جبري أميدكي دوشى وبونول برزندكى كى مسكرا بشيس ادر أنكعو سيم محبت كى التمانين عقيل الا اِس روشنی ان مسکرائٹوں اور ان التجاؤں کے سامنے اُسے اپنے ماصنی کے آلام ومصائب جال کی المبنیل اُ اومستتبل کے مدر شات بے حفیقت محسوس مورسے تھے۔ انبوں ف دبی زبان سے ایک دومرسے کا نام لیا اور اُن کی خاموش و نیا نغروں سے لبریز بولئ-

سیرانے کہا '' ماصم اب '' میٹے مائیں''۔ اور اس کے ساتھ ہی اُس کی ڈلھورت آنکھیں آنسوڈں سے کیا اُمٹیں۔ عاصم نے ایسا محسوس کیا کہ کسی نے اُسے جنجوڈ کرخواب سے بیداد کر دیا ہے ۔ اُس نے اوھرادھر دیکھا اود گھوڈ سے کوایڈ لگادی ۔ شردے کردیا موالے اِس طرز عمل نے عاصم کے لئے گھر کی فصلاکو مہت زیادہ مسموم بنادیا تھا۔ اُس نے کہا ''سعاد اِنمہیں نیادہ دن اِس ضعم کے گیت گانے کی حزورت بیش تنہیں آئے گی۔ میں ہاں سے جارہا ہوں ''

سعاد سنے چونک کراس کی طرف دیکھا اور پوچھا "آپ کہاں جا دہے میں " "تنہیں اِس سے کیا ؟"

سعاد کچد دیر بے ص در کنت بیٹی اُس کی طرف دیکھیتی رہی اور اُس کی آنکھوں میں آنسو چھکنے لگے۔ بالاً سُر اُس نے کہا "جماتی مِان ! اگر آپ مجھ سے شفا ہو گئے میں تومیں کھی ایسے گیت بہیں گاؤں گی ۔''

عاصم نے فدرسے زم ہوکرکہا ''مین تم سے خفا مہنیں ہوں، لیکن کچھ عرصہ کے لئے میرایہاں سے مبانا صرف کا مساو نے کہا مساو نے کہا ''مہیں، مہنیں! ابا مبال آپ کو اجازت مہنیں دیں گئے۔''

ہمیرو نے اچانک آنگھیں کھولیں اور اعظر کر بلیطتے ہوئے کہا ایک بات ہے، عاصم اہم کہاں مبار ہے ہو؟' نیں شامر حارج ہوں ''

بهيره ف مضطرب بوكركها من مرته ولكر بعالنا جاست بوب

"منبين، من نجارت كى منيت مصحبار بإبون!

"میکن تم جانتے ہوکہ ایرانی مشکر کی پیش فاری کے باعث عرب کے ناجراب شام کا دُرخ مہیں کرنے "
عاصم نے جواب دیا "مجھے پرسوں یہ اطلاع علی تھی کہ تبدید خطفان کے ناجر میں کے ہمراہ میں نے پروش م
سے سفر کیا بخا، محتقر برب دوبارہ شام جارہ ہیں ۔ میں اُن کے سابخہ جانا چاہتا ہوں ۔ مردست ایرانیوں کی پیشونی
سے دمشق اور پروشلم کو کئ خطرہ نہیں میٹال کے شہروں میں سرایگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ دوہاں سے بعین فیلی اور اسکندر ریے کا رُخ کر رہے میں ۔ لیکن اِس کا ایک نیٹے رہم بھی ہے کہ دہاں بعین
فیمی اشیاء منہا بیت سے داموں بک دہی ہیں۔ اگر آپ مجھے نفع میں سے کھی تم دے سکیں قومیرا بیسفر بھی ہم بہت فیمی اُن اُن اُن میں نے دُسُن سے داموں بک دہی ہیں۔ اگر آپ محبی نفع میں سے کھی تم دے داہی آجاد کی اب ایک مشق کا میاب ہوگا داگر میں نے دُسُن سے اُن اور قافلے دمشق ہنچ جبکہ ہوں گے ۔ اور دہاں کہڑا اور بھی سنا ہوگیا۔
در شام کے شالی مطاق سے ناجروں کے کئی اور قافلے دمشق ہنچ جبکہ ہوں گے ۔ اور دہاں کہڑا اور بھی سنا ہوگیا۔

(A)

ایک دِن سرببرکے وفٹ بہبرہ اپنے مکان کے صحن میں ، کھجور کے گھنے درخوں کے نیچے سور ہا تھا ، اور سعاد اس سے چند قدم کے فاصلے پہیٹی اُون کات رہی تھی ۔عاصم صحن میں داخل ہڑا اور سعاؤ نے اُسے دیکھنے ہی منہ نچھ کر ریگیت گانا سسٹ روع کر دیا ۔

> '' دشمن نے میرے عم ذاد پر جاد و کردیا ہے۔ اُس کے یا تھ نلوا ر اٹھانے کے قابل منہیں رہیے ۔ اب ان روحوں کی پیایں کون مجھائے گا جو نثمن کے خون کے لئے تڑپ رہی میں ۔''

عاصم کچه دیر خصے اور اصنطراب کی حالت میں کھوا ار نا ، بالآخر اُس نے کہا'' سعاد با اگر تم نے میرے سامنے واق برگیت گانے کی کوسٹ ش کی تومین تمہادا بیرخا توڑڈا وں کا ۔"

سعاد نے بے بروائی سے جواب دیا یہ مرا پر خانوٹ نے کے سوا آپ اور کر می کیا سکتے ہیں۔ لیکن اس برخ ن منہیں جو آپ کے باپ اور بھائیوں کی روموں کی پیاس مجھا سکے "

سعاد کا پرطعندعاصم کے بئے نافا بر برداشت تھا۔ دہ اُسے بے مدع رہے تھے اور سرمعاطے بی اُس کی طرف سعاد طرفداری کیاکرتی تھی رلیکن عمیر کی جان بجانے کے بعد وہ اینے چھااور دوسرے دشتے دادوں کی طرح سعاد کی نظروں سے بھی گریچا تھا۔ ابتدا میں وہ اُس سے برکہا کرتی تھی کریری سبیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تمہادا عمل بردل ہوگیا ہے دبکن جب اِس قسم کی باتیں ہے انٹر تا بت ہو ایس نے اپنے والدین کی تعالید میں اُسے جُانا

ہوگا۔اگر ہے اس سفرے کسی فائدے کی اُمیدنہ ہوتو ہی کچے عرصے میرا گھرسے دُود رہنا حزود ی ہے '' بہیرہ دیر تک سرچکا سے سوچار ہا۔ بھراُس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا۔ میں تنہا دے صفے کی دقم کو ہاتھ

منہیں لگاذر گی ۔ وہ نم جب چا ہو ہے سکتے ہر لیکن مجے تہاری نجادت سے کوئی دلچپی منہیں۔ اب مجھے لوگ کا پرطعنہ می سننا پڑنے گاکر میراجھتیجا بزوزرج کے نوف سے گرھچ ڈر کر عباک گیا ہے نئم اگر چا ہوتوا ہے حصتے کا باغ بجی فرثیت کر سکتے ہو \_\_\_\_"

ماصم نے کہا یچ اِ جان اِ آب کومعلوم ہے کرمی لوائی سے منبیں ڈوٹنا نیکن ادس اور فزدج کی لوائی کا نتیجر، محدول کی تنابی کے سوالچے منہیں ہوسکتا۔ اس سے صرف میبودیوں کوفائدہ پنچے سکتا ہے "

مبیرونے کہا ۔ بیتمہار سے خیالات منہیں ہوسکتے ، بیکسی کا مبادو اول رہا ہے ۔ بیددرست ہے کہ گزشتہ جنگ میں تعداد ادر اسلم کی برنزی کے باحث نوز دیج کا بقہ مجاری رہا ہے ۔ لیکن فتح کے باد تو دوشمن کو کئی جہینے ہما سے مسلم کی برائد کا کی بیانے کا بیانی کھا کے باپ کو مقل کو یا ، اور بھارے لئے بیش مردی ہوگیا کہ آئیدہ لڑ ان کہ کی بیانے کے مقد و خوز رہے نے ہیں متعدد باد اور ان کے لئے للکا دا مخا ، کین میں میں ہم کریں ۔ جب تم شام سے توارین خربیائے کئے تھے توخور ج نے ہیں متعدد باد اور ان کے لئے للکا دا مخا ، کین میں میں ہم کریں ۔ جب تم شام سے توارین خربیائے کئے تھے توخور ج نے ہیں متعدد باد اور ان کے لئے للکا دا مخا ، کین میں ۔

ہیں ہم کریں رجب م سام سے توازیں ربیسے سے سے ورزن سے ہیں تعدیدہ ہوتا ہے۔ نے سم ابجا کرا پنے قبیلے کے آدمیوں کا بوش مٹنڈا کردیا کرتا تھا۔ میں امنیں میں مجایا کرتا تھا کہ کمچے دن صبر دخماسے کام و تمہیں دوائی کے لئے انجی تلواروں کی صرورت ہے اور عاصم تمہارے لئے شام سے بہترین تلواریں لا

ر لیے ہمیں اور ان میں ایک بہادر داہما کی صورت ہے اور وہ میرے بینے کے سوااور کوئی مہیں ہوسکتا ہمیں ا اُس کا انتظار کرنا جا ہیئے۔ تبیلے کے جوان مجمد سے بار بار پوچھا کرنے مقے کہ عاصم کب آسے گا ؟ ہمیں اپنے تیمنوں

بزدلی اور بے بغیرتی کے طعنے کب تک سننے پڑیں گے ۔۔۔۔ ، ایک ٹم آئے تو تنہاری دنیا بدل مجی بھی۔ تبییے مردلی اور بے بغیرتی کے طعنے کب تک سننے پڑیں گئے ۔۔۔۔ ، ایک ٹم کی ڈقر ہو مند سے اس ان تبیلے

کی عزت اور ناموس کا لحاظ تو درکمنا رہ تمہاری نگاہ میں اینے باپ کے خون کی بھی کوئی قیمت بنہیں رہی ۔اب بھیلے کے وگ عجمہ پرسنتے ہیں کاش! میں اِس دن کے ملٹے ذندہ مزد مبتا ۔ لیکن مجھے تم سے کوٹی کلم منہیں بیرسب عمیراع<sup>ی</sup>

کے جاد دکا اثرہے۔ ادر مجھے معلوم ہے کہ جب مک تم اپنی تلوارسے اُن کا ٹون نہیں بہاتے اِس خطرناک جاد د کا

انززائل منهين بوگا \_\_\_\_

عاصم نے کہا آمکن چی جان! میں بھرو ہی موال کرتا ہوں کہ اگر تھے پکسی کے جادد کا اثر ہے تو فلیا پُٹوزرج کو کیا پوگیاہے ؟ امنوں نے بھی قواڑھائی مہینے لڑائی کمے تھے پہل کرنے کی جڑات منہیں کی "

ہمیرہ نے جواب دیا۔ اُمنیں میں کرنے کی کیا صورت ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اور اپنے میں مور کا تصاص ہے چکے ہیں۔ بھر تمہارے طرزعل سے امنییں براطینان بھی ہوئے کا ہے کہ ہم نے اپنی شکست کا اعرز اُ کر یہ ہے۔ لیکن وہ بہل کریں باید نم کریں اب ہمارا قبیلہ دیر تک چین سے منہیں بیٹے سکتار ہیں اُن سے بہنیں کو لاکے کا کہ کچے دن اور مظہر صاف در امیرے مجتبعے ہرے جادد کا اثر زائل ہوجائے ۔

عاصم نے کہا ' مجھے نین ۔ ۔ کہ بمارے قبید کو بہل کرنے کی صرورت بیش بہیں آئے گی۔ ینزب کے بہودی ہم سے زیادہ دوراند پیش بہیں وہ کوئی مذکوئی ایسا مسئلہ صرور کھڑا کر دیں گے کہ اوس و فورج ایک دوسرے کے ضلاف تاوریں اعضا نے برخبور ہوجائیں رہمارے در میاں امن کے بیاڑھائی جہینے اُن سمیلے کچرم تعید نُ تنہیں تے یہ بہیرہ نے رہم ہوکر کہ آئم ہر بات میں مہودیوں کا ذکر ہے آتے ہو۔ نیکن انہیں ملامت کرکے تم اپنی نمرادیوں سنے یہ سمیدی کے سکتے ہے۔

عاصم نے کہانے چاجان؛ کیا بدورست بنہبی کر میروی در پردہ اوس ونزدج کی بیٹے مٹونکتے ہیں۔ دونوں وُوُن دیتے ہیں تاکہ ہم اوائی جادی دکھ سکیں ، کیا امہوں نے مجھ پر تمریکے قتل کا جھوٹا الزام منہیں لگایا مثنا ،"

بمیروف کہا ییم تمہیں میرودیں کو ملامت کرنے سے منع منہیں کو تالیکن تم نے ان بانوں سے بیٹنیجہ کیسے مٹالاکر مزفزندج تھادے دوست بن گئے ہیں ہے"

"بنوفزرج بمارے دوست منہیں لیکن میں اُن سے زیادہ خطرناک دیمی کو دیکھ جگا ہوں ۔۔ میں کسی ایسی اللہ اُن کے استے توار منہیں اعما سکتا ، جس سے صوف بہودیوں کے مقاصد کی کمیل ہوتی ہو "

بمیروف موال کیادگیا جب مهارسے بچے، اور مصاور توان فزدج کے ساھنے صفیں باندھ کر کھڑ سے ادر توان فزدج کے ساھنے صفی باندھ کر کھڑ سے ادر توان میں ایس کی توان میں ایس دیاتی کردگے ؟"

الا معلوم نہیں بلین مجھ نفین سے کرمیں اُس وفٹ بہل نہیں ہوں کا ،اور مجھے مہودوں کے جہروں بروشی اُس رائیں میں میں اُس کرمیں کرمیں اُس کرمیں کرمیں

ا منبی گیرکر ترا گاہ کے اندر ہے آئے۔ تفوری دیر بعد عدی کے بیٹے اور فوکر مبنی گئے اور میں نے اُن کے حب اور اُسے الے کر دیئے ۔"

منذرنے کہا ''اور نہیں میرے میٹوں کے مقابلے میں اُن کی طوف دادی کرتے ہوئے تمرم نہ آئی ۔ ؟ جابر ہولا ''قاصم بالکل بھوٹ کہتا ہے ، ان کے جانور مہاری پڑاگاہ میں مہنچ چکے عضے ادر ہم اُن پر فنجنہ کرنے میں سی جی بیاب عظے ۔ اُن کے نوکروں نے بھیں دھکیاں دیں اور شور مچاکرا پنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کرلیا ۔ ہم ا پنے سامنیوں کو آوازیں دسے دہیے کہ عاصم نے جانوروں کو ہانک کو اُن کی طرف بھیج دیا اور بھیں ملامت کی '' سامنیوں کو آوازیں دسے دہیے کہ عاصم نے جانوروں کو ہانک کو اُن کی طرف بھیج دیا اور بھیں ملامت کی '' عاصم کا بچہو مخصے سے مرفرخ مور ہانھا ۔ اُس نے کہا '' جابر اگر تمہادے والدا و دمیر سے بچا میہاں موجود دنہ ہوتے و تم مجھے جھوٹا کہنے کی جران نہ ترکہ نے ۔ ''

منذرنے فعنبناک ہوکرکہا تنم میرسے بیٹے کو مربوب کرنے کی کوسٹسن ندکرو، اگر آج میں وہاں موجود ہوتا تو دیکھنا کہ عدی کے بیٹے کس طرح اینے جانور چیرط کرمے جائے ہیں، اور تمہیں ہمارسے و منمنوں کی عمایت میں زبان کھولنے کی کیسے جرآت ہونی ہے۔''

عاصم نے مقادت آئیز لیجے میں جواب دیا" اگراک ولی مہوتے تو ملا حظر فرما نے کہ توزج کے بیند آدمیوں کو جمع ہوتے دیکھ کراک ہے دونوں فرزند تھیڑوں کی طرح ٹمیار ہے تھے اور امنہیں اِس بانی ہی مصابی تفاکدان کی آوازیں بہاؤٹ کے دو اس طرف یاتی چروا ہوں کے کانون نک منہیں بہنچ سکتیں ۔ نوزدج کے آدمیوں سے نکوار کو آوازیں بہاؤٹ کے دو اس حقے ۔ ان جو المرود می کونو گوئ کے قریب جانے کا حوصلہ جمی منہ ہو ایکم اذکم سوقدم دورکوٹ کو اے دو مرسے تھے ۔ ان جو المرود می کونو گوئ کے قریب جانے کی حرددت بسین آئے تو اپنی منافکوں کی بجا سے برائی میں میں اس کے بیات کے باتھے برائی منافکوں کی بجا سے برائی منافکوں سے کام لیاجا سکے "

مسعود بنے کہا ۔ تم مجتے ہو۔ میں نے فیلیے کے دو ممرے آدمیوں کو اطلاع دینے کے اراد سے سے ادن کر اغلیٰ ا ماضم سے کہا ۔ " میکن تم نے ان کے عبالوز گھرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچاتھا ، کہ جبان کے آٹھ دس آدی ہم ہو ہوائیں کے تو آئیں ان کا سامنا کرنے کی عبائے دوسروں کی طرف مباکے کی ضرورت عموس ہوگی ، کیا بی مجمع نہیں کہ اس دفت بح وہاں ہمارے آدمیوں کی تعداد زیاد و بتی ہے " چپائیں ایک بات پوچنا چاہتا ہوں کیا اوس اور خزرج دو عمائی نرفقے ہوگیا ہمار اور ان کاخون ایک بہیں۔۔ ا بہرو نے عفی بناک ہوکر اپنے ماقتے پر اغذار تھے ہوئے کہا تم بالکل بایک ہوگئے ہو۔ کاش ایم آئے۔ مادد کا علاج کرسکتا۔۔۔۔ تم جہاں چاہو، جا سکتے ہو یہی تمبار اداستہ نہیں روکوں گا - میں میں محموں گا کرمیرے مجان کا بدیا جس کی غربت اور حمیت پر میں فخر کرسکتا تھا، مرح کیا ہے '

بمبرہ کی بوی کمرے سے با سرنگی اور آگے ٹرھ کر فی آگے با ہوا ؟ آب لوکیوں رہے ہیں ؟ کیا جادد کا انزان بالا سے زائل ہوجا سے کا \_\_\_\_\_ ؟ "

بریرہ نے کوئی جواب یاادراس کی ہوی معاد کے قریب بیٹھ گئی۔ قدرسے فوقف کے بعدائس نے عامم کی طرف منوج ہوکر وچپا 'سالم نہیں آیا ؟''

عاصم نے جواب دیا" وہ عباد کے ساتھ مولینی سے کرآ دیا ہے۔ میں ذرا پہلے آگیا تھا "

اجانگ صحن سے باہر حنید آدمیوں کی آداذیں سنائی دیں ادر بیسب برلینان ہو کردروا نے کی طرت دیکھنے لگے بہروکی بیوی کا جمائی منذر برعفیل ۔ اُس کے درجوان بیٹے مسعود اور جابراور اُن کے بیچے بنیلے کے سات ادرا دی صحن میں داخل ہوئے ۔

ہمیرہ برنشانی کی حالت میں اعظام کھوا ہوگیا اور مندری طرف دیکھوکر بولا ''معدم ہونیا ہے تم کوئی بھی خرنیانی'' مندر نے جواب دیا'' تہیں عاصم نے کچہ منہیں نبایا ؟ اِس نے آج ایک اور معرکہ سرکمیا ہے '' بہیرہ نے عاصم کی طرف دیکھا لیکن وہ فعاموش کھڑا رہا۔ عاصم کی چی نے مندر سے عناطب ہوکر پوجیا '' معانی جان!کیا ہوا ؟'

من بن بن ہو ؟ منذر نے جواب دیا "عدی کے اوکوں نے ہماری جراہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا اور عاصم نے ہمارے خلاف اُن عمایت کی ہے "

عاصم میلایا یه بیغلط ہے۔ اُن کی چند مکریاں اور اوسٹ ہماری چرا گاہ کے فریب آگئے تھے ی<sup>مسعود ادما:</sup>

"ليكن تم ما سعادمون كوالافي سعن كردب تق "

"بان ایمی امنیس منع کردیا تقار لیکی اگر مجھ بریقین برتا کر دال کے وقت دشمن کا ببلا دارتم دوگو کے نوستی ہم رہ ا مایس نرکر تا کیا بر درست منہیں کرمیری طرح عدی کے بیٹے بھی اپنے آدمیوں کو دالائی سے باز درکھنے کی وُشن کرہے ہے ، منذر نے دو مرسے آدمیوں سے منا طب ہوکر کہ اِ تم سن رہے ہوکہ عاصم نے دو مری مرتبہ دشمن کے سامنے اپنے تبیلے کو ذمیل کیا ہے ؟

ماصم ہولاتیں نے کسی دشمن کی حایت مہیں کی، صرف اپنے نبیلے کونمہارے بیٹوں کے شرسے بجانے کی کوسٹسٹ کی ہے "

مندرنے کہا اُر اگر تم بہرہ کے معتبعے نہ ہوتے تو میں تہیں دوبادہ زبان کھولنے کی مبدت ندو بتاراس وقت بہاں تمہاری لاسٹس نظراً تی "

عاصم نے جواب دیا ۔ اگر آپ کی تواریمی آپ کی ذبان کی طرح تیز ہونی توجمعے واقعی ڈرنا جا ہیے نھا رایک گرشتہ لڑائی میں آپ کے سارہ ہو ہم کھی چکے ہیں۔ آپ ویٹمن کو لاکا د نے والوں میں سب سے آگے لیکن لڑائی کے وقت سب سے چھے نھے۔ اور برسب لوگ گواہ میں کرمیں سے کہ دیا ہوں "

ہمیرہ کی ہوی چلانی "عاصم! شرم کروتم پاگل ہو گئے ہو نے نے ہیں کہبیل مدد کھا " جا برخفنب ناک ہوگرا کے بڑھا اوراُس نے عاصم کے منہ پر تفیر مارینے کی کوسٹسٹ کی لیکن عاصم نے اس سے اُس کی کلائی بکڑلی اور وہ اُس کے یا تھ کی اُنہی گرفت ہیں ہے بس ہوکر رہ گیا یعیشم زدن میں عاصم نے اُس کی کلائی مردڈ کر بیٹھے سے لگادی اور بچر زور سے دھکا دے کراسے زمین برگرادیا۔

مندراددمسود عفنب ناک ہوکرآگے بڑھے لیکن بہرہ اُن کے بیج میں آگیا ادر علایا۔
مندرا میری مالت پر دھم کرور تمہیں معلوم ہے کہ عاصم کے ہواس بجا بہبیں اس پر جا دد کا اثر ہے۔ ہیں
دعدہ کرتا ہوں کر اب بیرمیرے پاس مہبیں دہے گا۔ ہیں شرمساد موں۔ مجھے معان کردو "

مندد نے مغارت سے عاصم کی طون دیکھا اور لمبے لمبے ڈک بھر ناصی سے باہر کل گیا۔ اُس کے بیٹے اُسے بیچے ہوئے اور چند تانیے بعددومرے لوگ سمبی، کچھ کہے بغیراد ہاں سے چل دیئے۔ سمار حواب

یک سکتے کے عالم میں میر ماجوا دیکھ رہی تھی، روتی ہوئی ایک کرسے میرجا کھی۔

بیره کی بیوی این سوم کی طرف منوم بوکرولی تمهادے بھینے نے میرے جائی کی وہی کی ہے اب یا واسے گھرسے نکال دویا میں میاں منہیں دہوں گی "

بهيره كوئى جواب ديئے بغير نلاحال موكر ، چيانى پر بديھاگيا۔

عاصم نے کہا ''چی اِس آپ کو پرسٹان بہنیں کروں گا۔ بین خود ہی بہاں سے جانے کا فیعد کر دیکا ہوں '' وہ کچھ کہے بغیر اپنے شو ہر کے قریب بیٹھ گئی۔ عاصم کچ دین تذبذب کی حالت میں کھڑا دیا اور بھر آ ہسند آہسند قدم اعفانا ، ہا ہر کے دروازے کی طرف الم معا۔

ببيره ني پيچ سے اواددی "عاصم عظمرو!"

ده دکا اور مُرِّکر پھیے دیکھنے لگار بہروی آنکھوں میں آنسو جبلک رہے تھے۔ بدایک فیرمنوں بات منی۔
عاصم نے اپنے بچائی آنکھوں میں بھیشرنفرن اور انتقام کے شعلے دیکھے تھے۔ اُس کے دل پر ایک بچرط ہی لگی۔
بہروا مُدُّکراً کے بڑھا اور عاصم کا باز و بکر نے بوٹ بوٹ بہبل کا بٹیا میرے گھرسے اس طرح منہیں جا سے گا "اور
یہ کہرکراُسے کھینچنا ہؤا کمرہے کے اندر نے گیا۔ بیں تہمیں جانے سے منہیں ردگنا۔ میں جاننا ہوں کرتم مجبور اور بے لیس برب عاصم نے کرب انگیز لیجے میں کہا " بچا جمعے انسوس ہے کہ میں آپ کوٹوش نردکھ سکا "

ہرو نے آگے بڑھ کر کمرہے کے ایک کونے میں بڑا ہوا صندون کھولاا در اُس میں ایک مختلی نکال کرمام کی طوف بڑھاتے ہوئے کہا ''بر لوا بینمہا را مال ہے میں نے اِس میں سے صرف شمون کے قرصنے کی رفق نکال کر علیمہ درکھ لی بھتی ''

عاصم نے کہا " بہیں ، چیا مجھے اب اس کی صرورت بہیں ۔ اب میں نے تجارت کا ارادہ بدل دیا ہے" بریرہ نے تلخ بوکر کہا" عاصم ایر ہے او ، مجھے اس سے زیادہ تکلیف دینے کی کوسٹسٹن نرکرو" ماسم نے باول نافواسٹ اس کے فاعظ سے عنیلی ہے کی ۔ لیکن بھر قدرسے وفق کے بعد کہ " چیا جان ! میں بہیں ہوں ، بیعنیل آپ اپنے یاس دکھتے تو بہتر ہوتا ، میں حیند دن کسی دوست کے ہاں عقبروں گا اور مبلنے است برے باؤری ہے ۔ "سكن تجيلي دفعراب تفايوكر نومنيس كن نف "

"بیں اب بھی خفا ہوکر منبیں جار ج ریرا یک مجبوری ہے کسی دن میں نہمیں سیمجما سکوں گاکہ میرا گھر ہے۔ جانا کتنا صرور می خفا "

سعاد نے صی کی طرف جھانگنے ہوئے کہا آبا جان بابر کل گئے ہیں ، مجھے ڈر سبے کہ وہ نقے ہے ہیں بیلیے فیلی " منہیں ، سعاد ، تم اطبینان رکھو ہیں انہیں ابھی مناکروائیں ہے آتا ہوں " عاصم بیکہ کمر بابر کلا آز ہم ہو انہیں کے جھرے قریب عباد سے باتیں کر رہا تھا۔ عاصم کو آتا دیکھ کراُس نے تفادت سے مُنہ بجیر لیا۔ اُس کے تیود دیکھ کر عاصم کچہ کہنے کی ہمت ہزکر سکا اور چیکے سے بابر کل گیا ۔ کچھ دہر تک اسے بیمجی ہوش نہ تفاکہ دہ کہاں جارہ ہے ، اُس کے کاؤں میں اپنے چیا اور منڈر کے تی افاظ کو نج دیسے تھے ۔ بچراجیا تک اُسے خیال آیا کہ آج جاند کی جو ہوئی تاریخ ہے اور اُس کی مغوم ، اواس اور ویران دنیا سمبرائی مسکو اہوں سے لمبریز ہوگئی ۔

وہ آبادی سے بام زکل گیا اور دیر نگ اور هر او هر گھو منے کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ سورج نے اپنی لیک دن کی مسافت طے کی ننام کے دوڑ نے ہوئے سائے زمین کی وسعنوں میں گم ہوکر رہ گئے۔ اور دھوٹیں کی باریک ملیری جو وادی میں چیلے ہوئے مکانوں سے آسمان کی طرف اعقار ہی تھیں شام کے دھند کھے میں مذب ہونے لگیں۔ پھریٹرب کے نماننانوں اور بہباڑوں برمشرق سے ابھرتے ہوئے چاندکی دلکش روشنی جیلنے لگی۔

عاصمم کوا دھی رات کا ننظار تھا۔ وہ بے مینی کی حالت میں اٹھتا اور کچھ دیرادھ اُدھ گھو سنے کے بعد بھر کسی پخر کر بنبیٹہ جاتا۔ بالاً خروہ مدی کے باغ کی طرف جس دیا۔ "سہیں، منہیں اب میں اسے ہا تھ منہیں لگاؤں گا۔اور نمہیں کسی دوست کے ہاں تھہرنے کی صرورت منہیں۔اگر اب نمہیں میرسے ساتھ چندون نیام کرنامھی گوادا منہیں نومیں کہیں جلاحاؤں گا" مہیرہ یہ کہ کہ کرکرسے سے با سزنگ گیا۔

سعادایک طرف، دلوارسے ٹیک لگائے، مغموم نگا ہوں سے عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی وہ مبلدی سے آگئے بڑھی اور بولی" کا ٹیسے باآپ کی امانت میں رکھ لیتی ہوں "

عاص نے کچھ کھے بعیر خیلی اُس کے حوالے کردی سعادنے اُمڈنے آنسوؤں کے سابھ کہا آ اُپ کو منہ یں جانا چاہیئے "

عاصم نے دونوں ہاتھ اُس کے مربر رکھتے ہوئے کہا۔ سعاد ااکرتم اِس بات سے نوش ہوسکتی ہونو میں چند دن اور تمہاری ماں کے طعنے برداشت کرلوں گا "

سیکن آپ کوچندن بدیم نہیں جانا میا ہیئے۔ آپ کو بمیشہ میاں دسنا جا ہیئے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ای آپ کو کچی مہنیں کہیں گی۔ اور میں کمیمی وہ گیت مہنیں کا ڈس کی ۔۔۔۔آپ کو یا دہے حب میں جیوٹی عنی اورآپ کو کمجی عضد آجا ما عنا نو آپ مجھے پیٹا کرنے تھے۔اب بھی بہیٹ یہے مجھے میں آنی ٹری نومبنیں ہوگئ "

عاصم نے سعاد کو بھٹالیا اور پیارسے اُس کے سربہ کا مقد چھیرنے لگا۔ سما دسسکیاں لیتے ہوئے کہد دہی مقی ''وجب آ ب گھر میں ہونے ہیں فر مجھے دات کے دقت بھی کسی چیزسے فوٹ بہیں آتا اور براطمینان ہوتا ہے کہ جب ڈریکے گانو میں آپ کو آواڈ دیے کرجگالوں گی ، بھرڈاکو ، پور بجن اور محبوث سب بھاگ مبائیں گے ، بہن حب آب بہاں بنیں ہوں گے تومیں مرجیزسے ڈراکروں گی "

> " كىكى تمبارى باسى سالم بوگا نمبادى ابا جان بول كے " "سنېيى، سنېيى إ مجھے آپ سىب كى صرورت بى "

عاصم نے کہا ۔ سعادا میں تم سے صرف بر وعدہ کرسکتا ہوں کہ تمہیں دیکھنے کسی دن صرور والیں آدل گا۔ لیکن اسبہارے خاندان کی بہتری اسی میں ہے کہ میں بہاں سے مِلاجاؤں نِمہیں پریشان نہیں ہونا جا ہے بہت ہے کہ سس بہت بعد والیس آجاؤں رکیا میں مجیلی مرتبر تمہاری قوق سے پہلے والیس نہیں آگیا مظاء " عائم نے کہار میرا میال مقال تم مہیں آؤگی۔اور بم مبدا ہونے سے پہلے ایک دو مرے کو ذریکہ مکی ہے " " ہم کھی مبدا مہیں ہوں گئے "میرانے جواب دیا۔" ' نے مید، دبر لگائی "

ن حاگ دہے تھے۔ پہلے تبلید کے چندا دی اُن کے پاس بیٹے دہے، وہ چلے گئے تر بھروہ ممیر اور عتب سے بانوں میں مصروف ہو گئے راور اُن کی زیادہ باتیں آپ کے متعلق تحقیں یہ

وميرمه منتاق ؟

وہ ہاں، ابا جان بہت نوش منے کہ آج آپ نے بھاد سے قبیلوں میں الوائی مہیں ہونے دی ۔ آج ہولگ بھاد سے گھرآئے عقد رابا جان بہب کریں گئے "
بھاد سے گھرآئے عقد رابا جان نے آن سے بروعدہ لیا ہے کہ وہ آئندہ کسی معاطمے میں بہب نہیں کریں گئے "
عاصم نے سمبرالی عفوڈی کے بنچے ہا تقد کھ کرائس کا منہ چاند کی طرف کر دیا اور بغررا سے دیکھتے ہوئے بولا۔
تعمیرا! میں یہ محات کہی نہیں جولوں گاریرچہرہ بمینشہ میری نگا ہوں کے سامنے دہے گا۔ یہاں سے کوسوں دور
میں یہ مسوس کی کروں گا کہ تم اپنے نخلستان میں کھڑی ہواور چاند تم پر اپنے فور کی بارش کر دیا ہے "
میں یہ مسوس کی کروں دور اِآپ کہیں جا دہے ہیں ہی

اں ! -سمیرادم مخدموکراس کی طرمت و پکھنے لگی۔

عاصم زمیں پر مبیرگیا اوراُس نے سمیرا کا ماتھ بکوٹنے ہوئے کہا۔ سمیرا! مبیده مباؤ، میں تم سے مبہت کچھ کہنا چاہتا ہوں " وہ مبیریم کئی۔

عاصم نے کہا "یمیرامیری طرف اِس طرح نرد کھیو تم جانتی ہوکہ تم سے جدا ہونا میری ذندگی کی سب سے بڑی آذمائش ہے "

سمیرانے گھٹی ہوتی اواز میں پھا 'آپ کہاں مار ہے ہیں ؟'' '' شام کی طون !'' ''مرین وجرسے ؟'' بال

سمبراوہاں نہ تھتی اور عاصم اِدھراُدھر بیجنے کے بعد معجوروں کے درمیان ایک خالی مگر مبیطہ کیبار چردھویں رات کی مپاندنی نخلستان میں ایک دلفریب سمال پیدا کررمی عنی کچھ دیرانتظار کرنے کے بعدوہ اعقااور بیصینی کھالت یس إدهراد هر شبلنے لگا .گزشته ون مجر کے وافعات سے اُس کی موج مصنحل سوم کی مفی اورو دکنی کھنٹے ایک اذیت ناک الشكش مين مبتلار مين كمص بعدميهان مينيا تخاروه بيفيسله كرجيكا عفاكه ميراسه بدأس كي آخري ملافات موكي رادر وہ بیر بھی جانتا تھا کہ اِس ملاقات کے بعدائس کی زندگی کی مجنوں میں مزیداصافہ ہوجائے گا یہ لیکن اِس کے اوبود سمیراکو دیکھنے اور اسسے بائیں کرنے کے تصور سے اُسے ایک تسکین سی محسوم ہوتی متی۔ لیکن اب وہ بہاں نه مقى ادرعاصم سوچ را من شايدوه نه أسك منبين، ده صروراً عدى مين دقت سيم بيلياً كيابون العبي دهي ات مہیں ہوئی رایکن اس سارے کو نمودار ہوئے، خاصی دیر سومکی ہے۔ دہ بقیناکسی مجبوری کے باعث رُك كُن ب، اب وه كل أسكى اور محب أعلى براور انتظار كرنا بمب كار بوسكنا ب كه وه كل معي نه أسم کسی عجبوری کے سبب وہ کئی دن اور گھرسے نہ کل سکے راور میں اُسے بر بھی نہ بنا سکوں کرمیں جار کی وال عاصم کوا پنے دل کا بوجد ان بی برداشت محسوس مونے لگار میراما ک تدرت نے اپنی تمام نگیال اُس کی نگاموں کے سامنے بکھیرویں ۔ اور اُس کا دل دھو کنے لگا سمیر آرمی مغنی۔

اس بی تھا ہوں نے سامنے جھیرویں ۔اور اس کا دل دھر شکے لگا میمیرا ارہی تھی۔ عاصم درخوں کے سائعے سے سکلااور جا مدکی دوشنی میں بازو بھیلاکر کھڑا برکیا سمیرا آگے بڑھی اُلی جھجکی، بچکیائی اور بھر مجداگ کر مید امنیاواس سے لبٹ گئی۔

"سمیراً اُس نے کرب انگیز لھے میں ہواب دیاً تمہیں میری باتوں سے بنتیجرافذ نہیں کرنا جا ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ نے پرخوش ہوں ۔ انگیز لھے میں ہوا ب دیاً تمہیں میری دات نک محدود روسکتے تو میں بدترین حالات میں بھی مہیں عظہرنا بسند کرتا لیکن میں نہیں اپنی سیہ میں سیری دات نک محدود روسکتے تو میں بدترین حالات میں بھی مہیں عظہرنا بسند کرتا لیکن میں نہیں اپنی سیہ میں سیری میں بنا وال گا ''

" بين بكي كي سائق حاول كي إسميراني فيصليكن انداز مين كها -

" نہیں ہمیرا انہارے باؤں میونوں کی سے پر چلنے کے لئے بنائے گئے ہیں ادر میرے داستے میں انگاروں
کے سواکچہ مہیں تم چاند نی دانوں میں مسکرانے کے لئے بیدا ہوئی ہوادر میرے ساتھ تمہیں ہولناک تادیکیوں یا
عُوکریں کھانی پڑس کی ۔ ییٹر ب کی ذمین مجہ پڑننگ ہوم کی ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد میراکوئی گھراور کوئی وطن نہ موگا ۔ تمہارے لئے یہاں سب کچہ ہے۔ میں تم سے اننی بڑی قربانی کامطالبہ مہیں کرسکت ۔ جب تم مظافرے ول
سے یہ سوچ کی کہ تمہارے باپ اور مجائیوں پر کمیا گزرہے کی اور تمہارے خاندان اور فبیلے کے لوگ کیا کہیں گئے تو مہارے اس میں اس میں کے ان کہیں گئے تو مہارے اس میں اس میں ہوں گے "

وہ بولی "عاصم اگر تمہیں حرف میرے مصائب کا خیال ہے تو میں اسی وقت تمہاد سے ساتھ چلنے کو تنار بول ۔ میں تم سے بر منہیں جو بول گرکہ کم کہاں جار سے ہو ؟ میں تم سے داستے کی مصیبتوں اور دشواریوں کی شکایت منہیں کروں گی ۔ مجھے آگ کے انگاروں کی آنج محسوس منہیں ہوگی ۔ میں صرف برجانتی ہوں کہ تمہار سے بغیر میں زندہ منہیں دہ سکوں گی "

سیرار استد بوکرمسکراد ہی منی اور ساتھ ہی اُس کی بڑی برای سیاہ آنکھوں سے آنسوٹبک دہے تھے۔
عاصم کا دل بھٹا جار کا مفااُس نے اپنی دہی ہی قرت بروٹے کا دلا تے ہوئے کہا یسمبرا! ممکن ہے تم ہیں اور اشت کر لوئیکن ایک بات تم برداشت کر لوئیکن ایک بات تم برداشت ہنیں کرسکو گی تم یہ برداشت منیں کرسکو گی کرمیرے بیلے کا ہر بجہ اور بود تم ارتباد است منیاں کرسکو گی کرمیرے بیلے کا ہر بجہ اور بود تم اور بود تم تم بوئے کے امکانات بدیا ہو جلے ہیں اور میں بہ اعظا کر ملیا مشکل ہوجائے میں اور میں بہ اعظا کر ملیا مشکل ہوجائے کے جائی کی جان میا کرمیں نے اہل بیشرب کے لئے کوئی اچھا کا مرکبی ہے۔ اب میں انہیں محسوس کرتا ہوں کہ تہا دے جائی کی جان میا کرمیں نے اہل بیشرب کے لئے کوئی اچھا کا مرکبی ہے۔ اب میں انہیں

یرا دساس دلانا منہیں چا بناکر میں نے نئی کے پردسے میں تمباد سے باپ اور بھایُوں سے بدترین انتقام لیا ہے اگریم نے بحت سے کام نہانواس کا نتیج بریمو گاکہ اوس اور خزرج بچر تلوارین کال لیں گئے۔ میں تم سے عبد کرنا ہوں ، سمیرا! تمہاد سے بغیر فرندگی کا نصور مجھے ایک مذاق معلوم ہونا ہے لیکن کیا تم پر بسند کردگی کرمیری عبدت ایس اور نزدج کے لئے ایک نئی تباہی کا باعث بن ما شے رتم بربرداشت کرلوگی کہ مجارسے فاندان بھاری وجرسے ایک دوسے کا کلاکا شنے لگیں ہے"

سمیرا جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ دونوں ہا عقوں میں پھپاکرسسکیاں لینے لگی۔ عاصم اعظا اور کچہ دیر تُذیذب کی مالت میں کھڑا دیا ۔ پھراس نے جمک کر بیار سے سمیرا کے بالوٹ ہا تھ بھیرنے ہوئے کہا ''سمیرا! ہم شاید مدت تک ایک دوسرے کو ندد کھ سکیں یوصلے سے کام لواد میرے لئے یہ لمحات اور ذیادہ اذیت ناک بنانے کی کوشش ذکرد۔ اگر میں اپنا دِل چرکرد کھا سکتا ترتمہیں برشکا یت نہوتی کہ میں خوش سے جارہا ہوں ''

سمیرااعثی اود اپنے آنسو فی نجھے ہوٹے لولی " مجھے آپ سے کوئی شکا بت بنہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لئے بہاں آنے ک

عاصم نے کہا " مجمعے معلوم تھا کہ میں مرحلہ ہم دونوں کے نشے بکسال تکلیف دہ ہوگا۔ لیکن مجمعے ڈر تھا کہ اگر ہیں
تہیں دیکھے بغیر میلا گیا تو تم شاید مجھے ہے وفا سمجے کو مجھ سے نفرے کو نے دو پر دیس میں یہ بات میرے سے ناقابل
برداشت ہم تی کہ میری سمیرا ، جھے میں ہرسانس کے ساتھ یا دکرتا ہوں ، مجھ سے دو تھ گئی ہے۔ میں اِس اُمید پر باہر
مار کا ہوں کہ میب والیس اُؤں گا تو میز ب کے مالات بدل جکھے ہوں گے۔ اوس اور فزرج کے پر انے زخم مند مل ہو
جھے ہوں گے۔ اور جو میب میں تمہارے باپ کے پاؤں پر گرکے یہ کموں گا کہ میں ممیرا کے بغیر زندہ شہیں دہ سکتا تو دہ
اُسے ایک گا لی مہیں تھیں گے۔"

سمیرانے پراُمید ہوکہ آئے بیباں رہ کرمالات کی نبدیلی کا انتظار بنہیں کرسکتے ؟" " بنین بمیراا میں بہاں بنہیں رہ سکنا رہے مردونوں کے لئے ایک بہت بڑی آذ مالٹن ہوگی ۔ برناممکن ہے کرمیں بیاں دہوں اور یہ می ناممکن ہے کہ ہاری محبت دیزنک لوگوں کی میں سے دہونے میں اب بیباں بنہیں رہ سکنا۔" عاصم کے سامنے کھڑا ہوگیا۔

وہ کچہ دیرفاموشی سے ایک دوسرسے کی طرف دیکھتے دہتے۔ بالاً فرعدی نے کہاً تم اپنی توازیام میں ڈالسکتے ہو یکم بیٹ میں سے کسی تھلے کا نعطرہ منہیں امیرسے آدی سود سے میں گ مو یکم ہی حقب سے کسی تھلے کا نعطرہ منہیں امیر کے اور سے میں گئی ہے۔ عاصم نے فقد رسے نادم موکر توادنیام میں کرلی ۔

و بین تمہاری باتیں من چکا ہوں اور اب مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میرسے ساتھ آؤ یُ عدی برکہ پر کومڑا۔ ایکن عاصم اپنی مگرسے نہ ملا۔ عدی نے چند قدم امٹانے کے بعد مڑکر اُس کی طوت دیکھا اور کہا تم ایک باڑھے آدی سے ڈرنے ہو ؟"

عاصم کوئی جواب دیشے بغیرا کے بڑھا اوراُس کے ساتھ ہولیا رسمبرا بڑ بیدورم کے فاصلے پر پریشانی کی مالت میں کوئی عجاک کرورنمتوں میں غائب ہوگئی ۔۔۔عدی نخلستان عبور کرکے اپنے گھر کی دیوار کے سامنے ہم کئی گماس کے ایک ڈھیر کے فریب دکا اوراُس نے عقور ڈی سی گھاس اٹھا کر ڈمین پر بجبانے ہوئے کہا "میرے خیال میں بھی جایک ڈھیر کے فریب دکا اوراُس نے عقور ڈی سی گھاس اٹھا کر ڈمین پر بجبانے ہوئے کہا "میری مردی و محسور کہنی ہیں ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے گئے۔ عدی کا طرز عل مران عاصم کی پر بشانی اور اضطراب میں اضافہ کردا خیا۔

"تم ممراکوکب سے جانتے ہو؟ عدی نے اُس کے چہرے پر نظری گارٹتے ہوئے وچھا۔ عاصم نے جواب دیا ۔" مجھے اندلینہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کو مطمن نہیں کرسکے گی لیکن اگر آپ کے اُل بھی سمیرا کے متعلق کچوشہات پر یا ہوگئے ہیں تو میں آپ کو نفین دلانا ہوں کہ اُس نے ایسی کوئی بات مہنیں کی جواب کے لئے شرمندگی کا باعث ہو"

مدی بولاً یمبیس سمبرای صفائی پین کرنے کی صرورت منہیں ہیں اُسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور تمہیں بید کی منبیں سمجھنا چاہیے کرمیں نے کہمی اُس کی دکھوالی کی صرورت محسوس کی ہے۔ یہ محص انفاق عقا کہ جب وہ دیے اُن باہر کلی مختی تو بیں جاگ رہا مخااور اُس کے کمرے کے دروازے کی مرح چاہد نے مجھے اعمار محص میں اُسٹے بی مجھوارک دیا مخا۔ مجھے صرف اِس بات سے تشویق ہوئی مختی کے جد سمیرا کے آنسونفم ملکے تنے اوروہ اپنے دل میں کرب واضطراب کی بجائے ایک بلکاساسکون محسوس کر رہی عتی رایک ایساسکون محرکسی زخم خور دہ سپاہی کو اپنے تبقیار مجینیکنے پرمجبور کر دیتا ہے۔

عاصم نے اپنے دل میں ایک اطینان محسوس کرتے ہوئے کہا' بھوا میں نہبیں گھر کے دروازہ یک جوڑا ہا ہو۔
"نہبی" اس نے ڈوبتی ہوئی اواز میں جاب ویا'ڈ آپ جا نیے ، میری فکر نہ کیجئے میں اپنے گھرکا داست نہبیں مجوالی تی جاآ سمیراکی آنکھوں میں دوبارہ آنسو چیلئے لگے ۔ عاصم چند تا نیے بے حس دورکت کھڑا راج اور بھراچا نگ ماں سے جل دیا رچند قدم اعمانے کے بعدوہ رکا اور مرکز ممیراکی طوف دیکھنے لگا سمیرانے جلدی سے منہ میر لیا۔ وہ رور ہی متی ۔ عاصم کواس کی سسکیاں سنائی و سے رہی تھیں اور اُس کا دل پیا جارا جا خفا۔

"آب ماننے کیوں مہیں ؟" سرانے جمنے الاکہا دیکن اُس کی آوازین کمی اور فصتے سے زیادہ ایک بے ب کی التجائیں اور فریادی بخیس اور عاصم بیمسوس کررہ تھا کہ اگروہ چند لمحے اور یہاں عظیم اقواس کے عزائم کے تمام فلعے منہدم ہومائیں گے۔ وہ دوبارہ مڑالیکن بہلافقدم اعماتے ہی اُسے ایک بادع ب آواز سنائی دی عظیمواً عاصم چنک کرادھرادھرد کھینے لگا۔ دائیں طون در منوں کی اوٹ سے کوئی نموداد ہوا اور ماہم نے مبلدی سے اپنی تلواد کال لی۔

> ''خاصم مجاگ مباؤ آسمیرا بیکه کرآ گے بڑھی اور عاصم کا بازو کپڑ کراسے ایک طرف دھکیلنے گی۔ ''عاصم کو عباگنے کی صرورت نہیں '' عدی نے آگے بڑھنے ہوئے کہا ۔

سمیرا ماصم کوچور گرمدی کی طرف برهی اوراس کا باز دیگر گرملانے مگی سی ابا جان ایر بے قصورہے۔ یہ بیٹ ب چور ٹرکر کہیں مار لا ہے ۔۔۔ یہ اِس لئے جار لا ہے کہ اسے اُپ کی عزت کا پاس تھا۔ اسے یہ کوارا نہ تھا کہ لوگ آپ کو طعفے دیں ''

عدى نے كہا يسمبرا بياں شور نرميا ؤ، ماؤابيں اس سے چند بائيں كرنا ميا ہتا ہوں ي عاصم جران مغاكم اُس كى اوا ديىں معمولى نلخى مجى ندمنى -

"ابامان! آپ امہیں کچے نہ کہیں۔ یہ آپ کے دستمن منہیں ہیں۔" "بیوقوئ تم خاموسٹ رہور میں خالی اعتربوں " عدی نے اُسے ایک طرف دھکیل دیا اور آگے بڑھ کم ن گئے جب ہم والیں پنچے قوعکاظ کا میلم نشروع ہونے والا مقا اور یثرب سے کئ آدمی وہل مبانے کی تیاری کر رہے تھے عارف نے بخدون میرے ہاں فیام کیا اور اس کے بعد ہم اپنے مال سے زیادہ نفع کا نے کے شوق میں قافلے کے ساتھ عکا ظکی طوف موا نہ ہوگئے ۔ تجارت کے ملاوہ ، حکاظ مبانے کی ایک وجر بھی مخی کہ میری تظام مبانے سے قبل میری ہوی کا خاند اللہ میری ہوی کا اور عمر والیسی برا بینے بال بحر ی کو ساتھ الیت آؤں گا۔
دہاں عشروں گا اور عمر والیسی برا بینے بال بحر ی کو ساتھ الیت آؤں گا۔

سسسرال بہنچ کر مجھے معلوم ہؤاکہ میرے پہتھے ہولوگی پیدا ہوئی مخی وہ تین ماہ کی ہوکر فوت ہوگئی ہے میری یوی کو اِس کا بہت صدمہ عفاکہ میں اُسے ہز دیکھ سکا۔ وہ با دبار کہتی عتی کہ میری بیٹی مبہت خو بعبورت عنی اور قبلے کی ٹورٹیں اُسے، دور دور سے دیکھنے آیا کرتی عتبی۔ میری ساس اور میری بیری کی بہنیں بھی اُس کی بہت قرایت کرتی عتبی۔ دیکن حادث اور میرے دومرے ساتھتی مجھے مباد کباو دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایک لڑکی کا باب بننے کی رسوائی سے بچالیا ہے۔ حادث کہتا تھا تم بہت نوش قسمت ہو۔ میں کے بعد دیگرے اپنی دوراکی یہ کوزندہ دفن کر دیکا ہوں۔ اِس مرتبہ بھی جب میں گھرسے نکلا تھا تو میری بیوی اُمیّدسے عتی اور میں نے عرائی کی قدم کھا کہ کہا تھا کہ اگر تم نے بھرائی جن قومیں اُس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا۔

محاظ کے میلے سے فارخ ہو کرمیں والیس آنا چاہتا تھا لیکن حارث کی بستی دہاں سے دو منزل کے فاصلے برئتی اور وہ تھے چندون ا بہنے پاس عثم برائے پر مُصِر تفا۔ مجبوراً مجھے اُس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کرمعلوم بڑا کرمانٹ کے ہاں چندماہ قبل لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میں خراست کے بعد حارث کی بیرحالمت متی کہ وہ ا بہنے نیمے میں مذم کر کھنے تک کا دوادا ریز مختار میں نے اُسے تسلی دینے کی کوسٹ تن کی لیکن اُس پر میری باتوں کا کو ڈی اُر من منزل کو منزل کا جائے ہوئی کو اُس کے منزل کو کو اُس کے خالت منزل دوہ بار بار بیرکہ ہا تھا کہ میں ایسنے گھرمیں سامنے بال سکتا ہوں لیکن ایک دولی کو زندہ دون کو دولی کو منزل کو دولی کو دندہ دون کو دولی کو منزل کو کو لئدہ دون کو دولی کو کہ میں اور کی کو دندہ دون کو دولی کو کہ میں اور کی کو دندہ دون کو دولی کو کہ میں بیائی تھی کی میں اور کی کو کہ دولی کو کہ کے دول کو کہ کے دیوں گا

أس نے بعالگنا شروع كرديا خفا - اگريس ول برجركركة تمبارى باتيس نرستنا تو شايد بهارى بر طافات اِس قدرنوشكرا نه بونى مليرتم نے ميرسے سوال كا جواب مبيں ديا رميں نے پوچھا خفاكرتم كب سے ايك دوسر سے كو عبانے ہو؟" عاصم نے جواب ديا" ہيں نے اُسے مبہلى مرتبر اُس دات ديكھا خفا حب ميں بمركوا ب كے كھي پنجا نے اُليا غلا" " اور اب نم ينزب چھو (كر مبار ہے ہو ؟"

ودتم اس منے مار سے ہوکہ سمیرامیری بیٹی ہے اور تمہیں بیباں دہنے سے میرے خاندان کی سوائی کا خطرہ ؟ " بل المیکن میرسے مبانے کی اور وجو ہ جھی میں "

"وه میں سب سُن جِکا ہوں اور تھے افسوس ہے کہ میرہے پاس تمہاری مشکلات کا کوئی میل مہنیں دیکن فرض او اگر سمیرامیری بیٹی نرموتی قرتم کمیاکرتے ؟"

"ىين أب كامطلب منبين سمجا

دد مرامطلب برب کر اگرسمیرا شردج کی بجائے کسی اور فیلیے کی دولی ہوتی و تنہادا طرز علی کیا ہوتا ؟" "مجھے معلوم بنہیں دلیکن موجودہ مالات ہیں، ہیں کسی کو بھی اپنے مصائب میں صعتر دار بنانا لپند ذکرتا " " اگرسمیرا کے باب کر اپنے قبیلے کی ملامت کا خوف نر ہوتا ۔ اور وہ فوشی سے اُسے تنہا رہے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا تو ؟"

"اگریمکن ہناتو میں ممیرا کے باپ کو سجھانا کہ اِس وفت میراننہا جانا حزوری ہے۔ لیکن میں جاڈالیس آؤں گا۔ بیجی ہوسکتا تفاکہ میں اپنا ادادہ تبدیل کر دیتا۔ لیکن بیمکن منہیں مجھے سمیرا کے باپ کی مجودیوں کا عسلم ہے "

مدی کچه دیر سر حمکا سے ایک گہری سوچ میں ڈوبار ہا ، بالآخر اُس نے عاصم کی طوف دیکھا اور کہا ہیں تمہیں ابنی ندندگی کا ایک اہم واقعہ سنانا چا ہنا ہوں۔ اور مجھے بقیبی ہے مالی ندندگی کا ایک اہم واقعہ سنانا چا ہنا ہوں۔ اور مجھے بقیبی ہے مالی ند ہوگا ۔۔۔۔ آج سے کوئی سولہ سال بہلے میں تاہروں کے ایک فاضلے کے ساتھ دمشق جار کا مفاد نشاہ سفر میں میرسے ساتھ مقاریم مہبت جلدایک دو سرے کے دوست

گرمیوں کے دن منے اورہم رات کے وقت باہر کھی ہوا میں بیٹے ہوئے متے مارث نے شراب کا ایک مثا منگواکر میرے سا صف رکھ دیا میں نے اُس کے اصرار سے تیز شراب کے چند گھونٹ پی لئے لیکن مار سنے بین کا منگواکر میرے سا صف رکھ دیا میں نے اُس کے اصرار سے تیز شراب کے چند گھونٹ پی لئے لیکن مار سنے بین کو مقا میں لیے بین مقال میں بیا میں کہا ہور کا مقا میں لیے بستر میں دیا میں نے برحواس موکر او مراو حرد کھیا تو بستر میں دیا گئا ہوا نجے کے قریب گہری بنیند میں مجھے کے شورسنائی دیا میں نے برحواس موکر او مراوحرد کھیا تو مارث دیا ہی نہ مقال میا گئا ہوا نجے کی طوٹ گیا اور قریب مینے کرماد ش کو آواز ہی دینے لگا۔

مادٹ کی بوی دوتی اور اپنے مرکے بال فرجی ہوئی باسر کلی اور اُس نے کہا ''وہ جلا گیا ہے، وہ میری بطی کو کے اسلامی کی باسر کلی اور اُس نے کہا ''وہ جلا گیا ہے، وہ میری بطی کو کے کہا گئیا ہے۔ برمیری نلیسری مجی ہے۔ آج خاندان کے کسی اُدی نے میری مدد نہیں کی ۔ وہ سب جانتے مفے کہ حادث اُسے زندہ زمین میں گاڑنے کو لے جار کا ہے دیکن کوئی میری حجیٰیں سن کرا پنے گھرسے باہر مہٰیں آیا ''

بیں نے اس سے پوچھا صارت کس طرت گیا ہے؟ اور اُس نے ایک سمت اشارہ کر دیا ۔ میں کچھ کہے بغیراُس طرت مجا کا بہتوڑی دیر بعد مجھے مستی سے کچھ دور ایک بیچے کے بلکنے کی آواز منانی دی میں دوڑ نا ہوااس طرت کیا مارٹ اپنی میٹی کو زمین برلٹا کر گڑھا کھو در ہا تھا۔وہ میری طرت دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور مرسم موکر بولا تم میہاں کیو آئے ہوں میں نے جواب دیا تھا دن ایس تمہاری مدوکر نا جابت ہوں یہ

اُس نے کہا ۔ قر کھود نے کے لئے مجھے تمہاری مدد کی صرورت منیں ، اگرتم میری مدد کرنا جا ہتے ہوتواس طلک کا کلا کھونٹ دوا اِس کی جیسی مجھے بریشان کر دہی ہیں "

یس نے کہا ''اس دقت تم شراب کے نشنے میں ہوجب بدنسٹر اُنر جائے گاتو ان حجنی کا تصویمہیں اور نیا ڈ برمینتان کرے گا''

اُس نے بواب دیا ۔ ہم مجھے ور فلانے کی کوسٹسن نہ کرو رہیں اپنا عبد پوراکروں گا ۔" حارث دوبارہ گڑھا کھو دنے میں مصروف ہوگیا ادر میں نے آگے بڑھوکر اُس کے ہاتھ بکڑنے ۔ اُس نے خضب ناک ہوکر مجھے بیچھے وحکیل دیا اور میلآیا ۔ ٹم مجھے بے بغرت بنا نا جا ہتے ہو؟"

میں نے کہا۔ مارث! عزیٰ کو تمہاری بیٹی کی عبان لینامنظور منہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس نے مجھے سیاں مجا ہے۔ اگر تم اِس کا باپ کہلانا بیند منہیں کرتے تو اسے میرہے توالے کردو، میری بوی اِسے اپنی بیٹی کی طرح یا اسکی۔ میں کسی پر سے ظاہر منہیں کروں گا کہ ریز تمہاری بیٹی ہے۔ اور کو ٹی تمہیں طعنہ مذوسے گا ''

مارث فعذب ناک ہوکر مبلایا ۔ مہیں ، مہیں ، برہیں ہوسکا! اُور عبراُس نے امپانک آگے بڑھ کروٹلی پر جیٹنے کی کوسٹسٹن کی ۔ لیکن میں نے اُس کا راستدروک لیا ادر ہم دونوں گھٹا ہوگئے۔ وہ نشنے میں مخفا اس الشین نے مبلدی اُس پر قالو بالبارید ایک عجیب انفان مخاکہ ہمادی کشتی کے دوران میں لڑکی روتے رونے اچانک فامون ہوگئی ۔ میں نے دیز تک مارث کو دولیہ دیکھا اورا طمینان سے اُس کی بدکا می سنتا دیا ۔ میہان تک کراس کا چوش مختذ اربیانے لگا ۔ بالآخر اُس نے کہا ' عدی ! میرے نبیلے کے کسی آدمی کو میرسے سامنے آگئے کی جرات ندمخی ۔ میکن تم میرے مہان ہو "

میں نے کبار میں تمہارا دوست ہوں۔ادر مجھے بغیب ہے کہ اگر تم نظے میں نہ ہوتے قربمارے در میان اعتاباتی کی فربت نراتی رقم منہیں جانتے کہ تم اِس وقت کیا کر دہے ہو "

بولا "مجھے مجبوڑ دو " • بر رین

بس نے جواب دیا "لیکن بہلے بید وعدہ کرد کرتم اس معصوم مجی پر انھ منہیں اعظاؤ گھے " اُس نے کہا ۔ اگر میں بید وعدہ ندکر دن نوع"

یں نے جواب دیا تو میں عزی کی قسم کھا تا ہوں کہ میں اسی طرح نمہارے سینے پر بدیٹار ہوں گا مجھے بھیں اسے کو مستخ نمہارے فیلے کے آدمی بہاں جمع ہوجائیں گے لیکن مجھے اس بات کی پروانہ ہوگی کہ دہ میرے ساتھ کیا صور کرتے ہیں "

اُس نے کہا تم اِس لاک کو بھانے کی کومشش میں میرسے تغیلے کے داگوں کے ماعقوں تل ہونا پیند کردگے" میں نے جواب دیار ہاں میں اِس لڑکی کو بھانے کی تنم کھانچا ہوں "

مارٹ کچھ دیرخاموش رہنے کے بعد اولا "کیا یہ ہوسکتا ہے کہ عزّیٰ نے اِس اڑکی کو بچانے کے شے تہیں نبس مجھے دیا ہو ؟ گالیا۔ پھراُس نے اچانک اُسے میری گودسے اعظا کواپنے بیلنے سے پھٹالیا اور اُس کا مراور مُنہ جو ہے کے بعد دوبارہ میرے والے کرنے ہوئے کہا ۔ عدی اِس نے اِسے اِس لئے بیاد کیا ہے کہ اب یہ تمہادی بیٹی ہے۔ جاؤ اِ" یس وہل سے مقولہ ی دورگیا مخاکہ بچھے سے اُس کی ماں کی آوازیں سنائی وینے لگیں ۔ معہر شے اِعظہر میں نے گھوڑ اووک لیا وہ مجالک کرمیر سے قریب آگئ اور کہنے لگی ۔ میں نے گھوڑ اووک لیا وہ مجالک کرمیر سے قریب آگئ اور کہنے لگی ۔ میں نے آپ کچو اِس گانام نہیں بنایا۔ اِس کانا مسمبر اِسے اُن

عاصم في كمار سم راف إس ك بعداب والدين كومنيس دمكها ؟"

عدى ميهال ميني كرفاموش بوكيا أور مغور عاصم كي طرف ديكھنے لگا۔

مدى نے جواب دیا تر تنہیں اِتین سال کے بعد عکاظ کے میلے میں اُس کے فائدان کے بیندا دمی ملے تف اُن کی ذبانی مجھے معلوم ہواکہ حادث اُس سال ایک اڑائی میں فتل ہوگیا اور چیند ماہ لعدائس کی بیوی مجمی دفات باگئ "سمیراکومعوم ہے کہ دہ آپ کی بیٹی منہیں ؟"

" منہیں! اور مجھے بقین ہے کہ اگر میں اُسے نبادوں تو بھی و ہفین منہیں کرے گی یمیرسے د ل میں اُس کی محبت ایک باپ کی مجبت سے کسی طرح کم مہنیں سمیرا یا نیج سال کی حتی کم میری بوی فرت برگئی .اس نے مرتبے وقت مجھ سے دعدہ لیا تفاکہ میں ممیراکوکئ تکلیف مبنیں ہونے دوں گا۔ آج سمیراکے آنسومیرسے لئے نا فابلِ برداننست تف ادرميى وجرمنى كرمين في تمهيل ميز فعد سنانا صرورى سمجها - ابتمهين اپنے اور اُس كے مستقبل كا فيصله كرتے وت يرنهيں سوحينا عام بينے كدوه تمهار سے دشمن كى بليلى سے - ملكه برسوچنا حيا بينيے كدوه ايك بنيم اور بيے بس لاكى ہے اور نم أس كادل توركرمير سے فاندان كى عزت اور دفار ميں كوئى اضافه منبين كرسكو كے آج جب بيں اُس كى سسكيا سُن رہانقا ترمجھوہ ونت یا دار دائھا جب مارٹ اُسے زندہ دفن کرنے کے بیٹے گڑھاکھود رہا نقا ، وہ فربب پڑی کاب مى تقى اورميرى انسانيت في مجيم وركرديا تفاكرمين أسع مارث سع جيبين لون رائج ميرى انساميت كا تفاها بسيكراك تنمبار سعاواله كردول اوربيه نرسوي كرمير عددوست اوردشمن كياكبين كك رحارت كمفرديك ایک بیری کا باپ کہلانا ہے غیرتی اور ہے عزتی کے منزاد دن مظااس کئے وہ سمیراکو زندہ دفن کرنا چا بنا تھا۔ بیکن جب منع أس ك ول ميں بدرانر شففت كے ايك دبے ہوئے شعوركو بياركيا نواس نے اپنے سالقہ عنيدے المسائم المن كرك ممراكوم رسع والدكرويار اوراب تهاد سعطور على ندمير سالقة وتندر بدل ديمين.

یس نے جواب دیا "مجھے نفین ہے کہ عزیٰ کو اِس کی جان لینامنظور مہیں " وہ بولا " لوگ مجھے بزدلی اور بے بغیرتی کا طعنہ دیں گے "

یس نے بواب دیا ہے کمی کو معلوم ہنہ ہوگا کہ بداولی زندہ ہے۔ بیں اہمی بیہاں سے روا مذہ و جاؤں گا۔"
آئین عزم کا مالک ہونے کے باوجود ماد نے ایک انسان مختا۔ مقدوری دیر بعد اُس کے طرز عمل میں ایک خیر فرلی آئین آئی ہیں ایک بونے کے باوجود ماد نے ایک انسان مختا۔ مقدوری دیر بعد اُس کے حرز عمل میں ایک خیر فرلی آئی ہیں آئی تو میں ملعت اسمانے بھی ووں او تمہار سے گھر میں اُس کی حیث بیت کیا ہوگی ہی سے اپنی بیا ہی مجھوں گا اور اگر تمہیں بھین نہیں آئی تو میں ملعت اسمانے کو تیار موں نیم ہیں معلوم ہے کہ میری محی مرحلی ہے۔ میں حرب اپنی بیوی کو اُس کے میکے سے اپنے گھر ہے جاؤں گا تو ہم سے اپنے کھر ہے جاؤں گا تو ہم سے دیں عزیزوں کو بھی بی شہر ہونے دیں گے کہ ہم کسی اور کی واٹی اعظالا ہے ہیں ہے۔

کچھ درجھب کڑنے کے بعداُس نے ادمان لی اور میں نے اُسے بھوٹرنے ہوئے کہا یم گھر جاکر میرا گھوڑا ہے آؤ، میں میدیں علم ترا ہوں ؟

حب وہ اعظر حانے لگا۔ تومیں نے کہا'۔ اگر تم اپنی ہوی کو یہ تباسکو کہ اُس کی بیٹی ندندہ سے تو ابھی بات ہوگ ۔ وہ جواب دیئے بینے حالا کیا رحب وہ میرا گھوڑ اسے کر آیا تو اُس کی ہوی اُس کے ساتھ تھی۔ اُس نے کہا ۔ اُس میری باتوں پریقین تہبیں آتا تفاراس سے میں اسے ساتھ ہے آیا ہوں یہ

صادت کی بیری اپن بیٹی سے بمیشہ کے لئے جدا ہونے کے باوجود اس بات پر مطمئن بھنی کہ اُس کی جان بج گئی ہے اُس نے آگے بڑھ کرمیری طون احسان مندانہ نگا ہوں سے دیکھا اور لڑکی کومیرے ہا تھوں سے لینتے ہوئے کہا" اگر آپ اجازت دیں تو میں اِسے دو دو پیلا دول بیر جمولی ہوگی "

دہ اولی کو ایک طوف مے کو بیٹی گئی۔ دودھ بالے کے بعد وہ اعتمی اور اولی کو باربار سینے سے دگانے اور
پومنے کے بعد میری طوف و کیلی فی رہب میں گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس نے روٹ ہوئے ہوئے دولی کو میرسے توالے کر
دیا۔ مادٹ نے مجھ سے مصافی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم منہیں کہ تمہارا بیدویہ کہاں تک دوست ہے۔ لیکن بن منہار انٹکرگزاد موں کا ش تم اُس وقت آتے جب میں اپنی پہلی اولی کو دنن کر واج نفا۔ کولی اپنے ہا عقر سے اُس کی ڈاڑھی پارٹ کی کوسٹ ش کردہی تفی محادث نے بے اختیاری کی حالت میں اُس کی نفاسا یا تھ پیوٹر کو اپنے ہونوں

جب نک تم نے تیری جان بنیں بجائی متی ، بین یہ سمجھا مقالی تمبارے فیلے کے ساتھ لڑنا میری ندگی کی سب
سے بڑی داحت ہے تیم نے میرے دل میں ایک ایسے احساس کو بیداد کیا ہے جو برسوں سے مرحکا تفاتیم نے
مجھ سے انتقام لینے اور دشمن کا ٹون مبانے کی لذت چیس کی ہے دیکن مجھے اِس کا افسوس منہیں ۔ ماصم تم بہیں میری
وجہ سے سمبرا سے منہ چیبر کر عبا گئے کی صرورت منہیں ۔ میں آج اور اِسی وقت سمبرا کو تمبار سے والے کرنے کیلئے تیار ہوائی عاصم کی اُنگھوں میں انسو چیلک رہے تھے تشکر اور احسانمندی کے اُنسو اُس نے کہا ۔ میں اُپ کا شکر گزار
میرں ، میکن جب آپ سمبرا کو اپنے ساتھ لائے تھے تو آپ کو بدا طیبان تفاکد آپ اُسے ٹوٹن دکھ سکیں گئے۔ آپ کو
اس بات کی تسلی عنی کدا پ کے گھر میں اُسے کو ٹی نفرت یا حفارت سے منہیں دیکھے گا ۔ لیکن میرا معاملہ اس سے خلف
ہے ۔ میں اُسے کی گراپ کے گھر میں اُسے کو ٹی نفرت یا حفارت سے منہیں دیکھے گا ۔ لیکن میرا معاملہ اس سے خلف

عدی نے کہا۔ ایک اچھائی دوسری اچھائیوں کے لئے داستہ کھول سکتی ہے۔ تم نے ایک اچھی ابتدائی بھی
اوراس کا نینجہ برہ ہے کہ اب بیٹر ب کی فضا پر امن ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اور مقور سے دنوں میں میہاں کے ملات
بالکل بدل جائیں ،اس لئے تنہیں بیہاں سے جانے کی صرورت مہیں ۔ میں عرب کے مستقبل کے منعلی 
بہت بُر امید ہوں رقم نے سنا ہوگا کہ مکر میں ایک نئے دین کا پر جا ہور کا ہے۔ اِس دین کا بانی لوگوں کو انوت ومساؤ
کا درس دے رہا ہے۔ اور جولوگ اُس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نسلوں اور فبیلوں کی معدود مجھاند کر آئیس میں دوست
اور بھائی بن جاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اُن میں غلام اور آقا کا انتیاز بھی مے جانا ہے نفیلیڈ قرای کے چندائنہائی
معزز لوگ مکہ کے بنی کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اِس نئے دین کی بدولت پورسے عرب کی ذہنی کا یا
بیٹ ہوجا نے اور بھارے برانے طور طریقے بدل جائیں۔ اگر بھاز میں اِس دین کے قدم جم گئے تو بیٹر ب بہت ملد
اس سے متنافر ہوگا ۔ بھیں اندھیری دات میں معطکنے کی بجائے اپنے گر بلی کھر کوسے کا انتظار کرنا جا ہیے۔ "

عاصم نے کہا "میں بھی کچھ عرصے سے اس دین کے منعلق سن رہا ہوں، لیکن مجھے اُمید رہنہیں کہ اہلِ عوب کی جبلت بدل جا سے ۔ وط مار اور فسل و فار ن اُن کی سرشت میں ہے ۔ وجس دن امنہیں اِس بات کا احساس ہوگیا کہ اُن کی فبائلی عصیتیں مسل رہی ہیں، وہ اِس دین کے حامیوں کے فلاٹ تواریں سونت کرمیدان ہیں آجائیں گے ۔ یہاں فاندانوں اور قبیلوں کو ایک دوسرے کے فلاٹ بھڑکا یا جا سکتا ہے ، متحد منہیں کیا حاسکتا عمرسے بعددی

کونامبراایک اصطرادی فعل مخالیکن میرسے تبلیلے کے لوگ بہیاں تک کرمیرسے قریبی دشتہ دار بھی اسے برداشت مزکرسے دیجرآب بہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قبائل عرب کے در میان ہوآگ صدیوں سے سلگ دہی ہے وہ آک سدیوں اسے سلگ کردیا ہے ۔ بہرحال اگر آپ کی بیخواہش ہے کہ قرلیش نے اِس دین کے حامیوں کا مکر کی فضا میں سائس لینا بھی مشکل کردیا ہے ۔ بہرحال اگر آپ کی بیخواہش ہے کہیں بیہاں سے نے جاؤں تو میں آپ کا حکم ماننے کو نیا رہوں "
مدی نے کہ آرتم مجھے کچھ دن سوچنے کا موقع دو، جمکن ہے میں تمہاری مشکلات کا کوئی حل نکال سکوں ۔ اگر مین نے دیکوں کے سئے گوشتہ جائے ہوئے وار آئندہ جب جاہو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابو سیدھے داستے میرسے گھرا سکتے ہو۔ تا ہم ابھی لوگوں کی اور سے بیابوں سے بیابوں سے بیابوں سے بیابوں سے دائے میں بیابوں سے بیابو

وہ اٹھ کھرسے ہوگئے۔ عدی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اورعاسم گرجوشی سے مصافحہ کرکے وہاں سے چل دیا۔ عدی آہستہ آہستہ قدم ا عدی آہستہ آہستہ قدم اٹھا آنا اپنے گھری طرف دوانہ ہوا ۔ سمیراصحن کے درواز سے سے مگی کھڑی تھی لیکن عدی کو دیکھ کو اُس نے بھا گئے کی بجا تھے ہے اختیار ونا نشروع کر دیار عدی نے اُس کے سربر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ''میرا! جلواب تہیں دونے کی صرودت نہیں۔''

" اباجان آا اُس نے بڑی شکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا آئی نے اُسے یہ کیوں تنایا کہ بیں آپ کی بیٹی نہیں ہوں ؟"

مدی نے ہواب دیا ہے سمبراا میں نے کئی بارارادہ کیا کہ تم پر بیرانظ ہر کردوں لیکن حصلہ نہ ہوا ۔ آئ ماہم پر بیانین ظاہر کرنا صروری نخفا یہ

"مجھ معلوم ہے۔ آپ نے اُس پر یہ بانیں اِس سے ظا ہرکی میں کہ اگر میں آپ کی مبیٹی ہوتی تو آج آپ کو شرمسار مونا پڑنا۔ آپ میراگلا گھونٹ ڈا ہتے " " زیر

" تم بگی بورجاؤ آرام کرو " دربر

" کیکن مجھے نظین منہیں آناکہ میں آپ کی بیٹی منہیں ہوں ۔ بیرناممکن ہے بیر کیسے ہوسکتا ہے ۔ کہ میں ٹمیرادر مسل بہن نہ ہوں " "بولتے كيول منبيں ؟"

امبنی کچه دیر، سکتے کے عالم میں، عاصم کی طرف دیکھتار یا اور بھراجانک چلایا "میں بےتصور ہوں مجھے چھڑوز" عاصم نے اُس کے چہرے کا نقاب نوبی کر بھینک دیا۔ اور کچھ دیر بدیواسی کی حالت میں اُس کی طرف کیکٹنا رہا۔ بالآخر اُس نے پوچھائے تم شمعون کے غلام ہو۔ بتاؤتم اِس وقت بہاں کیوں آئے ہو؟ اور تمہار سے پیچھے برکون تھا؟" وہ دوبارہ بہلایا ۔"میں بے تصور ہوں۔ وہ کوئی ڈاکو تھا۔ ا در میرا پیچھیا کر رہا تھا ۔"

" ڈاکودات کے وقت غلاموں کے پیچے منہیں دوڑاکرتے بناؤا برکیا معاملہ ہے ؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم چوری کر کے بھاگ رہے تھے۔ لیکن میں بہ جاننا چا ہتا ہوں کہتم اس طون کیوں آئے ہو ؟" شمون کے غلام نے کہا' نوف کی وجرسے مجھے بدمعلوم نرتقاکہ میں کس طون جارہا ہوں " "کیا تم نے شمعون کے ہاں جوری کی ہے اور اُس کے نوکر تمہادا پیچیا کرد ہے تھے ؟" غلام نے قدرسے پرامید موکر کہا' جناب اِ آپ برکیوں بوچھے ہیں ؟ میں نے آپ کا فوکونی تصور منہیں کیا۔

اگرمیں نے شمون کے ہاں چرری کی ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے۔" عاصم نے اُسے اپنی گرفت سے آزاد کرنے ہوئے کہا" اچھا! یہ تبادُتم نے کیا چرایا ہے ؟" " جناب …… میں نے اُس کی بوی کے زیور چرائے ہیں۔ لیکن اس وفت میرے پاس کچر منہیں " عاصم 'مجیرسے اِس غلام اور شمعون کی بوی کے تعلقات کے متعلق مٹن بچا مقالِس لئے اُس نے مزید موالات کی ضرورت محسوس نہ کی اور غلام کو دھ کا دیتے ہوئے کہا' جماگ جاد'!"

فلام گرتے گرنے سنجل کرایک طرف چیل دیا۔ اور عاصم نے اپنے گھر کا دُن خ کیا۔
پچھ دیر بعدوہ ایک بہودی کے نفلستان کے قریب سے گزر دیا تھا کہ اُسے چند بھا گئے ہوئے آدمیوں
کی اسطیستانی دی۔ اُسے خیال آیا کہ شمون کے آدمی چوری کرنے والے غلام کو تلاش کر دہے ہیں۔
عاصم نے دان کے نبیر سے بہر کسی اور کے ساھنے آنا مناسب مذہبی ااوروہ داسنہ چھوڑ کر باغ کے مدر چھپ گئے ۔ وہ باغ سے نکلا اور اپنے گھرکی طرف جیل دیا۔

"تم نعمان کی ماں کا دود هد بی چی بوسمیرا! اور تمهیں ریمھی منہیں سوجیا جا ہیئے کہ تم میری بدی کے سوا، کوئی ا ربو ----- میلو!"

سمیران نے اکسو اُنچی بوق عدی کے ساتھ جل بڑی۔

ماصم مدی سے رخصت ہوکر باغ سے کل رہا مقاکہ اجانک اُسے سامنے کوئی سوقدم کے فاصلے پر
ایک آدمی بھاگتا ہؤاد کھائی دیا۔ عاصم جلدی سے بیسٹ کو ایک درخت کی آر میں کھڑا ہوگیا۔ باغ کے نزدیک پنج
کر بھلکنے دالے کی دفتار کم ہوجی متی اور وہ مرمر کر پیچیے دکھے رہا تھا بھرعاصم کو ایک اور آدمی نقل آیا ہو پوری دفتار
سے پہلے آدمی کا پیچھا کر رہا تھا۔ بہلا آدمی باغ کے اندرد اخل ہوکر، عاصم کے بالکل قریب، ایک درخت کے پیچے
چے برکھڑا ہوگیا رہیجے آنے والا باغ سے مقور می دورکے فاصلے پر رکا اور چند تا نیے تو تقف کے بعد اُسی طرح
ہماگتا ہؤاوابس جلاگیا رجوآدمی عاصم کے قریب کھڑا تھا ہم کی طرح یا نب رہا تھا۔

عاصم اُس کی نظروں سے بچنے کے لئے ،سمٹا ہوًا، درخت سے لگا کھڑا مضا اور اُس کے دماع بیں اِس فیم کے سوالات اُرہے تھے ۔"یہ کون ہے ؟ اس کا پچیا کرنے والاکون مخا ؟ براس طرف کیوں آباہے ؟ اگر بیعدی کا نوکر ہے نو بہاں کیوں کھڑا ہے ؟ اگر بیعدی کا نوکر ہے نو بہاں کیوں کھڑا ہے ؟ اگر بیعدی ہے والا اِس کا دشمن مخاتواس نے بیہاں پہنچ کرکسی کو اواز کیوں مہیں دی ؟ اگر بیعی ایر نے والا اِس کا دشمن مخال ایک جب وہ اینا سانس درست کرنے کے بعد دخوں کے سانے میں ماصم اُسے ایجی طرح نزدیکھ سکا الیکن جب وہ اینا سانس درست کرنے کے بعد باغ سے نکلنے لگا تو اُس نے دیکھا کہ جما گئے والے کا نصوف بہرہ و ڈھا نے میں چیپا ہوا ہے۔عاصم کو شبہوا الا اُس نے ایک جست نگا کو اُمنی کی گردن وابعے ل

امبنی کے منہ سے بلی سی چیخ نکل گئی۔ایک نانید کے بعداُس نے ابینے آب کو چیزانے کی کوسٹن کی میکن عاصم کی آبنی گرفت میں بعد اس میں ہوکررہ گیا۔ عاصم اُسے دھکیلنا ہوا باغ سے باہر سے آیا ۔
" نم کون ہو ؟"اُس نے پوچیا۔

البنبي في كوئي جواب مذويا .

مجے افسوس ہے کہیں ڈندہ ہوں کاش! دشمن کا تبرمیرے دل پر اگنا ۔" منذر نے آگے بڑھ کرکہا ''بیٹی!الیسی بائیس نذکرو نمہارے عم ذاد کاول بہت زم ہے ۔"

عاصم نے مڑکراُس کی طوف دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کررہ گیا ۔ اچانک اُس کی نگاہ اچنے ایک نوکر پر پڑی اور اُس نے مِلاکر فِر جِھا ۔ تم کیوں ضاموش ہو مجھے نباتے کیوں بہیں کہ سمارے گر رپکس نے حملہ کیا ہے "

اُس نے جواب دیا یہ جالوں کا شورس کر بدار ہوئے قواصطبل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے پانچ بحرابی کے جواب دیا یہ جالوں کے سوا باقی تام جانوں کی انٹروں کی ہوجیاڈ آئی اور بدزخی ہوگئے۔ اِس کے بعد مساورا ورسالم آگے بڑھے۔ سالم بج گیا میکن سعاد زخی ہوگئے۔ اِس کے بعد مساورا ورسالم آگے بڑھے۔ سالم بج گیا میکن سعاد زخی ہوگئے۔ اِس کے بعد مسری طون کودکر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا بیجھا کیا نو وہ چرملہ اور جنبوں نے دائی کر بھوڑوں کر بیر بالا سے مقد دو سری طون کودکر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کا بیجھا کیا نو وہ ہمارے باغ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو بھی مقے۔ صوف ایک آدمی پیدل تھا رہم نے دورت کی کی معالی کرو، میں اِس کا بیجھا کرتا ہوں، اُس کی دفتار ہم سے تیز تھتی۔ عباد نے ہمیں مکم دیا کہتم گھر جاکر زخمیوں کی دیکھ معالی کرو، میں اِس کا بیجھا کرتا ہوں،

چنانچه هم دائیس آگئے " " تم اُن میں سے کسی کو میچان مہیں سکے ؟"

" منبيں! انبوں نے اپنے جبروں پرنقاب ڈال سکے بھتے "

اوروه أدى بوپيدل مفاأس كے پېرے پر معى نقاب عقار"

' إلى ---!"

عاصم نے کہا ''جیا جان ایس آب کا انتقام اول گا۔ آپ کا زخم نیا دہ گہرا تو مہیں ۔' بمیرہ اظار بیٹھ گیا اور ذخم کی تکلیف کے باوجوداس کی آنکھیں مسرت سے چکنے لگیں۔اُس نے کہا'۔ نہیں ب

و الله المنظم ال

سعاد نے کہائے اٹی اوشن اب میرسے نون کے چند فطرے بھی گراج کا ہے۔ اور میرے لئے ہربات ناقابِ سنت بھی کرمیرانتقام آپ کے سواکوئی اور لے "

تمراطینان دکھو سعا وامنہیں نمہارانون مہت بہنگا پڑے گا "عاصم بیکبرکرادهرادهر دیکھنے کے بعد اپنے

، بنے گھر سے کچہ دورعاصم کو مردوں اور تو رتوں کی جینے بکارسائی دی ۔ اور اُس نے دیکھا کہ مکان کے
ایک کو نے سے آگ کے شعلے بلند ہور سے بیں ۔ وہ چند تا نیئے سکتے کے عالم میں کھڑا اور بھر مرشی تیزی سے
حماکتا ہؤا مکان کے صحن میں داخل ہؤا۔ وہل مردوں اور تورتوں کا بچوم کھڑا تھا۔ باہر کی دلوار سے طبح ایک جھیر
قریبًا جل چکا تھا۔ بلیے کے ذھیر سے کہیں شعلے اٹھ رہے تھے اور چیندادمی وہل بانی ڈال دہے تھے۔
قریبًا جل چکا تھا۔ بلیے کے ذھیر سے کہیں کہیں شعلے اٹھ رہے تھے اور چیندادمی وہل بانی ڈال دہے تھے۔
"کیا ہڑا ؟ یہ آگ کیسے ملی ؟" عاصم نے ایک اُدمی کو کروگر کو اپنی طون متوجہ کرنے ہوئے کہا۔

اس نے جواب دیا لیمجے معلوم منیں ایس ایمی آیا ہوں یا

ماصم نے اُسے بچور کردوسے آدی کواپنی طرف متوجہ کیا بیکن وہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دسے سکا۔ ایک آدمی نے ایک بڑھوکر مفارت آمیز لیجے میں کہا تم م اپنے بچپاسے کیوں نہیں پوچھتے وہ زخمی ہونے کے معدج بخ بخ کرتمہیں بلار ہا تفاقہ

جبی بی مرد منا عاصم اُس کی طون نوجد دینے کی بجائے ہجم کوچیزا ہوا آگے بڑھا بہیرہ اپنے کرے کے برمند منا عاصم اُس کی طون نوجد دینے کی بجائے ہجم کوچیزا ہوا آگے بڑھا بہیرہ اپنے کرے کے دروازے کے سامنے چٹائی پرایشا ہوا تھا۔

سدرے ۔۔۔ بی مالی مالی سالم اور چند فریبی رشتہ دار اُس کے پاس بیٹے تقے بہیرہ کے سینے اور ساد کے بار بیٹے تقے بہیرہ کے سینے اور ساد کے بارو پریٹیاں بندھی ہوئی تقیس ا

" چپاكيا برًا ؟ عاصم في مضطرب بوكرسوال كيا -

پچنے ہوئی مراب میں ہے۔ اوراُس کی مال میں معاد اوراُس کی مال میں ہے۔ اوراُس کی مال میں میں معاد اوراُس کی مال م بہرہ نے جواب دینے کی مجائے عاصم کی حرف دیکھتے ہی میوٹ میوٹ کردونے لگیں۔ ہوسسکیاں سے دہی مقیس، عاصم کود کھتے ہی میوٹ میوٹ کودونے لگیں۔

" نم كبان عقر ؟" تبييكى ايك معروريت في عاصم سيسوال كيا-

غلام كو آواز بن دييف لكا يعباد إعباد إ

بہیرہ نے جواب دیا تعباد میاں منہیں ہے۔وہ دالیس آنے ہی نجیلے کے چندا دمیوں کے سامخ چیا گیا تھا۔ سالم، اورمنذر کے بیٹے بھی اُس کے سامخد گئے ہیں یہ

"كبال كئے ميں ؟ عاصم نے بے بين بوكرسوال كيا۔

مندر نے جواب دیا ''وہ حملہ کرنے والوں کا سراع لینے گئے ہیں یعباد آن کا گھرد کیوکروائی آیا تھا۔اور اگرانتقام کے منعلق تمہارا ارادہ تبدیل بنہیں ہوگیا نومین تمہیں تباسکتا ہوں عباد بھا گئے والے دشمن کا پیجیا کرتا ہوًا حس گھر تک پہنچا تھا وہ عدی کا گھر تھا''

ایک نافی کے لئے عاصم کے تون کا ہر قطرہ مجد ہوکر رہ گیا۔ بھراجانک اُس کے دِل کی حرکت نیز ہونے گئی۔ وہ بھاک کر کمرے میں داخل ہؤا۔ وہل سے گھوڑے کی گام اعمانی - بابر نکلا اور آن کی آن میں ہجوم کو چیز باہڑا صحن کے اُس کو نے میں ہنچ گیا جہاں دو مرسے جانور د س کے ساتھ اُس کا گھوڑا بندھا ہؤا تھا۔ بھرجب گھوڑے کی طحن کے اُس کو نے میں کے اُس کی میں اور کہا آد دیکھ لیا تم نے میرے مائٹ کی دی قوم میں کے ایک میں کے میرے مائٹ کے میٹے کی ہیں۔

حس وقت عاصم ابینے گھوڈسے کی ننگی پیٹھ برسوار موکر عدی کے مکان کا درخ کر دیا مقارشعون انتہائی، بے مپینی کی حالت میں ابینے کمرسے کے اندر شہل دیا مقا اور اُس کا غلام سہی ہوئی نگا ہوں سے اُسس کی طر<sup>ن</sup> دیکھ دیا مقا ۔ متعون احیانک اُدک کراُس کی طرف متوجہ ہوا '' تمہیں لقین سے کہ وہ عاصم مقا۔ ؟''

سیروں کے اس ایس نے اُسے مالدی روشنی میں اچھی طرح دیکھا تھا۔ لیکن بدبات میری سمجھیں نہیں آئی کہ دومد کے باغ میں کیاکر دیا تھا "
کے باغ میں کیاکر دیا تھا "

سنمون نے جنجہا کرکہا۔ وہ مدی کے باغ میں کمجوری چانے نہیں گیا تھا، بوبوف وہ اپنے چاکے اعلا پراُسے قتل کرنے گیا ہو کا کاش! مجھے معلوم ہونا کہ بیراگ نود بخود محرک اعضے کی اور مجھے بھونکیس مارنے کی فنونڈ

نہیں۔ اب تم نے میر سے سے ایک ایسی مصیب کوڑی کردی ہے جس سے نجات عاصل کرنے کی کوئی علوت نظر نہیں۔ اب تق ۔ " نظر نہیں آتی ۔ "

" جناب ایس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تعاقب کرسے نویس اُسے عدی کے باغ تک صردر سے جاؤں "

و جناب! میں نے جوٹ منہیں کہا تھا۔ میرا پیجیا کرنے والا اُدمی میری گرد کو بھی منہیں مہینے سکتا تھا۔ میں نے کئی بار اِس خیال سے اپنی رفتار کم کی تھی کہ وہ کہیں مالیس ہو کر میراپیجیا کرنا نہ چوڑ دے لیکن عدی کے بلغ میں مہنچ کر مجھے یہ کیسے معلوم ہوسکتا تھا کہ عاصم میرے قریب جھپا ہوا ہے اور وہ اجانک میری گردن بوج سکا"

شموں نے کچھ دبرسوچنے کے بعد سوال کیا ؓ۔عاصم نے نمہیں پیچاں لیا تھا ؟" "جی ہاں اُس نے مبرسے بہرسے سے نقاب نوچتے ہی بیرکہا تھا کہتم شمون کے غلام ہو"

"معرأس نعتبين تعورديا"

"--- Ulus."

" تنم کینے ہور اُس نے بقیناً تم سے بیر پھیا ہوگا کہ تم اِس دقت عدی کے باغ میں کیوں آسے ہو۔ سیج کہر مسترمین نہاری کھال اُدھیٹرودں گا ۔"

"جى بال السلى بوجها مغا"

" پھرتم سے کیا ہواب دیا ۔"

" جناب ایس نے یہ بہانہ کیا مخاکہ میں ڈاکوؤں کے نوٹ سے بھاگ رہا ہوں رلیکن اُس نے کہا: تم بھوٹ کہتے ہو تم نے ابینے آقا کے ہاں جوری کی ہے اور اُس کے نوکر تمہارا پیمیا کر دہے تھے اور میں نے اپنی جان بھر نے کے لئے اُس کا یہ الزام نسلیم کرلیا "

ا میں ایک معون فدر سے مطمن بوکر اولاً تم نے اپنی سادی زندگی میں بیبی ایک عقل کی بات کی ہے۔ اور کا نمہیں

(10)

عدی صحن میں مجاگتے ہوئے گھوڑ سے کی آہ ہے سن کرگہری نیندسے بیدار موا اورا ٹھ کر مدیجھ گیا۔ اُس کے ساتھ ہی دوسرے بستز رپی غذبہ سور یا تخا۔عدی نے اُس کا با ذو بھبنو رکز حکا یا اور کہا '' بیٹیا معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔'' عقبہ نے اٹھ کرکہا'' میں و مکیننا ہوں ، ابا مجان !''

> "لیکن بیٹیا؛ خالی فاعقدمت جاؤ ہوسکتا ہے کہ باہر کوئی چر بہو" عنبہ نے اپنے سر فانے کی کھونٹی میں تکی ہوئی تو ادا آبادی اور دروا نہے کی طرف مجھا۔ پاس ہی نعمان کی آواز سنائی دی ''کیا ہے ابا جان ہ'' ''کچھ نہیں شاید کوئی گھوڑ اکھل گیا ہے ''

لوگوں کے سامنے بچدری کرنے کے الزام میں کوڑے کھانے بڑیں گے رتاکہ جوگگ عاصم سے بدوانعیسنیں وہ مطمن بوم ائیس لیکن میرے لئے عاصم سے مان جیڑا نامشکل ہوگا۔وہ ایک خطرناک آدمی ہے ؟

و مناب امیں اُسے چندون کے اندراندرقتل کردینے کا دعدہ کرتا ہوں۔ لیکن کوٹے کھانے کے بعد براانعام کیا ہوگا ؟"

ی میرون نے کہا ۔ تمہارا انعام بر ہوگا کہ کوڑسے لگانے والے کو برایت کردی عبائے گی کہ وہ بہت نیادہ فرص شناسی سے کام بنر کے در نتم کسی نرمی کے منتق نہیں ہو۔ اگر نم ایک کار آمد عبانور ننر ہونے تو میں نمہارے دونوں لم خدکٹوا ڈانا ؟

غلام نے کہا '' بیناب آآپ کو پہنیاں مہنیں مونا جا ہیئے۔ مجھے لینین ہے کہ ہمیرہ کے خاندان کے آدی اب تک عدی کے مکان پر تلاکر بیکے ہوں گے اور صبح تک اوس و خزدج ایک فیصلہ کن معرکے کے لئے میدان ہی نکی آئیں گے۔ بھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی صرورت بھی پہنی ندآنے۔ ابھی تک اوس و خزدج بیں سے کسی نکی آئیں گے۔ بھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی صرورت بھی پہنی ندآنے۔ ابھی تک اوس و خزدج بیں سے کسی نے آئیں گئے۔ بھر شاید آپ کے گھر پر جمل منہیں کیا تھا کی گان کے جوش و خروش کا بدعا لم ہوگا کہ وہ کسی کی بات سننے کوئیار نہوں گئے۔ ہم نے ہوآگ لگائی ہے اُسے بجھانا عاصم باعدی مجیسے لوگوں کے بس کی بات نہ ہوگی ''

گھوڑے کو لے کو آگے بڑھالیکن چند قدم جیلئے کے بعد دوبارہ ڈک کر نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ اجانک کید
تیرائس کے بائیں بازو پراکر لگا اور وہ چنے بارکر ،صحن کے کونے میں ، کھجور کے درخوں کی طوف دینے گا۔ بجر کیے بعد
دیگرے دونیرآ ٹے ایک اُس کے کندھے میں بوست ہوگیا اور دو ہمرا اُس کی گردن کو جھوتا ہوانکل گیا۔ وہ ڈاکوڈاکو
کہتا ہوا ایک طرف ہٹا نو اصطبل کی طرف سے پانچ چھمستے آدمی نمو دار ہوئے۔ عنبہ نے مرکز مکان کے دروائے
کارُخ کیا، لیکن پانچ اور آدمی درخوں والے کو نے سے آگے بڑھ کرائس کا داستہ دوک رہے تھے۔ اب خون کی
مگرائس کا مدافعانہ شعور بیدار ہوج کا تفا۔ وہ نیزی سے اُلٹے پائوں ، پیچھے مہٹ کرمکان کے آخری کہ رہا د
کے قریب بہنچ گیا۔ یہ ہمیراکا کم و تفا اور اس کی ایک چھوٹی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ جملہ آوروں نے اپنے چہڑں
پرنقاب ڈال دکھے تھے اور اُن کی دونوں ٹولیاں عنبہ کے دائیں بائیں جہدفدم کے فاصلہ پرکھڑی محقیں۔

اجانک عدی، عمر اور نعمان مکان سے باسر نکلے اور منبہ کے بائیں جانب کے حملہ اور وں پر ٹوٹ پڑے عمر کے میں اور نعمان منبہ کے قریب عمر کے پیلے وار سے ایک آدی زخی ہوکر گر مڑا اور باتی الشے پاؤں پیچھے سٹنے لگے۔ عدی اور نعمان منبہ کے قریب بہنچ گئے لیکن عمر وشمن کو پیچھے مٹانا ہوّا صحن کی داواد کے قریب جاچکا تھا۔

عتبہ حلایا ُ عِیرِ اِنگیرِ اِنگیرِ اِنگیرِ اِنگیرِ اِنگیرِ اِنگیرِ اِنگیرِ اِنگیرِ مورکر پیچیرِ عِما کالمیکن یکے بعد دیگرے اُس کے جار نیر لگے اور وہ منہ کے بل گریڑا۔

ر برچکا تھا۔ وہ اُلٹے باؤں بچیے سٹنے سٹنے بھراُسی دلوارسے آلگا۔ عدی اور نعمان نے کچھ ویر محلہ آوروں کواُس سے دور دکھنے کی کوسٹنٹ کی دیکن اُن کی بلیٹن نہ گئی۔ ایک آدمی کی الوار عدی سینے پر لگی اور وہ چلا یاُ نعمان اِجلگ جاڈاور اندرسے دروازہ بند کر لوا ب ہم کچھ نہیں کرسکتے۔ نعمان میراکہنا مالو۔ اہمی ہمارسے قبیلے کے لوگ آگئے او تہاری جان بے جائے گی۔ اب تک ہمارے فرکر انہیں خرواد کر میکے ہوں گے "

اپنی مہم کی کامیابی یقینی سمھنے کے بعد ، حملہ اوروں کا ہوش وخروش قدرسے کم ہوچیکا تفا اور وہ مزید نقصان اعلائے بغیر انہیں ننگ گھرسے میں لینے کی کوسٹسٹ کر دہے تھے۔

ایک آدمی نے کہا "اگرتم سیمجتے ہوکہ تمہارے نوکر تمہارے تبیلے کے آدمیوں کو خرداد کرنے کے انعجاگ کے بیں و تم خلطی پر ہو۔ ہم نے آتے ہی اُن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے منے۔ ہمارے دوا دمی ننگی توادیں گئے اُن کے مر رکھڑسے ہیں۔ اور تمہاری اُواز تمہارے قبیلے کے کسی گھڑک مہیں بہنچ سکتی۔ وہ میہاں سے مہت دورہیں اب تمہارے لئے بخسیا دمچینیک دینے کے سواکر ٹی چارہ مہیں "

"مقہروا تم مانتے ہوکرائ ہمارے بجاؤ کی کوئی صورت منہیں "عدی نے بیکد کر دیوار سے مبیلیو لگا دی اور م مملر اور وں نے اپنے ہاتھ روک لئے۔

عدی نے قدر سے توقف کے بعد کہا"۔ اُگرتہیں گھوڈوں کی صرورت ہوتو نے جاؤ لیکن ہم پر دھم کرو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڈا۔"

ایک آدی نے کہا ''امقواِئم کیا سوچ رہے ہوا نہیں جلدی خم کرو'' منبہ حوکردن جھکا سے کھڑا بار بار اپنی بیٹیانی سے خواج چڑ جاتا جلایا ''ابا جان اِ آپ ان سے رحم کی دنوائٹ سندیو خاصی میں ندندہ ہوں '' اور ریکہ کراس نے ایک جر معمولی شدت کے سابھ دشمن پر علا کردیا ۔ یہ علاح ب فندر شدید مخاصی قدر جر متوقع تھا۔ عنبہ ہے در ہے دائیں بائیں اور سامنے واد کرتا ہوا آگے بڑھا اور وہ ہجھے بھا گئے سکے دلیکن یوایک دم فوڑتے ہوئے آدمی کا ندھا ہوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پچھے بہٹنے کے بعد ملی ہے کر علم سکے بیکن یوایک دم فوڑتے ہوئے آدمی کا ندھا ہوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پچھے بہٹنے کے بعد ملی ہے کہ علم سکے بیکن عدی چند قدم اعمانے کے بعد منہ کے جب میں انزگیری اور وہ زمین بر ڈھیر ہوگیا ۔ عدی اور نعمان کے باور ندھان کے پاؤں ندین میں پوست ہوگر رہ گئے دھی کے بھر سے کہا۔

کراپنے باپ کوا مھانے کی کوسٹسٹن کرنے لگا رچند قدم دور مقبہ کی لاش مھنڈی ہو چکی مفتی لیکن محلہ آورا بھی تک بچلنا اُس پر تنواریں برساد ہے تفقے۔ اجبانک کونے کے کمرے سے نسوانی تنجیبی سنائی دیں اور اِس کے ساتھ ہی مقتبہ کی لاش مسنح کرنے والوں میں سے ایک آدمی چنج ماد کر گر پڑا ۔ حملہ آور مششد دم کر اوھرادھر دیکھ دہے تف کردیج سے دو سرائیر آیا اور ایک آدمی اور زخمی ہو کر زمین پر آر ہا۔ وہ برحواس ہو کر بھا گے اور آن کی آن میں داوار سے قریب بہنچ گئے۔ چند آدمی کھجودوں کے پیچھے چھب گئے بچند داوار بھاند کر دو سری طوٹ کو دیگئے اور باتی صحن کے کھلے بھائیک سے با سرنکل گئے۔

سمیراکھڑی سے سرنکال کر مپلائی " نعمان مبلدی کرو ، ابا جان کو اندر سے آڈ " نعمان نے مدی کو اعظا کر سہار اوبا۔ اور وہ در دسے کر ابنا اور اڑکھڑا نا ہڑا اُس کے ساتھ چیلنے لگا ۔ لیکن درواز سے کے قریب پہنچ کراُس کی ہمت ہوا ب دسے گئی ۔ وہ بولا " نعمان المجھے بہیں چھوڑ دو اور اپنی جان مجانے کی فکر کرو۔ جاڈ فیلیے کے لوگوں کو خرو ادکرو " اُس نے کہا ۔ میں آپ کو اور سمیر اکو چھوڑ کر نہیں مجاؤں گا مجھے لیین سے کہ وہ فوراً ایک عملہ اور کریں گے "

سمیراوروازه کھول کرباہز کلی اور بیر دونوں عدی کوسہارا دسے کراندر سے سکٹے اور اُستے بستر بہلٹا کودرواز سمیراوروازہ کھول کرباہز کلی اور بیر دونوں عدی کوسہارا دسے کراندر سے سکٹے اور اُستے بستر بہلٹا کودرواز بند کر دیا۔ عدی اپنی رہی ہی قوت بروٹے کار لاننے ہوئے چاتیا یہ نیمان! اگرتم نے میراکہنا نہ مانانو ہم مکاں کے اندر جوہا کی طرح مارسے جائیں گے۔ اگر امنہوں نے دوبارہ تا کہ کیا تو امنہیں دروازہ قوڑ نے یامکان کو اگر کو کلئے نے میں دیر منہیں گئے گی نے مغرب کی طوف سے دیوارم چاند کر باہر جا سکتے ہو۔ اگرتم قبیلیے کے لوگوں کو نیمردار کرسکو فرممکن ہے وہ ہادیا درکو پنچ جائیں بنعمان! وقت صابع ندکرو، میں تمہیں منات کا دا سطہ دیتا ہوں۔ بیرمیری اُمنزی التجا ہے اسے ددند کو

سمیرا نے کہا ''نعان حاوُ اِ میں کھڑک سے نیر ملاکرا نہیں اپنی طوف متوجہ دکھتی ہوں '' عدی کا گھر آبادی سے بالحل الگ اور چاروں طرقبے با بنو ں میں گھرا ہڑا تھا ۔

نعان کویقین مفاکد والیس آکر اپنے باپ ادر سمیر اکو زندہ مہبیں باٹے گا تا ہم جملہ آوروں سے بچنے کی اگر کوئی صورت مفی تو وہ یہی مفی کہ کسی طرح فیلیا کے لوگوں کو خبر دار کر دیا جا سے ۔

اُس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا'' اباجان کاش اِمجھے آپ بہحکم ند دبینے'' اور بھرکسی ٹوقف کے بغیر<sup>واؤ</sup> کھول کر باہنر کل گیا سمیرانے جلدی سے دروازہ بندکر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کردو سری طرف کھڑکی کے سلنے

جا کھڑی ہوئی میمن میں مکمل سکوت مقالیکن سمبراکو بیسکونٹ اوائی کے بنگاہے سے زیادہ خوفناک محسوس ہونا تھا۔ بیرونی دادار کے قریب کھجور کے کھنے درختوں کے سائے میں جیندآ دمیوں کی موجو دگی کا شبر ہونا تعقا اور سرلح نظراً س کے دل کی دھڑکن تیز مورد ہمی تعقی -

نعمان کمرسے سے باہر نیکلتے ہی مغربی دلوار کے ساتھ ساتھ بھاگنا ہڑا کھجور کے ایک درخت کے قریب بہنچا تو کمیے بعد دیگرسے دوسندنا نئے ہوٹسے تیراُس کے قریب سے گزرگئے اورسا تھ ہی حمار کرنے والوں کی چیج ایکارسنائی پینے گئی ۔ اُسے بکڑو، مارد، ردکو، وہ دوسری طرف سے بھاگنے کی کومشنش کرر ہاہے''

نعان نے انتہائی بھرتی سے کھور پر چرامھ کرایک یا ڈس دادار پر دکھا اور کسی تو نفٹ کے بغیر ہاہر تھولانگ لگادی۔ جینداً دی شور مجانے ہوئے آگے ٹرسے لیکن در یعے سے میرانے تیر حلایا اور ایک آدمی نرقمی ہوکر ۔ُ دہائی دیسے لگا۔ آگے مت ما ڈتم سب بونؤ ف ہو، بیرمکان آدمیوں سے بھرا ہوا ہے "

حملہ اُور دوبارہ مھاگ کر دینتوں کے سائے میں چلے گئے بیچند نانیے بعد ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو مجھاریا شدر اب تم کیا سوچ رہے ہو۔ اُن کا ایک آدمی دیوار مجھاند کر باہر نکل گیا ہے۔ مجھے بغین ہے کہ وہ عدی کا تمیرالڑکا نفار اب نمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چا ہیئے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ جمع کرکے بیباں ہے آھے۔ اب ہمیں اپنی فکر 'رنی جا ہئے۔ چینو!''

سیکن دو مرسے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تنہیں ہرگز نہیں! بیہاں میرسے معانی کی لاش بڑی ہے ورمیں منات کی شم کھانا ہوں کہ اُس کا انتقام لئے بغیر نہیں جاؤں گا ۔اگر تم اِس فدر بزدل نفتے تو تمہیں مہارسے ساط مہیں آنا میا ہیئے مقا ''

" بزول نم ہوجواپینے بھائی کی لاش جھوڑ کر باغ میں مہا چھپے تنفے اگر تم بھیڑوں کی طرح نر بھاگئے تو ہما دے لئے مرکن کا دروازہ توڑنا کچیمشکی نہ تھا "

تغیسرے آیدی نے مدافلت کرتے ہوئے کہا ۔ دیکھولاب صبح ہونے والی ہے اور تم وفت صائع کر دہے ہو۔ ور ینی سیماوروہ اور نے کے قابل نہیں دیا ۔ اگراس کا لڑکا جماگ گیا ہے نواب اِس کمرسے بیں عدی کی لاش اور ور کو کی کے مواا ودکوئی مہیں اور یہ کنتے نثر تم کی بات ہے کہ ہم اُس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح

عمال رہے ہیں۔اگر بہت ہے تومیرے ساتھ آؤ!" " جلوا جلوا"

وہ در نوں کے سائے سے کل کر عبا گتے ہوئے درواذ سے کی طرف بڑھے۔ سمیرا کے نیرسے ایک آدمی زفی ہوالیکن باتی اُس کی ذر سے نکل کر درواز سے کے سامنے مہنچ گئے۔ سمیرانے عبلدی سے دریچے بند کیااور مجاگ کر وری کے قریب آگئی کسی نے درواز سے کو دھکا دیتے ہوئے کہا" عدی ابا ہر کل آؤ ور نہم مکان کو آگ لگا دیں گے " سمیرا نے کا نیتی ہوئی آواز میں کہا '' ابا جان! اب ہم کچے منہیں کرسکتے، ہمارا اُس وقت آگیا ہے۔ اب شاید قبیلے کے وگ ہماری لاشیں بھی ندر مکھے سکیں ۔ کاش ہمارا گھرا بادی سے اِس قدر دور نہ ہونا "

باہرسے آواز آئی "فدی إنم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاشیں بہیں دیکھوگے ؟ عدی نے کہا" میں تمہیں آگ لگانے سے بہیں روک سکتا لیکن یا در کھو اِس آگ کے شعلے میرے گوزک کولا منہیں رہیں گے۔ اوس اور خزدج نے بہیشہ مردوں کی طرح ایک دو مرے کو میدان ہیں للکاراہے۔ بزدلوں اور چردن کی طرح رات کے دفت کسی کے گھر رچھار منہیں کیا "

"مظلوم نربنو، عدی اکیاتم نے دات کے وقت ہماداگھر جلانے کی کوسٹنٹ مہنیں کی ہے" "میں لات، منات، ہبل اورعزیٰ کی تیم کھاتا ہوں ہیں ابراہیم کے غداکی قسم کھاتا ہو کم میں نے کسی کے گھرکواگ نہیں لگانٹے تم کون ہو ؟"

"بیں سالم ہوں \_\_\_بیرہ کا بیٹیا اِ ابتم ہمادے اِنقے سے منہیں بی سکتے" ایک آدمی نے کہار سالم اِنجیں اِس سے بحث کرنے کی ضرور نٹ منہیں۔ برلوگ ابھی باہر آجا بیں گے بنم کیا دیکھ دہے ہو، اِس دروازے کے سامنے سوکھی گھاس جمع کرکے آگ لگا دو، مبلدی کرو اِ"

عدى مِلِلْيًا مُتَّمَمِيرى مِبان لينا مِيا بِنْتُ بِو؟"

باسرسے جاب أياتمبيل بعي اس مين شبر ہے"

مدی نے کہا ۔"اہلِ بیزب دوسرسے قبائل کی طرح الرکیوں پر ہاعظ مہیں اعقائے، اگرتم وعدہ کرد کہمیری لنگ کوکچھ منہیں کہو گے تومیں اپنے آپ کو تمہار سے توالے کرنے کے لئے تیار موں "

" نمہارانبسرالر کا بھاگ گیا ہے ؟"

" بان المیکن تمہیں یہ کہنے کا موقع مہیں سے گاکہ وہ بزول ہے۔ وہ مہیت جلدوالیں آئے گا اور میرالوراقبیلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں یہ اجھی طرح سون لینا چاہئے کہ میری بیٹی پر ہاتھا تھانے کے بعد تمہارے اپنے گھرکب کلی محفوظ دہیں گے بمیرے دوبیٹوں کی لائنیں با سر بڑی بیں اور اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلیپی تمہیں تی اگر میرے خون سے باتھ دنگ کہ مطمئن ہو سکتے ہو، تو میں با سرآنے کو تنا رموں لیکن صرف اِس شرط پر کہتم ایک ہے بس میرے خون سے باتھ دنگ کہ مطمئن ہو سکتے ہو، تو میں با سرآنے کو تنا رموں لیکن صرف اِس شرط پر کہتم ایک ہے بس وعدہ منہیں کرسکتے تو ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے ۔ تنم میرے گھرکوآگ لگانے کا نشوق پر واکرولیکن یا در کھو کہ ہم آگئی وقت تک منہیں بھیے گی جب تک کہ بیٹرب کی ساری وادی دا کھی اور درائے کی خوب تک کہ بیٹرب کی ساری وادی دا کھی اور درائے کے در باہرے کوئی تجاب بزآیا سمیرا دروازے کی ایک دراڑ سے حن کی طوف دیکھ در بی علی ورد دائے کے مصلے کی میں سے کہتا ہو میں گئی سے کہا تھ میں گئی سے کہتا ہو دواؤ سے منظ ایک دوبرے نے جلدی سے آگے بڑھ کو آس کا بازو کی شنے ہوئے گئی ہے مشمل واجھے اس سے بات کر بھی دو!"

اب ہمارے پاس باتوں کے لئے وقت تنہیں " تیسراآد می ہر کہر کرآگے بڑھا اورائس نے پہلے آدمی کے باتھ میں کرگھاس کے ڈھیر رہے چینیک دی۔

"اب ہمارے پاس باتوں کے شے وقت تنہیں " تیسراآد می ہر کہر کرآگے بڑھا اورائس نے پہلے آدمی کے باتھ میں کرگھاس کے ڈھیر رہے چینیک دی۔

عدی بسترسے اعظر اور کھڑا نا ہوا آگے بڑھا اور سمیرا کو ایک طرف مٹاکر دروازسے کی دڑا ڈسے باہر تھا نکنے لگا گھاس اور کھجور کے سوکھے بیوں کا کٹھا جسے دروازے سے چند قدم دور بھینک دیاگیا تھا جل رائج تھا اور آگ کے شعلے ہر لحظر مبند ہور ہے تھے۔ عدی نے کہا'۔ تھہوا ہیں باہر آرہا ہوں "

سميرائس سے چین کر جیلائی تنہیں مہیں ، اباعان! آپ اِس طرح میری جان نہیں بیا سکتے۔"

عدی نے کہا سمیرا۔ میرے باہر رکھتے ہی تم دروازہ بندگرلدیا۔ مجھے لینبی سبے کہوہ آگ لگانے کی جڑات مہیں کریں گے۔ امنہیں معلوم سے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے ہ

سمیرادوباره حیلانی آباجان بین هی آپ کے ساتھ مروں گی "

" سمبرا پیوفوف نربن مجھے جھوڑ دو " عدی نے اپنی ساری فوت بروٹے کارلا نے ہوئے اگسے ایک طرف میکیل دیا اور کنڈی کھول کر باہر نکل آیا۔ اُس کا اب س نون میں لفظ ایوا تفاح لمراکد ایک فصص دائر سے میں اُس کی طرف بڑھے۔ اُن کی نلوارین اُگ کی روشنی میں جبک رہی تغییں ۔ عدی دروا زسے کے فریب دیوا دسے بیٹیے لگا کر کھڑا ہوگیا۔ حملہ اور اب کسی بنیا بی کا مظاہر و کرنے کی بجائے ، انتہائی اطیبنا ن سے نلوارین ملبند کئے ، آگے بڑھ در ہے جتے لیکن بین اُدی جیند فارم بچھے کھڑے در ہے۔

مندر کے بیٹے مسعود نے اُن کی طرف و کیھتے ہوئے کہا 'کہانمہاری نلواروں کو عدی کا خون لیسند بہیں آؤ ہم ایک ساخفود ادکریں گے ''

ایک آدمی نے مواب دیائے ہم اپنی تواروں کی پیاس بھانے کے لئے نزرج کے بوانوں کا نون لیندکرتے میں بہترات میں دیائے میں بہیں ایک زخمی صنعیف اور نہتے آدمی کے نون سے مابھ رنگنا لیند نہیں ۔ تم مبلدی سے اپناکا مرختم کرد ۔ اب صبح ہورہی ہے ۔" اب صبح ہورہی ہے ۔"

اچانک سمیرا کا تظ میں طوار لئے ، کمرہے سے با سر کلی اور ملیک جھیکتے ہیں اپنے با اور حملہ آوروں کے درمیان آکھڑی ہوئی ۔

عدى حبّلا بايّسمبرا إنم اندرجلي حارًسمبراسمبرا يّاش كى اواز تعلم اوروں كى چين اور قبقېوں بيں كم بوكرره گئ اور وه نشصال موكرگر شيار

جابین اینے ساتھوں سے کہا '' بھرو اِنم ایک طرف مرٹ کرنما شاد کیھو'' وہ دک گئے جابر نے سمیرا برچندواد کئے اور دہ اُ لٹے پاؤں سچھیے سٹنے لگی۔اچانک اُس کا پاؤں عدی کے سم سے لگا اور وہ بلیٹھ کے بل گریڈی۔ جابر نے ایک قہقہ لگایا اور آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اُس کی کھوں کے ساھنے کردی ۔

ایک آدمی جلاتیا ''مبا برنیم نے عدی سے وعدہ کیا عظا کر سم اس کی لڑکی پر ہاتھ منہیں اعظانیں گے'' '' میں نے کوئی و عدہ منہیں کیا''جا برنے نلوار کی لوک ذرااور آگے کرنے ہوئے کہا ۔ سمیرانے اپنی گردن ایک طرف کرلی قوجا برنے بھی اپنی نکوار کی لوک اُسی طرف چھیردی ر

ایک آدمی جلایا "باہر باغ کی طرف سے کھوڑے کی ٹاپ سائی دے دہی ہے کوئی آد ہ ہے۔ بہاں سے جاگوا دہ بدتواس موکر بھائک کی طرف دیکھنے لگے۔

ایک آدمی نے کہانم مدتواس کیوں ہوگئے و راستے میں ہمار سے ساتھی ہیراد سے رہے ہیں۔اگر اس طرف آنے والاکوئی دشمن مرد نانو وہ نقار ہ بجا کر ہمیں خبردار کر دیتے ''

جابر کی بدحواسی سے سمبراکو ایھنے کا موقع مل گیا ادرائس نے امپانک اُس پر علد کر دیا۔ اب جابر سجھیے بہٹ رہا تقاادروہ بے در پے اُس پروار کررہی تھی۔

مسعود میلایا یک کیا دیکید رہیں ؟ بیٹورت بہبیں کوئی جڑیل ہے "بیر کمبرکواُس نے بہبو سے حمار کر دیا۔ سمیرًا بنین کندھے پر ایک گہرا نرخم کھا کر ایک طرف بھی لیکن جابر نے ایک سیدھا دارکیا اوراُس کی تلواد کی لوک اُس کے بیٹے میں انرگئی ۔ وہ آگ کے الاڈ کے پاس گریڑی معن میں تھوڑی دیر کے لئے ایک سناٹا چھاگیا۔

ایک آدمی نے مقادت آمیز لھے میں کہا لیمندر کے بیٹیوں نے بہلی بار اپنی تلواروں کو آنبایا ہے۔ اوروہ می ایک لڑکی کے صم بر در مذاب تک اِس لڑائی میں ان کی حینیت دور کے نما نتا بھوں کی سی مفتی یُ اور منذر کے بیٹے خون کے گھونٹ پی کردہ گئے۔

مدی اپنی مبگرسے اعظر مروط کھوا تا ہوا آگے مجمعا، ڈگرگایا، گرااور دوبارہ اعظنے کی ایک ناکا م کومنٹش کے بعد رینگتا ہؤاسمبرا کے قریب پہنچ گیا ۔

سمبرااسربراامیری مطلوم بیبی "وه اُسے اپنی طرف متوج کرنے کی کوسٹسٹن کر رہا تھا۔۔اُسے اپنے مسئی سے معلی اور اوری سنت سے مساتھ میلا یا 'وصٹیو اورندو اِ اب تم کس بات کا انتظار کر رہے ہوا مجھے قتل کیوں نہیں کرتے یقم سمبراسے مسئے لیکن اب وہ میری مفاطعت کے لئے توار نہیں اٹھا سے گئے "

سسوو وبلاً یا تم کیا دیمه در به براسی خم کرو " لیکن اُس کے ساتھی اُس کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے تذبذب اور پر بیننانی کی حالت میں ایک دو سرے کی طرف دیکھ در بے تنظے ریدلوگ ہو تفور ڈی دینبل عدی کے خون کے پیاسے تنظے ، اپنے سامنے ایک لائی کی لائن دیکھ کر توف زدہ نظراً تے تنظے مبددی قبائل کی لڑائیوں میں اُس قبل کی لائن دیکھ کر توف زدہ نظراً تنے تنظے مبددی قبائل کی لڑائیوں میں اِس قبر کے انسان کی دافعات ایک عام بات تنظی لیکن میزب کے نسبتاً مہذب لوگوں کے نزدیک ایک لڑائی کا قتل ایک فیرمعمولی واقعہ تنظا۔ اِس کے علاوہ کھوڑے کی ٹاپ اب مبہت قریب سنائی دے دہی تنظی اور وہ عدی سے فیرمولی واقعہ تنظاء کی طرف دیکھ در سے تنظے۔

ایک آدمی نے کہا '' جابر ، سعود اتم اطمینان سے ان لاشوں پر تین نئی کمشن کرسکتے ہور بر سوار تنہا ہے اور اگردہ دشمن ہوا نوجی تمہا رہے سے کوئی خطوہ تنہیں۔ ہم خطرے کے وقت تمہاری حفاظت کرسکیں گے۔ منات کی نسم اگر مجھے معلوم ہونا کہ تمہا را مقصد ایک لڑکی کوموٹ کے گھاٹ آنارنا ہے تومین تمہا را ساتھ نددینا۔ اب نہ معوم میٹرب میں کہتنی مالیں اور بہنیں قتل کی جائیں گی ''

سربیٹ سوارسی میں داخل ہوا اور اُن کے قریب پہنچ کر گھوڑ ہے سے کو دیڑا۔ یہ عاصم مخفا۔
سالم نے آگے بڑھ کر اُس کے گھوڑ ہے کی باگ پکوٹنے ہوئے کہا ۔ اُن بان سے انتقام لے چکے
بیں۔ یہ عدی ہے اور اِس کے دومبیٹوں کی لانٹیں بھی صحن میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہوہ لاکی ہے جس نے جابر پر جلا
کیا تفار آپ کہاں تھے ؟۔ عاصم نے آگے بڑھ کر الاؤ کے قریب ایک دلخواش منظود یکھا اور جہنز تا نیٹے سکتے کھا
میں کھوا دیا۔ بچھرہ اُس کی لاش کے قریب مبیٹے گیا اور اُس کا مرابی گود میں لے کرچلا یا یسمیرا اسمیرا اسمیرا اسمیرا اسمیرا اسمیرا اسمیرا میں طور کھوں مجھرے سے بات کرو، میں تنہا دا عاصم موں "و لیکن سمیرا کے پاس اُس کی التجاؤں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ

عاصم کی آواز سسکیوں میں تبدیل مورہی تھی۔ عدی نے دردسے کراہتے ہوئے اپنی گردن اعقائی اور کہا یہ عاصم اِتم بہت دیرسے آئے ،سمیرا<sup>اب</sup> ادی طرف مہیں دیکھے گی، اُسے ممیراور فلبہ نے ایپنے پاس طلالیا ہے "

مار نے آگے بڑھ کراپنی توار بلند کرنے موٹ کہا 'عمیرادر عنبہ نمہیں بھی اپنے پاس ملارہے ہیں۔ کاش رے نمہار سے تعبیلے کے ہرادی کو اپنے پاس ملانے رہیں ''

عاصم اجا نک اپنی حکر سے اعظاا دراً س نے پوری قرت سے جا برکو دھکا دسے کر ایک طرف کر اد یا اور پھر چنم ذدن میں اپنی تلواد نبام سے نکال لی۔

مسعود چلاآیا۔" اسے پکر لو۔ اسے مار ڈالور بہ غدّار ہے اور بر کہتے ہی اُس نے عاصم پر جملہ کردیا۔ عاصم نے اُس کا دار اِبنی تلوا د پر دوکا اور بھرائیں۔ نئی شیر کی طرح اُس پر جمیب ٹرار مسعود کو بہند قدم پیجے دھکیلنے کے بعدا سے بوری قوت کے ساتھ ایک وار کیا اور مسعود کی لاش زمین پر نرٹ بنے لگی۔ جا بر نے اعظار عقب سے دار کرنے کی کوسٹ شن کی لیکن عدی جبلا یا۔ عاصم انجھے دیکھو اِنگا صم نے مڑکر دیکھا تو وہ جا بر کی تلواد کی ذر میں تو پکا اور کہ نہا یا۔ عاصم انجھے دیکھو اِنگا صم نے مڑکر دیکھا تو وہ جا بر کی تلواد کی ذر میں تو پکا اور سے ساتھ ہی عاصم نے اور کہ جبر اور جا بھی اور میں کے باتھ سے نہا کر ابنی تو اور جا بھی اور کی تو اور سے جا بر النظے یا ڈل پیچے بہلتے ہوئے دیواد سے جا لگا۔ دور جا گری ۔ اب عاصم کی تلواد کی ڈوک اُس کے سینے پر غنی۔ جا بر النظے یا ڈل پیچے بہلتے ہوئے دیواد سے جا لگا۔ سالم نے بھاگ کر عاصم کی تلواد کی ڈوک اُس کے بیٹ پر ٹے ہوئے گا ہوش میں آئیے ہوگی ہوگی ہوگیا ہے ، یہ میرے مامول کا بیا ہے دیواد ہے اور شام نے بھاگ رہے۔ ہوئی ہوئی میں آئیے اُس کے بیٹ ہوئی ہوئی میں آئیے ۔ یہ میرے مامول کا بیٹا ہے دیو بر بر جا بر سے آب مسعود کو قتل کر بھی ہیں۔ اخی اِنٹی اِنٹی اِنٹی ہوئی میں آئیے ۔ یہ میرے مامول کا بیٹا ہے دیواد ہے آب میں میں آئیے ۔

نیکن عاصم نے اپنی نلوار کی فرک ماہر کے سینے سے سٹائے بغیر ابینے بائیں ہانھ کو جیٹا دیا اور کمسن لکا زمین پرگر چار

عاصم نے مرکر اُن آ دمیوں کی طرف دیکھا ہو مراسیگی کی حالمت میں بدنا فابل بغین منظر دیکھ دہے۔ تقریم نے کہا''سمیراکوکس نے قتل کیا ہے ؟۔ بز دلو! میں بچھپتا ہوں عدی کی معصوم اوکی کوکس نے قالمیا؟ کسی نے ہواب نددیا ۔

عاصم نے جابر کی طوف متوجر ہو کر دی جیا آئم بتاذ اِ عدی کی بعیثی کوئم نے قتل کیا ہے ؟ ''
جابر جلاآیا آ بھا بڑا تم کیا دیکھ رہے ، نمہیں کیا ہو گیا ہے۔ عاصم اپنے ہوش میں بہیں۔ اس براہمی نک
سک محاود کا از ہے ۔ میری جان بچاؤ ۔۔۔۔ '' لیکن کسی کو آگے بڑھنے کی جرآت نہ ہوئی۔
سلم نے دوبارہ انظار عاصم کا باتھ بچڑتے ہوئے کہا ''اخی اِ ہم نے اِس بڑکی کی جان بچانے کا دعدہ کیا
سلم نے دوبارہ انظار عاصم کا باتھ بچڑتے ہوئے کہا ''اخی اِ ہم نے اِس بڑکی کی جان بچانے کا دعدہ کیا
سنگ سے اجابانک جابر پر حملہ کر دیا ۔ اگر وہ حملہ نہ کرتی تو بیرائس بیریا تھ نہ اُسطانا ۔ اخی اِ ہوش سے کام ،

آن کی آن میں صحن خالی ہوگیا لیکن سالم عاصم کے قریب کھڑا رہا۔ عاصم غُفنب ناک ہوکر جیلا یا'' تم اب کیادیکھ دہے ہوجا ڈا''

سالم نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا "میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کے ساعقد رہوں گا۔" عاصم نے آگے ٹرمفکر اُس کا بازو کیڑلیا اور اُسے زبردستی کھینچتا ہؤاصحن کے درواز سے تک لے گیا۔ سالم حیاار اِخفاد" اخی اِنم مجھے بھی جاہر اور سعود کی طرح قتل کیوں نہیں کر دیتے ، اب میں قبیلے کے سامنے کیا مُنہ لے کر جاؤں گا۔"

عاصم نے اُسے پوری قرت کے ساتھ درواز سے سے باہردھکیں دیا ادروہ چند تدم کے فاصلے پر منہ کے بل جاپڑا۔ پھروہ جلدی سے اعظا اور ایک نائیرعاصم کی طرف دیکھنے کے بعد بھاگنا ہڑا باغ میں وزئر گیا عاصم کچردیر بے ص و ترکت کھڑاصحی ہیں بھری ہوئی لاشوں کی طرف دیکھنا ریا ۔ بینام واقعات اُسے قالب یقین معلوم ہونے تھے ۔ وہ اپنے دل کونسلیاں دینے کی کوششش کر رہا مقاریہ ناممکن ہے سمیر اکو موت نہیں اسکتی ۔ یرایک نواب ہے ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سمبراکو موت آجائے اور میں زندہ د مہوں ۔ اجانک اُس نے ایک بھرچری کی اور اُس سنہ آہسنہ قدم اعظانا ہڑا سمیراکی لائٹ کی طرف بڑھا۔

"بانی ! بانی ! عدی کی نجیت اوازسائی دی اور دہ مجالک کرمکان کے دروازے کے قریب ایک مطک سے بانی کا کٹورا بھر لایا - عدی کو بن گھونٹ بلاکر دوبارہ زمین پرلٹانے کے لبعد اس نے سمیراکوسہارا دے کر اعمایا اور بانی کا بیالہ اُس کے مُنہ کو لگا دبالیکن بانی سمیرا کے حکق میں جانے کی بجائے او صراد مصربہ کیا او عاصم کے لرزتے ہوئے کا تقد سے بیالہ گریڑا۔

"سمیراسمیرا!" ده اُس کی لاش کوا پنے سینے سے جینچ کرمیلایا" بمیری طرف دیکھو اِ مجھ سے بات کرور مجھاس دنیامین ننہا چیوڈ کرند مباؤ سمیراا میں تہادا مجرم ہوں رکاش اِمیں بہاں نداتا ۔ کاش ایم ایک دسرے کوند دیکھتے۔ کاش اِ مجھے معلوم ہونا کہ بھاری محبث اِس گھر کے لئے جہنم کی آگ بن مبائے گی ''

بهراً سنے آسمان کی طرف دیکھا اورسسکیاں لیتے ہوٹے کہا۔اسے لات اِ اسے ہبل! اسے عزی اُ اسے مناسنہ اِ مجھ پر دیم کرور اگر تمہادی آنکھیں ہیں قومیری حالت دیکھو، اگر تمہاد سے کا ن ہیں قومیری فراد

یجے "عاصم نے اپنا ہی تھ چھڑا کر سالم کے مُنہ پرایک تھیڑ مار ااور وہ توداکر ذمین پرگر بڑا۔ بھراس نے جاہر کی، طرف متوج ہو کرگر جتی ہوئی آواز میں کہا تم نے سمبرا کو فتل کیا ہے ؟ کاش اِمندر کے دس ہزار بیطے ہوتنے اور میں سمبرا کے خون کے ایک ایک قطر سے کے بدلے امنہیں فتل کرسکتا "

ده چیلآیا ی عاصم اعجد پردیم کرو "دلین عاصم نے اپنے کا عظر کو جنبش دی اور الوار کی نوک جا بر کے سینے میں ان گئی ۔ وہ گیلآیا ی عاصم نے ایک جنون کی سی حالت ہیں ہے در ہے اُس کی تولیق بوتی فاش برکئی دار کردیئے میں ان گئی ۔ وہ گیا ایک آدمی چالیا ی تم کیا دیکھ رہے ، منذر کے دو بیٹے قتل ہوچکے میں ۔ اب تم والپس کیا منہ الحدی کر جا ڈ کے رہا دے لئے اِس کی بجائے مرجا نا بہتر ہے ۔ عاصم پاگل ہوچکا ہے ۔ اسے بکر اور اسے مارڈ الور معنوری دی بر میں تورج کے تمام آدی میہاں بہنے جائیں گے ۔ وہ نصف دا ترسیمی کے مطلب کی داور سالم ایک طرف برسٹ کوسسکیاں لینے لگا۔

عاصم اجانک ایک ایک طون جمید بیرا اوراکس کے پہلے ہی وار سے ایک آدمی کی لاش زمین برتر سیا ہے مفتی اور باتی بربواس ہوکر ادھر ادھر بھیا گدر ہے مفتے رعاصم صون کے بیج میں رک گیا اور اُس نے عقبہ سے کرزی ہوئی آداز میں کہا ۔ برد لوا میں تمہیں یہ بتا نے آیا تھا کہ ہمارے گھر بہتم عون بہودی کے آدمیوں نے حکمہ کی تا اور عدی کو اِس بات کا علم بھی نہ تھار جب شمعون کے آدمی ہمارے گھر برجملہ کر رہے تھے بیم علی کے ساتھ اُس کے باغ میں بیٹھا ہو اُس اُس اُس اِس باتوں کا وقت گرد مجیکا ہے رتم بیں صرف لولے نے کا سون تا اور میں تمہاد ایر شون لوراکر نا جا ہتا ہوں ۔ اب بھیٹروں کی طرح بھاگی کیوں د ہے ہو ۔ اُو اِن اُس اُن کی اور ایک اور میں نے آگے بیٹر جنے کی جراً ت نہ کی ۔ ایجانک باہر سے نقار سے کی آوا ڈسنائی دی اور ایک آدمی میلایا آرسنو اِ ہمار ہے آد بی نقارہ بجا د ہے میں ۔ دشمن اِس طرف آریا ہے ۔ بھاگو اِ جلدی کرد اِن

دوسراآدی چلآیانی عظیروا ہم اپنی لاشیں تھوڈ کر بنہیں جاسکتے '' تنسرے نے کہانی پاگلوا اب لاشیں اعظانے کا کون سا دفت ہے۔ یہ بات تمہیں اس دفت سوجی چاہیے مقی حب عدی کا ایک لوکا اپنے قبیلے کوخبروار کرنے کے نشے پہاں سے جماگ گیا مقا - اب پی جانبی بچانے کی فکر کرو''

سنو، اگرتم کسی کو کچھ دے سکتے ہو تو میں تم سے سمبراکی ذندگی کی جدیک مانگنا ہوں مہینوں اور برسوں کے لئے منہیں صرف ایک لمحد کے سے میراکی دندگی کی جدیک مانگنا ہوں و مہینوں اور برسوں کے لئے منہیں صرف ایک لمحد کے لئے میری سمبرا مجھے والیس دے دور بھراسے دنیا کی کو ٹی طاقت مجھ سے تھے تھے تھے اگر سادی دنیا کے دفار سے اس کھر بھلے کر دیں تو میں تنہا ان کا مظاملہ کروں گا۔ آسمان کی بے رحم قوتو ! تم فیراکر سادی دنیا ہوں ۔ اے ابراہمیم اور اسملیل فیرسی کے لئے اپنے قبیلے سے لیسکت ہوں ۔ اے ابراہمیم اور اسملیل کے خدا ایس تجھ سے مدد مانگنا ہوں ۔'

عدی اُس کے قریب بڑا ، اکھوٹ اکھوٹ سائنس ہے رہا تھا اور باہر آدمیوں کی چیج بچارسنائی دے دہی مغی لیکن عاصم کو اپنے گردو بپین کا کوئی ہوش نہ تھا ۔ وہ بار بارسمبرا کے چہرے کی طوت دیکھنا اور چیرائس کی لاش کو اپنے سینے سے لیٹالینا ۔ باہر کی چیج بچارصحن کے اندر بینچ چکی تھی لیکن عاصم کوکسی خطرے کا احساس نہتھا ۔ کسی نے بلند آواز میں کہا آتے مکیا دیکھ دہے ہو ؟ بیرعاصم ہے اسے بکڑلو، اسے مارڈالو''

سی تے بننداواز میں بہارم بیا دیھورہے ہو؟ بیری مہے ہے پرود سے دروو۔ لیکن عاصم اپنی جگر سے نمولا۔ اُس نے بے اغتنائی سے اپنے گردگھیراڈا لینے والوں کی طرف دیکھا، اور گردن جھکالی ۔

کسی نے کہا یہ نعمان بہب سے پہلے تمہیں وادکر نے کائتی ہے یہ نعمان نے آگے بڑھ کر تو اد بلند کی لیکن عدی حور نظام این اسفر حیات ختم کر چکا نفاد اعظ کر میٹی گیا واس نے اپنے دونوں ہا تھ عاصم کے سر رہان ویشے اور جلایا۔
"منہیں نہیں! سے کچھ نہ کہور اِس نے بھادی خاطر منذر کے میٹیوں کو قتل کیا ہے ۔۔۔ اب بہتم بادی بنا ہ میں ہم سنی نہیں! اسے کچھ نہ کہور ایس نے بھادی خاطر منذر کے میٹیوں کو قتل کیا ہے ۔۔۔ بھائی وا عاصم میرے میٹیل کھانتھام لے جبکا ہے ، اب تمہیں تواریں اعظانے کی حزودت منہیں "عدی نے یہاں تک کہ کرایک جرجمری کی اور ایک طوف گر بڑا۔

نعمان نے اپنی تلوار چینیک دی اور آگے بڑھ کراً س کا سراپی گو دمیں لے لیار

"ابا مبان! ابامبان! أس نے کرب انگیز لیجے میں کہا۔ عدی نے ہواب دینے کی بجائے چند اکھڑے اکھڑے سائس لئے اور گردن ڈھیلی چیوڈ دی۔ ایک معرآدی نے آگے بڑھ کراُس کی نبصنیں ٹٹولیس اور مسرمجھیر دیا۔ نعمان مجدِ طے مجدوث کر د د نے لگا۔

مع کی دوشنی نوداد مجربی بیخی اور عاصم بدستود سیمرائی لاش سینے سے دکائے ببیٹھا بھا ہوب بیلیک آدی عدی اوداس کے بیٹوں کی لاشیں اعما کر اندسے گئے۔ توایک فرج ان نے عاصم کے کندھے پر ہا بھا دکھ کو گئے۔

اپنی طون متوج کیا ۔ عاصم نے مزکو اُس کی طون دیکھا اور کچھ کہے بغیر سمیرا کو اعما کر کرسے کی طون چل دیا۔ لوگ ہو فصے اودا صنطراب کی بجا سے اب پولیٹنائی کی حالمت میں اُس کی طرف دیکھور سے عقے کچھ کے بغیرداست سے اوھر اور مربع کھے۔ عاصم ددواز سے محملے لگیں قوائس نے آگے ٹرھ کو سیمرا کے جہرے پر نظری جائے کھڑا دیا ، بھر جب اُس کی آنکھوں سے آلک لگیں قوائس نے آگے ٹرھ کو سیمرا کو بستر پر لٹا دیا۔ اور آبستہ آبستہ قدم اعمانا باہر اُس کی آنکھوں سے آلسووں موب کے بیٹوں کو اب آبستہ آبستہ مرکوشیاں کر دیسے تھے۔ اُس کی طوت دیکھ کر خاتو سے بمکلام ہونے کا موصلہ نہوا ۔ کرخاتو شیل کو آس سے بمکلام ہونے کا موصلہ نہوا ۔ کرخاتو شیل کو اُس سے بمکلام ہونے کا موصلہ نہوا ۔ گرفاتو شیل کو اُس سے بمکلام ہونے کا موصلہ نہوا ۔ گرفاتو شیل کو اُس سے بمکلام ہونے کا موصلہ نہوا ۔ گرفاتو شیل کو اُس سے بمکلام ہونے کا موصلہ نہوا ۔ گرفاتو شیل کو اُس سے بمکلام ہونے کا موصلہ نہوا ۔ گرفاتو شیل کی خاتوں کی خوال کی خوال میں ڈو بینے والی تقین قوعدی نے جاں کی کے وقت میں خوال بھی تھیں تو عدی نے جاں کئی کے وقت اُس کے مربر پہنے کی تو ان دیئے غنے رہ

ماصم محن میں اُس جگر جہاں وہ کچر دیز قبل سمیرائی لاش کو سیلفے سے لگائے بعیضا تضائے کا ، اپنی تلواد اُ شاکر نیام یک اور اِدعراُد حرد مکیف کے بعد صحن کے اُس کو نے کی طون بڑھا جہاں اُس کا گھوڑا کھڑا تھا۔

فعان نے اچانک بھاگ کوائس کا ہا تھ کولئیا اور کہا " آپ کہاں جارہ ہے ہیں ؟" ماصم نے بے اختیاد آسے گلے لگا لیا اور اپن سسکیاں ضبط کرتے ہوئے ہوا ب دیا تھے معلوم مہبیں " قبیار توزدج کے ایک معمراً دمی نے کہا " فاضم ایر بات ہاری سمجہ میں مہبیں آئی کہ تم نے ہماری خاطر منذر کے ٹیٹول کو کیے فتل کیا ۔۔۔ دیکن ہم تمہبی اپنی بناہ میں لینے کو تیا رہیں "

مامیم نے بے پروائی سے جواب دیا "اب مجھے کسی کی بناہ کی صرورت مہیں "

ایک فرجوان نے عاصم کے گھوڑھے کی باک بکر کو اُس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا" اُرتمہیں ہماری بناہ

ایک نوجوان نے عاصم کے گھوڑھے کی باک بکر کو اُس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا آرتمہیں نماری بناہ

ایک نوجوائی نامین نماری میں دورکل جاؤرور منہ اب تمہارے تبیلے کے واک تمہیں ذیرہ مہنیں جاؤیے "

ایک کام باتی ہے "

ماصم اعجبل كركهور ي مايلي برسوار موكليا اور أسي مربيط ودرانا مواصحن سع بالبركل كليا-

0

عدی کے گھرسے کوئی ایک میں دورایک کشادہ داستے کے دونوں کناموں برنجی داواری میروداوں کے بانوں کی حفاظت کرتی تغییں۔ امپانک دوادمی بیکے بعد دیگرے ان داوار وں پرسے کودکر عاصم کے داستے میں کھڑھ ہوگئے اور امنہوں نے اپنے ہاتھ بلندکر دیئے۔

عاصم نے انہیں دیکھتے ہی پہیاں لیا ، یر عباد اور سالم عقد م کس نے پوری قوت کے ساتھ باگیں کھینے کرا بنا گھوڑا رو کا اور گہا ' عباد آئم کہاں عقے ؟'

مباد نے ہواب دیات میں داستے میں بہراد سے دم تفار سالم نے مکم دیا فناکر اگروشمی خروار موکر مدی کی مدد كى الني إس طوت أئدة تم تفاده مجادير رجب آب بهال سے كزر سے مقد توميں نے آب كوميجان ليا تفااور ، آپ كاراستددكنى كوستشى كى كى كىلى آپ مىرى طوت توجددىيى بغيراً كى كى كى ساس كى بعد جب فزدج کی آبادی میں میج نیارسنانی دینے لگی تومیرے دوسائتی نقارہ بجاکر جاگ گئے لیکن بچ نکه مدی کے گر پر حمار کرنے والے سانخیبوں نے بہدن دیرانگادی عنی اِس لئے میں نشولیش کی مالت میں باغوں سے گزدتا ہوا مدی کے کھرئی طون چل دیا ۔ مقوری دیربعد مجھے عدی کے باغ سے مجاگتے ہوئے آدمیوں کی آب سے سنائی دی - مجھے نقین تفاكريه بهارك آدمي بين نائم مين اطينان كرف ك لف ايك درضت كي يجيد كمرا بوكياروه مجه سي جند قدم دا باتیں کرتے ہوئے گزرگئے ، دہ آپ کو بدترین گالیاں دے رہے تھے اور میں نے اُن کے سامنے مانا گواما مرکیا -بچرایک آدمی جس کی ٹانگ دخمی مفی نظر الما ہوامیرے پاس سے گزرا اور میں نے اُس کاراستر دوک کراننی دمیہ والبس آن کی وجدود یا فت کی رائس نے جواب دینے کے بجائے میرسے منہ پر معتوک دیا ۔اور تلوار نکال کر مجرب جلم کردیا میں نے ایک طرف مبط کراپنی جان بچائی اور وہ میرا پیچیا کرنے کی بجائے آپ کو گالمیاں دیتا ہوا آگئے کا گیا۔ ر مچرمی کچهددورادرآ کے گیا تو مجھے سالم مل گیا اور \_\_\_\_ "

. "اور بچرنمبین سالم نے بتا یاکہ میں اپنے فیسلیکا غدار اور فائل موں کر کبر اِ فاموش کیوں ہو گئے "

عبادنے آبدیدہ ہوکرکہا "مجھ بیتی بنہیں الکراپ نے منذر کے بیرُوں کو قتل کیا ہے لیکن اگریہ درست ہوتو ہی میں آپ کا فلام ہوں ؟

" تم آج سے آذاد ہو۔ اور سالم اِس بات کی گواہی دسے گاکر میں اپنے تصفے کی جائداد نمہاد سے والے کرکے اد ہاہوں "

"آپ مجھے قتل کرسکتے ہیں مکین ان حالات میں اپنا سا تھ بچوڑ نے پر آماد ہ مہنیں کرسکتے !" عاصم نے کہا" میں تم سے صرف ایک خدمت لینا چا ہٹنا ہوں ۔ تم عدی کے گھرکے قریب بچب کر میرا انتظاد کرو ۔ اگر کوئی خطرہ پیش آئے قویر کہ دینا کرتم میرے حکم کی تعمیل کر دہے ہو۔ میں غوڑی دیر تک وہل بہنچ جا ڈنگا" سالم نے سہی ہوئی آواز میں لوجھا" اخی اگرب کہاں جا دہے ہیں ہ"

"تبهيں اطمينان ركھنا جيا ہيئے كرميں گھرمبيں جاؤں گا "

مالم نے آبدیدہ ہوکرکہاتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف آبادی کا دُخ خرکریں ۔ اب تبیلے کا ہر آدی آپ کی تلاش میں ہوگا "

ماصم نے قدرے زم ہوکرکہا ''سالم اب تمہیں میری موت وصات سے کوئی دلچیپی مہیں ہونی پاسیے۔ اُرگز ما وُسے یہ

سالم نے اُس کے گھوڑسے کی باگ پاڑتے ہوئے کہا ''منہیں! جب تک آپ یرمنہیں بناتے کہ آپ اس در کیوں جادہے میں ، میں میباں سے منہیں طوں کا میں منات کی شیم کھانا ہوں کہ اگرویٹمن کا سارا تبدیا ہیں در آگیاتو بھی میں میباں سے منہیں جاڈں گا ''

تىم مانئاچلېت بويس اس د تت كهاں ماد د بوري " " كار \_\_\_\_ "

بهنشاچهاامير سيجيج بليم مادري

سلم أيجل كرعاصم ك يعجيد بيركي اورعاصم ف كفورس كوايرلكادى-

المن دير بعد مالم نے کہا۔ اخی اس طرف مت مائيے۔ قبيلے کے آدی ہمیں دیکھتے ہی آپ بر

ٹوٹ پڑیں گے۔ اور مجھے بنین ہے کواب اباجان بھی آپ کی حابت میں کچھ مہنیں کہرسکیں گے '' عاصم نے کہا ''سالم اِنم بر کیوں مہیں کہنے کہ اگر تعبیلے کے لوگوں نے تمہیں جا براور مسعود کے قاتل کے ساتھ دیکھ لیا توقم اُن کے طعنے برداشت مہیں کر سکو گے ''

سالم نے کہا یُجمائی مبان ایس آپ کی فاطر آگ میں کو دسکتا ہوں۔ میکن میرسے سے یہ ناقا بلِ برواشت
ہے کہ آپ نے عدی کی بیٹی کی فاطرمیرسے ماعوں کے بیٹوں کو قتل کیا ہے ۔ آپ اُس وقت کہاں تھے جبانہ ہولئ ہمادہ سے گھر رچا کہا تھا۔ آپ اُن لوگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے بھارے گھر کو آگ نگائی عتی اور آبام اُن کہ نامہ کہ اُن فرگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے بھارے گھر کو آگ نگائی عتی اور آبام اُن کہ نامہ کہ اُن فرگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے بھارے گھر کو آگ نگائی عتی اور آبام اُن کھر کہا تھا۔ "

عاصم نے گھوڑ ہے کی باگ کھینچے مجر سے جواب دیا ۔ اُس وقت میں عدی کے باغ میں اُس سے بانیں کر رہا عقااور اُس کے بیلیے گھر میں سور ہے تھے ''

" یہ نامکن ہے اِعباد نے مدی کے گُرتک جملہ کرنے والوں کا تعاقب کیا متنا ۔ آپ اُس سے بِرچِ سکتین اُ " مجھے بِرچِینے کی حزورت بہنیں، عباد نے مرف ایک آدمی کا تعاقب کیا متنا اور وہ اُس کا فلام مخنا۔ اُس یرضد مت سونچی گئی تھی کہ حب شمون کے آدمی ہما دے گھر کو آگ لگا دیں تو وہ اُس کا بچیا کرنے والوں کو عدی کے گھرکی طرف لے جائے "

سالم نے کہا" مجھے بقیں ہے کہ آپ جبوٹ نہیں بولتے لیکن آپ کرناکیا جا ہتے ہیں ؟" " یہ تہیں ابھی معلوم ہومائے گا "

دائیں طرف ایک مگرسے دیوار ٹوٹی ہوئی تفی اوروال جھاڑیوں کی باڑنگی ہوئی حتی - عاصم نے باک موڑ کر گھوڑ سے کو ایڑلگائی اور وہ باڑچھا ند کر ماغ میں داخل ہوگیا۔

سالم نے کہائی شمون کا باغ ہے آپ اُس کے گھر بچھلہ کرنا میا ہتے ہیں ؟" عاصم نے گھوڈا دوکا اور نیچے کود تے ہوئے کہا '' مجھے حملہ کرنے کی عزودت پیش نہیں آئے گی نے بہاں انتظاد کرو۔۔۔۔ اگر کوئی خطرہ بیش آئے قومیرے گھوڈ سے پرمیاں سے نکل جانا ''

"دنيكن مين \_\_\_\_\_"

ماصم نے اُس کی بات کا طنتے ہوئے کہا ۔ اُب تم خاموش رہو، یہ باتوں کا وقت منہیں۔ یم تہمیں صوب اُس فی ساتھ لایا ہو نے ساتھ لایا ہوں کہ شاید قبیلے کے وگوں کو تمہاری گواہی پراعتباد آجائے ۔۔۔۔ اگر مجھے اپنے کام برکسی کی مدد کی صرورت ہوتی قرمیر تمہاری بجائے عباد کو اپنے ساتھ لاتا ۔"

سالم نے کہا "بہت اچھا! میں آپ کے ساتھ جانے پر صند بہیں کرتا لیکن مجھ سے یہ قدّ مزد کھیئے کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو میں آپ کا ساتھ مچھوڑ کر مجاگ جاؤں گا "

عاصم نے کوئی جواب دبیتے بغیر ملدی سے تھوڑ سے کی گردن سے رستا آنارا اور مجاکنا بڑا در ختوں مرفان بوگیار باغ بیں سوگز چلنے کے بعدادہ متنمون کے گھر کے سیرونی احلطے کی دیوار کے سامنے رکا اور دیوار پر پرچمد کر الدجائك لكار دائيس طرف ستمعون كي سكونتي مكان كادردازه بند مخا اوربائيس طرف كجد فاصله برايك جبرك ييج اُس کے نوکر لیٹے نفے رعاصم کسی توقف کے بغیر صحن میں کورٹیرا اور چھپر کی طرف ٹرھا رچھپر کے اندر تین آدمی گہری نیندیں فراٹے سے دیسے عقے ایک دراز قامت اور قری سکیل اور کی کے فراٹے سب سے زیادہ طبند تھے عامم نے ملک سی محوکرسے اُسے بڑگایا اور اُس کے سینے پر تلوار کی فوک دکھ دی بشمون کے غلام نے مرزا کر انگھیار کھولین ادرانتهائی مردواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا رعاصم نے تلوار پر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا ڈاگرتم نے شور عيالامين تبين قل كرداول كالمهرين إيى جان عريز ب قومير عظم كالعيل كرو -- الطوا اوراب ساخيول كوان مت دكھيو، وه نمبارى مددمنيى كرسكتے رمين اگرما بول، نوامنين جاكر عي قتل كرسكتا بول "فلام نوت سے كانيتا بخاا مقار عاصم نے اُس کے مگے میں مجیندا ڈال کردہے کو ایک جشکا دیا۔ اور مجر تلواد کی ٹوک اُس کی گردن پر کھتے ہونے کہا تمہاری خیراسی میں ہے کہ تم فاموشی سے میرے آگے آگے جلتے رہو "فلام کو اس مل تعمیل کے سواكوني داسته نظر نرايا، وه عاصم كي آگ آگ بي ديا .

معن کے دروازے کے قریب دک کرفلام نے پہلی بارعاهم سے بمکلام بونے کی جراً ت کی اور اُس نے سے برکلام بونے کی جراً ت کی اور اُس نے سے برق اُواز میں بوجی اُ۔ آپ مجھے کہاں سے جارہے بیں ہائ

عاصم نے جاب دیات تم دروازہ کھولو۔اور خاموشی سے میرے سا غفر علتے رہو "

فلام نے کانیتے ہوئے اعقوں سے دروانہ کھول دیا اور وہ باغ میں داخل ہوئے۔ اجانک بایس ماعظ

گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اورسالم ورخوں کی آؤسے نکل کر اُن کے ساھنے کھڑا ہوگیا۔ " اخی اُاُس نے گھوڑے سے انزکر معذرت کے انداز میں کہا " میرسے مفے وہی انتظاد کرنا بہت عبر اُناخا اب صبح ہوگئی ہے آپ ویر مذکریں "

عاصم کچر کیے بیر گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا اور بھر شمعون کے فلام سے مخاطب ہوکر فراڈ تم رات بحرکی عباگ دوڑ سے بہت نقک گئے ہوگئے دیگر میں اِس وقت تمہار سے لئے سواری کا انتظام منہیں کوسکتا یتمہیں کچہ دیر میرے ساتھ جماگن پڑے کا تنہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم راستے میں گرنے کی کوشش نذکرہ ۔۔۔۔ اور تمہارے فائدے کی دومری بات یہ ہے کہ تم میرے ہر سوال کا جواب دو یہ

فلام نے کہا" آب نے دعدہ کیا ہے کر آپ محفظ تن مہیں کری گے "

"نیکن اگرتم نے کوئی فلط جواب دیا تو میں اپنے و عدے پر قائم منہیں روسکوں گا ۔۔۔ بتا ڈوات کے دقت ہمادے گھرسے عدی کے باع تک کسی نے تمہار اچھیا کیا عقا ؟"

". تى لان \_\_\_\_."

"اورجبتم مدى ك باغ من چب كف تف تودان من تبين طاعفا؟"

".جي'أل \_\_\_\_"

" تم بمارے گومی اگ لگانے کے بعد بجا گے تنے ؟"

"جناب! میں بے قصور موں ہیں باہر کوڑا تھا۔ میں ایک فظام موں اور اپنے آقا کے حکم کی تعیل کردہا تھا۔"
" میں نہیں تنمون کے جم کی مزا مہیں دوں گا۔ لیکن سے کموکی سفون نے تمہیں میں جم دیا تھا کہ جب بالان آدی حلا کرنے والوں کا تعاقب کریں فرتم امہیں اپنے بیجیے لگا کہ عدی کے فحر تک مینچا دو، تاکہ ہماں ہے آدمی بیٹیل کریں کہ تھا کرنے والے عدی کے بیٹے ہتے "

"جناب المجه پر رحم كيم وه مجهد زنده منبي جوزيس كي

ماهم نے دستے کوجٹنکا دیا اور گرحتی ہم نی آواز میں جلآیا جبیٹ اِ شیک مٹیک ہواب دو " فلام نے مرایا انجابن کر جواب دیا رعبناب اِمجہ پر دیم کیمنے۔ میں نے صرف اینے آقا کے مکم کی تعبیل کہ "

عاصم نے کہا تسلم اب تم اپنے گرجاؤ اب تم مجرکتے ہوئے کراس لوائی سے میرے اجتناب کی د جرکیا ہتی۔

یں اپنے تبیدسے مایوس ہوں لیکن مدی کے گرس جمع ہونے دالے وگ شاید بیابات مجر جائیں کرہم میہودیوں کے

ناپک مقاصد کی کمیل کے لئے ایک دو سرے کا تون مہار ہے ہیں۔ اِس کے بعد میری کوسٹ ش یہ ہوگی کریٹے خس

نادہ تمہار سے باس مینے جائے ۔۔۔ اس لئے نہیں کریں اپنی صفائی بیش کرنا چا ہتا ہوں ملکراس سے کرجب میں

مہاں سے نکل جاؤں قرقم میرانام لیتے ہوئے شرم محسوس مذکر و۔ اب تم جاؤ اگر حباد داستے میں مل گیا قومی اسے اُس

کے جوالے کردوں گا ؟

سالم نے کہا "افی اآپ ان ہاتوں میں وقت صافع کرنے کی بجائے اپنی مان بجائے کی فکر کریں۔ جا براورسود کے قتل کے بعد نہادے تجییلے کاکوئی اُدمی میری باتوں پر کان وصرفے کے لئے تیا د مہیں مہو گا راود اگروہ اِس ذیبا فلا گواہی پرا مقباد کر مجی لیں توجی وہ آپ کو معان کرنے کے لئے تیاد نہوں گے۔ آپ میہاں سے فرد اُنٹی مباہیں۔ بین جبل احد کے چتے کے قریب آپ کا انتظار کروں گا "

"سالم تمباراکیا خیال سے کہ میں مدی اور سمبرا کے قانوں سے رقم کی دیواست کروں گارمنات کی قیم ہاگر بواوس میرسے سمری تاج دکھ دیں توجمی میں اُن کی دفاقت گوادا مہنیں کرسکتا رتمہیں امد کے دامن میں میراداستہ و کیفنے کی مزودت منہیں میں شام کافرخ کررہا ہوں اور میری اُنوی طاقات ہے۔ اگرتم مباد کاخیال دکوسکو تو ہے مجہ پاحسان ہوگا ہے

قامم نے برکم کھوڑسے کو ایڑلگادی اور شمون کا فلام جس کا دسّہ اُس نے مضولمی سے بکڑر کھا تھا اُس رکم مساقت جمائشے لگار

تبیینوزری کے کئی اورادی وری کے گھرس جمع ہوچکے تقے اورچند و انیں بین کر دہی تقیس یفتولین کے اللہ است جما ہوا کی است ایک انگلیاں ترکرکے اللہ است جما ہوا کہ است ایک انگلیاں ترکرکے اللہ انتقام لینے کا ملعث المثال سیے تقے ر

عاصم گھرڈا دوڑا تا ہڑا صحن میں داخل ہڑا بشھون کا خلام ص کا لباس پیپنے سے نز ہوجکا تھا۔ بڑی مشکل سے اُس کا ساخذ مسے رہا تھا ۔ عباد اُسے پیچیے سے ننگی توار سے انک رہا نفاء عاصم نے صحن میں داخل ہوتے ہی دسے کو زور سے جنکا دیا اور غلام ص کی ہمت جواب دسے میکی تھی منہ کے بل گر بڑا۔

صحن میں جمع ہونے والے لوگ ایک دومرسے کی زبانی عاصم کی کارگزاری کا حال سن مچکے نتھے اس سے کی لا اس کی مدربے مینی کامظاہرہ سر کمیالیکن شمون کے غلام اورعباد کود مکید کروہ آبس میں مرکوشیاں کرنے لگے۔ عاصم نے کہا یہ بیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بزب میں میرے عصے کا آخری کام باتی ہے ۔۔۔اب متمون کے غلام کو آپ کے سامنے بیش کر کے میں اپنے فرص سے سکد کوشش ہونا ہوں۔ براس بات کی گواہے گاكماوس اور نزرج ايك دومسرم كانون مهاكر ميوديوں كما مفاصدكى كليل كرد سے بيں رتم لوگ جانتے ہوكم اب ميرااين قبيل سے كوئ تعلق باقى نہيں را مجھے اس سے سردكار منہيں كرتم ميں سے كون مرتاب اوركون ذره ونناب \_\_\_ بیس بیان منبین درون گا ، اور میری آنگھین فیہاری بربادی کا فاشا منبین دیکھیں گی ، لیکن بیٹر بھور سے پہلے میں آخری بارتمہیں بینانا چاہتا تھا کہ اوس اور خزرج حس آگ کا ایندھن بن سیے میں وہ آگ میرودیوں لگائی ہے ۔۔۔ بیشعون کا غلام ہے اور تم اس سے میری باتوں کی تصدیق کرسکتے ہو۔ دات کے وقت جب مارسے گھر برجلد ہوا تفانوبیں باغ میں عدی سے باتیں کر رہا تھا سمیرا کے سوااس گھر کے کسی اور فرد کو ہماری طافات كاعلم مذنفار بيرحب مي عدى سد رخصت موكر ماع سينكل ولا مقالو شعون كا غلام معالكتا مؤا إس باخ ين افل بڑا۔اورایک اوجی جواس کا بیجیاکر رہا تفاوالیس جلاگیا۔ میں نے اس غلام سے اس طرف آنے کی وجراچھی آ اس نے بر بتایا کرمیں اپنے اُتا کے گھرسے توری کر کے بھاگا ہوں۔ اور اُس کے فوکر میرا بچیا کر دہے ہیں مجھیٹوں كى جودى سے كوئى دليسى مزيخى ،إس كئے ميں نے إسے جوار ديا -- حب ميں گھر بينيا أو دياں بمارے مولينيوں کا چیر حل رہا نخا اور میرا بچا زخمی نخا۔ قبیلے کے لوگ بیرکہر دہے تنے کہ عدی کے بیٹے ہمارے گرر جا کر کے عالی كئے ہيں اور ميرے غلام عباد نے اس گھرنگ، اُن ميں سے ايک كاتعاقب كيا ہے۔ اِس كے ساتھ بى مجھے يہ اُجاما کر منذر کے بیٹے مدی کے گھر چھ کرنے کے لئے دوانہ ہو چکے ہیں۔ میں داپس میہاں مینی آواس گھر ہے حکوم نے دالے

اپناكام پرداكرهيكه عقيد"

شمون کا خلام بے حس و حرکت منہ کے بل چڑا تھا۔عاصم نے عباد کواشارہ کیا اور اُس نے اُس کی گردن پکچ کر کھڑاکر دیا۔ عاصم نے غلام سے نخاطب ہوکرکہ اِ" بتاؤا یہ باتیں درست ہیں ؟" " ہل" اُس نے گردن جھکا نے ہوئے ہواب دیا۔

"کیا بددست ہے کہ تھے کے بعد شمون نے تمہیں عدی کے گوری طوف معا گنے کی ہدایت کی تھی ؟"

"جی ہاں الیکن میں بے تصور ہوں ۔ ایک غلام کے لئے اپنے آقا کے مکم کی تھیں کے سواکو ڈی پار نہیں "
عاصم نے عباد کی طرف متوج ہو کرکہا ''عباد اب تم اسے میرے چا کے پاس لے جاڈ راگرید اُن کے سامنے
اپنے بیان سے مخرف ہونے کی کوسٹ ش کر ہے تو اسے سالم کے سپر دکر دینا ، مجھے نقین ہے کہ دہ اِس کا مرفولم رہے
ہوئے شعون کا خوف محسوس نہیں کرے گا نمہارے لئے میرودیوں کی آبادی سے گزرنا خطرانک ہوگا ، اِس لئے باہر
سے چیر کھا کر گھر بہنے کی کوشٹ ش کرنا ۔ ۔ ۔ "

عبادنے غلام کارتنا بگرتے ہوئے کہا ''دیکن میں آپ کے ساتھ جانا چا ہتا ہوں '' عاصم نے جواب دیار ''ساخ کسی ایسے مسافر کا دیا جا آ ہے جس کی کوئی منزل ہو اور میرسے لئے بینشان داستوں کے سواکچے منہیں نفی جا ڈ !''

عبادكي أنكهون مين أنسواً مثراً تعداوروه غلام كوكمينيا بروا ولا سع ميل دبا -

ماضرین اب استه ایسته ایس میں باتیں کردہدے تھے۔ عاصم کچے دیر فاموشی سے اُن کی طوف دیکھتار ہا۔

بالا خواس نے کہا ' منڈ دکے بیٹوں نے سمیرا، عدی اور نعمان کے بھاٹوں کو قتل کیا ہے اور میں نے منڈ دیکے بیٹوں

کوموت کے گھاٹ انادا ہے، لیکن بداوس اور خزرج میں سے کمسی کی فتح نہیں ۔۔۔ بیر مرف بہودیوں کی فتح ہے۔

مجادے دومیان نفرت کی آگ بہودیوں نے جلائ ہے اور ننہا دینے وں سکھی نیٹوں سے وس کے شدے ہزے

دیمی گئے ۔۔۔ بیرابوم میر مختا کہ میں نے اِس آگ کو بھانے کی کوسٹ شن کی بخی ۔ اور مجھے اِس بوم کی مزا مل جی 

سے دیمی کے ۔۔۔ بیرابوم میر مختا کہ میں اس اگ کی نذر ہو چکے ہیں ۔ اب مجھے بیٹرب سے کوئی دلچیہی نہیں ۔اب میر خیل اس اگ کی نذر ہو چکے ہیں ۔ اب مجھے بیٹرب سے کوئی دلچیہی نہیں ۔اب میر خیل النجا نہیں کروں گا "

اتناكيف كعدمامم كي وازعبر اكثى اوراس فع كمورس كى باك موثل .

إلا

طلوع آفاب كے كچەد بربعد عاصم ايك شيلے كے قريب سے گذر داخ تا الحائك شيلے كى ادف سے سالم كھوٹا الجائك المؤاندواد بنوااد دعاصم نے الب كھوٹا ہے باك كھينچة بوشے كہا "سالم تمبير اس طون تها منبير " تا جيئے الله تقاد اگر قبيل خزرج كے آدميوں نے تمبيں ديكہ ليا قورہ معو كے جيڑوں كى طرح تم پر ٹوٹ پڑيں گے۔"
مالم نے كہا " آپ ميرى فكر نہ كھے ۔ جلے ، بير آپ كو كسى محفوظ مجگہ بنجا كروا اوداع كہنا چا بتا ہوں "
ماصم نے كھوڑ ہے كوار لكادى اور سالم اس كے بيچے بھے بوليا۔ قریبًا چادكوس سفركر نے كے بعد دوہ شام

سالم نے جلدی سے اپنی کمان اور تیروں سے جراہوا ترکش ماسم کوپین کرتے ہوئے کہا ہے۔ وُد عاکد آپ کوٹے کُوٹے کُن کُل بیٹے پر اس ان کی حالت میں ذیاوہ وُدو مہیں جا سکیں گے۔ اس انے میں پانی کاشکیزہ الد صوروت کی دو مری چیزی ہے آیا ہوں \_\_\_ آپ میرے گھوڑے پر سواد ہوجا ہیں۔ میں نے خوبین میں دکھ وی ہے جب العظیم رکھ ویا ہے راور ہواما نت آپ سعاد کے باس چوڑا نے ہے وہ جی میں نے خوبین میں دکھ وی ہے جب العظیم رکھ ویا ہے راور ہواما نت آپ سعاد کے باس چوڑا نے ہے وہ جی میں نے خوبین میں دکھ وی ہے جب کی کمرکے قریب بنجا تو جیلے کے سوادوں کی ایک ٹولی میں میوگ تنام کے داستے کی ناکا بندی کے لئے جا رہے تھے کی خوبین بنیا کر آپ مکر کی طون میں اور وہ اس طون چلے گئے۔ جیلے کے باتی وگ مند کے گھر میں میں بنایا کہ آپ کر کی مند کے گھر میں میں بنایا کہ آپ کر کی جو بار میں اور جا دیا ہے۔ اس کے جدم ہرے لئے سب سے ٹرا

نعمان نے کہا۔ آپ کا گھوڈا ففک گیا ہوگا۔ آپ میرا تازہ دم تھوڑا نے جائیے " "نہیں! یرمیرا اُخری دوست ہے اور میں اسے پہل چھوڈنالپند نہیں کروں گا۔ "عاصم نے برکہد کر اپنے گھوڑے کو ایڈ لگادی۔ یں اُس سے بھی کہرا یا ہوں کہ وہ عباد کا نیبال دکھے۔ اب آپ ونٹ ضائع نرکھتے ہے۔

عاصم کھوڑ سے پرسواد مونے لگا نوسا کم نے امپائک بدیوا س ہو کرکہا یُرعشر شے اِ شایدکوئی آرہا ہے ہے۔

عاصم کو ٹیلے کے دو مری طرف گھوڈ دن کی ٹاپوں کی آوا ذسنائی دی اور وہ تیران ہو کرسا لم کی طرف کھنے لگا۔
" بیں ابھی دیکھ کرا تنا ہوں " سالم نے بر کہر کرا ہے گھوڑ سے کی باگ عاصم کے باعظ میں دسے دی اور بھا گا تا ہو اللہ اللہ کی کہوٹی ہے گئے ہوئی کی دو مری مبائب دیکھتا رہ رجو باگ اس کے باعظ کی چوٹی پہنے گیا۔ چندنا نیٹے ایک بیتھر کی اوط بیں ہمٹ کروہ ٹیلے کی دو مری مبائب دیکھتا رہ رجو باگ اس کے باعظ سے لے کہ لولائے وہ تجاہیے کے آدمی ہیں۔ شاید انہیں آپ کا مراغ ال گیا ہے "

ووكتنوس ب

"نیں ہیں۔ لیکن اُپ کے لئے اُن سے الجھنا خطرناک ہوگا۔ وہ اولے کی بجائے والیس جاکر سادے فیلیے کو اِس طرف مے آئیں گے اور پھر شام کی عدو ذک آپ کا پھیاکریں گے۔ آپ بہیں کھڑھے دہیں، میں امنہیں دوسری طرف سے جانے کی کوسٹ ش کرتا ہوں "

سالم، عاصم کے جاب کا انتظار کئے بغیر گھوٹے پرسوار بڑا۔ اور آن کی آن بی ٹیلے کے گرونصد من بگرکاٹ کردوسری جانب بہنچ گیا۔

عاصم چند نابنے بے ص و ترکت کھڑا رہا بھر کھوڑے کو ایک جھاٹی سے باند دکر شیے پر پڑھا اور بوٹی کے ذریب
لیٹ کردو مری طوف دیکھنے لگا۔ شام کے داسنے پر نبن سواد کانی دورجا چکے نفے اورسالم بوری تیزون آری کے ساتھ
اُن کا پھیا کر رہا تھا۔ بھر بیسوا دایک بہاڑی کے دامن میں دک گئے اور مڑکر سالم کی طوف دیکھنے گئے۔ سالم نے اُن کے
تریب بہنچ کراپنا گھوڈا دوکا۔ وہ کچھ دیکھڑے رہے اور اس کے بعد عمولی دفتا دسے والیس بیٹرب کی طوف دو ان ہوگئے۔
تریب بہنچ کراپنا گھوڈا دوکا۔ وہ کچھ دیکھڑے معاصم ایک بھر کی اُڈھیں لیٹا اُن کی بائیں میں رہا تھا۔
ایک سواد کہ دریا تھا تیمرا اب بھی بہی مشورہ ہے کہ ہیں بیبیں بھراوینا جا ہیئے۔ نم ہا دے اہلکت تھے کہ وہ
سے کہ مواکمیں نہیں جائے گئے۔

سللم كى أوازسنانى دى يميرى نظراتنى كمرود منهيل كم ميل عاصم كالحوثرا بمى منهيجان سكول رميل فعائسيهاشى مستنطح كأسم بهاشي من المرائد من المرائد والمرائد والمر

مسلدیہ تفاکر آپ کوسفر کا صوری سانوسامان مہیاکیا جائے۔ یسی نے اُس میلے کے پیھی خاصی دیر انتظار کیا مجھے یہ ڈرنگ راج تفاکر ثناید آپ جا چکے ہیں۔ اب آپ جلدی سے گھوڑ سے پرسوار ہوجا نہے " عاصم نے کہا "مجھے اپنا گھوڑ اچھوٹ نالپسند نہیں ۔ میں تمہار سے گھوڑ سے کی ذین اِس پرڈال لیتا ہوں "

عاظم نے کہا ہے جا استجاب المورا بھورا بھر البیار ہیں ہا است برطان کرنے کے بعدوہ آپ کوشام کے داستے پرطان کرنے کے بعدوہ آپ کوشام کے داستے پرطان کرنے کی کوششن کریں گے۔"
داستے پرظائ کرنے کی کوششن کریں گے۔"

عاصم نے مبادی سے سالم کے گھوڑ سے کا سازوسا مان آنار کر اپنے گھوڑ سے پرڈال لیا اور اس کے بعدسالم سے پرمچا تنم نے سعالد کرتمام واقعات تبادیثے ہیں ؟

" ہاں! اُسے اب آپ کے منعلق کوئی فلط فہمی منہیں دہی، دہ مسعود اور جابر کے لئے دونی ہے اور آپ کی سلامتی کے لئے دعا میں مالگنتی ہے "

"اورتم مى ميرى سلامتى كے لئے دعائيں مانگتے ہو ہ

سالم نے جواب دینے کی بجائے عاصم کی طوف دیکھا اور اُس کی آنکھوں میں آنسوا مُڈ آئے۔ عاصم نے کہا ''انچھاتم جاؤاور سیدھے گرمینے کی کوشش کردییں نے شعون کے فلام کو عدی کے گھر میں جن جُن واوں کے سامنے بیش کرنے کے بعد، عباد کے ساتھ بھیج دیا تھا لیکن مجھے ڈریسے کہ تمہارے ماموں جیسے لوگ میرے اِس اقدام کربھی ایک سازش ثابت کرنے کی کوششوش کریں گئے جمکن سے کہ فلام وہاں جاکر اپنے بیان سے منون موجائے اور وہ عباد کی برشاں فوجے کوتیا رم وجائیں ''

سالم نے کہاڑ آپ احمینان رکھئے۔ نبیلے کے آدمی منذرکے گھرمی جمع ہور ہے میں۔ اور میں نوکروں کو تاکید کرآیا مقاکہ اگر عبار شمعوں کے غلام کے سابھ آئے تھے وہ امنیں گھرسے بام رددک لیں اور میری واپسی مک باغ بی گائے کیں " "چپامان نے میرسے متعلق بوجھا تھا ؟"

و منہیں اوہ اندر پڑھے ہوئے تھے۔ ان سے اب تک کسی نے لڑائی کے واقعات کا ذکر منہیں کیا تھا۔ اِس کے منہیں اوہ منہیں کیا تھا۔ اِس کے میں مناسب سمجاکہ امجی انہیں پرلیٹان نرکیا مبائے ۔۔۔۔۔سعاد ہوم کان سے بامبرمیری راہ دیکھ دری تھی۔ میں نے میں مناسب سمجاکہ انجا کی خرش می تھی، مجھے اُس کے دل کا برجھ برکا کرنے کے بیٹے تمام واقعات بتا نے بیٹ

گفائش شهی ۔

الميدوں كے ده جواع ، جن كى دوشنى ميں أس فے اپنى ندى كى ايك ئى منزل دى مى عنى ، مجر چك عقد سمياركى موت أس كے نزديك بمستقبل كے تمام وصلوں، ولولوں اور أميتدوں كى شكست منى - مامنى كى روايات ميمنون موكر ، جوالك راستماس نے اپنے الفے لاش كيا منا ، ايك تاريك فارك كنارسيختم بوجيكا مخااور اب أس كى مالت أسمسافركى سى تفى جعددلى اورمالوسى في مرداست اورمرمنزل سى بعناز كرديا بور مامنى كم آخوش سعموت كى دىبىب سائداً سى كا پچياكرد سے عقد اوراس كى نزويك إس بات كى كوئى اہميت نزمنى كرمستقبل اپنے دامن میں اُس کے لئے کننی کیناں اور کتنی راحتیں لئے بوٹ ہے تاہم زندگی کے بروال سے محروم ہونے کے باوجوداً سے اپنے فیلیے کے باضوں مرنالپند منقاریترب اب اُس کے نزدیک ایک ایسا ظلمت کدہ تھا جہا کہی وثنی كاتسوركرنا بمى أيك طرح كى خود فريبى مفى اور شام كارخ كرت بوس عاصم كوصرف يتسكين مقى كدوه وس ظلمت كرب سددرمار المسي سيكن كاش إأسه بيمعلوم بوناكه صرف چندمنزل يجيبي ، مبل فادان كى يوشون بر، أفناب رسالت انودار بوج اسم سے میں کی ضیا باشیوں سے بی رب کے درود وادمنور بونے والے میں ۔ وہ بس وطن کے متقبل سے مالوس بوکر جارہ اسے ،اُس پرارض وسمالی تمام نعمتوں کی بارش بونے والی ہے ۔وہ ذمین بواس کے لئے تنگ برم کی ب،اطرات عالم مي امن وسكون كے جوباؤں كامركز بننے والى سے بجباں اُس فے تمركا غلبرد كيما سے وہاں نيكى كابول

بالا ہوگار جہاں اُس نے بربریت ، وحشت اور انتقام کے انگار سے دیکھے ہیں وہ کی مجبت کے بھول کھیں گئے۔
ماصم نے بینج براسلام کشفات ابھی تک صرف اِس قسم کی آبند سُنی مقیں کہ مکہ کی ذمین اُس برنگ ہوئی ہے۔
قریش اُسے اپنا وشمن خیال کرنے ہیں ، اُس کے داستے ہیں کانٹے بچیا سے جاتے ہیں اور اُس برایان لانے والے مشمی جم انسان کو کھر کی گئیوں اور بازاروں میں زدو کوب کیا جاتا ہے۔ قریش ایک زبردست قت کے مالک ہیں اور مکر ہیں کی طیعت دین کی کامیابی بسیداز قیاس ہے جس کی تعلیم اُس کے مرقع بعضائد کی فیلی تی ہور

اگرکونی مردی اگاہ ماصم کا داستہ دوک کریہ کہنا ۔ تم کہاں جارہ ہو ہم اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہو؟ د اس فاض کا انتظام کی نہیں کرتے ، جسے قدرت نے اِس وادی میں اپنی حفلہ ت اور جلال کے برجہ گاڈنے کے لئے است کیا ہے ، تم شام کی بجائے جازی طرف کیوں نہیں دیکھتے ۔ تم جس وادی کو الوواع کم ہدرہ ہے ہو۔ وہ دوئے ذہیں "اگرده اُس طرف گیا مقاقرتم بارے سی پھیے کیوں بھاگ دہے تھے ؟"
"اُس کا تعاقب کرنے کے لئے مجھے تمہاری مدد کی هزودت بنی برب تم اُس بہاڑی کے قریب سے گزر
دہے تھے تو میں نے تہیں آوازی دیں لیکن تم میری طرف متوج ہوئے بغیر آگئے کا گئے۔"
" لیکن تم تنہا اس طرف کیسے آگئے ؟"

" مجھے شک ہوا عقاکہ شاید وہ ملکائن کرنے کی بجائے کہیں اس باس چپ کردن گزاد نے کی کوششش کرے میں بنو قرائظ کے باخوں کے قریب بہنچا تو ایک پروا ہے نے مجھے تبایا کہ میں نے ابھی ایک اُدمی کو باخ سے شکلتے دیکھا ہے۔ گھوڑ نے کا علیہ دریا فت کرنے پر مجھے لیتی ہوگیا کہ وہ عاصم کے سواکوئی اور نہیں ہوسکتا "
ایک اور آواز سنائی دی جمیر سے ضیال میں مہیں عاصم کا پھیا کرنے کی بجائے قبیلے کے دو مرے لوگول کو خوالد ایک اور آواز سنائی دی جمیر سے ضیال میں مہیں عاصم کا پھیا کرنے کی بجائے قبیلے کے دو مرے لوگول کو خوالد کرنا جا ہیں۔ اگر ننام تک اُس کا مراخ نہ طانو وات ہی مات میں وہ کو سول دو زنگل مبائے گائی عاصم اِس سے ذیا وہ نہ میں سکا رسوار آگے تکل گئے اور جب وہ اُس کی نگا ہوں سے اوجمل ہوگئے قوائس فی شیاسے نے از کرا بنا گھوڑا کھولا اور اُس پر بسوار ہوگیا۔

ایک فوری خطرہ دور ہوجی مخا۔ اور اب وہ کسی قدر اطینان کے سانے سفر کرریا تخا۔ لیکن اجانک اس کے دل بین خیال آیا کہ میں کہاں جارہ اور است بی ذری کا ہر سانس نا قابل ہر داشت محسوس ہونے لگا ۔۔۔ ماخی میں اسے اس کے نام مشت کئے جی اور مستقبل کی نام امیدیں خاک میں مل جی بخیس، لینے وطن سے آگے دہ دفتے ذمین کی جی وسعتوں کو سمیر اکے حسین تصورات سے آباد کیا کرنا ختا، وہ اب ایک بھیانک خلامین تبدیل ہوگی تیں۔ منسی عزود اور قبائل محصیدیت ایک عوب نوجوان کی سب سے بڑی اپنجی تھی دریکی دہ یہ پنجی اٹنا چکا تھا۔ اُسے بنوادس کے لئے لڑنا اور مرزا سکھایا گیا تھا۔ لیکن اب وہ اُن تمام مخالڈ سے مہنہ چیر جی اُن کے اور میں اپنے قبلے کے اور میں کے لئے تریدی تھی۔ اُس کے اپنے قبلے کے آور میوں کے خال عرب نوزرج سے برطر نے کے لئے خریدی تھی۔ اُس کے اپنے قبلے کے آور میوں کے خال میں کے نافرن میں اپنے قبلیے کے کسی فرد کوموت کے گھاٹ آنار نے والے کے لئے دیم کی کوئی

"ميرے ساتھ آؤ إ

ماصم اُس کے بہراہ بیل دیا۔ اور تھوڈی دیر ابعدوہ اپنے بیزبان کے سابقہ ایک پر تکلف دسترخواں پر بیٹا تھا۔

عامم نے جند فوالے کھانے کے بعد اپنا اعظم نے بیا۔ تو زید نے قدر سے پیشان ہوکر بوچا کیوں کیا بات ہے بہ

"کھ منہیں " عاصم نے جواب دیا" میرا پیٹ بوٹو کا ہے۔ اور اب مجمع جند پہر حرف پرسکوں نیند کی خودت ہے "

د' میں نے نتہا دے اُوام کے لئے ایک علیحدہ فیمے کا انتظام کر دیا ہے۔ اب اگر اسے ممان فواذی کے آو اب کے خلاف نہ مجمود میں جاننا جا بتا ہوں کہ تبارا بیجیا کرنے والوں کی تعداد کیا ہے اور وہ میہاں سے کمتن دُور بیں با اسلام کے لئے اور کی بیار نے میہاں سے بین منزل کے فاصلے پر دیکھا تھا۔ میرا

"ان کی پانچ ٹولیاں میرا بیجیا کرد ہی ہیں۔ آخری ٹولی کو میں نے میہاں سے بین منزل کے فاصلے پر دیکھا تھا۔ میرا

" بوفردج كے پچاس سوارتمهارا بي اكرد ب عقد اورتمهار سے تبيلے كاكوئى أدى تمهارى مددكومبير سينها ؟" "میرا پیچاکرنے والے بنوخزدج کے اومی مہنیں ملکمبرے اپنے قبیلے سے تعلق دکھتے ہیں اور میں راستے میرا لئے کی بجائے اُن کی نگاموں سے بچے کریباں پینچنا میا بتنا تھا مسلسل ہے آرامی کے بعدمیری آخری اُمیدا پ کی سنی تھی کین یہاں تک پینچنے سے قبل میرسے مئے براطینان کرنا حروری تفاکہ دشمن نے میرا پھیا جوڑ دیا ہے۔ سواروں کا بہلاگر وہیں نے یزب سے فرار ہونے کے دو مرسے روز دیکھا مخار بچر می داستہ چھوڑ کردود ن محرایں بھٹکتار ہا تیسری شام میں محد کا اور پیاسا بنو کلب کی ایک بستی کے قریب مپنیا تو ایک پڑوا ہے کی زبانی معلوم مزاکہ میٹرب کے پندرہ مبیں سوار بتی کے رئیس کے باس مظہرے ہوئے میں میں نے بیردات بھی محرامی گزاری اوراس کے بعد تمین دن اوراد هرا و هر مِنْكُنَادِيا - إس موصديس مجعيد يمعلوم بواكم بنو كلب كعسوارون كاليك كروه بمي مجعة ثلاث كرر ياب - ايك دات بين ایک بددی کے نیمے میں بناہ لی، اس نے میری خاصی خاطر تواضع کی لیکن حب ہم کھانا کھاکر لیٹ گئے تووہ دیے پاؤں فيصص بابزكل كياسيس ابمي نيم خوابي كى حالت مين تقار تقورى دير لعبد مجعه اين كهور مدى بنهنا بسط سائى دى - ميس برايشان بوكر بابر تطاقوه ميرس كهوات برسوار بون كى كومشش كرد فا غفا مصح بداطينان غناكه ميرب كموزت بوكوتى فرسوادى منېين كرسكتاس كيفيس ايك طرف چيپ كراطينان سے يرتما شاد مكمننار لار بدوى مايوس مركر ايناوزف پر مرار بزاادرا يك طرف مل كيابين في واكم شايده مجهة ظائن كرف والون كه باس مار لاسب - اس وفت بين جيد كمفف کے تمام بے بس اور مجبور انسانوں کی امتیدوں اور اکر ذوں کا مرکز بننے والی ہے۔ بہاں زمین کے فرش پر بیٹینے والے مری ایرانوں میں سونے والے کچکلاہوں کی نسمت کے فیصلے کیا کریں گے۔ مکہ سے وہ ای رقی برحق آنے والل ہے ہواوس و خورج کو ایک ہی صف میں کھواکر دسے گارتم اس مرزمین پر نفرن اور عداوت کی بجائے انٹوت اور عبت کے مطابر کو دیکے تمہیں ذندگی کی داحتوں کی ملائن میں کسی اور مگر جانے کی صرورت بنہیں ۔۔۔ تو عاصم اُسے دیوائر نمیال کرنا۔ اگر اُس دقت اچانک اسمان کے در بیچ کھل جاتے۔ اور واج سے سے نازل ہونے والے فرشتے عاصم کو بیر پنیام دیتے کئی ہورد گار عالم نے اِس ذمین کی کہی توم کے برورد گار عالم نے اِس ذمین کے باشندوں کو اپنے اُن افعالمات کے لئے منتخب کیا ہے جورو شے زمین کی کہی توم کے صفی میں بنیں آئے تو مجمی اُسے اپنی آنکھ عدی اور اپنے کا نوں پر اغذبار درا تا ۔

0

چندون بعدایک شام عاصم تبیاز خطفان کے ایک رئیس ذید بن عبادہ کی سبتی میں داخل ہوا۔ زیداُن تاہوں میں سے عفاجی کے ساتھ عاصم نے پوشلم سے والسی میں سفرکیا تفار عاصم کا چہرو اِس قدر تبدیل ہو چکا تھا کر زید پہل نگاہ میں اُسے پہچان نرسکا اور عاصم کو یہ کہنا پڑا تیمیں بیٹرب سے آیا ہوں اور میرانام عاصم سے ؟"

زیدنے گرمچشی کے ساتھ مصافی کرتے ہوئے کہا ''جھائی معاف کرنا ۔ تمہاری صورت دیکھ کر مجے بقین بہیں یِمْ وہی ہو''

نیدنے جواب دیا ہمیرے گھر کے درواز سے کے سامنے پیٹے کرتمہیں بداچ بھنے کی ضرورت نریخی '' عاصم بولا ''میرامقصدا ّ پ کی مهان فواذی کی قرمین کرنا نہیں بھا میں حرف یہ تبانا جا ہتا تھا کہ میرے دشن میل بھیا کر دہے ہیں ۔ ممکن ہے وہ میمان مجی پنچ جائیں ''

نديد نے ايک فوتوان سے كہا تم اس كا گھوڑ ااصطبل ميں لے جا ڈاور چرعاصم سے مخاطب بوكر بولا

کی نیند کے دو ص اپنا گھوڑا اور زادراہ جھی قربان کرنے کو تیار تف سیمی نمیند کی حالت میں قبل ہونا مجھے پسند زر تخا بینا تی ہوئے۔

اپنے گھوڑ ہے پرزین ڈالی اور سوار ہو کر وال سے جل دیا ۔ کوئی پانچا کوس جلنے کے بعد میری آنکو کھوگل کئی۔ اور میں نے آگ میں گھوڑ ہے کو گھلا چھوٹ کوریت کے ایک ٹیلے پرلیدہ گیا ۔ چھلے پہر مردی سے میری آنکو کھوگل کئی۔ اور میں نے آگ ملانے کی صوورت محسوس کی لیکن اجمی میں کوئی خشک جھاڑی تلاش ہی کردیا تفاکہ مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی چر جانے کی دھندلی دوشنی میں ٹیلے سے کوئی دوسوندم دور مجھے جیند سوارد کھائی دیئے ایک شتر سوارا اُن کی دائینی کردیا مفائد کی دھندلی دوشنی من شاکہ وہ کون ہے ہے رانی کی بات صرف بیر حتی کہ اُس نے مجھے نیندکی صالت میں قبل کے منہیں کردیا مفائد

"اس میں حران برنے کی کوئی بات نہیں قتل نکرنے کی دحرص بر برسکتی ہے کہ مہیں بکڑوانے کے بعد اس میں حران برنے کی وقت میں اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اُسے زیادہ انعام کی توقع تھی میں مہاری قام مرکزشت سننا چا ہٹا ہوں کین اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ اُڈ ۔"

ماصم اس کے سانے بابر نکا ، عنوشی دیر بعدوہ کشنادہ صحن کے کونے میں ایک بھیوٹے سے خیےے میں دافل ہڑا۔ زید نے کہا "اب تم اطینان سے سوجا ڈیمن تمہیں اس بات کا یقین دلاسکتا ہوں کہ اگر شرب کی ساری آبادی اس طرت امڈ آئے تو بھی میرا خاندان تمہاری حفاظت کرے گا۔ مجھے نو کلب کے منعلق بھی یہ اطینان سے کہ وہ یشرب کے کسی خاندان کونوش کرنے کے لئے ہماری دشمنی مول منہیں لیں گئے "

ندیدعاصم کونسلی دینے کے بعد نیجے سے با سر کل گیا اور عاصم کو بستر پہلیتے ہی نمیند آگئی ۔ پیچلے بہروہ بیدار ہُوا قواس کا کلا پیاس سے خشک ہور یا تھا۔ اور حبم بخارسے نپ ریا تھا۔ چاند کی روشنی میں اُسے خیے کے دروازے کے قریب ایک مٹرکا دکھائی دیا اُس نے اٹھ کر پانی کے دوکٹورے پئے اور دوبارہ بستر پرلیٹ گیا۔ لیکن حبم کے دردادہ بخار کے باعث اُسے نیند ند آئی۔ طلوع سح کے ذنت وہ خیے سے نکلاا در کچھ دیر بستی سے با ہر کھومنے کے بعدوالیں آگر

> زیرخیے کے اندر داخل ہوڑا اور عاصم اٹھ کو مبٹھ گیا۔ زیدنے کہا"میراخیال تھا کہ تم ابھی نک سورہے ہوگے ؟"

عاصم نے مجاب دیا " بیں کئی دن کے بعد اُرام کی نبید سویا تھا لیکن عجیب بات ہے کہ آج ہی مجھے اپنے تھا کوٹ کا احساس ہڑا ہے۔ میراسا راجمے درد کرر کا ہے اور شاید بخار بھی ہے !'

زید نے آگے بڑھ کو اُس کی نبف دیکھی اور اولا "میں شام کے وقت بھی بڑھوس کرر یا تفاکرتم ہمار ہو لیکن دو چار دن آرام کرنے کے بعدتم بالکی تھیک ہوجاؤگے "

عاصم نے کہا "میراخیال مقاکریں ایک رائ آرام کرنے کے بعدسفر کے فابل ہوجاؤں گااور آپ کوزیادہ مصن بندووں گاہ

زید نے جواب دیا "عاصم! یم تمہیں عمر بحرکے لئے بناہ دسے چکا ہوں۔ اور میراسادا فاندان میصوس کرتا ہے کہ ہمارے لئے بیسودا مہنگا منہیں۔ میں بنو فطفان کے قام دو ساکے سامنے برا ملان کرنا جا ہتا ہوں کہ تم ہمارے قبیلے میں دا خل ہو چکے ہواور میرے فاندان سے تمہاد ارتشہ نون کا دشتہ ہے۔ ہمارے پاس اہل سنرب کی طرح مسر بروشاداب جراکا ہیں اور باغ منہیں لیکن ہمیں اس بات پر فحر ہے کہ دو مرے قبائل کے کئی بناہ گزین ہما ہے قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں "

عاصم نے جواب دیا 'میں آپ کا شکرگزاد ہوں لیکن اس وقت میراکوئی فیصلہ ایک ایسے انسان کا فیصلہ کا ۔ جواپنے تواس کھوچکا ہے رکیا بہنہیں ہوسکتا کہ آپ مجھے چند دن سوچنے کا موقع دیں ''

زیدنے ندامت کے ہیجے میں جواب دیا آیس نے تہیں کسی تفرط کے بغیریناہ دی ہے دیکن مجھے بقین ہے تندرست ہونے کے بعد حب نم اپنے مستقبل کے متعلق اطبینان کے ساتھ سوپچ گے تومیری محلصانہ دعوت رد نہیں کرسکو گئے ہے

 $\bigcirc$ 

بانچری دن عاصم کا بخار اتر یکا مظااور مزید بیندون آرام کرنے کے بعدوہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگیا تھا۔ اس عصر میں اُسے اپناتعاقب کرنے والوں کے متعلق بیمعلوم ہوچکا مختاکہ وہ بنو کلب کا علاقہ چھانے کے بعیز بیغطفا کے بعض نُرساکے پاس بھی بینچے تھے لیکن زید کے انزور سوخ کے باعث قبیلہ کاکوئی بااثر آدمی ان کا سامقد دبینے یہ آبادہ

ر ہؤا۔ ایک دن ذبیر کو بیا اطلاع ملی کہ پانچ سوار اُس کی مبتی کا رُخ کر دہسے ہیں۔ اُس نے بیس جوان اُن کا راستہ رد کئے کے لئے بھیج دیئے۔ ذبیر کے آدمیوں نے لبتی سے دو کوس کے فاصلے پر اُن پر کلرکیا اور اُن کے گھوڑے اور اسلح تھیں کر اُنہیں دائیس بھیج دیا۔ اِس کے بعدکسی اور گروہ کو زید کی بستی کا اُن خ کرنے کی جراً ت نہوئی۔

تین سفتے کے بعدایک دن زیدی جوئی بہن کی شادی کے موقع پر تبییے کا بڑا مردار اور دو مرب رؤسا اُس کے کوجع ہوئے واس بات پر فوہ ہے کہ تاہیا ہوں کے ایک معزز فوج اس بات پر فوہ ہے کہ تاہیا ہوں کے ایک معزز فوج ان نے پناہ لینے کے لئے میرا گھوٹ کیا ہے اور میری وجہ سے بنو فطفان کے اسلح خامیں اوس کے ایک معزز فوج ان نے پناہ لینے کے لئے میرا گھوٹ نے بیا ہوں اور ایک قیمتی تلواد کا اضافہ ہور کا ہے۔ میں اسے اپنے نبیلے میں داخل کرنے کے لئے آپ کی اجازت چاہم شاہد اُس کی جو نیش ہوک آپ نیو شاہد اُس کے دوست کے دل میں ایمی تک پر شہر ہے کہ ہم شاہد اُس پناہ دے کر مواوس کی دشمن مول لینے کی جرات نہ کہ سکے دوست ہارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دوست ہوں گئے ۔''

تبیید کے بڑے سردار نے کہا '' میں پورسے بھیلے کی طرف سے تمہارسے اعلان کی نائیدکرتا ہوں اور اگریزوہان ہماسے دوستوں کی خاطرم ان دینے کی ممت اور بھاسے دشمنوں کے فلافت تلوار اعمانے کا بوصلہ رکھتا ہے تو میتی ہیں مبارکہاد کا مستق سمجتنا ہوں ''

زیدنے فزسے اپنا سراونچاکرتے ہوئے کہا ''عاصم آپکومایوس نہیں کرے گا '' بھرزہ ماصم سے مخاطب ہو بولا کیوں' عاصم اِنم مجھے شرمسار نونہیں کروگے ''انیکن عاصم نے جاب دینے کی بجائے سرچھ کا لیا ۔

نید نے قدر سے توقعت کے بعد کہا اُڑھا صم میں اپنا فرص اواکر بچکا ہوں، اب بیر صفرات تمہاری زبان سے بہ سنا چاہتے میں کہ آج کے بعد بز غطفان کے دوستوں کے سوانمہاراکوئی وہوت نربوگا نیم فاموش کیوں ہو ؟"

حاخرین کی گاہیں عاصم کے چہرے پر مرکوز ہوکر رہ گئیں، اُس نے گردن امطانی اور مغرم لہجے میں کہا جس آپ کا احسان مند ہوں ادرا حسان مندی کا پہلا نقاصا یہ ہے کہ بیں آپ سے کوئی ایسا وعدہ ندکروں جیسے نبھا ایسی میں بہت ہوں کہ قدرت نے جھے دوست اور دیتمن کے دومیان ایسان

النيف وال نكاه سع مودم كرديا ب - واس من فحرن وكون كمايت من تواد اعماق عي وه ميرات دوست مد تقيد، بلدأس نبيلے سے تعلق رکھتے تف مس نے میرے باپ ، میرے جائیوں ادرمیرے عزریوں کو قتل کیا تھا اور میں نے جہ جوان کوموت کے گھاٹ انارانخا وہ میرے دشمن نہ تھے بلکرمیرے اپنے فاندان کے اُومی منفے رکل تک میرایک فاندان اورایک فیلیے کا فرد نفا اورمیری دنیا دوستوں اور دشمنوں سے آباد بھی رئیکن آج میری دنیادوستی اوروشمنی كع مذبات سے خالى سے ييں اپنے اسلان كے داست سے جٹك كرايك ايسے صواكى طرف نكل كيا تھا جا س نے دیوانیوں کے سواکچے نہ تھا۔ اپنی بے لبی اور مالوسی کے باوجود صرف ایک گمنام زندگی کی خوام ش مجھے زید کے دروازے ک الے آئی عتی ۔ ور نمیں اس عرات افزائی کامستی نم تھا۔ مجھے افسوس ہے کمیں ایک الیسے مس کو مالوس کر رام ہوں ، جس نے مجھ زندہ رہنے کے لئے سہادا دیا ہے لیکن اب میں برجبد کر بچا ہوں کہ زندگی مجرکسی انسان پڑتوا منہیں اٹھاؤں گا میں ماننا ہوں کرعرب میں اس فسم کا اعلان کرنے والے کو پاکل مجما مبائے گا لیکن عربت عف نے اپنے نومن کو اپنے اعقا سے اُگ دگائی موده ایک پائل کے سواکیا ہوسکتا ہے ؟ آپ اِس بات پرنغجب کریں گے کہ میں اپنے کئے پرنٹیان منہیں ہوں بلکم يمسوس كرتا بول كراكرميرى زندكى مين دوباره الميصه مالات بيين أئين توجي ميراط زحل وبي بوكاجس كمفتيج مين ميري دنيا دوسى اور دشنى كے متعلق اپنے خاندان اور اپنے فیلیے كے دير برزنصورات سے خالى موجى ہے "

عاصم بہال پنج کررک گیا بھراس نے اپنی توار کا تسمہ کھولا اور اُسے ذید کو میٹی کرتے ہوئے کہا '' انسانی نوں کے نئے بری پایس مجھ چکی ہے۔ مجھے اب اِس موار کی صرورت منہیں ، لیجئے اور اگراک پیر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اُپ کو اس محفل میں تشرمسار کیا ہے قومیری گردن صاصر ہے ''

زیرنے عاصم کے ان تھے تا اور ہے ہیں۔ وہ خصے سے کانپ رہا تھا۔ عاصم نے دور او ہو کرگروں جھکادی ۔ ذرید نے تو السکادی نام سے آدھی تو السلامی کے تو السکاری نیام سے آدھی تو الواکسینے کے بعد اسکاری کا مقد ڈک گیا ، اُس نے بیم بی کی حالت میں فیلیا کے متر مردامک طرف دیکھا اور کہا۔ میں اس پاگل کو پناہ دسے جگا ہوں "

ایک اور آدمی بولا الیکن امی تم بیرکم رہے تھے کو اسے اپنے گھر میں پناہ دینا تمہاری ذندگی کا سب سے بڑا کا وہندہ دو مرسے نے کہا ''زید اِسے پاگل کہر کر اپنی خفت مٹا سکتا ہے لیکن اس نے ہمادی دوستی کا ماعظ جنگ کر ورسے تبیلے ایک سجہ اس کی کم از کم مزایمی ہے کہ اِسے بنوادس کے پاس والیس جھیج دیا جائے '' ورُسے سردارنے فیصلد کُن بیجے میں کہا'' نہیں ہنہیں اگر ذیدا یک باگل اُدی کو نپاہ دے نچکا ہے توہم اِس کے ساتھ بدعہدی منہیں کرسکتے۔ ہماری عدود میں اِس کا بال برکا نہیں ہونا جا ہیئے۔''

"ادر بمارى مدودسے باہر؟"ايك فوتوان نے يوجها۔

سردارنے جواب دیا "مدودسے باہرنیدی دمرداری خم ہوجاتی ہے"

زىدىنى ماصم كومسى توادوالس ديت بوئى كباتى يا وعجها ايك بزدل أدمى كى توادى مزورت منبى

عاصم نے بہلی بار اپنی مردہ رگوں میں خون کی حوارت محسوس کی لیکن بیکیفیدت ایک ثانیے سے زیادہ نردی اُس نے اپنی تلوار سے کر نیام سے نکالی اُس کی لوگ زمین پر رکھ کو در میانی حصد پر پاؤں کا دباؤ ڈالا اور و مکھتے اُس کے

دو کرنے کردیئے۔ اِس کے بعد دستے والاحصہ ایک طرف مجینیک کرمٹر ااور تیزی سے قدم اعما یا بڑا اصطبل کی طرب جارہا

ماصرین کیے دیودم بخود ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے بالا فرقبلے کے بڑے سردارنے کہا ''یہ دایا نہوئی بہت بڑاصدمہ اٹھا چکا ہے اسے جانے دو ۔۔۔۔ اور بزادس کو یہ پنیام بھیج دوکہ تمہارا مجرم ہماری پناہ سے نکل جکا ہے ''

زىدنےكبا"داكريد بندائ خوديترب كى طوف نرجلاكياتو بنوادس اسے نبيرى كوسكيس كھے"

دولها كاباب جواب ك ناموشى سه ير كاشاد كمجد زلا تفا - زيدس مخاطب موكر والا " زيديينوش كا دن سي ميراك

دوانے کومعات کردینا میاستے میں تبیدے کے عام لوگوں سے یدورخواست کرتا ہوں کروہ اِس کا پیچیانہ کریں "

ایک نوجواں نے احتجاج کیا یکی بہارہ سے سے یہ یا بندی صرف اپنے علاقے کی صدود تک رمبنی چاہئے۔ اس کا گھوڑ ابہت نیمتی ہے اور اس کی جیب بھی خالی منہیں ہوسکتی۔ اگر بم نے اسے چپوڑ دیا، تو اس کا سامان راستے ہیں کسی ادر کر کر میں مرس کا "

وڑھے مردار نے کہا ''اب مجھے بھین ہوچکا ہے کردہ داوانہ ہے اور ایک داوانے کو لوٹ لینا میرے بھیے کے کئی اُدمی کو زیب مہیں دیتا۔ برکام ہیں اُن حقیر لوگوں کے لئے چوڑ دینا جا ہیے ہو صوف مُردوں کالباس آبارنا جانتے ہیں'' باہر ماصم کے گھوڑسے کی ٹاپ سنائی دسے رہی تھی یفوڈی دیر بعد زید کا ایک فوکرا کیا اور اُس نے کہا''وہ باگل باکن اور کہ ان مجی دہیں جینیک گیا ہے '' نصر دو

بالله

مشرق اورمغرب کی تنگور کا نیا دورایران می کسری نوشیرواں اور بازنطینی روم میں نیمیر شنین کے اقتدار کے ساخذ سنت روع ہوًا ۔

یردہ زمانہ تھا جب رومی بڑی تیزی کے ساتھ مشرق اور مغرب کی طون جیل رہے تھے۔ اہل مبشہ بھیری فوانواؤ
کوشکست دے کرین پر قبضہ کر چکے نفے اور چونکہ وہ مذہباً عیسائی عقفے اِس نے رومی اُن کی بیشت پناہی کرتے تھے اِبارہ منسرش کو اپنے بجسایہ ملک کے ایک اہم حصد پر روم کے عیسائی حلیفوں کی فق گوارا نہ تھی۔ وہ بیمسوس کرتے نفے کہ اہل جیشرش ت
کی طوف دو میوں کے انٹروا قدار کا راستہ صاف کر دہے ہیں۔ شام اورع اُن کی سمت عرب کی مرحدوں کے ساتھ عنسانی
اور کمی خانداؤں کی منافریش جی روم وایران کے لئے وجہ نزاع بن گئی تھیں۔ جیرہ کے فی مکم اُن ایرانیوں کے ملیف اور
شام کے میسانی فراں دوارومیوں کے بامگزار تھے۔ اور ان دوخانداؤں کی نہ ختم ہونے والی جگیس دومیوں اورایا نیوں
کو جی بتدریج میدان کارڈار کی طرف دھکیل رہی تھیں۔

چنانچ کسری و شیرواں نے ایران کے اندرونی خلفتار سے نجات ماصل کرتے ہی بازنطینی سلطنت کی مشرقی مرصور ا پردھاوا اول دیا اور شام کے باشندے بھر ایک بار آگ اور نون کے طوفان کی نباہ کارباں دیکھ ورہے تھے۔ میکن قبصر

نه روم کی مشرق سلطنت جی کا دار فکومن قدیم بازنطین یا قسطنطنیه تھا رستان و کے بعد اسی سلطنت کو صبح معنی میں وی سلطنت سجماحیا تا ہے۔

جنٹین کے ہوشیادادر تجربر کارجرنیل بلیباریوس نے ایرانی نشکری بین قدی دوک دی اِس کے بعد چندسال امن کے کور سے نیکن شکھٹ میں نوشیروال نے نین لاکھ فرج کے ساتھ شام پر بلیغار کی اور را سے کی کہادیوں کو تبادہ رباد کرنے کے بعد طلب کے خوبصورت شہرکو اُگ لگادی۔ ان ایّام میں دوئی افراج یورپ میں برسر بکیا بھیس دوشیرواں نے شام بر دوئی افراج کی دوری کی کرود می سے پودا فائدہ اعظایا اور جمع کے تمام فواجی طقے تباہ و ویوان کرنے کے بعد انطاکیہ کی طون جا شکلا یہ قسطنط نیداور اسکندریہ کے بعد انطاکیہ کی طون جا شکلا یہ قسطنط نیداور اسکندریہ کے بعد مازنطینی سلطنت کا تیسر انظیم شہر مینا۔ اورائی کی شرار ورائی کا منظام ہوگیا۔ شام کے کئی اور شہروں کی فو مینے کے بعد فوشیرواں نے والیس مدائن کا کرئے کیا قرمفتوج ملاقوں کے بہزاروں مرد اور تو تیر جنگی فیدیوں کی میڈیت سے مائس کے ساتھ تھیں۔ ان فیدیوں کے لئے اور فیدائن سے مائن سے مائی دن کے فاصلے پر ایک نیا شہر کہا وکیا۔

کی تیادیاں نثروع کردیں یکی قیعروم نے بسیاریوس کو جوائلی میں یورپ کے وصتی قبائل کے خلاف معروف پیکار خا

دوبارہ سُٹر تی خاذ پر بلالیا۔ یوم کے اس تجریم کار بر نیل نے اچائک ایران کی مرحد پر بہنچ کرنوشیرواں کو نرصرف پر والم کی مرحد پر بہنچ کرنوشیرواں کو نرصرف پر والم کی مرحد پر بہنچ کرنوشیرواں کو نے لئے نیا مرحد بین قدمی کا ادادہ ملتوی کرنے پر مجود کر دیا بلکہ ایران کے لئے المیسی صورت حال پدیاکر دی کہ نوشیرواں کے لئے اپنے مسول کو تی کا ادادہ ملتوی کو نے بر مجود کر دیا بلکہ ایران کے لئے المیسی صورت حال پدیاکر دی کہ نوشیرواں کے لئے اپنی کسی کو میں اور اسے منافی کو بار میں ہوئے کو بار میں بلا نے کے سواکر ٹی چارہ کا ادار بر ان کے مکمرانوں نے لئی اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں اور اسے والپس بلالیا گیا۔ اس کے بعدروم اور ایران کے مکمرانوں نے مصالحت کر لی اور چندسال اس سے گزرگئے بیسٹنین کی وفات کے بعدروم کی عمان افتداد اس کے بعافی جسانی میں کہا تا میں کہا تا ہوئی کی ایک میں صورت پر یا کردی۔
مصالحت کر لی اور چندسال اس سے گزرگئے بیسٹنین کی وفات کے بعدروم کی عمان افتداد اس کے بعافی میں کہا تا تا کہا تھیں گئی اور اس ایوسی کی کی دورت محسوس مذکی لیکن اجا کہ میں کھا تا مصالحت کر لی اور ایسان نصادم کی ایک نئی صورت پر یا کردی۔
مصالحت کر کی اور وی در میاں نصادم کی ایک نئی صورت بر یا کردی۔

مصفی میں کمین کے مبشی مکران ارب نے مکہ پر پڑھائی کی، اس کا مقصد ایک طرف اُس قدیم تجارتی شاہراہ پر کل فیصنہ جمانا تفاج کمین اور شام کی تجارتی منڈیوں کو ملاتی تھی اور دو مراکمتر کی مذہبی حیثیت کوخیم کر کے عرب مسترصات کرنا تھا۔ ابر بہرکونتین تفاکہ مکر میں خانہ کعبرکو مسار اور جو اِسود کو والی سے اعداکر میں کے عمانات خانے منتقل کردینے کے بعدوہ کم کی بجائے مین کوعوب کی توجہ کامرکز بنا سکے گا دراس طرح وہ عیسائیت کی طرف مائی موجائیں گے۔ اہل دوم اِس بات پرخوش تھے کہ عوب کے بنگر قبائل میسائیت قبول کرنے کے بعدابر مہ کے ذیر انزان کے ملیعت بن جائیں گے اور اُن کی مقدہ فوت ایرانیوں کے خلاف استعمال کی جاسکے کی بینانیج حب ابرابر نے اینے ہائینوں کے ساتھ کم برچ تھائی کی قرقیم لو کلیسا کے اکاب کی دھائیں اُس کی جارمین خلیں۔ اب عرب کے بے آب وگیا ہ صحواف کے بیانہ دہ جاہل اور باشندوں کے مستقبل کے افق پرنئی تاریکیوں کا صافہ ہونے والا تھاکی ابرونی تسلط سے آزادی اُن کی آخری نعمت بھی اور اب میں میں میں اُن سے جیننے والی جتی۔ ابر بہرایک ایسی فوج میں میں میں میں میں میں نامیسیاں تھیں، نہ تھے ۔ وہ ایک ایسی بستی کی تاخی میں میں نامیسیاں تھیں، نہ تھے ۔

میکن ابن کم کی نمام کروریوں اور بدا ممالیوں کے باوجود احکم الحاکمین کوابر بر کے باعفوں اُس گھرکی تباہی نظور مزعتی حس کی بنیا دخلیل النڈ نے رکھی تھی۔ وہ اِس گھرکواُس چراع کے لئے معفوظ رکھنا چا بنا تھا جس کے فرسے مشرق د مغرب کے ظلمتکدے ددشن بہنے والے تھے۔

معربی موزخ برسلیم کرنے میں کہ ابرمہ نے اعظوں کے نشکرسے مکہ پر جڑھانی کی محق ۔ وہ بیمی جانتے ہیں کھال اُس کا مدّمقابل کوئی نہ تھا ۔ وہ اِس والعدکو میں منہیں حجاللا نے کہ اُسے عبر ساک شکست ہوئی مخی لیکن میربات اُن کی تج میں منہیں آسکی کہ ابرمہ کے اعظی اجسلوں کے ضوائی نشکر کے سامنے عابز آگئے متھے۔

ارسہ کی شکست سے عرب کو اپنے پنج اقتدار میں لانے کے منعلق دومیوں کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔
جورجب اُس کے میٹوں کے درمیاں انتداد کی جنگ چیٹری توجیری خاندان کا ایک شہزادہ گمنامی کے پردوں سے کلا کرمدائن بہنچا ادرا بل جبشہ کو میں سے نکا لئے کے مئے فرشیرواں سے اعانت کا طلب گار میڈیا۔ فوشیرواں ایک مدت موفف کی منت میں جو شعمانی کردی۔ ایرانی افواج نے ایک ہی دیلیے میں اُن اُن کو کہن کی صد در سے باہرو حکیل دیا۔ لیکن جمیری شہزاد سے کو جلد ہی اِس شخ مقیقت کا احر تاف کرنا چراکہ اُس کا گئی مدود سے باہرو حکیل دیا۔ لیکن جمیری شہزاد سے کو جلد ہی اِس شخ مقیقت کا احر تاف کرنا چراکہ اُس کا کا ماحصل آفاذ کی تبدیل کے سوا کچھ منہیں۔ یمن جو زیبانصف صدی تک بل میشہ کی شکارگا ہ رہ چکا مقال ابلیانیا

چند بیفتے بعد ایران اور دوم کے سپا ہی دریائے فرات کے کنادسے بروا دُوا منے رایرانی اپنے موری سے تیروں کا میند برساد ہے تھے اور دومی دست بدست برائی کے بنے اُن کے ترب اُنے کا انتظار کر دہے تھے۔
ایک ترک مرداد نے جورد می دشکر کے دائیں بازوکی کمان کر دہا تھا، ایجانک ایرانی فرج کے بہذر پر حکد کر دیا اور دشمن کی صفیل درم م بریم کرتا ہوا فوشیرواں کے کمیپ تک ما پہنچا ۔ اُس نے شاہی خیمے کی طنابیں کا عد ڈالیس سونے کا گھی گلی مقدس آگ کے شعلے مجعاد بینے اور اپنے جا نبازوں کے ساتھ نوج کے نورے دگا نا ہواوالی آگیا۔ اِس کے بعد بانی مقدس آگ کے شعلے مجعاد بینے اور این جا نبازوں کے ساتھ نوج کے نورے دگا نا ہواوالی آگیا۔ اِس کے بعد بانی دن مقدس آگ کے شعلے بہتے پر برط گئیں ٹو ایرانیوں ان کا کا حموں پر اکتفاکر نے دہے روات کے وقت جب دومی افواج اُدام کے لئے بیجیے برط گئیں ٹو ایرانیوں نے میٹوں مارکوان کا کمیپ کو طالب ایرانی کا ہوش اس قدر میں نام اور کیا جو میانی کے میں نوری نے بین قدی کرکے بی فرز کی بیند بندگا ہوں ان اوران کا ہور کردیا ہے فرات مور کرلیا۔ دومیوں نے بین قدی کرکے بی فرز کی بیند بندگا ہوں ان اوران کا وقت میں مناکو اپنے ساتھ کے گئے جنبیں ابدیس سائبرس کیجے دہ فرز کی بیند بندگا ہوں بی قبر میں انہ اوران کا بینوں انتھ کے گئے جنبیں ابدیس سائبرس کیجے دہ فرز کی بیند بندگا ہوں بی قوم میا گیا۔

موسم مبار کی آمد پر دومی مشکر نے دوبارہ بلیث قدمی کی اوراسٹوریا کے کئی ڈرخیز علانے تباہ کردیئے۔ ایوان کے عمر رسیدہ مکم اِن کو بالکا خوموت کی آموش میں بناہ ملی اور امرائے اس کی آخری نصیعت برعمل کرتے ہوئے دومیوں کے ملاف جوابی کا دوائی کا ارادہ ترک کر دیا۔

نسترواں کے بعدایران کے تحت پراس کا بڑا بیٹی ہر رون ق اورد ہڑا۔ بیخود پسنداور مغرور مکران ہر معاطے میں اینے باب کی صدفتا بت ہوا۔ اس نے نوشیرواں کے وفاداد سامقیوں کو ایک ایک کرکے دربا دسے نکال دیا اور ال کی ایک کرکے دربا دسے نکال دیا اور ال کی ذائیں اورخوشا مدی اینے گرد ہے کر لئے۔ ایران میں جرونشد دکا ایک طوفان اعظ کھڑا ہڑا۔ جب جوام کا بیما تم مربر بری کی اور بعضا میں بہر اور نشال کی طونت میں بناوت کے آثار کل ہر ہونے گئے تو مدائن کے مغرب کی طرف سے شہنشاہ روم اور شال کی طونت مناقان ترک کی بیش قدمی کی خبری آنے لگیں۔ ان فیر بھینی مالات میں ایران کو ایک لیڈر می گیا اور محبان وطن ہر مزرک مناقان ترک کی بیش قدمی کی خبری آنے ملک کی حفاظت کے لئے اُس کے گرد جمع ہوگئے۔ اس اولوالعزم لیڈر کا اُن مناقان میں مناقان دو موسالہ میں ماندان کا چھی و جراح تھا۔ مبرام چین مقا اور وہ دسے کے قدیم شاہی خاندان کا چھی و جراح تھا۔

نوشروال کی فرج کے ایک جرنیل کی حیثیت سے بہرام نے رومیوں کے خلاف بعض معرکوں میں فیرمعولی جاتا اس دومیوں کے خلاف بعض معرکوں میں فیرمعولی جاتا ہوئی میں اس دومیوں کے مطابع رومی کی مطابع اس دومیوں میں دومیوں کی مطابع رومی کی مطابع است کے بعد اس دومیا سے جوں عبور کر لیا لیکن ایک کومستانی ملائے میں میں بین قدمی کوشے وقت اُسے ایرانی تیراندازوں کے باعقوں تباہی کا سامنا کرنا بڑا اور تزک شدید نقصا الحجائے میں میں بین قدمی کوشے دفت اُسے ایرانی تیراندازوں کے باعقوں تباہی کا سامنا کرنا بڑا اور تزک شدید نقصا الحجائے کے بعد لیب باہوگئے۔ لیکن ہر مرزنے میروس کیا کہ ملطنت کے اندواس کا ایک طافتور تولیت پیدا ہوگیا ہے۔ خوشاد کی امراد نے اُس کے کان مجربے کر بہرام نے مالی فلیمت کا کچر جمعہ جے پالیا ہے اور بیر ظالم اور بے دوون مکران اُسے امراد نے اُس کے کان مجربے کہ بہرام نے مالی فلیمت کا کچر جمعہ جے پالیا ہے اور بیر ظالم اور بے دوون مکران اُسے نیجا دکھانے کی تجاویز موجے لگا۔

بہرام نزکوں کے ملات لڑائی سے فارخ ہوا تو اُسے یہ اطلاح ملی کر مدمی افواج دریا تھے فرات کے کنا ہے پنچ کی ہیں یہنا نچہ اُس نے کسی تو نقف کے بغیر پیش قدمی کی اور دریا کے کنار سے بہنچ کر رومی سپر سالارکو پیغام پی

کہ یاڈ مجے دریا کے بارا نے دویا خود اسے معود کرکے میرسے مقابلے میں آجاؤر دومی دشکر کے سپرسالار نے جاب بدکہ الا جہاکہ میں تہیں دریا کے بارا نے کا موقع دینے کو تیار ہوں ۔ بہرام کمل تیار یوں کے بغیر دریا جود کرنے کو تیار نہ تھا ۔ پٹانچہ میں نے مزید سپاہی اور جنگی سامان مجمع کرنے میں کئی دن صرف کر دیئے ہوام اپنے بادشاہ سے نفرت کے باوجو دایک ہادر جزیل کا ساتھ دینے کو تیا دیتے اور وہ ہوتی در بوتی ایرانی لشکر کے کیمیب میں جمع ہونے گئے ، لیکن ہر مز بہرام کی بڑھتی ہوئی ہر دلوریزی سے اِس قدر فائمت ہو جبکا مقاکم اُسے ایرانی کو فتح یا شکست سے کوئی دلیسی مذر ہے تھی۔ وہ ہر بڑھتی ہوئی ہر دلوریزی سے اِس قدر فائمت ہو جبکا مقاکم اُسے ایرانی کی فتح یا شکست سے کوئی دلیسی مزر ہم کے باس بہنچا اورائی ش ٹیت برائس سے چشکارا حاصل کرنا جبا ہم انتھا رہنا نے ایک دن مدائی سے ایک ایکی مہرام کے باس بہنچا اورائی س ایک اثیر ن اور نسوانی قباس بین کرنے ہوئے کہا تشہنشاہ والا تباد کا حکم سپاہی کا قباس امار کرحورت کا لباس
ہیں واور براثیر ن لے کوشکر کے سامنے سے گؤرد و "

برمزادرائس کے سازشی دنیروں کاخیال بختگر ببرام فرج کے سائے اپنی بہ قویوں برداشت کرنے کی بجائے مستعفی ہوکر بھا کہ بالدرائیں بالدرائی کے موافق کے داور میں کے موافق کے م

ہمرزکوجب ان واقعات کی اطلاع طی قواس نے دو سرے العی کو یہ کم دے کرمیج دیا کر مبرام کو پا برز فریج ہے مائے ماض ماض ماض کو است ماض ماض کو با دشاہ کا محکم سنار ہا تھا تو سپاہیوں نے اکم کم اللہ مائی کا من کے سکے دائی دیا۔ بہرام نے دومیوں سے جنگ کا ادادہ ترک کرکے مدائن کا اُس خیاباور شاہی کا دران کو کر کے مدائن کا اُس خیاد شاہی کہ اور شاہی کو موجہ نے اُن فیدمانوں کے وروازے کھول ہے کہ نافوں کو موت کے گھا ٹ آناد کر شہر مرقب تعنی کو استفاد کر دہے ہے۔ رجب باحی شاہی محل کے اندرداخل مہوئے جہال میں نام کی کھا اور محل ان کی مطابق میں مصل کے ساسانی شہزاد سے نے شکست خوددہ حکم ان کو کم اور اور محل مان کی مطابق میں دھکیل دیا جہاں وہ خوددہ چکا تھا۔

مرمز كايرًا بينا خسر دير ديز ، باغيول ك تطف ك وفت شهرست بماك كيا مخا ديكي بعض امراء أست تخت پر

بھانے کا وعدہ کرکے والیں نے آئے۔ ہرمز پرمقد مرجلا ماکیا د خیمندہ اوان مجرموں کے کثیرے میں کھڑا تھا اورانص دیا کوسیوں پرواہ اوگ دونتی افروز تھے ہینہیں ہمرام نے قید ضافوں سے نکالا تھا۔ بادشاہ نے مدالت کومٹنا ٹڑ کرنے کے با انتہائی بچروانکسار کے ساتھ التجائیں کیں۔ چپرجب اُس نے دیکھا کہ امراء مٹنا ٹر ہور ہے ہیں تواجانک ابنا انداز بدل لیہ اور دومروں کو اپنی کو تاہیوں اور بدا حمالیوں کا ذمرواد ثابت کرنے کی کوسٹنٹ کرنے لگا۔ ابیٹے بڑسے بیلیٹے ضرور پردیا پرمخلف الزامات عائد کرنے کے بعد اُس نے عدالت سے اپیل کی کہ اگر تہیں میری حکومت پسند نہیں تو میں گئرت وناج سے دسٹرواد میں نے کو تنا رموں کی میری آخری التجا یہ ہے کہ میری جگرتم صرور خسرو پرویز کی بجائے میرے ہیں بیٹے کو اپنا حکم ان نسلیم کراور امراء اس پرشنتیل ہوگئے ، امنہوں نے ہرمزے بھیو شے بیٹے اور اُس کی ماں کوموت کے گار قالہ کو اُس کی لاشیں بے ہومتی کے لئے توام کے توالے کردیں وجھرگرم سلاخوں سے ہرمزی آنکھیں نکلوا دیں اور پریا

فے مکران نے کچھ موصد انقلابیوں کونوش رکھنے کی کوشششن کی دیکن حب اُس کے پاؤں جم گئے تو وہ بہرادیکہ انترور سوخ سے چھکا دا ماصل کرنے کی ندابیر سوچھ لگا ۔ مجوسی کا بن اور امراکو میں یہ بات پسند نہ متی کہ مہرام سلطنت کے سیاہ وسفید کا مالک بن جائے ہن نے انہوں نے پرویز کونسبٹنا کمرور سجے کر اینامستقبل اُس سے والبستہ کر دیا ہوب ہوا کہ کا بوش وخروش قدر سے مصندا بیزائو پرویز نے اپنے اندھے باپ کوقید خانے سے نکا لا اور اپنے محل میں ہے آیا بہر اُس کی زندگی کی ساری دلیسیاں اب صرف اپنی نفسانی خواہشات کی کمیس کے محدود تقیس دیکن پرویز اُس کی ہائیا۔

کی زندگی کی ساری دلیسیسیاں اب صرف اپنی نفسانی خواہشات کی کمیس تک محدود تقیس دیکن پرویز اُس کی ہائیا۔

رواشت کرنا رہے۔

مبرام مس کے نشکر نے بنبر کے باہر ٹراڈ ڈال رکھ تفا اس صورت مال سے نوش نہ تفا ملک کو مبر ترکی خلا اور بے اعتدابیوں سے نجات ولانے کے بعدا سے امید متنی کر توام ، امراء اور عجری کا بن اُسے کند صوب پر شاکن کو ت کی مسند تک لے جا بیں گے لیکن اس انقلاب کے شائج اُس کی توفقات کے سرامر خلاف تھے۔ وہ امراء ہے اُس فید دبند کی صعر بنوں سے نجات ولائی متنی اُس کا ساتھ بھی ڈکر پر ویز کے گرد جمع ہور ہے تھے اور وہ بددیا نت لوگ جائی۔ اُس کے سبا ہیوں نے قوم اور ملک کے بدنوا مسجو کر قدیمیں ڈالا تھا رائج کئے جار ہے تھے ۔ اور عوام ہوا پنے مذبی تیں کے شاود ں پر جانے کے عادی تھے اُسے مجللا چکے تھے رہنا نجہ مالات اس فدر مجر گرگئے کہ پرویز اور بہرام کھیے بندولاً

روس کے سامنے آگئے۔ پرویزا پنے محافظ دستوں اور مدائن کے حوام کو میدان میں لے آیا لیکن اُسے بہرام کے آرمودہ کا رسپاہیوں کے مقل بلے میں شکست ہوئی اور منافون مزاج اُمراء اُس کا ساتھ بچوڑ کر بہرام سے جاملے بتنا بخابان کا ایک بااثراد می ہو بہرام کا ساتھ بچوڈ کر پرویز کا حلیف بن گیا تفا۔ پرویز کی شکست کے بعد میدان سے بھاگ کر شاہی مل میں داخل ہو ایرن ذات کو بہرام کی نظر عنا بیت کا مستق تنا بت کرنے کے لئے اُس نے برمز کا مقلم کم شاہی مل میں داخل ہو اُن کے لئے اُس نے برمز کا مقلم کم دیا۔ پرویز شکست کھا نے کے بعد تو بین وفادار سامقیوں، چند لونڈیوں اور نواجر سراؤں کے مہراہ دریا مے فرات کے کئے ۔ کنا رہ سوئر کا ہوا باز فلینی سرعد کے اندر داخل ہونے میں کا میاب ہوگیا۔ اور ایک مرحدی ہی کے افسر نے اُسپاپی ناہ میں ہے لیا۔

پرویزنے دوم کے نئے شہنشاہ مورئیں کے دربار میں اسپنا بلی تھیے کو تسطنطند مین کی اجازت مالگی مولی نے ن اُس کے لئے ایک ناج اور جز قمیتی نحائف روا ندکر دیئے اور سابق ہی بیغام میجا گرتمہیں ہمادی اعانت حاصل کے نے کے لئے تسطنطنیہ آنے کی صرورت بمنیں رہم تمہاری مدد کے لئے اپنی فرمیں جمیع رہے ہیں۔ اور جب بک تم اپناکھویا ہڑا تخت دوبارہ حاصل منیں کر لیتے ہمارے سپاہی اپنی تلواریں نیاموں میں منہیں ٹرائیں گے "

0

مبرام، پرویز کوشکست دینے کے بعد ملک کی زمام کادا پنے ہمتے میں نے پیکا مقالمیک اُسے اطبیان
سے حکومت کرنے کا موقع منہیں ملا۔ اہل مدائن اُسے اجنبی سجھتے تھے بہرام نے انہیں سختی سے دبلنے کی کوشش
کی اور مدائن کے قید خاندان کا اخترار بحال کرنے میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھنے تھے توام کو بھڑ کا دہ سے تھے دینا نی جوسی کا ہن جو نوشرواں کے خاندان کا اخترار بحال کرنے میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھنے تھے توام کو بھڑ کا دہ سے تھے دینا نی جوب نعد رونی نوشر کے ساتھ دریائے وحلہ کے کمار سے نموداد ہڑ اقوا ہل مدائن ہوت درجوت اُس کے جونئے گئے۔
مدائن کے حوام کی متوں مزاجی، امراء کی برجہدی اور جوسی کا میوں کی ساز شوں سے پریشان موکر مبرام نے مدائن سے با بزر کل کر پرویز کا داستہ دو کئے کو کششش کی لیکن اُسے بیکے بعد دیگر سے دو معرکوں میں شکست کھلے مدائن سے با بزر کل کر پرویز کا داستہ دو کئے کو کوششش کی لیکن اُسے بیکے بعد دیگر سے دو معرکوں میں شکست کھلے کے بوجہ جوں کے مشرق کی طون میں گئا ہوا ۔ یہ وہای خاقائی ترک کے پاس بناہ لی۔ یہ وہی خاقائی جو عوصر قبل

ببرام کے ہامقوں مرتناک شکست ہوئی متی دیکی اُست ایک بہادر دستن کی دلجوئی ادر مزت افزائی اینادم نظام کا خواجی م خاقان کی بوی مدائن کے شاہی خاندان سے نفس رکھتی متی اور اُس نے ببرام کا زندہ رہنا پر دیز کے سندس کے سے خطرناک بم کرا کے سے دیا۔

بہرام کی موت ایک بحب وطن اور بہا در سپاہی کی موت بھتی رضر و پر دیز دومی تلوادوں کی بھاؤں میں ایرائے
تخت پر ببیغا بھٹا اور اِس کے بوض وہ اُرمینیا کا نقر نیا ساما ملاقہ دو میوں کے والے کر بچا تھا۔ اب باز نطینی سلطنت
کی مرصد طفلس تک بہنچ مچی بھتی تا ہم ایران کے امرا اور مجسی بپیٹوا اس بات پر مطمئن تھے کہ خمر و پر دیز بہرام کی بنبیت
کم زور سپے اور وہ اس کی کم زور ی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مدائن کے حوام کی بر مالت بھی کہ وہاں ہو نوشیاں کچھ عرص تبرا برمزی شکست اور بہرام کی فتے کے وقت منائی کئی تھیں اُس سے کہیں ذیا وہ بہرام کی شکست اور خسرو پر دیز کی
تخت نشینی پر منافی جارہی محتیں۔

سیکن اُن کی بیخوشیاں عارضی تا بت ہوئیں۔ پردیز نے اطینان کا سانس لیتے ہی آنکھیں بدل ہیں اور ایران
مین طلم و تشدد کا ایک نیا دور شروع ہوگیا۔ ایک ہزاد دوی سپاہی پردیز کے علی پر پہرہ دیتے منے اور بہرام کی شکست
اور موت کے بعد آسے کمی اندرونی بغاوت کا خطوہ نہ تخار اب وہ اپنی متلون مزاج دعایا ہوسزا ہیں دینے میں پوری
طرح آزاد مخار روی سپاہیوں کے ساتھ عیسائی پاریوں کا ایک گروہ بھی مدائن میں موجود مخااور بدلوگ ایران کے
آتش پرسٹ مکو اِن کو عیسائیت کی طرف مائل کرنے کے لئے کوشاں منے رایران میں عیسائیت کے مستقبل کیشن ان لوگوں کے پرامید ہونے کی ایک وجربر بھی مخی کر پرویز کی جہدتی ملکہ عیشائی محقی وجرسی مذرب کے بیشوا اِس موت
مال سے بے حدید ایش محمد ان کو اینے اسلاف کے مذہر ب پر قائم دکھنے کے لئے ایڈی جوٹی کا ذور لگا ہے

ا - اس میسائی بری کانام شیری مخااور معف دوایت کے مطابی بیش بنشاه مورلس کی بیٹی یا بھینی کا در پردیز نے اس میسائی جات کے مطابق بیش اکم شیری دارین کے مسی دجاں سے منائز موکر اُس کا نام شیریں دکھ دیا تھا۔ لیکن اکم شور مینی کو تسلیم نہیں کرتے اُن کا خیال ہے کہ شیری آرمینیا کے کسی عیسائی خاندان سے نعلق دکھتی تھی ۔۔۔۔ بیرشیریں وہی ہے جس کے ساتھ فرنا دیکے عشق کا نقد مشہور ہے ۔

سے فردان حکمان کے ول میں میسائیت کے لئے کوئی مگر نریمی دہ صرف اینے دومی ملیفوں کوٹوش رکھنے کے لئے کمی میسائی م مجمع میسائی مبلغین کی باتیں سن لیتا تھا تناہم اہل دوم مبرام پر پرویز کی فتح کو اپنی فتح خیال کرتے تھے۔

لیکن برمالات اجانک بدل گئے۔ قسطنطنی بین شاہ ایران کے سربیست شہنشاہ موریس کے خلاف ایک باد بنادت ہوگئی اور ایک فرص برنیا قوکاس نے تسطنطنی برقبضہ کرکے موریس اورائس کے بانچ بیٹوں کو موت کے گھا ط
ازد بارموریس کا چیٹا بٹا شوڈ دسیس قوکاس کے باعقوں بی نکلا اور پرویز سے مدد لینے کے لئے مدائن کی طرف بھاگا
لیکن قوکاس کے آدمیوں نے اُسے داستے میں گرفتاد کرکے موت کے گھاٹ آنا دویا رمودیس کی بیری کو کچے موصد
لیکن قوکاس کے آدمیوں نے اُسے داستے میں گرفتاد کرکے موت کے گھاٹ آنا دویا رمودیس کی بیری کو کچے موصد
قیدی بناکرایک فائقاہ میں دکھاگیا لیکن اُس نے اسپے شوم اور بیٹوں کا انتقام لینے کے لئے فائقاہ سے فرادیونے
کی کوسٹسٹ کی اور فرکاس نے اُسے میں قبل کرادیا ر

ایران میں ان واقعات کی اطلاع پنجی توجوسی مذہب کے پیشواؤں نے صوس کیا کہ اہل دوم کو نیجاد کھانے کا بہ
مہترین موفعہ ہے۔ امنہوں نے بردیز کو پؤرت دلائی کہ قوکاس نے تمہارے محسن کو قتل کیا ہے اور اس سے انتقام لینا کم
یرفرض ہے۔ پرویز کو ملک گیری کی ہوس ایسے اسلاف سے ورثے ہیں بلی حتی اور مورٹس سے ہمدردی محص ایک بہانہ
مزرض ہے۔ پرویز کو ملک گیری کی ہوس ایسے اسلاف سے ورثے ہیں بلی حتی اور مورٹس سے ہمدردی محص ایک بہانہ
منا بہان پر بازنطینی سلطنت میں امدرونی خلفشار کے آثاد دیکھتے ہی اُس نے وہ کسی محاذیر بھی ایرانی نشار کا مقابلہ نرکسکہ
اہل دوم فرکاس کے مظالم سے دل برداشتہ ہو چکے تھے اس کئے وہ کسی محاذیر بھی ایرانی نشار کا مقابلہ نرکسکہ
پنانچ ایرانیوں نے کسی قابل ذکر مزاجمت کا سامنا کئے بغیر آرمینیا پر تبعینہ کو ایرانیوں نے کسی قابل ذکر مزاجمت کا سامنا کے بغیر آرمینیا پر تبعی ایسی میں گئی باد ایرانیوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کر بھا تھا ۔ لیکن وحشت و بربریت کا بہطوفان
دادا کو منت نشا اور ماضی میں گئی باد ایرانیوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کر بھا تھا ۔ لیکن وحشت و بربریت کا بہطوفان
جن کے دردازے خسرویرویز کے کھوٹے تھے ماضی کے تمام طوفانوں سے زیادہ جیا نک مقا۔ اس سیل ہم گرکے سامنے
دردان سے خسرویرویز کے کھوٹے تھے ماضی کے تمام طوفانوں سے زیادہ جیا نک مقا۔ اس سیل ہم گرکے سامنے
دردان سے خسرویرویز نہ کے کھوٹے تھے ماضی کے تمام طوفانوں سے زیادہ جیا نک مقا۔ اس سیل ہم گرکے سامنے
دردان سے خسرویرویز نے کھوٹے تھے ماضی کے تمام طوفانوں سے زیادہ جیا نک مقا۔ اس سیل ہم گرکے سامنے
دردان سے خوالی کی مصافر تنگوں کے انبار نا بت ہور ہے تھے ۔

فركاس نے بازنطینی سلطنت كے لئے وہی مالات پیداكر دیئے مقع جوجیندسال قبل برمزنے ایران سكے لئے پیدا كئے تقے داررجب اندرونی طفتار كے ساتھ بیرونی مارحیت انتہائی خطوناک نتائج پیداكرنے لگی توایرانیوں كی طرح لائيس سے معاون معاون

موسم مرمالی ایک دات اُسمان پر ناریک بادل چیا شد ہو شد عقد اور ملی ملی بارش مور ہی مقی ۔ ایک سوادو مس کی مرائے کے قریب گھوڈ سے سے انزا اور اُس نے آگے بڑھ گردرواز سے پر دستک دی ۔ چند ٹانیے کوئی جواب ندا یا ۔ چرمعی میں قدموں کی اَسمِط سنائی دی اورکسی نے درواز سے کے قریب بہنچ کرسوال کیا ۔

"آپروشلمسے آئے ہیں ؟"

" إلى " المنبى نع مجاب ديا ـ

پوچھنے والمصنے دروازہ کھول دیا اور اجنبی اپنے گھوڑے سمیت اندر داخل ہؤا۔ سرائے کے ملازم نے پوچپا۔ آپ کے سابھی کہاں ہیں ہے''

امنی نے بواب دیا "میراکوئی سابھی مہیں۔ میں بردات پروشلم میں گزاد نا جا ہتا تھا رایکن مجھے معلوم نرتھا کدان دوں شام ہوتے ہی شہر کے ددوازے بند ہوماتے میں ۔"

" توأب كوسى رومي افسرف يبيان منبير مجيا ؟"

منين إ\_\_\_\_\_\_

"ممٹم سینے! میں ابھی آتا ہوں " طازم پر کہ کر بھاگ گیا اور اجنبی آگے بڑھ کر بھیر کے نیجے کھڑا ہوگیا۔ مقور ٹی ا نفر فرمس ممس کے المقر میں مشعل مقی اپنے دو فوکروں کے ساتھ برآمد سے میں فودار مڑا اور اُس نے آگے بڑھ کر اھنبی سے آئے ہو ہو ۔ مقبومنات کے گورنز کو تسطیعانیہ کے تخت پر قبطنہ کرنے کی دحوت وہی بیکن جمرسیدہ گورنر نے اپنی مگرا بینے نوجوان بیٹے بڑل کی خدمات بین کردیں۔ برنول کی فیادت میں ایک جنگی بیٹرہ فرطا جندسے قسطنطینہ کی طوف دوانہ بڑا اور باتی مشکر خنگی کے رستے میں بڑا۔ حب برنول کا جنگی بیٹر اگر بنائے باسفورس میں داخل بڑا تو قسطنطینہ کے باشندوں نے مسترت کے نعروں سے اُس کا خیر مقدم کیا۔ فرکاس کے مافظ جنہیں دفاوار دکھنے کے مئے اُس نے خطیر رشوتیں دی تھیں، افرایشہ اور مصر کے منظم فشکر کا مقابلہ نہ کرسکے۔

فوكاس كويابرز نجربر فل كعسامفاليا كياوروه سخت اذيتون كع بعدقتل كردياكيا-

برقل تخت پر رونی افزوز بڑا لیکن اس کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کی گلیوں اصبان اروں میں خوشیاں منا نے والے عوام گرجوں میں دعائیں مانگنے والے راہب اور نئے مکم ان کے دربار میں نذر انے بیش کرنے والے امراد یس رہے تھے کر چرزی فوجس انطاکیہ پر قالبن بوجی میں اور وہاں فرندان تثلیث کے گرجے آتشکدول میں تبدیل کئے جارہے ہیں۔

com

فرمس نے کہا آئ مردی بہت زیادہ ہے اور میں نے آگ بہاں اس نے موائی عنی کریر و شلم سے آنے والے بھالو کوٹلیف نہ ہو۔ اب مجھے بیر قرض نہیں کہ وہ اس موسم میں سفر کریں گے۔ دیکن اگر دہ آگئے تو مجھے تباسے لئے دو سرا انتظام کرنا پڑے گا۔ میرار سنے کام کان غالی پڑا تھا لیکن شام کے وقت ایک فافلہ بنچ گیا اور میں نے دو کھرے بارش میں مطاخرے ہوئے مسافروں کے توالے کر دیئے ۔ اب میرے پاس ایک بھرٹی سی کو ظرفری ہے ۔ اگر کوئی آگیا تو میں تجار ہے واکلا " عاصم نے کہا "آپ کو میرے متعلق اس قدر پونیشاں نہیں ہونا جا ہیئے میں زمین پر سونے کا عادی ہوں۔ آج مجھے مون بارش سے بچنے کے لئے جھت کی صوورت ہے "

فرمس نے جواب دیا اُلیکن کچیلے بہر خواہٹے سن کرتم میر مسوس کروگے کہ چھت گر دہی ہے ۔ انطونیہ کہا کرتی متی کہ میرے خواموں سے بیک وقت پانچ اُوازین کلتی ہیں "

ماصم مفروجها "اب ده يباسنيسي ب

"منبیں! وہ پھیلے بیفتے اپنی ماں کے ساتھ اسکندر پرمبلی گئی۔ اگر دمشق کی طرب ایرانیوں کی پیش قدمی رک گئی تو دہ دالیں آجائیں گی ور نہ شابید مجھے بھی بیہاں سے مجاگنا پڑھے "

ماصم نے کہا ہیں نے راستے میں اس تعملی افراہیں سی تفییں کر ایرانیوں کی پیش قدی کے باحث پر وسلم اور شام کے دوسرے شہروں کے وگ اسکندر رہاور قسطنطنیہ کا اُرخ کر دہے ہیں ؛

فرمس نے جواب دیا ''یہ افواہیں منہیں ۔ انطاکیہ پر ایرانیوں کے فیضے کے بعد دومی اُمراد نے اپنے ہال پوں کو تام کے دومرے منہروں سے نکالنا شروع کر دیا تھا مچر حب ایرانیوں نے مزید پین فائع کی فوشنام کے نوشخال وگ بجی پنے مربار بچرد کر مجلگنے ملکے اور اب فویرحال ہے کہ توام کے قافعہ بھی اسکندر یہ اور مصر کے دومرے شہروں کا ڈرخ کر ہے ہیں۔ عاصم نے وچھا '' کہ ہم نوں کا انتظار کر دہے تھے وہ کون ہیں ؟''

معمی مون انامعوم ہے کہ دوانتہائی معز ذخواتین کو دشتی پہنچنے کے لئے میری مدد کی حزودت ہے تم بطیوس است ہوئی عتی ۔ اُس نے مجھے بربغام بھیا مقا کہ دہ دات کے سنتہ ہوئی عتی ۔ اُس نے مجھے بربغام بھیا مقا کہ دہ دات کے سنتہ ہوئی عتی ۔ اُس نے مجھے بربغام بھیا مقا کہ دہ دات کے اُس کا بندولبست کو ناہوگا۔ اگر دات کے دقت کسی نے اُن کا بھیا ہے اُس کے دقت کسی نے اُن کا بھیا ہے اُس کے دقت کسی نے اُن کا بھیا ہے کہ ہرمیزایہ کام ہوگا کہ ایک دودن امنیس بہاں چھیا ہے دکھوں۔ برخواتین کون میں ؟ بدبات بھے

"لى المجھ افسوس سے كميں آپ كريے وقت تكليف وسے را برى ، مكن تنبر كے در دا زرے بند كے " اللہ يں رائے ميں كوئى اور مسافر تو منبي طاع ؟

ومنبيل يروشم الكي بيان بكتام واسترسنسان عا

فرمس نے کہا گھے افسوس سے کر سرائے مسافروں سے معری ہوئی سے ادر میں نمہارے ملے کوئی نسل مجن اُنظام منبی کرسک ۔ آج بارش کی دجہ سے عزہ کا ایک قافلہ میہاں اُدک کیا تھا ؟

اجنبی نے ہواب دیا " مجھ لفین ہے کہ آپ مجھے اس بارش میں مٹرک پر آدام کرنے کا مشودہ مہیں دیں گے۔ آپ نے مجھے بہجانا مہیں۔ میں بہلے بھی بہاں بھٹر مجا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بمرائے کے اخذکوئی مگر منیں توم العظل میں گزادا کرسکتا ہوں۔ اگر کھانا نہ موتو بھو کا بھی رہ سکتا ہوں دیکن میرسے کھوڑے کے لئے آپ کو تو کے ایک تو بڑے اور کھاس کے ایک کھٹے کا انتظام صر در کرنا پڑے گا "

مرائے کے مالک نے آگے بڑھ کومنسول اونچی کی اور حورسے احبی کی طرف دیکھ کوچلایا ی عاصم ابھائی مجھے معاف کرنا۔ اس وقت میراضیال کہیں اور عقا ۔ تمہارے سے میں تمام مرائے فالی کراسکتا ہوں "

مجردہ فرکروں کی طوف متوجر بڑا ''بیر قوف اکٹرے کیا دیکھ رہے ہوگھوڑا اصطبل میں سے جاڈر اور ان کا کھانا اور کے کمرے میں مہنچادد ؟

عاصم نے کہا یہ منہیں منہیں اس ونت میں کھا نا منہیں کھاؤں گا مِسِع دیکھا ماسے گا مجھے اضوس ہے کہیں ہے آپ کو بے دفت تکلیف وی ہے "

فرمس نے اُس کا ہافہ کو کرکہ اُ اُو اِتم نے مجھے کوئی تکلیف منہیں دی۔ یی کسی کامنتظر تفا۔ اور ال کے نظ میں نے کھانا بھی تیار کرواد کھا تفار اب وہ تنہیں آئے قو فدانے تم کو بھیج دیا ہے ؟

ماصم فرس کے ساتھ میل دیا اور تھوڑی دیر بعدوہ بالائ منزل کے اُس کمتنادہ کمرہے میں داخل ہوئے جہال ماصم فرس کے ساتھ میل دیا اور تھوڑی دیر بعدوہ بالائ منزل کے اُس کمتنادہ کمرہے میں داخل ہوئے جہال ماصم نے چندماہ قبل ایک دات نیام کیا تھا۔ ایک اب سیکرہ میں جانے کا درمیان ابک جبوئی سی میزادوم اور سیال جو ک مقبس دو بلنگوں برصا من سنتھ میں اگر سلگ بہی تھی اور دائیں مائیں دو طاقیوں میں جماع و دشن مقے۔

النه ایک معاہد دیکی بطیوس ایک ایسا دوست ہے جس کی خاطریں بڑے سے بڑا خطرہ مول مے سکنا ہوں ، اب میر تیج عبار کھی دیراور اُن کا انتظار کرنا چا ہتا ہوں۔ فرکر تمہارے نے کھانا اور کپڑوں کا بوڑا لے آئے مسے کا میرالباس تمہارے حجر دیجیہ معدم برگا لیکن تمہارے لئے جسکے بوٹے کپڑے تبدیل کرنا حزوری ہیں " فرمس برگا کی کرکرے سے بامرنکل گیا۔

0

عاصم کمانا کھانے کے بعد آگ کے سائے بیٹھا اپنے کپڑے سکھار فاضا فرمس دوبارہ کمرہے میں داخل بڑااور اُس نے قریب بیٹے ہوئے کہا ''اب ایک بہرسے نیا دہ رات گرز چکی ہے اور بارش می خاصی تیز ہوگئی ہے ان حالات میں مجے دو حور توں کا بروشلم سے بہاں بہنچا اجیدار نتیاس معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر تمہیں نیند نرآگئی توہم اطمینان سے بائیں کرسکتے ہیں ۔''

مالات بس گرست تكليم و انبهادي منزل مقعود كنيان اور مين تبهاري كيا مدد كرسكتا بور ؟"

عامم کچہ دیر مرجعکائے سوچار یا۔ بالا ترائس سے فرمس کی طرف دیکی ادد کہا۔ آپ بیم پر لیجے کہ میرے وطن کی مین میرے لئے تنگ ہوگئی ہے۔ اور میں اپنے مفدد کی تادیکیوں سے پھیا چھڑا نے کے لئے بھاگ دیا ہوں ہوب کی حدود سے نکلنے کے بعد اس مرائے سے اُکے میری کوئی منزل ندمتی اور اب اِس کمرسے سے باہر میرے لئے سادی دنیا تاریک ہے۔ ومس نے پچھا کی الحوالی میں تمہادے ونٹمن غالب آگئے تھنے ؟"

"بیں نے جن دطن کو بھوڑا ہے وہاں میراکوئی دوست یا دختی نرتھا میراگناہ بیر ہے کہ میں محبت اور انتھام کی لذت سے قرزم ہوچکا ہوں اور آپ کے پاس اس سے آیا ہوں کہ اس محرو می کے باد مجود ندہ دمہنا چاہتا ہوں " " تم مجھے اپنی مرکزشت سنا سکتے ہو ہ"

وطن سے نگلنے کے بعد میں بہلاانسان تفاج عاصم کو اپنے دل کا برجے بلکا کرنے کی وجوت دسے رہا تھا۔ اب اُسیاپی نیندیا تھکادٹ کاکوئی اصاس نرمقا۔ اُس نے اصافحندی کی نظرسے فرمس کی طوف دیکھااورکسی توفف کے بغیرانی مرکزشت سنانی شروع کردی ر

جب وہ سیرااور عدی اوراس کے بیٹوں کی موت کے واقعات سنار ہا عقائد اس کی انسوجی کہ دے تھے بھر حب اس نے بافقہ ہم کی اوراس نے اس کے کندھے پر نا غذر کا کر بھرائی ہوئی اواز میں کہا ' عاصم با تم اللم و مصائب کی اس نے بیام ہو آج ہوری انسانیت اپنے مقدر کی تاریکیوں سے بھیا بچر انے کے لئے ممالک دبی ہے دمیں دس برس کا مقاجب میرے باپ کو اسکندر ہیر کے داہبوں نے عرف اِس لئے زندہ جلاویا کہ اس نے بیسائی ہوتے ہوئے دہ بہانیت کی خالفت میں اواز بلندی مقی رودسال بعد میرے بڑے جاتی کو دوج کومت اس نے بیسائی ہوتے ہوئے دہ بہانیت کی خالفت میں اواز بلندی مقی رودسال بعد میرے بڑے جاتی کو دوج کومت کے مظافم کے خلاف اُواز اعطانے کے جرم میں ، بابلیوں کے ایک پورا ہے پر بھائسی دی گئی۔ اس کے بعد بین قریباً اعظام مال کمی معر ، کمی شام اور کمی آرمینیا کی خال جمانتا رہا ۔ میراول نفرت وانتقام کے جذبات سے بریز بختا ایک وزند کر مقرب کی مقابل ایک میں ایک ہورے کی دارے میں ایک ایک شریب اُن میں ایک میں ایک مقرب کی ایک مراشے میں طاؤمت کی اطابوت کر کے ، زندہ دو مکن ایک براشے میں طاؤمت کی اطابوت کر کے ، زندہ دو مکن ایک براشے میں طاؤمت کی ایک مراشے میں طاؤمت کی ایک میں ایک شریف آدری اور ویا تھوں کی قدری اور ویا تھوں کی قدری کی قدری اور ویا تھوں کی تاریک اور ویا تھوں کی قدری کی قدری کی ایک موراشے میں طاؤمت کی ایک ایک شریف آئی میا ایک شریف آئی ایک ان مقدر اور انسان ایک شریف آئی مال انسان ایک شریف آئی میں ان انسان ایک شریف آئی میں ان رہ کو میں انسان ایک شریف آئی میں ان انسان میں کو ایک انسان ایک شریف آئی موراث کی ایک انسان انسان ایک شریف آئی میں کو میں کو ایک انسان انسان

کی اول سے مبری شادی بوگئی۔ انگے سال مرانے کا مالک مرگ بونکہ اُس کے کوئی اولا د نمخی اِس لئے اُس کے جائی اُن کی جائد اُن سے مبری شادی بوگئی۔ اور بیں نے اُن سے الجھنے کی بجائے عالجہ وہ نجارت متروح کردی۔ میرسے پاس زیادہ مرا پر فرضا لیکن میری بوی کے جائی نے میری مدو کی اور میں جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگیا۔ پھرا کیک سال مجھے تجارت کے سلسلہ بیں پروشلم آنا پڑا۔ ہمارا فافلہ گرمیوں کی دو بہرگڑار نے کے نئے اس جگہ اور پڑا۔ ان دوں بربرائی حمارت خالی بڑی تی اور مرک کے دومری طرف مرف نا نبائی کی ایک دوکان متی ہم نے دول کھی ناکھ بیا اور نا نبائی سے گفتگو کے دور ان بی بچھ برمعلوم ہوگا کہ بیر عمارت اُن میں مرائے ہے ہو کئی باراً بڑی اور کئی باراً باو مہوئی ہے۔ چند سال قبل ڈکا ڈور نے بہا ایک قلفے کو وٹ کر مرائے کے مالک کے ایک بیٹے گوئن کر دیا تھا ۔ اُس و نت سے برمرائے بدر پڑی بھی اور اِس کا موجودہ دوادت جواب یوڈ تھم کا ایک بہت بڑا تا ہو ہے ہی س کے قریب سے گزدنا بھی بہند منہیں کرتا رہے ہے یہ جگر لیپنا گئی اور میں نے نا نبائی سے اس کے مالک کا پتالچ ہے لیا۔

منظم بى دن إس كم مالك سے ميرامودا بوگيار أس نے حقيمت مائلي و ميرى تدفع سے بہت بى كم عتى إس عادت كى حالت بعد وزاب مفى دلكن محفة وتع عنى كراس كى مرمت برجود قم صرف بوكى ده دائكال مبين جائد كى . يكره مين سفيدات فود برى يتيت كوكول كے التى تعمر كرايا تفاريس ايك سال تك اسكنديد خواسكاليكن اس والله میں میرا کا مدار اس تدر ترقی کریکا مقاکر پڑوس کے نا بائی نے اپنی دوکان بند کرکے میرے اس ملازمت کرلی میکن اس دنیا میں ذندہ رہنے کے لئے صرف ایک منفعت بخش تجارت ہی کانی نریخی رمیں بیجانتا مقاکہ ماضی کے تاریک سائے اب جى ميرا پچياكرد سيديس اور حكومت كيكسى اونى جهده دادكليسا كيكسى معمولى رامسبكى ناداضكى برى تبابى كاباعث بوسكتى بدر مير مع خلاف ان دوم ابرادر بدريم طائتون كوركت ميل لاف ك المطلسي وتمن كايركهدد بنابى كانى ہے کرمیرایا پ کلیسا اورمیرا جائی حکومت کا باغی تخار بنانچر میں اپنی کائی کا ایک معتر مکومت کے اہل کارول اوکلیسا كے اكابركى دومتى خربيد في برحرت كياكرتا ہوں راكروہ اس طرت سے گزدي قوميرى كوستنسٹ يربوتى ہے كرچند ساعت ومیرسے پاس تیام کریں اور میں اُن کی ضدمت کروں ۔ اگر وہ میرے پاس منہی آئے قیمی نود تحالف سے کر اُن کی خدت میں پنج جا ابوں۔ایک مرتبر روشل کا بشپ صرف پانی بینے کے ساتے میاں رکا مقالیان میں نے جانری کے رتوں یں أسے كماناكھايا اور عجري برتن أسے بطور مدام دسين كرديئے۔ دومرى مرتبده و ميران آيا تو مسے عن كياكميرا كان

وطن بابلیون ہے دیکن میں وہاں صرف اس لئے مہیں جاسکنا کہ میرے باپ اور بھائی کی بعض فلطیوں کے باعث وہائی کی بادو ک کیسا اور مکومت ہے میری وفاواری کے متعلق بھی شکوک پیدا ہو چکے ہیں۔ میرے حال پر وہ اس قدر مہر مان ہوا کہ مجھے البین کے بہت پ کے نام ایک خطاکھ کوئے گیا۔ اِس خطاکا مفہوم یہ مقاکر ہم نے کسی مصری کو فرمس سے دیا وہ عدومی مطفت کو وفاوار اور کلیسا کا جان نثار منہیں و کھیا۔ اگر بابلیون میں اِس نیک مخلص اور اینا رعیش اوری کے متعلق کوئی فلط نہی پاؤی اِن بی کو وفاوار اور کلیسا کا جان نثار منہیں و کھیا۔ اگر بابلیون میں اس نیک مخلص اور اینا رعیش اور کی متعلق کوئی فلط نہی پاؤی اِن کے دور کرنا آپ کا فرص ہے۔ بھر ہیں بابلیون گیا اور وہاں کے بیٹ پ کو بین خطاور اپنی طرف سے سونے کا ایک پیالہ بیت کہیا۔ اور اِس کے بعد میری ماضی کی ساری سیا ہی دُھل جکی متی میر البائی مکان جو حکومت نے ضبط کر لیا مقالی جو ایس ملی چیا دور اِس کے بعد سے وہ میرادوست ہے۔

تم مجھ ایک دوست سمجو کر میہاں آئے ہوا در میں تم سے بیہ باتیں اِس لئے کر دا ہوں کہ تہیں میرسے متعلق کوئی توثی م مذہبے ۔ ظاہری اعتبار سے میں ایک کا میاب آدی ہوں لیکن امن اور سکون کی ذندگی افتیار کرنے کے بعد میں نے قرام پریم مسوس کیا ہے کہ میراضی مرح کیا ہے۔ میں نے صوف اپنے صبح کی آسائش کے سامان فراہم کئے ہیں لیکن میری دوخ تاریکی میں میں جھٹک دہی ہے ۔ ہیں ظلم ہجاات، وصفت اور بربریت کے فلاف اپنے ضمیر کی حجابی بنتا ہوں لیکن ظالموں کو نوٹوش میں جھٹ کے مسکرانے کی کوشش کا فروس سربر ہے میں نام ہوں یہ جب میں مزاج ابتنا مفاق میری دوح زندہ مفی ۔ میں نیک دید کے متعلق اپنے مذہب کا ظہار کرسکتا تھا۔ اور جب میں نے زندہ دہنا ہی زندگی کا مفصد بنا لمبیا تو میں اس دنیا میں ایک انسان کا تغیق معلم کھو دیکا عفا ۔

یں رومیوں کی فلای کواکی لعنت سمجتا ہوں کی میں نے سرروی کو بداحساس ولانے کی کوسٹنش کی ہے کہ مین تمہیں انسانی سے کم مین تمہیں انسانی سے خانف ہوں کو ڈندہ انسانو کا فرستان بنا دیا ہے دیکی مجدیں بیوصلہ نہیں کہ اُن کے خلاص ذبان کھول سکوں۔

مہا سے نفرت ہے لیکی میں ہے مسوس کرنا ہوں کرمب کسی طائم کی العنت یاکسی مظوم کی تابت میں اپنانو ناد کو سے سے سواا در کوئی جارہ ہوں کہ انسان کے سے اس سے بڑی ذات اور کیا ہوسکتی ہے کوئر کا گوشت بین کر و بینے کے سواا در کوئی جارہ اس کے صغیر کی آواز اس کے ہونٹوں ٹک نڈا سے لیکن میں کئی باراس تنم کی فائن میں کئی باراس تنم کی فائن میں کئی باراس تنم کوئر کا ہور کا ہوں ہوں کے صغیر کی آواز آس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں جس کے ضغیر کی آواز نے آسے اپنے و شمنوں کی حایت میں تو ارسی کے منہ کی آواز نے آسے اپنے و شمنوں کی حایت میں توار اعلانے پر آمادہ کردیا ہے اور میں گاؤ کہ مارہ میں ہوتی ہے۔ عاصم اتم بہت بڑا صدور اعظا جی ہوئی تن کم کردر یا ہے اس نہیں ہوتی ہے می کوئی خلی یا کوئی گناہ نہیں کہا ہے مون اپنے سے ایک نیاداستہ خلاش کی تعناء اگر تمبار سے باؤں زخمی ہو گئے ہیں تواس کا بیم طلب تو نہیں کہ وہ راستہ خلط خفا ۔

مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ایک اولوالعزم انسان میرسے باس آ یا ہے اور میں تمہیں ہی جھانے کی کوسنسٹ کروں گاکہ تم پایال شدہ گزرگا ہوں پر چلنے کے لئے پیدا منہیں ہوئے۔ ہوں انسانوں سے خلف ہو

م پال صده مرده برد الله بست سوما و رسب تمهاری تعکاوف دور بوجا سے گی قومم اطینان سے باتیں کریں گئے یکی ہے۔ اب تم ارام سے سوما و رسب تمہاری تعکاوف دور بوجا سے گی قومم اطینان سے باتیں کریں گئے یکی ہے۔ من تمہار سے مشے کوئی ایسام شغلہ سوچ سکوں ج تمہاری طبیعت کے موانی ہو" فرمس عاصم کے کندھے رہنے کی دھے راحما اور کھرے سے با سرکل گیا۔

-()

عاصم گیری نیندسود با مخار فرسس اوراس کاؤگر ایک بعر حورت اورایک دوشیزه کے سامخد کمرہے میں واخل بخنے فیکم نے ایک محقیمی جس سے ان خواتین کے لباس کی طرح پانی شیک دیا تھا۔ ایک کوشے میں دکھ دی اور انگیشی میں جیسے بوشے انکاروں پیچند کھڑیاں دکھ کر آگ ملائے میں مصورت ہوگیا۔

فرمس نے رومی زبان میں کہا آ مجھے دو پہر کے وقت بطیوس کا پیغام مل گیا مقار لیکن برقرف نرحتی کہ آپ ان پیم میں پر ڈنٹم سے تکانالیسند کریں گی رمیں امھی آپ کا کمرہ خالی کرادیتا ہوں "

مود ن منے میں کشکل وصورت اُس کے عالی نسب ہونے کے گواہی دہنی تھی، کہا "بہاں کسی فیرمعتدا آدی کو سادی کہ کاعلم نہیں ہونا جا ہیتے۔ بیکون سے ؟"

" یرایک مصیدبن ڈدہ انسان سیے، پس اسے جانتا ہوں اوراکپ اس براعمّا دکرسکتی ہیں'۔ یرکہر کرفرس نے عاہم کرج نے کی کوششش کی لیکن اُس نے آنکھیں کھولنے کی بجائے کچھ اٹر اِڑا کوکروٹ بدل کی ۔

عمردسیدہ تورت نے کہا یمٹروا اسے جگانے کی حزودت منہیں۔ یم بہت جلدیہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ خدا کرے بادش تقم جائے۔ یہم دمشق پہنچنے سے پہلے اطمینان کا سائس منہیں سے سکتے ''

ومس فدرسد برستان بوكروچيارا بنهادمش كاسفرارنا جابتي مين ؟

"اُگرتم كوئى قابل احمادادى ند دى سكت توچرى تنبابى سفركرنا پرسے كار بارى نوكر مبار ساتة نين كسك" فرمس نے كہا" آپ بہت پريشان بيں معلوم بوتا ہے كہ آپ كسى مصيبت بيں گرفتاد بيں " "بطيوس نے ننبيں كي دنہيں بتايا ؟"

"امنبوں نے مجھے حرف یہ پیغام بھیجا مفاکہ پر شکم سے دومور نواتیں دات کے وقت یہاں پینیں گی۔اور
مجھان کی ہرمکن مدوکر نی جا ہیئے۔ یس آپ کو یہ بنانا چاہتا ہوں کہ بطیوس کا معمولی سااشادہ بھی میرہے لئے حکم کا درج
رکھتا ہے اور آپ مجھ پر اختا دکر سکتی ہیں۔ دیکن میں حیران ہوں کہ امنہوں نے دات کے وقت آپ کو تنہا کیسے بھیجے دیائی
محررسیدہ مورت نے بجواب دیا "واس نے اپنے دوسپا ہی بھادے سامقد دانہ کئے تقے اور وہ بھی نہاری ترا
میں بھاری تراکہ والیس مجلے گئے ہیں۔ وہ میں منہیں جا ہتے تھے کہ امنہیں بیباں کوئی بھادے سامقد دیکھ لے۔ شاید بھی جو کر فار
می پر شم میں بھاری تلاش تروع ہوجا سے۔ اُن ظالموں نے بھارے ایک فوکر کو ملاک کر دیا ہے اور دومرے کو گرفناد
می پر شم میں اور میں ہوئی میں اور میری بیٹی پر وشلم میں ایرا نیوں کی جا سوسی کر دہی ہیں
کرکھ لے گئے ہیں۔ وہ اُن سے بیک بلوانا چاہتے تھے کہیں اور میری بیٹی پر وشلم میں ایرا نیوں کی جا سوسی کر دہی ہیں
کرکھ لے گئے ہیں۔ وہ اُن میں کہ بروست دران کی جرا ت مہیں ہوئی دیکن اُس کا اشارہ پاکر تعین دا ہموں نے عوام
کرکھ سے ملکم کو ، قریم پر دست دران کی جرا ت مہیں ہوئی دیکن اُس کا اشارہ پاکر تعین دا ہموں نے عوام
کرمانے منا ان بہت مشتعل کر دیا مقا اور مجھے ڈر مقا کہ اُل ایرانی نشکر دمشتی پر قبصنہ کرنے کے بعد پر وشلم کی طون بھیا وہ میں بات پر تلا ہؤا مقاکہ بم وہاں سے زندہ بھی کرنے کی سکی سی فرصی اُل سے زندہ بھی کرنے کی سیاس فریجا 'دوہ تھا کہ کو وہ بھاری اور شیار کو دیا تھا کہ میں بات پر تلا ہؤا مقاکہ بم وہاں سے زندہ بھی کرنے کی سیاس

"وه میرے والد کے ماتحت ایک منہایت معمولی افسری حیثیت سے کام کر جیکا ہے۔ اور اُسے وہ ذما ندمنبی

زمس نے کہا " میں پر فتلم کے ماکم کو انھی طرح جا تنا ہوں اور بھے ڈر ہے کہ اگر وہ آپ کا اِس مدتک وشن ہے ہے۔ اسپ کے لئے دشتن پر وشلم سے زیادہ محفوظ نہ ہوگا را ایرانیوں کی جا سوس کا الزام آپ کے لئے ہر حکم شخطانگ ہے ۔ " حورت نے تلاک کہا تہ تم میرے ذالد کو خیس جانئے ۔ اگر میں دمشت ہینج جا وُں قو پر وشلم کے حاکم کے لئے اپنی جا ں

فرمس نے عاصم کے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا " بیر سبے دہ راگر بید دشتن مبانے پر رضامند موگیا ترآپ کواس سے بہتر نیامتی منہیں مل سکتا ۔"

"بريروشلم كاباشنده سے ؟

" منہیں، برعرب سے آیا ہے "

"عوب سے ؟" فرجان لولی نے پونک کرکہا"۔ آپ ایک عوب پر اعماد کرسکتے ہیں ؟"
"ہاں ایس اُسٹھ پر احماد کرنے میں بالکل تی بجانب ہوں ، بوکسی نیک مفید کے لئے قربانی دے بیکا ہو "
لاک کی مال نے کہا " ایک عوب کسی نیک مقدد کے لئے فزبانی دے سکتا ہے ؟"
ہاں افدرت نے نیکی کے سادے دردازے کمی قرم کے لئے بند نہیں گئے "
لاک نے کہا " ہیں نے پہلی بادسنا ہے کہ ایک عوب بھی کو ٹی نیکی کوسکتا ہے ؟"
لاک نے کہا " ہیں نے پہلی بادسنا ہے کہ ایک عوب بھی کو ٹی نیکی کوسکتا ہے ؟"

وسیں آپ کی تسلی کے لئے صرف انٹاکبرسکتا ہوں کہ اگراپ کی مبلی میں اپن بیٹی ہوتی و میں اُس کے لئے بھی اس اُن بیار اس فرجان سے بہتر محافظ تلاش نزکرسکتا۔ شاید اس میں بھی کوئی مسلوت عقی کہ ہم نے اِسے بے آمام منہیں کیا۔ اسے مست کے بعد آدام کی نیندنصیب ہوئی ہے اب مجھے اجازت دیجے میں بادش کا خدود و منتے ہی آپ کے سفر کا بندو ہتے میں اُن کی خدود سے بام زکل گئے۔

ردوں کا سے فرمس اور اُس کا فرکر کمرے سے بام زکل گئے۔

عامم نے تواب میں کچ در بر ٹر ٹرانے کے بعد کروٹ بدلی اور نوجوان لوگی جو آگیٹی کے سامنے کری بر بیٹی بھی ملی سر کر کران و کیمنے لگی۔ اُس کی ماں اُس کے وائیں یا تھ دو مری کرمی بر سور ہی متی ۔ کرسے بیں واخل ہونے کے لعد سیر مہیلی ا سیر مہیلی ا سیر مہیلی ا سیر مہیلی اسلام کی طرف تخدرسے دیکھ دری تھی اور اس فیجواں کی شکل وصورت اُن نفرت انگیز واشانوں کو چیٹلا سیر مہیلی اسلام کی طرف تخدرسے دیکھ دری تھی اور اس فیجواں کی شکل وصورت اُن نفرت انگیز واشانوں کو چیٹلا بچا استفل ہوجائے گا۔" فرمس نے کہا''دیکن ایراینوں کی پیش قدی کے باعث دمشق کے حالات خاصے محدوش ہوجکے میں ۔اگرخائواً'' انہوں نے دمشق پر قبصنہ کر لیاتو آپ کیا کریں گی ؟ کیا ہیر مہتر نہ ہوگا کہ آپ دمشق کی مجائے اسکندریرکا اُنے کریں''

> عورت نے ہواب دیار میرے والد دمشق میں ہیں۔ مجھے مبرصورت وہاں مہنجینا ہے '' ذکر آگ مبلا چکا مقا ، فرجوان لڑکی انگیٹی کے سامنے بازو پھیلائے کھڑی تقی ر

فرمس نے کہا "معان کیجے مجے یہ بھی خیال بنیں رہا کہ آپ سردی میں سے آئی ہیں۔ اس دفت آپ کا پہلاسلا بیسے کہ آپ کوخٹک کپڑے مبتیا کئے مانیں۔ میں آپ کو چا دریں دسے سکتا ہوں۔ آپ کے لئے کھا نا بھی نیا رہے " " سمر کھانا کھا کر آئے منتے "

نوجان لڑکی نے کرے کے کوئے میں ماکراپن گھڑی کھولی اور بھیکے ہوئے کپڑے کال کر دیکھنے لگی۔ فرمس نے اپنے فرکرسے کہا تم ہے کپڑے نے جاڈا ورا منہیں آگ کے ساھنے ابھی طرح سوکھا کرلاڈ اِ ہجودہ عُرسِدُ مورت کی طرف متوجہ ہوکر دلائے میرے خیال میں بیر بہتر ہوگا کہ میں اس آدمی کو جنگا کرنیچے سے ماڈں، آپ کو لفینسی ب کہ اس کی موجودگی آپ کے لئے کسی پہلیتانی کا باعث نہ ہوگی ہے"

من روری پی سامت کابیف دینے سے بیس کوئی فائدہ نہ ہوگا تم ہمارے گئے کسی فابل احتماد سامقی کا بذولبت کود مسے تک اگر بارش نرتھی تو بھی ہم دوانہ ہو جائیں گے ۔ مجھے ڈر ہے کداگر امنہیں ہمارا پہرچل گیا تو وہ ہمارا نعائب مزدد کریا فرمس نے کہا" آپ اطمینان رکھنے امیرے آدمی مرائے کے باہر میرادیں گے اگر کوئ اس طرف آبا تو بھے لل از وقت اطلاع مل جانے گی اور میں آپ کو اسی مرائے کے اندوایک الیسے نزخانے میں بھیا دوں گاجس کا میرے ایک فر کے سوا کسی کوعلم نہیں ۔ اور سفریں بھی میں شاید ایک اسلامی آپ کے سامقد کرسکوں " دوہ آپ کا فوکر سے ہیں۔

یقین معوم ہوتی عتی کدوہ بیجادگی کی مانت میں سرائے کے ایک فرے میں بیٹی ہے ادرایک عرب اُس کے قریب مودہ ہے تاہم ایک بڑی مصیب کا اصاس اُس کے فروغود رپر فالب اُنچکا مخار اُس نے اپنی ماں کی طون دیکھا اور اُسے ایسا محسوں ہونے لگا کہ اُس کا دل ایک ناقا بل برداشت و بھے تلے لیسا مبار کا ہے۔

عاصم اجانک ددبارہ بر برایا اور مستر پر ای با گرسار نے لگا۔ اُس کا لحاف ایک طرف گر با اولی کی میرانی اخلا میں تبدیل ہونے لگی اُسے الیسا محسوس بور با مقا کہ فوجوان نیند میں کسی سے لڑر ہا ہے۔ اُس کا تیبرہ پیسنے میں شرائور ہور ہا تھا۔ بیند ثانیے بعدوہ خاموش ہوگیا۔ اور کچے دیر بے حس و حرکت پڑار ہا ۔ بھراچا نک اُس نے انکھیں کھولیں اور اُس کی نگاہیں کی۔ ان جانی اور ان دکھی صورت پر مرکوز ہوکر رہ گئیں۔ اولی نے گھر اکر صنہ بھیر لیا۔ اُس کے سنبرسے بال اُس کے شانوں پر مجھرے ہوئے مقے اور چا درسے با ہرائس کا ایک باذہ ، بجاب عاصم کی نگا ہوں کے ساھنے مقا، مرمر کی طرح صفید مقا۔ عاصم کی میرانی اصفراب میں تبدیل ہونے لگی اُس نے کرسے کی بھیت اور دیوار دوں کی طرت دیکھا اور انتہائی

اد الله دوباره اس كى طوف ديكيف لكي - اُس كى أتكهون بين آسمان كى نيلاب سن سمند كى گهرائى اور سبح كى دنتى تى است ""تم ...... تم كون بو ؟ ماهم نے جمجاتے ہوئے سوال كىيا -

اوکی نے بے افغنائی ہے مرطاتے ہوئے سریانی زبان میں کہا " میں آپ کی ذبان مہیں جانی "

" ماصم ا جانک بینگ سے از کرایک طرف کھڑا ہوگیا اوراُس نے سریان میں کہا " معاف کیمٹے سرائے کے مالک کو
شاید آپ ہی کا انتظار متنا۔ اور مجھے یہ کمرہ اِس شرط پر دیا گیا تقا کہ حب اُس کے عبان آجائیں گے تو میں اے خال کرود گا

آپ کو بیہاں مینچتے ہی مجھے جگا دینا چاہیے تقا مجھے بیہاں سونے کا کوئی تی نہ تقار"

" تم سود ہے تقے اور بھادا بہاں عظہرنے کا کوئی ادادہ نرتھا اس لئے بھر نے نمبین تکلیف دینا مناسب نہ سجا" اول نے بدکہر کو اپنی مال کو جمغبوڑ اور وہ ہونک کو ادھر ادھر دیکھنے کے بعدعاصم کی طرف متوجہ ہوئی" نوجوان تم اپن نیڈول کر میکے ہو \_\_\_\_ ہے "

. "جى لاب اور مجھے افسوس سے کرمرى وجرسے آپ کواس قد ترکليف بوتى " مورىت نے کہا " ہمارا يہاں مظہرنے کا كوئى اداد ہ نہ تقا اس لئے نمبيں مگانا مناسب نہ ہما ۔اگر بارش اس تنتخ

ز بوتی قویم میباں رکنا بھی بسند نرکرتے۔ بیٹھ ماؤ اِتم کھڑے کیوں ہو؟' ماہم مزکے دوسری طرف ایک کرسی پیٹھ گیا رسورت کچہ دیرفاموشی ہے۔ اُس کی طرف دکھیتی رہی۔

بالقرائس نے کہا "مرائے کے الک نے تہاری بہت تعربیت کی ہے۔ تم بمارے ساتھ وشق تک جانا پر نوائے۔ اگر ہے۔ ؟"

ماں اور بیٹی مرا با انتجابی کرماہم کی طوف دیکو دی تھیں۔ اوراُس کے نظیر سجمنا مشکل نے تفاکدوہ کسی بہت بڑی اسیبت میں گرفتار میں۔ آئر میں نے قدرے توقف کے بعد کہا ''اگر مرائے کے مالک کی مہی نواہش ہے، تو میں صزور آ ب کے ساتھ میلوں گا۔ اور آ پ سے اس کا کوئی معاومنہ بھی نہیں لوں گا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ ایرانیوں کی بیٹی قدمی کی دجہ سے دمشن فالی ہور کا ہے۔ کیا ان مالات میں آپ کے لئے وہاں مبانا خطرناک نہوگا ؟"

مورت نے جواب دیا ہے ہیں ایرانیوں سے کوئی خطرہ نہیں ، اگر سارا دمشق فالی موجا سے قوبھی ہم وہاں صروطینی کے ساور تمہیں ہم کواس فدر نا دار منہیں مجھنا جا ہیتے کہ ہم تمہاری فدمت کا کوئی صلہ نہ دسے سکیں ۔ بعض اہم دجوہ کی بنا پر ہیں اِس ہے مروسامانی کی حالت میں یوشلم سے نکانا پڑا اور ہم اپنے فرکر دن کوساتھ نہ لاسکے لیکن تمہارے لئے لیے ہیں اِس وقت بھی مہیت کھے ہے ہے۔

بامریادل کی گرج سنانی دی اور بارش کا تفور پہلے سے زیادہ ہوگیا رحورت نے مصفطرب بوکر کہا ''اب صبح ہونے د ل سبت ر مفرامعلوم برطوفان کب بختے گا رہمارے لئے ایک ایک کموقمیتی ہے۔ مجھے بیشی سب کر صبح ہوتے ہی ان کے دلی س طرف جمی کا راہجیا کر س گئے ''

"كب كلبيجياكيت واست كون بين به عاصم ني موال كيا -

المستسف المائكسنبس كرمواب ديار أب وبريشان منين مونا جاجية رمم نه كوئى وم منين كيار بم عرف

"تم ) ردی افتر کے جیس میں دمشق جارہے ہو ، تمہارے لئے ایک عوب کی بجائے ایک دومی کی حیثیت سے ان ورالا کی حفاظت کرنا زیادہ اُسان ہو گا۔ بیم برسے ایک دوست کی نشائی ہے۔ اُس نے فرج سے بھاگ کریر شکم کی ایک خالقاہ میں پاہ کی متنی ادر اپنی وردی میرسے پاس مجود اُگیا متنا ردوسال اس نے راہبا سر فرندگی بسر کی اور آخر کاراس سے بیزار بوکر دہ فائقاہ سے بھی فراد ہو گیا ۔ اِس کے بعد اُس کا کہیں تیا نہ چلا ۔ اُس کا قد بالکل تمہار سے برابر متنا مجھے بقین ہے کہیں دو تہارے مشیک آئے گی۔ اب مبلدی کرو "

عاصم نے کہا ''دیکن میں رومی ذبان کے چند الفاظ ہی جانتا ہوں۔ اور میرارنگ بھی کسی رومی کو دھو کا منہیں دے سکے گا۔۔۔۔''

عاصم وردی میں چکا ، توفرس نے صندون سے توار نکال کر اُسے بیش کرتے ہوئے کہا یہ فعدا کی فنعاب اگر د تیمر کے درباریں ماؤ تو بھی تمریر کن شک منہیں کرے گا "

ماهم نے کہا'' نہنیں مجھے تلواد کی صرورت منہیں۔ میں نے عبد کیا مضاکہ باتی عمر تلواد کو ہاتھ منہیں لگاؤں گا اوری ''سربر قائم دہنا میا ہتا ہوں "

نرمس نے کہا ''عاصم اِتم ایک بہا در آدی ہو۔ اور داستے میں تہیں ایسے حالات بین آسکتے ہیں کہتم مجا گئے ۔ موجوب ندکرور مجھے بینین ہے کہ اگر ان ہے بس در توں برکسی نے حمار کیا تو تم ان کی چینی برداشت ننکوسٹے کے۔ ایک پریشانی سے بچنا جا ہتے ہیں۔ بروشلم کی فرج کا ایک بڑا افسراس بات کی مرمکن کومششش کرسے گاکروہ ہمارا تعاقب درسکیں تاہم ہمارے لئے بہاں عقبہ فاعمیک منبس "

"میرے خیال میں بارش کا دورؤٹ رہاہے" عاصم بیکہ کو اعقا اور کرسے سے باہر نکل گیا ۔ مفوڈی دیر بعد اُس نے دائیں آکر کہا یہ مغرب کی طرف بادل چھٹ رہے ہیں اور اب بیر معمولی او ندا باندی مجی زیادہ دیر ننر دہے گی ۔ آپ کے باس گھوڑھے ہیں ؟ "

" بل \_\_\_\_\_

" اگرا ب کے پاس گھوڑے مقے وا پ کوبارش میں مھی میہاں قیام بنیں کرنا چاہئے تھا میں امھی مرائے کے مائک کو مباتا ہنوں "

فرمس اعیانک کمرے میں داخل ہوا اور اُس نے کہا '' اُپ کویہ کیسے ضال کیا کہ میں سور ہا ہوں۔ گھوڑ ہے تیا بی میں صرف بادش تھنے کا انتظار کر دیا تھا ، اب میں آپ کے پاس ایک در نواست ہے کرا یا ہوں ۔ ان نوائیس کو دشتنگ پہنچنے کے لئے ایک قابل احماد ساتھ کی صرورت سے اور مجھے اس خدمت کے لئے آپ سے مہتر کوئی نظر منہیں گا '' کورت نے کہا ۔'' اب تنہیں در نواست کرنے کی صرورت بنہیں یہ نشریعت نو ہواں ہمار سے ساتھ جانے کو تیارہ ہے۔ میں داخل ہوا اور اسے نسبتر پر دکھ کر بولا '' لیمیٹے میں نے انہیں ہی طرح سکھا دیا ہے۔'' کے میں نے انہیں ہی ماضل ہوا اور اسے نسبتر پر دکھ کر بولا '' لیمیٹ میں نے انہیں ہی طرح سکھا دیا ہے۔''

فرمس نے مورت سے مخاطب ہو کہا ۔ آپ فرا تیا رہوجائیے۔ ہم نیچ آپ کا انتظار کریں گے۔ ا عاصم ددوازے کے قریب ایک کھونٹی سے اپنے کپڑے آنا رہے لگا توفرمس نے اپنے فوکرسے کہا ۔ تم ہم کپڑے نے جا ڈاور امہیں کھانے کے سلمان کے ساتھان کی خرمین ہیں ڈال دو۔ اِس کے بعدان معزز خواتین کو نیج نے آر ۔ مجروہ عاصم سے مخاطب ہوا ۔ تمہار سے سفر کے لئے برلباس موزوں نہیں ۔ تم میرے ساتھ آڈییں نے تمہار نے لئے کچھاور انتظام کیا ہے ؟ "

ماصم فرمس کے ساتھ چل دیا اور مقوری دیر بعدوہ اُس کے سکونتی مکان کے ایک چوٹے سے کرے پر اُللَّ اُرُدُ اُرْمِس نے مبلدی سے ایک صندون کھولاا در آیک روئی افسرکی دردی نکال کرعاصم کے سامنے رکھتے ہوئے کہ بالما

افناب نمودار ہوجیا تھا۔ اور چند میں مرب دوڑ نے کے بعد عاصم اوراً س کے ساتھیوں کے گھوڑ ہے بُری
طرح ہان دہے تھے۔ عاصم نے اپنا گھوڑ اور کا اور مزار اپنے ساتھیوں کی طرف ہو کچھ پھیے وہ گئے تھے، دیکھنے لگا۔
لاک ماں نے اُس کے قریب بہنچ کو کہا ۔ گھوڑ ہے تھک گئے ہیں۔ اب ہمیں کچھ دیراً رام سے سفر کرنا جا ہتے "
عاصم نے کہا ۔ مجھے کوئی اعتراض منہیں۔ لیکن بر بہتر ہوگا کہ ہم دو بہرسے پہلے زیادہ سے زیادہ فاصلہ کے کہیں "
ماضم نے کہا ۔ اُپ کو بھیں ہے کہ بیر داستہ ومشن کی طوف جاتا ہے ۔ یہ بہلا موقع تقا کہ وہ عاصم سے تم "کی مجائے
لاک نے کہا ۔ اُپ کو بھیں ہے کہ بیر داستہ ومشن کی طوف جاتا ہے ۔ یہ بہلا موقع تقا کہ وہ عاصم سے تم "کی مجائے
سے کہ کہ کو ناطب ہور ہی تھی۔ اور یہ بہلا موقع تفاکہ وہ دن کی دوشنی میں انسانی حسن وجال کے اِس بہکی حسم کو دیکھ دوافقا
ساک تم بور میں بیر در میں تاہم شاب کی تمام رونا ٹیاں اُس کے جہرے پر دقص کر دہی تھیں۔
ساک تم بوج وہ یا بندرہ سال سے زیادہ نہ تھی۔ تاہم شاب کی تمام رونا ٹیاں اُس کے جہرے پر دقص کر دہی تھیں۔
ساک تم بوج اب دیا ۔ یہ بار ایس اس در سے پر پہلے بھی سفر کم چکا ہوں "

لٹک نے کہا '' ہم خاصی دورا گئے میں رکیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تفوری دریسی علمہ ، سسستا نے کے لئے عمر جائیں'' '' نہیں'' عاصم نے فیصلہ کی انداز میں مجاب دیا'' ہم دو پہرسے پہلے آرام نہیں کریں گے'' مال نے کہا'' بیٹی! ہمست سے کام لور ہماری منزل بہت دورہے''

ایک گھاٹی کے موڑسے امنیں گھوڑوں کی ٹاپ اور رکھنوں کی گؤگڑ امیٹ سنائی دی۔ عاصم نے حامدی سے مسلم کی گئر کا امیدی سے کہ وہ سپاہی سے کہ موڑوں کا گرخ دو مری طوف کولیں اور داسنہ جھوڑ دیں، انہیں ہما سے متعلق میں سمجنا چاہیئے کہ مجھی

مرجود ہ مالات میں تھیے یہ توفع منہیں کہ یوشلم کا ماکم امنہیں گرفتار کرنے کے بھے کوئی مشکر بھیجے گا، لیکن اگر دوعا داکہ میران تمہار اپھیا کیا تو تم لیفنی تلواد کی صرورت محسوس کر دیگے۔اگر مجھے یہ اطمینا بن میونا کہ خطرے کے وقت تمہیں صرف اپیل بچانے کی فکر موگی اور تم ان مور توں کی طرف سے انکھیں بند کرسکو کھے تومیں میں تلوا تمہیں مینی شکرنا یہ

ماصم نے کوئی جاب نددیا اور فرمس نے توار کا تسمراس کی کمرسے باندھتے ہوئے کہا ۔ فعدا جانتا ہے کہ نجے تمہاری جدائی بیسند منہیں ۔ حب تم اپنی مرگزشت سنارہے تضے توہیں بیسوچ را مختاکد اگر ایرانیوں کی بیش قدی کا باعث مجھے بیہاں سے مجاگنا پڑا نومیں تمہیں اپنے ساتھ اسکندر یہ ہے جاؤں گا۔ اور مجروف سے ہم بابلیوں پط جائیں گے نہ مگر قدرت تم سے برکام لینا چاہتی تھی۔ لیکن اب تم مبلدی واپس آنے کی کوسٹسٹ کرنا ۔ اگر حالات فیاری کے نہ مگر اور مجھے تمہاری آمدسے بیہلے میہاں سے کوچ کرنا پڑا تو میں اسکندر بیدا ورائس کے لید بابلیوں میں تمہار کا اور مجھے تمہاری آمدسے بیہلے میہاں سے کوچ کرنا پڑا تو میں اسکندر بیدا ورائس کے لید بابلیوں میں تمہار انتظا دکروں گا "

عاصم نے صندوق سے ترکش اور کمان نکالتے ہوئے کہا ''اب کرمیں اپنے عہد سے انحراف کرمی دہا ہوں آ مجھے بوری طرح مستے ہو کر مانا چاہیئے ''

وہ کمرے سے باہر نیکے تو بارش تھم بھی تھی اور مشرق سے سیدہ سحر نمودار مور ما تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرمس مرائے کے درواز سے کے باہر کھڑا عاصم اور اُس کے ساتھیوں کے گھوڑ دلاگا ٹاپیرس کی آ داز مون ریا تھا ر

بروشكم مارب ميں ميوشا بدوه مم سے مملام بونے كى صرورت مسوس سركيں "

روکی بادانی نواسته اعتی اورا بینے گھوڑ ہے کی باگ بگر کو لولی " مجارے گھوڑ دن میں اب بھا گئے کی بہت بنہیں " عاصم نے اپنا گھوڑا آ کے بڑھا کر دومرے گھوڑ ہے کی باگ بگڑی اور کہا " بھوکے گھوڑ وں کے لئے برلہلبائے کیسے خاصے صبر آزمانی بت ہوسکتے ہیں را پ ذراہمت سے کام لیں ۔ بھارے لئے مرک کے قریب عقمہ زامناس نبہیں " وکی نے کہا " لیکن اب مجھ میں گھوڑ ہے ہو دو بارہ صوار مونے کی ہمت نہیں "

عاصم نے کہا " چند قدم پدل میلنا آپ کے لئے سودمند مرد گا، آئیے ! " ماں اعظمتے ہوئے ول" علو، بیٹی ایر درست کہتے ہیں۔ یہیں معمولی کلیعت سے بچنے کے لئے موک کے کناسے "

ماں اعظمتے ہوئے اولی علوہ ملیگی! ہر درست کہتے میں یمیں معمولی تکلیف سے بجینے کے لئے سمرک کے تناکیے اُکنے کا خطرہ مول مہنیں لدینا جا ہئے۔

رو کی نہیر زن ہوئی اُن کے پیچیے چل پڑی۔ وہ کچہ دیرندی کے کنارے چلتے رہے، ایک بھوٹا ساٹیلا عبور کرنے کے بعد عاصم نے ادھرادھر دیکھا اور کہا ''میرے خیال میں بیرمگر زیا دہ محفوظ ہے، کم ا<u>ذ</u>کم ہمیں مٹرک کی ط<sup>ون</sup> سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا"

رئی اوراس کی ماں رمین پر ملجھ گئیں اور عاصم نے مینوں گھوڑ سے زیتوں کے درخوں سے با ندھ دیتے ۔ بھرانی جو بی سے ایک گھڑی ، جس میں کھانا بندھا ہزا تھا ، نکالی اوراُسے اپنے ساتھیوں کے آگے رکھ کر کھولتے ہوئے کہا۔ آپ تھ کادٹ سے زیا دہ معبوک محسوس کررہی ہوں گی۔ دیکھنے اسمار سے میزیان نے کس قدر تکلفت سے کام لیا ہے۔ یہ کھانا ہمارسے

المد مغرك الشكاني بوكا"

لاک نے کہا کیا آپ کے خیال میں میں اگلی منزوں میں بھی اسی باسی کھا نے پراکتفا کرنا پڑسے گا ہے۔ ماھم نے تواب دیا '' ہل باگر تا زہ کھا نا نہ ملا اِ۔''

لک کچرکہنا جاہمی تھی لیکن بھوک کی شدت اُس کی قرت گویائی پر فالب آگئ۔

بھرگوشت کے پند کر کے جدنو الے کھانے کے بعد اُس نے قدرے نازہ دم ہوکر کہا ''دیکھٹے!

- کو ایک فلط نہی دور کرنا جاہتی ہوں۔ بہارے نئے پر شلم علم ہزا اِس منے خطرناک تھا کہ شہر کا صاکم در پر دہ ہمارا

دران کے جاسوسوں نے بعض او اہیں بھیلا کر کوام کو ہمارے خلاف مشتعل کو یا تھا۔ دیکن کرشتا کم سیا ہر بھیں کوئی میں کے اُس کے حاسوسوں نے بعض او اہیں کھیلا کر کوام کو ہمارے خلاف مشتعل کو یا تھا۔ در ساک کو

ردى كامجيس بدلاب ترمجى و مبير كي كينه كى جرأت ذكرت ومشق كى فيدة ك تام مبده دارمير سابا جان كوات

بیں۔ ہیں اگر کی خطوطین اسکتا ہے، تو صون بوت کے حاکم کے آدمیوں ہے۔"
عاصم نے کہا"اگر پر شلم کے حاکم کے آدمی آپ کی الاش میں اس طوف دوانہ ہو مجھے ہیں قوداستے میں الوالوں میں سے انہیں آپ کا اس صورت ہیں آپ کو آدام کے لئے ہیت کم دقت ملے گا۔ اب جلئے۔"
سے انہیں آپ کا پتا مل جائے گا۔ اس صورت ہیں آپ کو آدام کے لئے ہیت کی حالت میں ایک دو سرے کی طوف دیکھا اور میٹی نے بے بسی کی حالت میں ایک دو سرے کی طوف دیکھا اور میٹی کے اس کے بیچیے چلی بڑیں۔
میری میں بر دی گا۔ مرسم زوادی میں داخل ہوئے جہاں ایک چھوٹی میں ندی میں دی کے آنا اور میں داخل ہوئے جہاں ایک چھوٹی میں ندی میں دی کے آنا اور کیا تھے کہا آپ کے ساعت بعد یہ لوگ ایک مرسم زوادی میں داخل ہوئے جہاں ایک چھوٹی میں ندی میں دی کے آنا ا

اور جو کے لبلہ اسے کھیتوں میں کہیں کہیں ذینوں کے درخت کھڑے تھے۔ سامنے تقوری دورکسی لبتی یا تھے کے آثار دکھائی دے دہیے تھے۔ عاصم نے مٹرک سے اترکرندی کے کنار ہے گھوڑا روکا اوراً سے پانی پلاتے ہوئے اپنی کم دیکائی دے دہیے تھے۔ عاصم نے مٹرک سے اترکرندی کے کنار ہے گھوڑ اور کا اوراً سے پانی پلیتے ہوئے۔ آپ اپنی کی طرف متوج ہو کرکہا آرم رہے خیال میں بہری اس لبتی کی بجائے تھوڑ دں کو پانی پلیلیں۔ اس کے بعد ہم کوئی موزوں جگہ تلاش کریں گے۔ " گھوڑ دں کو پانی پلیلیں۔ اس کے بعد ہم کوئی موزوں جگہ تلاش کریں گے۔ " دول گھوڑ ہے سے اتری اور اوک سے پانی کے چند گھون و پلینے کے بعد نڈھال سی ہو کرندی کے کنار اس نے بیٹی کی تقلید کی کئیں عاصم نے کہا آ۔ آپ اپنے گھوڑ وں کی باگیں کی لیس ور نہ یہ پانی پہنے ہی جائے۔ گئے۔ ماس نے میٹی کی تقلید کی کئیں عاصم نے کہا آ۔ آپ اپنے گھوڑ وں کی باگیں کی لیس ور نہ یہ پانی پہنے ہی جائے۔

بمار سے متعلق اس قدر پریشانی نر ہوتی آپ دیمیس کے کر حب بروشلم کے حاکم کو بیم علوم ہوگا کہ ہم اُس سے نوا ہیں آور کانیتا ہؤا میرسے نانا کے پاس آئے گا اور ان کے پاؤں برگر کر بیر کہے گا کہ میں بے قصور ہوں، میں توآپ کی بیٹی اور فواسی کی حفاظ سے کرر یا تھا۔ یہ ہماری فلطی متی کہ ہم اپنے ایرانی فوکروں کو اپنے ساخدیو شلم ہے آئے تھے۔ اور عوام کمی وشمن کی افواہوں سے ان کے فلات مشتعل ہوگئے متے۔ اس ہے آپ ہمیں جھیڑ بکریوں کی طرح ہا تھنے کی کوسٹ شند کریں میں مدین نافل کی کوسٹ شند کریں میں مدین نافل گئی ہوں۔"

لؤی کی ماں نے کہا نے سطیند اینم کیا کہدرہی ہوئی اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمادی عرت اور ہمادی جانیں خطرے ہیں ہیں۔ ہمسال ایک نوکو اب بھی اٹرونیکس کی قبید میں ہے۔ اور اس کا قصور صرف پر تخاکہ اس نے ہما دے فلاف کوئی بیان ہیں گئی ہوں سے عاصم کی طرف دیکھا اور کینے گئی ۔ اگر وہ ہمیں کوئی نے ماں کی طرف مینو تو ہونے کی کوسٹن کریں۔ ہماوا مکان شہر کے مشرقی دروا ذرے کے بالکل قریب ہے اور میرے بالکانام مختبو ڈوسیس ہے۔ جب اک امنیس بیر بتائیں گئے آپ کی نسطینہ کرفنار ہونے سے پہلے بارش کے طوفان میں بروشلم سے بحلی تنی اور پھرائس کے طوفان میں بروشلم سے بحلی تنی اور پھرائس نے انتا لباسفر طے کیا مخال آپ و کھیں گئے کہ وہ بروشلم کے گور نرکے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بھر بیراوا ہو میں میں اور بھر میں ہوئی میں بیراوا ہو ہوئی میں اور بھر میں ہوئی میں ہوئی اور بھر میں کون ہے۔ بھر بیراوا ہوئی میں کون ہے۔ بھر بیراوا ہوئی میں کون ہے۔ بھر امنین میں اور بھر میں کون ہوئی اطرینان سے سفر کرسکتے ہیں۔ "

نسطینه کی ماں اور عاصم اصطراب دربینانی کی حالت ہیں اُس کی طرف دیکھ در ہے تھے۔ اور محقولی ہی در میں طینہ آنکھیں بند کئے گہری نیز میں ٹرٹرا دہی مخی ۔

عاصم نے كبارا بعن تفورى ديرارام كرييخ "

نسطیندگی ماں نے زمین برلیٹ بی آنکھیں بندکریں اور ضورای در بعدایی بیٹی کی طرح وہ بھی گہری نیندسوری تھی۔
ماصم دین کے فسطیند کی طرف دیکھنا رہا ، اُس کا صدین چہرہ اُسے بیک و ذنت معصوم ، شوخ اور مغود دیکھائی
دینا تھا ۔ اُسے گزشتہ چند گھنٹوں کے قام واقعات ایک خواب معلوم ہرتے تھے ۔ اور پیخواب بس قدر دلچہ اور دلفر یب
مقاائسی قدر تفتحکہ نیز معلوم ہونا تقاردہ سوچ رہا تھا اگر دان کے وقت پروشلم کے درواز سے بند مزموت اور مجھے بارش سے نیاہ بینے کے لینے فرمس کی مرائے کارخ زکر اُلی اُلی ان سے میری طافات بھی نموی قدیمی دیا سے تمام رشتے قور کرکو

ہی تا شین کا تھا۔ مجھ اپنے سفوس کسی کی فاقت کی تنازیمی یجر کیا دہ سے کہ تدرت نے بین معیب ندہ افراد کو خنامت میں ہوئی سے دیاں کرایک داستے پرڈال دیا ہے ؟ کیا قدرت کے لئے یہ عکن نہ تھا کہ اس وقت فسطین سی کہیں دیا دہ میر متوقع اور میرے یاس ہوتی ۔۔۔۔ اُس سے میری بہی طاقات بین مالات میں ہوئی تھی وہ اس سے کہیں دیا دہ فیر متوقع اور افای بین دو بر ہے کے لئے بین ۔ بین دنیا کی کئی طاقت ایک دو مرے سے ملادہ منیں کرمیتی سیر کر لیا تھا کہ ہم ایک دو مرے کے لئے بین ۔ بین دنیا کی کئی طاقت ایک دو مرے سے مطیدہ منیں کرمیتی سیر کی افات کے بغیر میرے ذہر میں اپنے مستقبل کا کہیں دنیا کی کئی طاقت ایک دو مرحلی ہے ۔ میں اُسے دوبارہ منیں دیکھوں گا۔ منا ہے جس کی مورتی کے سامنے میں نے فیتی ان تین صوف یہ جائی اس نے میرکو لیے لین اس میں میں نے میں اُس نے میرکو لیے لین میرے داستے میں ڈال دیا تھا۔ اُس نے دوستی اور مجت کے مذبات بیلا کردیئے تھے اور مجھے اِس یا ت کا قطعا اصاس نہ تھا کہ میں اپنے تبیطے سے برجبدی کر رہا ہوں کی اُس انجھے معلوم ہونا کہ میں اُس نے میرون کے دوستی اور مجت کے مذبات بیلا کے دوستی اور مجھے اِس یا ت کا قطعا اصاس نہ تھا کہ میں اپنے تبیطے سے برجبدی کر رہا ہوں کی اُس انجھے معلوم ہونا کہ میں اُس نے کہ وادر کی کا سب سے جرا ہوم میں موائے گی اور کے اُس کی دوروں کی کا تھا در کھے واس کی دروز کے کھول دیئے ہیں ہیں جے نیلی جی اُس میری زندگی کا سب سے جرا ہوم میں موائے گی اور میں موائے گی اور میان کی دروز کے کھول دیئے ہیں ہیں جے نیلی مجل میں دندگی کا سب سے جرا ہوم میں موائے گی اور میں موائے گی دروز کی کو دروز کیا کو دروز کی کو کو دروز کی کو دروز

عامم نے کرب کی مالت میں آنگھیں بند کرلیں ادوا پنے دل میں کہار تدرت کی ہے رہم وقر اب تم مجھ سے
مذان بنیں کو کمکنیں۔ اب میں نئے سپنے منیں دکھوں گا۔ اب مجھے کسی خواب کی تعییر پریشان بنیں کرسے گی۔ اب بھولو
کو بہر محصے انگاد در میں ہا بحد ڈالنے پر آبادہ نہیں کرسے گی تم میرسے خال ہ بحقوں سے کچر منیں چین کو گے۔ ومشق پنچنے
کے لبعد مجھے ان کو گوں سے کوئی مرو کا ر نہ ہوگا۔ وہل سے بحارے راستے مختلف ہو جائیں گے " چھر مفور ٹی دیر بعیرجب
مود دبارہ و نسطید کی طرف دیکھ دیا مختا تو اس کے دل میں اس نئم کے سوالات اجر رہ ب منے دکیا ومشق سے آگے اپنی
ندگی کے دیران داستوں پر قدم رکھتے ہوئے مجھے کسی ہم سفر کی اختیاج محسوس منہیں ہوگی ، کیا مجھے اس مارمنی رفائن کی انسان نئیم کے دیران داستوں پر قدم رکھتے ہوئے مجھے کسی ہم سفر کی اختیاج محسوس منہیں ہوگی ، کیا مجھے اس مارمنی رفائن کا
نفسرور لیٹاں نہیں کرے گا:

عاصم کے پاس ان سوالات کاکر ٹی جاب نرمخاردہ جننا فسطینہ کی طرف دیکھتا انٹی ہی شدت کے سامخدیجسٹ گرناکم منتقبل کے ناویک خلابس بینا نباک چیرہ مدتوں اُس کا تعاقب کرتا رہے گا ۔ ناہم اُسے یہ اطبیان مُفاکد اُگر مجودی سز پانی قوم مزود لؤکی ایک عربیب الدیار عرب کی طرف آنکھ اعظا کر دیکھنا بھی لیپند ندکرتی اور حب دہ دمشق بہنچ جائیں گے تر

ان کے داست خود بخود ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اجانگ اُسے کسی کے باؤں کی آہٹ سنانی دی اور وہ پر بین کے داست خود بخود ایک مرسیدہ آدمی آہٹ اسٹی پر پڑھ داج تھا۔ عاصم اعظر کو کھڑا ہوگیا۔ بوڑھ نے لئار پر بہنچ کر ہا تھ کے اشارے سے سلام کیا اور کہا '' جب آپ مٹرک سے انزکر اس طون آدہے تھے قومیں نے آپ کو دیکا مظاری سے اندائی بہنچ کر ہا تھ کے اندائی سے اندائی بھوٹ کی طون جار ہا تھا آدائی مظاری سے اندائی سے انزکر اس طون ندا تے تو تفور می دود آگے آپ ایک سرائے میں آپا میاں بیٹیے دکھائی دیئے۔ اگر آپ مٹرک سے انزکر اس طون ندا تے تو تفور می دود آگے آپ ایک سرائے میں آپا کمرسکتے تھے۔ اب اگر آپ مناسب مجھیں قوم سرے گورشر بھی نے میں میں میں سے دوانہ ہوجائیں گئے۔ ماصم نے جواب دیا''۔ آپ کا شکر ہے ایکن اب بیم مغور می در میں رہیاں سے دوانہ ہوجائیں گئے۔

" قریس آب کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ہا" عاصم نے سجا ب دیا" مبارے گھوڑ سے مجھو کے ہیں اگر آب ان کے سٹے اٹلج اور مجاوا مہیا کرسکیں فوٹری اور آلا " آب بہت نبک دل معلوم ہونے ہیں ور نر دومیوں کے گھوڑ سے اگر بھو کے ہوں فودہ امنہیں ہادی نسلو میں مجھوڑ دیتے ہیں میں ابھی جارے کا انتظام کر دتیا ہوں" ویڑھا یہ کم کروالیں جل دیا۔

کچه دیر بعد گھوڑے مپارا کھار ہے عقداور بوڑھاکسان اوراس کا ایک فرجوان بیٹا عاصم کے پاس بیٹے تھے۔ کسان نے کہا" سناب اگر آپ بُڑا نہ مائیں قرمیں آپ سے کچھوٹوں کرنا جا ہتا ہوں " " کھٹے ا"

جیے ہے۔
"میراٹر ابنیا فرج میں طازم ہے۔ پھیلے مہینے اُس نے مجھے عزۃ سے اطلاع دی متی کہ بہارے دستہ دشر مار ہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے اُس کا کوئی خط یا پیام مہیں آیا۔ اگر آپ اُسے گھرانے کے لئے کچہ دن کا تھنے۔ دواسکیں تومیں آپ کا بے عدممنون ہوں کا میری بیوی بیار ہے اور اُسے بہت یا دکرتی ہے۔ اُسے بضت ،

مل سکے نومی ہمارے گئے بیر جاننا صروری ہے کہ وہ خبر بیت سے ہے ؟ عاصم نے جواب دیا 'زیس اُسے دمشق میں نلاش کروں گا رلیکن آپ جانتے میں کہ جنگ کے دون ہم

سپاہی کو چیٹی منہیں مل سکتی۔ مبر حال میں کو سٹش کروں گاکہ آپ کو اُس کی خیریت کی اطلاع مل جاسے " "آپ بہت نیک ول ہیں۔ ور ندرومی افسر کسی شامی سے مہم کلام ہونا بھی اپنی تو بین سجھتے ہیں آئے جند روحی ہمارے گاؤں سے گزرسے تنے اور مینے بہی التبا اُن کے افسرسے کی تھی رمین اُس نے تواب دینے کی بجائے جھے جا پاک دسید کر دیا راگر گاؤں کا ایک اُدمی مجھے دھ کا دے کرایک طرف نہ شاتا تو اُس نے مجھے اپنی رفت کے نیجے کی ل

عاصم في كها "وه كونى بددماغ آدمى بوكا "

نوجوان نے کہا ''جناب! اگر میں ویل ہونا تو بہ صرور پوچپتا کہ اگرتم انطاکیہ اور ممص سے سکستیں کھا کر بھا گے ہو تراس میں مہاراکہا فضور ہے ''

بوڑھے نے نوفزدہ ہوکرلینے بیٹے کی طرف دیکھااور کہا"جناب ایر لڑکا بہت ہوقون ہے آپ اس کی اِت کاکوئی خیال نرکریں "

مامیم نے کہا '' آپ پرلیٹنان مذہوں۔ ایک بخیرت مندمٹیا اپنے باپ کے ساتھ مبرسلوکی برداشت بنہب کرسکتا۔ اگر برنوجوان اُس ردمی افسرکے منہ پرخٹپر ٹردسید کردیٹا تو بھی ہیں اسے حق بجانب سمجھتا ''

بوٹر معے کسان کا خون اب پریشانی اور حیرت میں تبدیل ہور ہا تھا ''جناب! ہم لوگ تصوّر میں مھی ایسی گُشاخی مہٰیں کرسکتے ۔ آپ جیسے نیک دِل انسان کو ہماری وفاداری پرشبہ نہیں کرناچا ہیئے ''

ماصم سے کہا '' مجھے آب کی وفاراری پرکوئی شبر نہیں اور میں اس بات پر نادم ہوں کررومی فوج کا ایک افسر آپ سے اس قدر برسلوکی کے سامخ بیش آیا ہے ۔ میں وشق پہنچتے ہی آب کے بیٹے کا پتاچیلؤں گا، اُس کا نام کہاہے ؟'' ''اُس کا نام پوسف ہے اور اُس کے خدو خال میرے اِس جھوٹے لڑکے سے اِس قدر مشاہم ہن رکھتے ہیں کہ '' پ اُسے دیکھتے ہی بیجان لام گئے ''

عاصم نے کھ سوچ کرکہا ''میں منہیں کہرسکنا کہ دستن کے حالات مجھے کتنی دیروہاں بھیرنے کی امازت دیگے۔ سکن کرمجھ موقع طاقو میں اُسے نلاش کرنے کی کوسٹنٹن کروں گا"

"جناب السيك خيال مين دمشق كع حالات بهرت زياده محدوث ونهين مين ؟

وصم نے جواب دیا ۔ دمشن کو خطرہ صرور ہے لیکن مجھے بقین ہے کہ ایرانی اس تبرکو نی نہیں کرسکتے ۔ " " جناب مجھے مجی بقین ہے کہ وکاس جیسے طالم حکم ان سے نجات حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے حالات بدل مجے ہیں اور مہارا انبا شہنشاہ میدان میں آتے ہی ایرانیوں کا منہ چھیردے گا "

عاصم کوروم او ایران کی جنگوں سے کوئی دلی بی نمخی۔ اُسے اس بات سے بھی کوئی مرد کار نریخا کہ فو کاس کس قدر ظالم مخااور نے قبصر کے عزائم کی ہیں، وہ صرف اتنا جاتا تھا کہ بہسادہ دل کسان اُس کو ایک روی افسر سمج دولہت اوروہ اُسے بینہیں بتاسکنا کہ میرا ظاہری لباس تمہیں دھو کا دسے دیا ہے ۔ تاہم بینصنع اُس کے بدوی مزاج کے خلات مخااو زیدامت کے احساس سے اُس کی گردن جبی جارہی تھی۔

بوٹرھے کو اس بان کی نوشی متنی کر روحی فرج کا ایک بڑا حہدہ دار اُس سے ہمکلام ہے۔ وہ مشرق و مغرب کے تازہ نزین حالات معلوم کرنے کے لئے بتیاب متنا اور ماصم اپنے دل پرچبر کرکے اُس کے سرالئے سیدھے سوال کا جواب دینے کی کوسٹسٹن کر رہا نتا ہوب دینتوں کے سائے طویل ہونے لگے تو اُس نے نسطیندگی ماں کا با ذو بلاکر اُسے حبگا یا دو اسٹے کی کوسٹسٹن کر رہا نتا تی حالت میں بوڈھے کسان اور اُس کے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی ۔

ماصم نے کہا ''آپ فاصی دیر سو بکی ہیں، اب بھین ناخیر نہیں کرنی جا ہے۔ بہارے گھوڑ سے بھی نازہ دم بولیک ہیں۔ بیٹ سرایت آئی اُک کے لئے بارا ہے آیا تھا ''

ماں نے کسی تو نف کے بغیر فسطینہ کو جگا دیا۔ اور پھنوٹری دیر بعدیہ لوگ اپنے کھوڑوں پر سوار مورہے تھے۔ بوڑھے کسان نے کہا ''جناب!اب نوشام ہونے والی ہے اگر آپ آج دات میرسے ہاں عظم سکتے تو سمجھے بہت نوشی ہوتی ''

" منہیں؛ ہمارے لئے بلآ ناخرومش بہنیا صوری ہے۔ اگر میں دوبارہ اس راستے سے گزرا آو آپ کے

باس صرور عظہروں گا۔ بل او مکھے، اگر گاؤں کے باہرے کوئی داستہ مڑک سے طنامیت توہیں اُس پرڈال دیجے اس

وقت مجھے گاؤں میں سے گزرنا پیند نہیں میں داستے میں مجھنے آدمیوں سے طاہوں وہ مجھے ہوئی ہوال کرتے

ہیں۔ اور مجھے ان کی باتوں سے بہت المجن ہوتی ہے "

یں۔ ''اِں جناب! ان دون ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث میاروں طرف افراتفزی بھیلی ہوٹی ہے اور عام لوگ یہی خیال کرتے

میں کہ ملک کے حالات دومیوں سے بہتر کوئی تزمیں جانتا دیمی آپ کو کاؤں میں بانے کی خزادت بہیں اگراک مدی کے اسی کنا سے چیلتے دمیں و تھوڑی دو آگے جاکوا کپ کی ایک بیگر نڈی سے کے اِسی کنا سے چیلتے دمیں تو تھوڑی دو آگے جاکوا کپ کے ساتھ کر دیتا ہوں " ماملتی ہے ۔ اگراپ حکم دیں تومیں اپنے لڑکے کو اُپ کے ساتھ کر دیتا ہوں "

"منہیں اسے تکلیف دینے کی صرورت منہیں "

فسطیندگی ماں نے سونے کا ایک سکہ وڑھے کی طرف بھینگئے ہوئے کہا"۔ وابر نمباد انعام ہے " کسان زمین سے سکہ انتقانے کی بجائے سرایا اختیاج بن کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا ۔۔۔۔۔۔ عاصم گھوڑنے سے کو دکرا گے بڑھا اور اُس نے زمین پر بڑا ہؤا سکہ انتقاکر اُس کے بیٹے کو بیش کرتے ہوئے کہا ۔ ایمنے بیمرف انعام ہے "

لا کے نے اپنے باب کی طرف دیکھا اور اُس کا اشارہ پاکر عاصم کے ہا تفت سکّ ہے لیا۔ عاصم دواج گھوٹے پر سوار ہوگیا مفتوری دوراً گے، جاکر عاصم مڑا اور نسطینہ کی ماں کی طرف دیکھ کر لولا" و ، کسان غزیب ضرور تھا ایک بجکائ نہیں بھا، آپ کو اُس کی دل آزاری نہیں کرنی جا جیٹے تھی "

عورت نے ندامت کا ظہار کرنے کی بجائے تلخ ہوکر کہا ُ اگر سم اُسے کچھ نہ دیتے قودہ سمیں معکاری سمجتنا۔ میں نے بربات آج نک منبیں سنی کہ سونا د کچھ کوکسی شامی کی دل آزاری ہوسکتی ہے۔ آب کو اُس کی ٹو ننٹودی حاصل کنے کے لئے گھوڑے سے اُنڑنے کی صنورت نرتنی ''

اس مغرد فاتون کے تیورساف بنارہے عقے کہ مجھے صوف پروشل کے دومی حاکم کا فوف ہے۔ سکن بن فلان کی بیٹی اور دفالوں کی بیٹی بیوں اور کوئی بڑی سے بڑی مصیب بھی میری نگاہ میں ایک شامی کسان کا دوجہا نجائیہ بیک کئی ۔ اور دہ ک اسلام ملے اضطراب کی حالت میں اُس کی طرف دیکھا لیکن اِس مند پر مزید بجت کی صرورت محسوس مزکی۔ اور دہ ک بی اصفی کے اصفرا اب کی حالت میں اُس کی طرف دیکھیا گئی ایس مند برجو بیٹ کسی امبر اور با اور دہ کی گھرا ہے سے بولی کا کوئی آدمی منبیں مانے گا کہ ایک دومی نے جو بی سے میں کہ دومی نے جو بی سے میں کی طرح بانیں کی میں رہی تن تم یہ دیکھ چکے ہوکہ دہ ممیرے سانف کس قدر اوب سے بیش آنا تھا۔ اُس نے دعود دمشن دعود کیا سے کہ اُن دہ بی تمہارے گھر عظم اکروں گارالیہ انسرافیت آدمی جو با انہیں ہوسکتا۔ مجھے بھیں ہے کہ دہ دمشن دعود کیا سے کہ اُنٹ دہ بی تمہارے گھر عظم اکروں گارالیہ انسرافیت آدمی چیزا انہیں ہوسکتا۔ مجھے بھیں ہے کہ دہ دمشن

ہے وعوت وی تھی "

ایک اور آدمی نے کہا '' میں نے آج تک کسی رومی انسرکورات کے وقت ایک مسلّع دستے کے بغیرسفر کرتے نہیں دیکھا۔ ادرا ُسے بیری معوم منطاکو اگل بستی بہاں سے ایک منزل دُور ہے ''

بوڑھے نے کہاڑھٹی الیسے گھوڑوں پر جندمیل طبنا کون سامشکل ہے ادر بیم می مکن ہے کہ بیچھیے اُن کے سامی تی رہے ہوں "

عاصم ادرائس کے ساتھوں نے دوبارہ مولک پر پینجتے ہی اپنے گھوڈ در کی رفتار تیز کر دی۔ مفوڈی دیر بعد بر موک ایک ایسے دسیع میدان سے گزر رہی مفی جہاں انسانی آبادی کے کوئی آفاد کھائی زریتے تھے کیمان صاحت تفااہ نضا میں دسویں رات کے چاند کی دوشنی جیبلی ہو ٹی تھی ۔۔۔ موٹک کے دونوں کناروں پر رہت کے شیلوں کے درمیان کہیں کہیں جھرٹی جھوٹی جھاڑیاں دکھائی دبنی مغیس ۔ کچھ دیر مربیط و دوٹر نے کے بعد اُن کے تفکے ہوئے گھوڑ ہے مولی رفتا رسے چل رہے تھے۔ اچانک عاصم نے اپنی گھوڑ ہے کی باگ کھینچ کی اور موٹر کر ہجھیے دیکھنے لگا۔ فسطینہ اورائس کی ماں نے بھی پر دیشان ہوکر اپنے گھوڑ ہے دوک لئے۔

فسطيد نه مفسطرب بوكر وچيا "كيون كيا بانسب ج"

عاصم نے افتہ سے اسارہ کیا اور اُسے اپناسوال وسرانے کی جُان نہ ہوئی۔ چند تا نہے بہتر ہوں وم ہُو د کھڑے دے دہی ہے۔ بہر عاصم نے کہا ہے کو گا اور اُسے اپناسوال وسرانے کی جُان نہ ہوئی ۔ چند تا نہے بہر سے دہم کو در کی طابوں کی آواز سنائی دے دہی ہے۔ بہر عاصم نے کہا ہے کہ کہ استظار کرناچا ہئے۔ منبیں کروہ ہمارا پھیا کر دہ ہوں تا ہم ہم ہمیں داستے سے ایک طرف مورکر ایر لگادی اور فسطینہ اور اُس کی ماں کچھ کے میڈراس کے پیچے ہماری ماسی کے ایک شیلے کی آر میں کھڑے مقے۔ اور فسطینہ ہمی ہوئی آواز میں کہدری معنی۔ معلی منازی معنی کہ دہ گورنے کے آدمی ہیں۔ آپ وعدہ کریں کہ اگروہ ہمیں گرنتاد کر کے بروشلم سے گئے تو آپ اُسے اُسے کا کو شن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کر کے بروشلم سے گئے تو آپ اُس

عاصم نے بواب دیا ''وہ اس ونت ہمیں مٹرک سے منہیں دیکھ سکتے لیکن اگروہ اِس طرت ہمیں جائیں نو بھی اَپ کوخوفر وہ منہیں ہونا چاہیئے۔ برجار سوار آپ کو گرفتا رمنہیں کر سکتے یہ میرا ترکش تیرد ں سے بھرا موا ہے'' سِنجة مى تنهارى بى مددى فريا ش كري كارادرى مى مكن ب كرتمهارى موانى كواس كى مددى فرى مين تى ما مائي " نوجان نے كہا" ليكن مجھة فواس كى باؤر سے البيامعلوم مونا نفاكددہ روى بنہيں ۽ "

دوتم بوقوت بواگروه ایک چردایس کے لباس میں بونانز بھی مجھے اُس کے دومی بونے میں شک نہوتا تم نے ایک نہایت احمقا نہ بات کی مخی اگروہ عالی نسب نہونا تو ہماری شامت آمانی "

"كين مين حيران مول كداً سع مهار سے كا قرب سے كورناكيوں سپند منعا ـ كوئى اليبى بات منى صب وہ جھپا ناجا ہمائاً ور هے نے صفحه لاكركها " ارسے پاگل ! كا قرب ميں وہ اس لئے واخل مہنيں ہواكہ والم تم مبيب ب وقون لى كى منہ بيں ۔ اور وہ سرمسا فركا داسند دوك كرعجب وغرب موال كرتے ہيں "

0

فسطینے کی ماں نے کہا '' ہیں کوئی اعراض مہیں۔ اگراک بی چاہیں تو ہم اُدھی دان تک سفر کرسکتے ہیں '' دہ سٹوک سے انز کرستی کے ایک کنوئیں پر پہنچے۔ وہ ہی چودیا جب وہ دہاں سے روامز ہونے لگے توستی کے ان کے گھوڑوں کو بانی بلایا ۔ عاصم نے اضیاطاً انباسٹیزہ بھی بھولیا حب وہ دہاں سے روامز ہونے لگے توستی کے ایک معراً دی نے انہیں دان کے وقت اپنے ہاں مظہرنے کی دبوت دی لیکن عاصم نے اپنے گھوڑے کی ہاگ موشتے ہوئے جواب دیا'۔ آپ کا شکر یہ الیکن ہم الحی سبتی میں قیام کرنا چا ہتے ہیں ''

ایک نوتون نے معمرادمی سے کہا تیم عبیب آدمی برد اگرد د نمباری دعوت قبول کریتے تو ہماسے پاس انہیں کے لئے کون مسی جگر مقی ہو۔ کے لئے کون مسی جگر مقی ہے۔

بور مصے نے جواب دیا میسی امجھے معلوم مقاکر ایک ردمی افسرمیان منہیں عظمرے گا۔اوراسی لئے بیل نے

وو منہیں یہ اُس نے اطینان سے ہواب دیائے ہم مرک سے خاصی دور میں راو ماس مردی میں آگ کے افروات گزار نا بہت مشکل ہوگا۔ آپ الاؤ کے قریب آجا ہیں یہ

دہ اٹھ کرآگ کے قریب بلیٹھ کئیں اور نسطینہ نے اپنے یا تھ بھیلاتے ہوئے کہا میراجیم من ہور یا ہے اور بیں ابھی بیسوج دہی تقدیم کرتے کہا میں ابیان میں ابیان میں ابیان کے دردانے بین ابھی بیسوج دہی تقدیم کرتے کا در ہمیں بیر مزدہ سنائے گاکہ تمہارے بد دستک دیں گئے توکوئی نیک دل راہب با ہزکل کر ہمارا نیر مقدم کرنے گارادر ہمیں بیر مزدہ سنائے گاکہ تمہارے لئے اندرایک کشادہ کمرے میں آگ جل رہی ہے۔ اس وقت جھے آگ سے زیادہ کسی چیزی خواہش نہتی ؟

عاصم نے ترمین سے ایک اونی جا در نکال کرزمین بی بھیا تے ہوئے کہا ''آپ میہاں بلیٹے مائیں رمیں کھیاور اندرسی ترمی کوئوں "

حبب عاصم اپنی تلوارسے ایک حباری کاٹ رہا بھا تونسطینہ اعظی اور کٹی ہوئی شاخیں اعظا اعظا کرالاؤ کے قریب ڈھیرکرنے لگی ۔

> عاصم نے کہا''آپ تکلیعت نزکریں، پرجاڑیاں کا نٹوں سے معری ہوئی ہیں '' فسطینرنے جا اب دیا'۔ اس سفر کے بعد مجھے یہ کا شٹے کلیعٹ منہیں دے سکتے ''

مقوری دیربعدده الاؤکے گرد بیٹے دوبہر کا بچا بڑا کھانا کھا دسے تھے۔ گذشتہ کئی گھنٹے کی بےآرامی کے بعث ماصم برندیند کا فلیہ مور ہاتھا، لیکن نسطینہ اورائس کی بال کے لئے ایک ویر انے میں دات بسر کرنے کا بربیبا الافت عاصم برندیا تفکا دس کی بجائے تو ن محسوس کر دہی تقیل رماں اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اپن میٹی کر مجم ایک خطرے سے بچنے کے لئے دو مراخطوہ مول لے جکے بیں۔ یہ فوجواں بہر مال ایک اجنبی کر سیمجا دری تھی کہ مجم ایک خطرے سے بچنے کے لئے دو مراخطوہ مول لے جکے بیں۔ یہ فوجواں بہر مال ایک اجنبی سے اور اگر اُس نے ہماری ہے دہیں گیا کہ میٹ شنگی تو ہم اِس دیوانے میں کیا کہ سیمی کے دیا ہے۔ وہ ماصم کی طرف دیکھیتیں تو انہیں الیسا محسوس مونا کہ اُن کے دِل کا بوجھ بلکا ہور ہا ہے۔

جانك نسطينك مال نے كہا" ميں أب كانام و جيسكتى بول "

" سرانام عاص ہے " اُس نے جواب دیا۔

ره قدرے و قف کے بعد برلی میں ہوش فنستی تھی کہ آپ سرائے میں موجو د مفتے اور مہیں وشق بنجانے

نسطینہ نے کہا''آپ کو میر کیسے معلوم ہڑا کہ وہ صرف میار ہیں ؟" عاصم نے جواب دیا ''میرسے لئے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواذ سننے کے بعد اُن کی تعداد کا اندازہ لگائٹا کل ریست کی میں میں کی ایست کی میں کے بعد میں کے بعد اُس کی تعداد کا اندازہ لگائٹا کل

منہیں۔میں ایک عرب موں \_\_ بیکن آپ اطبینان رکھیئے ، وہ اس طرف بنیں آئیں گے ۔ اگر پھیلی بستی کے داؤل نے اُن کی رہنمائی کی ہے تو دہ اگلی بستی میں داخل مہنے سے چہلے کسی مگر منہیں کی کی گئے ہے

عاصم کے برالفاظ فسطینہ اورامس کی ماں کی تسلی کے لئے کا نی نر تقے روہ دم بخود ہوکرا کُس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بھوڑی دیربعبدگھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب سنائی دینے نگی اورعاصم نے فسطینہ سے مخاطب موکو کہا گھیرا خیال غلط نہ تھا وہ صرف چار ہیں ''

فسطیندگی ماں نے کہا''اب ہماںسے لئے موک پرسفرکرنا خطرناک ہوگا'' عاصم نے جواب دیا''اب بمیں موک پر جانے کی ضرورت نہیں۔ آئیے'' وہ کچھ کھیے بغیر اُس کے پیچیے جل پڑیں ، لیکن ایک گھنٹہ سفرکرنے کے بعد فسطینہ کی ماں نے کہا''' آ پ کس طرف جا رہے ہیں''

"ومشقى كركن"، أس نے اطمینان سے بواب دیا۔

و آپ کولقین سے کرآپ اِس صحوامیں داستہ نہیں مجول جائیں گے "

" آپ گھرڑیں نہیں ہیں شاروں سے اپناراستہ دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن اب ہم زیادہ دیر سفر نہیں کریں گئے میں نیام کے لئے کوئی موزوں جگر دیکھ دیا ہوں \_ آج کی رات آپ کوآسمان کی چت کے نیچے سونا چرے گا" وہ پر لٹنیا نی اور اضطراب کی حالت میں کچے دیر اور عاصم کے پیچھے جلتی رہیں۔ بالا نزعاصم نے رہت کے پند بلند شابوں کے درمیان دکتے ہوئے کہا '' میرے خیالیں پیمگرموزوں ہے "

وہ گھوڑوں سے اُڑ بڑے۔ عاصم نے گھوڑوں کو جاڑیوں سے باندھ دیا ۔ بھراس نے ادھوا دھوسے کچھ سوکھی لکڑیاں اور گھاس کے ننگے جمع کئے اور اپنی خرمین سے بھات نکال کر اُگ جلانے میں مصروف ہوگیا۔ فسطینہ اور اس کی ماں خاموشی سے ایک طرف بیعٹی اُس کی کارگزاری دیکھ رہی تھیں ہوب اَگ سلگنے لگی وفسطینہ کی ماں نے کہا ''میمیاں اُگ مبلانا خطرناک فونہ ہوگا ہے''

كاضاره مول لين كونياد موكف "

عاصم نے بواب دیا ''جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں دمشق جانے میں کوئی خطرہ محسوس مہنیں کرتا میری صرف بینواہش ہے کہ اُپ بخریت اپنے گھرمنچ جانیں '' ''میں کھبی اس احسان کا بدلہ مہنیں دسے سکوں گ'' ماصم نے ہواب دیا ''میں نے اپنی خشی سے یہ ذمرداری قبول کی نفی ''

فسطینہ نے پوچھا''اگردہ سوار ہم پر کلکر دیتے تو آپ کیا کرتے ہ ؟ " عاصم مسکرایا" مجھے معلوم مہنیں لیکن میراخیال ہے کہ میرسے ترکش کے چند نیر لیقیناً کم ہوجا تے " "اوراگر دہ زیا دہ ہوتے تو ہ "

" تو مجھ ذیا دہ تیر صنائع کونے پڑتے رکم از کم میں آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا پیند نہ کڑا ۔۔۔ معان کیئے آپ کا یہ منتورہ میرے بنے ناتا بل قبول تھا کہ اگر وہ حملے کو دین تو مجھے لڑنے کی بجائے دمشق بہنچ کرآپ کے گھوا طلاع دین عبائیے ۔۔۔ جب میں اپنے وطن سے کی کوسٹ م کا کرخ کو رہا مقانو میں نے ابنی تواد آنا دکر بھینک دی مفی اور اپنے دل میں بی جبد کیا مقالہ اب میں کسی لڑائی میں مصد منہیں وں گا۔ لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبل کونے معد جب میں نے مرامعے کے مالک سے بی تواد حاصل کی مفی تو مجھے اِس بات کا بھین مو دیکا مقالہ اگر آپ کوداستے میں کوئی خطوہ بین آیا تو میں اپنے عہد رہا فائم منہیں دہ سکوں گا "

فسطيندن كبارا كب بهارى فاطراين دند كي خطر سييس دالنا قبول كرييت ؟ "

عاصم نے جاب دیا ۔ آب کومیرے متعلق بر غلط فہی تنہیں ہونی چا ہیٹے کہ مجھے ذندگی سے کوئی دلھیں ہے ؟ " فسطیندگی ماں نے تؤر سے عاصم کی طوت دیکھا اور اُسے اپنے شہات پر ندامت محسوس ہونے لگ ۔ آپ نے ہم سے بر تنہیں پر بھیاکہ ہم کون ہیں اور کس معید بت میں منبلا ہیں "

عاصم نے جواب دیا "مجھے ہو چھنے کی صرورت نرتھی۔ میں ایک مصیبت ذرہ ان ن کا چرو پیچان سکتا ہوں تاہم اگر آپ مجھے اپنے حالات بناسکیں قرمیری مبت سی الجنیں دور ہومائیں گی۔ لیکن گرکوئی ایسی ہات ہے جے ظاہر کہنا آپ مناسب خیال نہیں کرمیں تومیں اصرار منہیں کروں گا"

نسطینه کی ماں نے کہا " اگراب بھی میں آپ براحماد مذکروں نو براحسان فراموشی ہوگی اجھنیے:
میرانام بوسید بیسے ۔ اور فسطینه میری مبیلی سیے ۔ میں ایک بونانی خاندائی تعلق دکھتی ہوں ۔ میرا دادا فوج میں بھرتی ہوگر قسط خطنیہ سے دمشق آگیا تفارا پنی فرہائت اور کا دگرادی کی مبدولت وہ دمشق کی فرج کا سالارا علیٰ بن گیااؤ ایک شامی خاندان کی طرک سے شاوی کرنے کے مبدمستقل طور پروہیں آبا و ہوگیا۔

جب بیں بندرہ برس کی تقی تومیرے والد تغیو ڈوسیس ایران کی مرمد کے قریب ایک ظیمے کے محافظ تقے میری ماں فرت ہو مچی تفتی اور وہ مجھے اپنے پاس لے آئے تف ۔ اپنے باتی خاندان کے متعلق مجھے حرف بیمعلوم تفاکہ میری پدائش سے قبل حب ایرانیوں نے حملہ کیا تفاقر میرسے والد کئے دو بھائی الطاکیہ کی حفاظ ت کرتے ہوئے مارسے گئے تھے اور میرسے واوا اور وادی اس حادثہ سے دوسال قبل وفات یا جبکے تھے۔

ایک در کی کے نشے سرحد کا بید دورا فناوہ فلعن فطعاموزوں نہ تھا۔ نیکن اب میرسے والد کی زندگی کی سب سے بری خواس می منی کریس بهیشران کے پاس رموں ۔ وہ فرصت کے لمات میں مجھے سواری اور تیراندازی سکھایا کتے ادراس بات کی برنمکن کوسشش کرتے تھے کر مجھے تنہائی کا احساس ند ہو ۔ مجھے اپنے والد کے ساتھ رہنے ہوئے کوئی عار مہينے گزد سے تف كرايران سے انقلاب كى خرب أف كيس ريوراكيدوات تجھيلے بېر ميں كېرى نيندسورىي تقى كم مرس والدف مجهد حكايا اوركها "بيني اگرتم ايران ك شهنشاه كود مكه مناح امتى موزوا بنالباس تبديل كرك باسرا جاؤك میرسے نشے یہ بات نافا بل یقین تھی، میکن چند سوال کرنے کے بعد مجھے معلوم بواکراران کی سلطنت پروان كىسپسالادىبرام نىقنىندكرلياب، اورضرو پردىدائن سىفرار بوكرىيا سىنى والاب يىمىرى والدايران ميس فانتطى كاخري سُ كومبت فوش بواكرت تق الكن ضرد برديزكواس تفعيمين بناه ديني كامسله بهت نازك تقار انہیں معلوم نرتفا کہ فیصر کے دربار سے اُس کے لئے دوستی کا پیغام اُ سے گایا وہ اُس کی گردن اڑا دینے کا حکم بھیجیں گئے۔ بهرمال وه ایک شبنشاه نفااور میرسے والدایرا نیوں سے انتہائی نفرن کے باوجوداً س کا استقبال کرنے کے مشیم بور تفق مجها برانیوں کے نفتورسے خوت آنا مفالیکن ایک شہنشاہ کو دیکھنے کی ٹوامش میرہے خوت پر فالب المحامين اينابهتري لباس بين كربا مركلي توضع بورسي مقى اور قلع كدوواذ سد برتمام افسراورسيابي قطاري المدهد كمطرك عقد ربيال أس فوجوان سعميري بيلى ملاقات موتى جوميرا دفيق حيات ببننه والانفار وميش فيميت

یوسیدیاس ملاقات کی ایک ایک تفصیل بیان کرنا چاہتی متی دیکی فسطینہ نے اُسے ٹو کتے ہوئے کہا اللّٰ اُسے ہو کہا اللّ اُپ ہرایک کے سامنے یہ نفقہ لے بیٹے یہ بیٹی کی طوف دیکھا اور بھرعاصم کی طوف متوجر ہو کر اولی یہ بین اُپ کو سامت میں اپنی بیٹی کی طوف دیکھا اور بھرعاصم کی طوف متوجر ہو کر اولی یہ بین اُپ کو سارے وافعات سناکر پر ابنتان مہیں کروں گی ۔ اس نوجوان کانام سین متعاور اُس سے میری دلیہی کی بہی وجر بیتی کی اور انتہا تی ہے تعلقی سے ہماری زبان میں گفتگو کرسکتا تھا ۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اُس کی ماں ، اُن ہرادوں اولیوں میں سے ایک می جنیں فرنسرواں کے شہروں سے کم کو کو اُس کے شہروں سے کم کو کو کو کو کی کا میں اُس کے گئی تھے ۔

سا محد سے سے سے سے سے سے سے سامنیوں نے ہمارسے قلعے میں صرف ایک روز فیام کیا اور انکھے دن ، جنگان دور ، ایک شہر کے حاکم کے پاس چلے گئے۔ اور قسطنطینہ سے فیصر کی پیغام آنے نگ انہیں وہیں مظہر نا پڑا۔ ان عرصہ میں سین ایک مرتبہ سیرو شکار کے بہانے ہمارسے پاس آیا اور تین دن اِس قلعے میں جہمان رہا ۔ اُس کے دور ان قیام میں ، میں ریحسوس کرنے لگی کہ ایرانیوں سے میری نفرت بتدریج کم ہود ہی ہے۔ وہ آتش پرست تا میں ایران کو اپنا درست لیکن اُس باتوں سے ظرت نہیں کرتا د میرے والد کسی ایران کو اپنا درست لیکن اُس باتوں سے فام بہر ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا د میرے والد کسی ایران کو اپنا درست سے سے نفرت نہیں کرتا د میرے والد کسی ایران کو اپنا درست سے میں اُس کے نشر انہیں میں خیال تھا کہ شہنشاہ کو دیس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کرنے کا برزیں مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کرنے کا برزیں مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کرنے کا برزیں مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کرنے کا برزیں مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کرنے کا برزیں مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کرنے کا برزیں مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کو کی مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کرنے کا برزیں مورس ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کو کھوں کی سے کی مورسے کے سے دیشانہ کو کی میں ایران سے دوشانہ تعلقات استوار کی کھوں کی مورسے کے سے دیشانہ کو کی مورسے کے سے دیشانہ کو کھوں کی مورسے کی مورسے کی مورسے کی کھوں کی مورسے کی مورسے کے سے دیشانہ کو کو کھوں کی کھوں کی مورسے کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دائیں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو

بند منیں کریں گے اور خرو پر دی کو اپنا کھ دیا ہو اسمن و ناج ماصل کرنے کے لئے ہر کان مدودی جائے کی ہیں بار بارہیں اس بات کا بقین ولانے کی کوسٹنٹ کرتا تھا کہ اگر پر ویز دو میوں کی مدوسے اپنی سلطنت پر دو بارہ تبھہ کے میں کا میاب ہو گیا تو ایران اور روم کی جنگ ہمیشہ کے لئے خوم ہوجائے گی اور ایس کے برعکس اگر ایران میں مہرام کے قدم ہم گئے تو وہ موام کی حایت حاصل کرنے کے لئے دوم پر برج معائی کردسے گا میدی کے نیام کے آخری دن ، میں شام کے قریب کھوڑ سے انسادہ کیا اور میں باول نا تو است دک گئی ۔ اُس نے کھوڑ سے انسادہ کیا اور میں باول نا تو است دک گئی ۔ اُس نے کھوڑ سے کہ باگ بکوٹ تے ہوئے کہ اُڑ میں کل میں میں بیارے کی گئی ۔ اُس نے کھوڑ سے کہ باگ بکوٹ تے ہوئے کہ اُڑ میں کل میں میں سے دوا نہ موجاؤں کا ۔ اور میں باول نا تو است دک گئی ۔ اُس نے کھوڑ سے کی باگ بکوٹ تے ہوئے کہ اُڑ میں جائے گئی میں سے دوا نہ موجاؤں کا ۔ اور میں شاید مدت تک آپ کو نہ دیکھ سکوں ۔ چندون نک نیصر کا حکم مہنے جائے گا

سى ئے گھراكركہا " چلنے ميرايبال آپ سے بائيں كرنا تھيك منبيں " أس نے كہا " آپ كومجھ سے خوت آتا ہے ؟ "

یں نے بواب دیا یہ بہیں۔ اگر آپ ایران کے بادشاہ ہوتے قریمی مجھے آپ سے خوت نرا کا " اُس نے کہا اُر اگر میں ایران کا بادشاہ ہوتا تو اپنا تاج انار کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا "

سي لينا بابيّ كتم لين فيصل بركبان ك قائم روسكو كل "

انگےدوزمبرے دالدنے مجھ سے وچھا' یوسیااندونکس کے متعلق تمباداکیا خیال ہے۔ اُسفیمی ج تمہاسے رشتے کی دونواست کی ہے۔ میں نے نی الحال اُسے الل دیا ہے لیکن میراخیال ہے کداگروہ تمہیں لیپندا مائے اُلْ مارے لئے سین کو حواب دینا اُسان موجائے گا ''

میں نے مخصے کی حالت میں امہیں یہ تبادیا کہ انڈرونکیس نے مجھے آپ کی یغیرحاضری میں و دخلانے کی گیشتن کی تنی اور میں اُسے مناسب جاب دسے چکی ہوں۔ اب اُسے آپ کے سامنے منہ کھولنے کی جُراُست نہیں کمنی چاہئے تنی میں اُسے انتہائی خابل نفرت انسان جمعتی ہوں۔ اور میر مجمعی جانتی ہوں کہ اگروہ انطاکیہ کے گورٹر کا رشتہ دار نہ موتا تو آپ اُسے انہاؤکر دکھنا بھی لیسند نزکر تے۔

میری باتوں کا یہ نیج نکا کہ والد نے اُسی دن انڈرونکیس کواس کی خدمات سے سبکدش کرکے المعاکد دوائدویا۔

پندون بعد سین بھی آگیا۔ مدائن کے دومی سفیر کا ایک خاص العجی اور چندایرانی امراء اُس کے ساتھ تھے۔

جب سین نے ان سب کی موجود گی میں مجھ سے شادی کی دونواست کی قومری نہاں گنگ ہوگئی اور میں ہجا ب

دینے کی بجا نے اعظر اپنے کرے کی طوف بھاگ گئی ۔۔۔ اُس نے میر بھیا کیا اور جب میں اپنے ہا تھوں میں مُنسر

چپاکوسسکیاں نے دہی متی تو وہ کہہ دا محقات یوسیدیا تم مجھ سے اس نے دوتی ہوکہ میں آتش پرست ہوں۔ لیکن

میں ذر تشت کی قسم کھا کو کہتا ہوں کہ میں تنہا رہے فرمی معاملات میں مداخلت منہیں کروں گا ۔۔ تبہیں معلوم

میں ذر تشت کی قسم کھا کو کہتا ہوں کہ میں تنہا دے فرمی معاملات میں مداخلت منہیں کروں گا ۔۔ تبہیں معلوم

مہنیں کہ ضرور پرویز بھی ایک میسائی لڑکی سے شادی کر جگا ہے ۔ میری قسم سے کا فیصلہ ا بہنے کہیں تمہا رہے اپنے فیمیا رسے اپنے فیمیا سے بینے قدیمیں اتنا صرور سوچ لینا میا ہینے کہیں تمہا رہے اپنے فیمیا دے اپنے فیمیا کہ اسے اپنے فیمیا کہ اسے اپنے فیمیا کہ سے بینے قدیمیں اتنا صرور سوچ لینا میا ہینے کہیں تمہا رہے اپنے فیمیا کو اسے اپنے فیمیا کی اسے اپنے کہیں تمہا رہے اپنے کہیں تمہا رہے اپنے کریں تمہا رہے اپنے کو ایک فیصلہ کرنے سے بیسے تمہیں اتنا صرور سوچ لینا میا ہینے کہیں تمہا رہے اپنے والے میں تمہا رہے گئی ہور شامی کی کے ایک فیصلہ کرنے سے بیسے تمہیں اتنا صرور سوچ لینا میا ہینے کہیں تمہا رہے اپنے کہیں تمہا کی کے اسے اپنے کو ایک کی کی کیا دوبیا کی اپنے کہیں تمہا رہے گئی کے دور سے کی کے دور سوچ لینا میا ہو کہ تھوں کی کی کے دور سے کی کو سے کی کو کریں کی کو کی کی کور سے کی کو کریکا کی کو کی کو کریکا کی کو کریکا کی کہی کے دور سوچ لینا میں کو کی کو کی کو کریکا کے دور سوچ کی کو کریکا کی کو کریکا کی کو کریکا کی کو کریکا کی کے دور سوچ کی کو کریکا کی کریکا کی کی کو کریکا کی کے دی کریکا کی کو کریکا کی کو کریکا کی کو کریکا کی کریکا کے دور کی کریکا کی کریکا کی کریکا کی کریکا کی کو کریکا کی کو کریکا کی کریکا کریکا کی کریکا کی

میراباب پرلینانی کی مالت میں اُس کے پیچیے درواز سے میں کھڑا تھا۔ اُس نے اُ گے بڑھ کرسین کے گئد مصلے کندمصے پر ا کندمصے پر نا تقدر کھتے ہوئے کہا '' اب اُپ کو زیادہ کہنے کی صرورت منہیں۔ میری بیٹی اپنی تمت کا فیصلہ کرئی ہے'' تنیسرسے دن ہماری شادی ہوگئی۔

ماصم نے قدرے بے مین موکر و چھا ایس کا شومر دندہ ہے ؟

دشمی کی سب سے بڑی وجریہ ہے کر جب میرے والد کی فروجود گی کے دنوں میں وہ میرسے پاس شادی کا پیغام بے کر آیا عنا تریں نے اُس کے منہ پرچیت رسید کر دی مقی ۔

بہرام کوشکست دینے اور ضرور پرویزکرتخت پر بٹھانے کے بعد یوب میرے والدواہی آئے تربی مجی شہرے قلعے میں اگئی۔ راٹ کے وقت بیں اُن کے ساتھ کھانا کھار ہی مفی اور وہ مجھے مدائن کے حالات بتا ہے غفے۔ ا چانک میں نے سین کے متعلق بوچھا اور وہ میری طرف فورسے دیکھنے لگے۔ بھرانہوں نے کہا " بیٹی سیں چند ون مک بہاں آر ہا ہے " وہ بہاں کیوں آر ہا ہے" ، مینے پرسٹیان ہوکر سوال کمبا

وه بوليے تمہيں معلوم منبيں ؟"

میرادل دھو کنے لگا۔ آخری ملاقات کے لعبد مجھے سین کے الفاظ اکٹریاد آیا کرتے تھے ، پھر بھی میں یہ اطینان محسوس کرتی تھنی کہ وہ دوبارہ مجھے پرلینان تہیں کرے گا رسکن اب وہ پھراً ما تھا اور میں نوشی ہے زیادہ نوف جسوں کررہی تھی تاہم میں نے کہا '' ابامبان کیا بات ہے آپ پرلینان کمیوں ہیں ہ''

امنہوں نے کہا'' بیٹی سین نے تم سے شادی کا پیام دیا ہے اور سماری فوج کے سپر سالار نے اس کی خارات اس کی خارات کی ہے ۔ دوہ یہ کہتا تھا کہ ضروبر ویزنے ذاتی طور بر محجہ سے در خواست کی ہے کہ میں! س مشلمیں اینا اثر ورسوخ استال کی ہے ۔ دوہ یہ کہتا تھا کہ خوج میں محجہ میں محجہ اسے تھے کہ بیشادی ایران اور دوم کے نعلقات کے لئے ایک اچھا شکو رہ تا ہت ہوگی ۔"
اچھا شکو رہ تا ہت ہوگی ۔"

میں اضطراب کی حالت میں کھڑی ہوگئی لیکن میرے والد نے مجھے کچوکر اپنے قریب سٹھالیا ادرکہا ''بیٹی میرے لئے اُن سب کا مقابلہ کرنا بہت بنتگل ہوگا ، اگریہ معاملہ شہنشاہ مورلیں کے یاس بہنچا تو مجھے یقین سے کردہ بھی پر دیزی محایت کریں گئے سیس ایران کے شہنشاہ کو بہت عزیز سے دیکن اگر تمہاری مرصی نہ ہوتو تمہیں اُس سے شادی کرنے پر کوئی جبور مہنیں کرسکتار میں وہاں یہ کہہ آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی رصامند ہوئی تومیں مخالفت مہیں کودں گا۔
اب اگر تم اِس شادی سے بچنا چا ہتی ہوتی قریب میں کے سامنے انگار کرنا پڑے گا ۔ میں اُس سے یہ وحدہ کرا یا ہول کہ اور اُس نے بربات مان لی ہے کہ اگر تم انگاد کردو تودہ ہیں دو بارہ پریشان مہیں کرے گا۔ دو شاید اسی مہینے بہاں بہنچ جائے ، اور تمہیں افرار یا انگاد کرنے سے پہلے اپھی گئی دو بارہ پریشان مہیں کرے گا۔ دو شاید اسی مہینے بہاں بہنچ جائے ، اور تمہیں افرار یا انگاد کرنے سے پہلے اپھی گئی دو بارہ پریشان مہیں کرے گا۔ دو شاید اسی مہینے بہاں بہنچ جائے ، اور تمہیں افرار یا انگاد کرنے سے پہلے اپھی گئی

یوسیانے جواب دیا ہیں الیکن اس وفت مجھے معلوم تنہیں کردہ کس عال میں ہے ؟ " وہ کہاں ہے ؟ عاصم نے ددبارہ سوال کیا ۔

" اُسے تسطنطنید میں قید کرلیا گیا تھا۔ میں آپ کو پوری داستان سناتی ہوں رشادی کے بعد میں اپنے شوم کے ما تغدائ على كمى عتى و دان دندگى مرس كئے ايك سبانا خواب عنى رپرويز شهلتناه موريس كوا بنا باب سمجتما مقااور میں میمسوس کرتی معی کہ ایران اور روم کے درمیان جنگ کے امکانات بھینسہ کے مضم ہو چکے میں مدائی ی کاك پادری کسی دوک ٹوک کے بغیر بینے کرسکتے تقے لیکن جندسال بعد ہیں بیمحسوس کرنے لگی کرمجری بینٹوا ایران میں کیٹ کے برمارسے فائف ہیں۔ اور شاہ ایران اپنی ظاہری دواداری کے باوجود بیر موس کرتے ہیں کر قبیصر نے اپنی اعانت کے بد ہے اُس سے آرمینا کے علاقے چین کرمبت بڑی قبیت وصول کی ہے۔ میرانسوم رم و نر کے انتہائی فابالفا ادمیوں میں سے مقا اور میرے نئے بیموم کرنامشکل ندھناکہ ایران ایک وسیعے بھانے برجنگی تیارلوں میں معرون ہے۔ تاہم شہنشاہ مردیس کے ساتھ ضرو پر دیز کے تعلقات ایسے تقے کہ ہمیں کسی فردی جنگ کا خطرہ نہ تفایلی ایک دن امپانک بیخبراً نی کرفسطنطنید میں مغاوت بوگئی ہے اور فو کاس نے تنہنشاہ موریس کوفتل کر کے سلطنت پر قبعندكراباب رايران كامراءاور مدمى اكابرن يرويزكومشوده دياكداب دوم سيحساب يكان كاونت أكيب بروبز تودیمی برسوں سے کسی موقع کا نتظار کرر م تھا بینانچراس نے موریس کے قبل کی اطلاع ملتے ہی بداعلان ک<sup>ایا</sup> كرمم فركاس معدموريس كيفتل كانتقام ليس كمد ميراشو برجنك كمع خلات مقاءادراس في معرب دربارس ب كهاكرمين مدم ك ملات كوئى قدم الملف سے يہلے اليسى طرح مالات كى مجان بين كرىدى جا ہيئے۔ اگر شہفا ٥ مجها مبازت دین ترمین قسطنطنیه مبائے کو تناد موں اگروہاں میری نسلی نہوئی قویم دوم پر حلو کرنے میں فتیجا ب موں گے \_\_\_\_پرویز جنگ پرتلا ہوا منا ، تاہم اُس نے میرسے خاوند کی یہ در نواست دونہ کی۔ میرے والد بڑھا ہے میں ملازمت سے سبکدوش ہوكرومشق اپنے گھرآگئے تھے۔ اور میں نے انہیں کئی ال سے منبیں دیکیا تھا فسطینہ کو بھی اپنے نانا کا گھر دیکھنے کا شون تفاراس لئے ہم بھی اُن کے ساتھ روانہوگئے۔ چندمنزلون تک مجم نے ایک ساتھ سفر کیا۔ بھر مجارے داستے ایک دوسرے سے الگ مو گئے اور امنوں نے بھی

اپنے دو وفادار فوکروں اور چند مستح سپاہیوں کے سائند دمشق کی طرف دوانہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تسطیعات سے

فادغ موكردمش آؤل گااوراس كے بعدىم اكتفى مدائن چلے جائيں گے دشام كى ايك سرعدى بچركى كے سالانے بهیں اپنی حفاظت میں دمشق مینچانے کا ذمر سے لیا اور مم نے ایرانی سپاہی والیس کر دیئے، ناہم میرے شو ہر کے دو دفادار نوکر ہمارے ساتھ سبے۔ دمشق مہنج کر ہمیں جند مہینے سبن کے متعلق کوئی اطلاع نرملی میرے دالدنے دمشن کے ماکم کی دساطت سے اُس کا بہنا لگانے کی کوششن کی توہمیں بدا طلاع ملی کہ فوکاس نے ا منہیں موریس کا طرف وارسمجد کر گرفتار کر لیا ہے۔ آب سمجھ سکتے ہیں کہ اس خرسے ہماری کیا حالت ہوتی ہوگی۔ مر عظالد نے قسطنطنی میں اپنے دوستوں کو بہنام صحیح - انطاکیر کے گورٹرسے مداخلت کے لئے انجائیر کی میکن فسطینہ کے اب کو دا کو اعلے کے لئے اُن کی ساری کوسٹشیں بے متیج نابت ہوئیں مجرحب ایران ہے بڑھائی کردی قوہمیں ایسامسوس ہونے لگا کہ اب اُن کے بشے فواس کی قبیرسے را ہونے کا کوئی امکان بازمنیں را ---اب دعائیں ماراآخری سہارا تغیبی د دمشق کے ایک را سب نے مہیں مشورہ دیاکد اگر ہم برزنر م مانین تو داں بماری دعائیں ضرور قبول موں گی۔ والد بڑھا ہے کی وجرسے سفر کے فابل نہ تھے دیکن دمش سے ذارین كالك فافلرير وسلم ماريا مفااور مم إين دوايراني وكروس ك سابقاس فافله مين شامل مو كية رابامان ف بيس يروشكم كى فرئ كے أيك سالارليطيوس كے نام تعارفى خطوسے ديا نفا - يتخص ابا جان كے ايك دوست ا بنیا تھا رأس نے ہیں اپنے پاس عمرانے کی کوشش کی لیکن میں نے اصراد کیا کہ آپ ہمارے لئے ایک طلیمہ مرك كابندوبست كردين وأس نع يمين كواشه براك مكان معديا، تاميم بيشرط بين كى كرم كم اذكم دو دن اس کے پاس ضرور مشہریں سے رسم نے پیلیوس سے زیابید اس کی نیک دل بیری کے احرار پر بر شرطانظات رن دودن أن كے بل مہمان رہنے كے بعد كرائے كے مكان ميں جيكے كئے ريد شخم ميں بمارى معروفيات مختلف و عابون اورگرمون میں جاکر دعائیں کرنے مک محدود تھیں۔ اور ہم نے یہ حمید کیا تھا کہ جب تک ہمیں سین کے ت کونی امیدافز اخر منہیں ملے گی مم والیس منیں جائیں گے۔ میں نے کھلے دل سے فام گر بوں اور خانقا ہوں کو منسين كفرودلت كى ميرے ياس كمى نرمنى ريس في فانقا بول سے كئي مشہور ومعردف واسبول كى لمبال ماصل كين ادر بعض انتهائي متبرك بريوس كے وون ميں نے اپنے قيمتى زيودات كك لنا ديئے" المهرون كل مُريال إلى عاصم نع بونك كر دوجيا أو كس كام أن مين إلى

فسطیندا سے اس قدر برحواس دی کھر اپنی بنسی صبط نرکسی لیکن پرسیبیا نے قبر آلود نگاہوں سے اُس کی طرف دیکھااور بھر ماصم کی طرف متوج ہوکر ابلی ' ہم مغدار سیدہ داہبوں کی ہویں کو مبت متبرک سمجھتے میں اور پر شکم کی خانقا ہوں میں بعض راہبوں کی ہویاں توجوا ہرات سے زیادہ قیمتی مجمی مباتی ہیں۔ میں نے ایک مشہود راہب کا ہوا موسال پرانی ہڑیوں کو چیونے کی خوشی میں اپنا موتنوں کا بار آمار کر بشب کی ندر کر دیا متا اور انہوں نے مجھے اُس کی مسوسال پرانی ہڑیوں کو چیونے کی خوشی میں برزرگ بانی پیا کرنتے تھے۔ میں تم کی عرب ہواور ایر انیوں کی طرف منہیں ہو مکتی "

عاصم نے اس بھٹ میں الجھنے کی صورت مسوس نہ کی وہ بیسبیا کی مرگزشت کا آخری محمۃ سنے کے لئے بینیا بنا ہ اس نے کہا۔ معاف کیھنے ایس بڑیوں کے متعلق بحث بہنیں کرنا چا بہنا ، آپ یہ بہائیے کراس کے بعد کیا باؤہ یہ بہائے کہا آج معاف کی بھرکوئی میں دن لعد لیطیوس اپنی ہوی کے ہمراہ ہمارے پاس آیا اور اُس نے کہا آج معلی کے نئے حاکم نے اپنا جہدہ سنبھال لیا ہے اور کل شام وہ شہر کے رؤسا اور بڑے بڑے جہدہ واروں کو کھلنے ک دون دے رہا ہے۔ میں نے فسطینداور آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں کھواویا ہے۔ حب میں نے حاکم سے دون دے رہا ہے وہ بہت خوش ہوا تھا اور اُس نے تھے تاکیدی تنی کہ میں آپ کو دون میں صرور لاؤں مجھے ایک میں کی کو دون میں مرور لاؤں کے اس دون سے کوئی دیسی مرفود لاؤں کے اس دون سے کوئی دلیا ہے۔

ایک دو درم ایک خانقاه کی نیا دن کرکے وابس او ہے تھے کہ میں مکان کے دروازے پر اوگوں کا ایک بچرم اُلمائی دیا۔ ہم اُن کے قرب بینچے قوا منہوں نے ہمادے فعات نعرے لگانے تروع کردیئے۔ دہ ہیں مرتد افعاد اور ایرانیوں کے ماسوی کہر دہے تھے۔ بھرجہدا دی مجلولو، ما. والو "کے نعرے لگنے اگے بڑھے اور ہم جمال کرقریب کے ایک مکائی جا موں کئے ۔ اندوطون چند تو تیں اور ہے تھے۔ ایک حورت نے مجلدی سے در وازہ بند کردیا یشتعل ہم موروانے پر علی کی ۔ انہوں نے وگوں کو جھا دیا اور مہیں وہاں سے نکال کرائیے موری اور ہے تھے۔ ایک عورت نے مجلدی سے در وازہ بند کردیا یشتعل ہم موروانے کی ۔ انہوں نے وگوں کو جھا دیا اور مہیں وہاں سے نکال کرائیے کے رہے اور ہم اور میں مورین موالی اور سے مورون موری کا موری مرکز نے بیائی بھری کے ایک موری کا موری کری مورون کی میں مورون موری کا موری کرنے کے دیت وہ والیس آیا تو بھی اُس کی زبانی معلوم مؤاکر مورب ہم خانقاہ کی میں جارے کو وال کے یا س جباگیا۔ دانت کے دنت وہ والیس آیا تو بھی اُس کی زبانی معلوم مؤاکر مورب ہم خانقاہ کی نیا موری کو میں موری کری کے تھے رادرا ب انہیں بربیان دینے پر مجود نیا موری کی جارئے کے دو اور ایک میں موری کی محاسوس ہیں "

یں نے اُسی وفت انڈرونکیس کے پاس مبانے کا ادادہ کیا ، لیکن بطیوس نے کہا '' اس وفت اُس کے پاس کار اُپ کوکوئی فائدہ مذہو کا رمیں اُس سے مل کیا ہوں۔ وہ برکہتا ہے کہ جب بک پولیس بچی طرح جھان بین نہیں کولیت اُپ کے فرکروں کو ریا منہیں کیا جاسکتا ، تاہم اَپ کے متعلق اُس نے جھے بر ہدایت کی ہے کہ مشتعل لوگوں کو اُپ کے مکان سے دورد کھوں۔ اُپ تسلی رکھنے اِ اُپ کا بال مبکا ذہو گا جب بک اَپ کو خطرہ ہے میرسے سباہی آپ کے مکان بردن دات بہرادیتے دہیں گے ۔"

یں نے کہا تم نے انڈرونکیس کو یہ مہیں بنایا کہ میرے فرکویسائی مذہب ببول کر علیمیں "
دہ ولا ' میں نے کہا تھا لیکن دہ بہتا تھا کہ اُن کے مذہب کے شعلی نحقیقات کرنے کا معاملہ کلیسا کے میروکر دیا جا شے گا۔ اگر کلیسا نے یرفتوی دیا کہ وہ مزد میں ۔ قویس اِس معاملے میں کچھ مہیں کرسکوں گا "
میروکر دیا جا سے کا ۔ اگر کلیسا نے یرفتوی دیا گیا ہے اور میں ایک میں بی سوس کرتی تھی کہ اس معاملے میں وہ بھی ہماری طرح سے بہر ہوں گے۔

تعددن اورگزرگئے راس عصد میں میں کچے معلوم نرتھا کہ ہمارے گورک بامرکیا ہور ہا ہے ہم کودروانے

میں عصب بے قالو ہور فدا معلوم کیا کہ گئی کہ بشب نے مجہ پر کلیسائی تو ہیں کا افزام ما مُدکر دیا۔ بھر حب میں روتے ہوئے ان کے یا قل ہوگر فیری توامنوں نے مانع لے کر بوشلم آئی ہو۔ یہ ہوسکما ہے کہ تمہیں اُن پر چشم پیٹی ہوئیں کہ کہ تمہیں اُن پر چشم پیٹی ہوسکما ہے کہ تمہیں اُن پر کوئی شنبہ نرہو ۔ میکن وہ بھیں دھو کا نہیں دے سکیں گے۔ اُن کے مُنہ سیجی باتیں اگوانے کے لئے ہمارے کوئی شنبہ نرہو ۔ میکن وہ بھیں دھو کا نہیں دے سکیں گے۔ اُن کے مُنہ سیجی باتیں اگوانے کے لئے ہمارے یا سیکوٹر ذوا لئے موجود ہیں۔ لیکن تمہیں اپنے آپ کولے گناہ تا بت کونے اور مذرب سے اپنی بچی عبت کا نبوت ہے کے لئے اُسے ہیں ۔ کے لئے ایک تزبانی دین پڑے کی مہمیں مزاد سے نمالات فرکووں کے بیانات سننے کے لبد بھی کوئی تمہاری اگرانی بیٹی کورا بہ بینے کی امیاز ت دے دو تو تمہارے مثلات فرکووں کے بیانات سننے کے لبد بھی کوئی تمہاری معصومیت پرشک مہمیں کوئی تمہاری

یں نے کہا ''یں قسم کھاتی ہوں کرمیے وکر عیسائی ہیں اور وہ ایرا نیوں کے جاسوس نہیں '' پادری نے کہا '' ہوسکتا ہے بددورت ہولیکن وگوں کومطئن کرنے کے لئے برحرودی ہے کہ تم مذہب سے محبت کا عمی ثبوت دو اور تمہادی طوت سے بہتری ٹبوت بہی ہوسکتا ہے کہ تع ضطیعہ کو بھارہ سے والے کرد '' یس نے گوگڑا کو کہا '' مقدس ماپ اِ فسطیعہ میری اکوتی بیٹی ہے۔ اسے مجسے چیننے کی کوشش نہ کیجئے ''

حب بشب اور دومرے داہب مجھ سمھانے کے بعد مایوس ہوگئے قوامپوں نے ضطیبہ کو رمبانیت کی طرف مائل کرنے کی کوسٹسٹن کی کیکن یہ ڈرکر مدتی ہوئی مجھ سے جیسٹ گئی۔ اور دہ مجھے برد حکی دے کرمیلے گئے کہم

بنے دین سے گراہ ہو میکی ہو۔ایرانیوں کی بیش قدمی نے تنہار سے فلات پروشلم کے موام کو مہت مشتقل کرد ا ہے۔ بارگر مہوں نے تنہاد سے مکان پروھادا ہول دیا تو ہم کچے منہیں کرسکیں گے اور حکومت بھی شاید تمہاری سفاظت کا ذمہ لدکے اُت نرکر ہے "

مجھے یہ تمام آئیں ناقابی بین معلم ہوتی تھیں۔ دات کے وقت اجانک پطیوس ہمادے پاس آیا اوراس نے اطلاع دی کہ ہم واقعی کسی بڑے خطرے کا سامنا کر دہیمیں۔ ہمادے ایک اوکر کو ٹوفناگ اذبیتیں دے کر موت کے گاٹ انار دیا گیا ہے لیکن اُس نے ہمادے فلان کوئی بیان نہیں دیا۔ اور اب دو مرسے اوکر کو نشکنے میں مجرائ یا گیا ہے اور اس سے ہمادے فلان بیان لیسنے کی کوسٹن کی جا دہی ہے اور برسب کچھ اینڈرونیکس کے ایما پر مور کا ہے اور اس سے ہمادے فلان بیان لیسنے کی کوسٹن کی جا دہی ہے اور برسب کچھ اینڈرونیکس کے ایما پر مور کا کہ اور میں میں میں میرے باب کے انٹرورسوخ سے فاقعت ند ہوتا تو اور کی بجائے ہم سے اقبال ہم مرک انے کی کوسٹن کی جائے والے میں میں کہا ہے کہ اگر دو کر میں میں کوئی دفت بیش نہ آئے گی۔ اور چرم برا باب میں کچھ نہ کرسکے گا ۔"

یں نے نیطیوس کی باتیں س کرکہا " مجھے نقین ہے کہ ہمارا دوسرا و کر بھی اپنی جان پر کھیل جائے گاہیکن ہمارے ضلات زبان شہیں کھولے گائ

رکھتا ہوں۔ تو وہ اِس مکان کی حفاظت کے لئے ایسے بہرے دار مقرر کرنا مناسب سمجھ کا ہو خطرے کے وقت اکمیں بند کرلیں ۔ مہی دج عنی کمیں گزشتہ چندوں آپ کے پاس نہیں آیا "

میں نے کہا یکن میں اپنے باپ کومی ان مالات سے خبردار منہیں کرسکی۔ آپ کے سپاہی ہمی مطان ہمارینا کا بنچانے کے منے تیار نرموشے "

پطیوس نے جواب دیا اس میں ایک مسلمت بھتی۔ اینڈر دنگس کی باقوں سے محصے معلوم ہوتا تھا کہ اُسے آب کے والدر کے متعلق بھی یہ شہبہ ہے کہ وہ در پردہ ایرانیوں کے طوف دار ہیں۔ اور اُس کا اصلی مدّھا انہیں بھانساہے بھے ڈرھا کہ آب کے والدان مالات کی اطلاع طقے ہی یہ وشلم بہنچ جائیں گے اور یہاں آگر انہیں بھی انہی خطرات کا مالنالاً بڑے کہ والدان مالات کی اطلاع ملتے ہیں یہ وشلم بہنچ جائیں گے اور یہاں آگر انہیں بھی انہی کے والدان مالات کا بھا کہ ورمین بین بیات ڈال دی مقی کہ اگر آب کے والدان مالات کا پتا چل گیا تو وہ آپ کو بھانے کے لئے دوڑ وصوب شروع کر دیں گے دانلا کہ کے گور نراور فوج کے بڑھ بڑے موجوب شروع کر دیں گے دانلا کہ کے گور نراور فوج کے بڑھ بڑے موجوب شروع کر دیں گے دانلا کہ کے گور نراور فوج کے بڑھ بڑے موجوب شروع کر دیں گے دانلا کہ کے گور نراور فوج کے بڑھ بڑے کہ بڑے بڑھ بھی در میں ہے بالموں تک میں ان بالی بناہ بھی ہوں کہ بھی اس کو فرخ اس کے بالموں تک انتظام کر بچا ہوں میں نے بہال موجوب میں انتظام کر بچا ہوں میں نے بیا بھی میں ان بھی میں اس کے ایک بشہ کی اس نے بالموں میں نے بیا بھی میں اس بے کہ وہ آپ کو کھیسا کی بناہ میں لے ہے۔

کے ایک بشپ کو اس بات پر آبادہ کر لیا ہے کہ دہ آپ کو کھیسا کی بناہ میں لے ہے۔

کے ایک بشپ کو اس بات پر آبادہ کر لیا ہے کہ دہ آپ کو کھیسا کی بناہ میں لے ہے۔

کے ایک بشپ کو اس بات پر آبادہ کر لیا ہے کہ دہ آپ کو کھیسا کی بناہ میں لے ہے۔

میں نے کہا یہ بشپ آج صبح چندوا مہوں کے ساتھ ہمارہ پاس آیا تھا اور اس نے میری میٹی کورہبائٹ اضیّاد کرنے کامشورہ دیا تھالیکن میں نے انکار کردیا اوروہ مجعے دھمکیاں دے کر عیبے گئے ''

پطیوس نے جواب دیا "مجھے معلوم ہے میں بشب سے ملے کا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اِس وفت مجھے آب کے
پاس آنا چڑا۔ اب میری باتیں مخورسے مینے میں نے بشب کو یہ بات سجھائی می کہ آپ ایک دولت منداور بااثرایال
ہوئی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران کی فوجیں کہاں مینچ کردم لیں گی دیکی اگرآب سین کی ہوئ اور بنا کو بناہ دسے سکیں توممکن ہے کہ دہ آپ کا شکر گڑا دمجوا وراگر خوا نواسند پردشن کو کوئی خطرہ بیش آئے تو وہ آپ کے احالا

و ن کربان مجار آپ نیک کاموں کے لئے اُس سے مامی دولت مامیل کرسکیں گے۔ بشب نے بہلے تو بہرکر میری درخواست دوکر دی کم مجھے ایک ایرانی کی بیری کی موت وصیات سے کوئی دلیسی نہیں بسیس سے میں میں نے و یہ سبج ایا کہ فوکاس کے قتل کے بعد قسط نطینہ میں ایک نیا انقلاب آچکا ہے۔ اور سرقل کے بر براقتدار آنے سے بہال دوم اور ایران میں معلم کے امکانات دوشن ہوگئے ہیں۔ وہاں یہ بات بھی تقینی معلوم ہوتی ہے کہ میں جے فوکاس نے قدیکا عابہت مبدر ہاکر دیا جائے گا۔ وہ پرویز کا خاص آدمی ہے اور اُس کی بیری کے ساتھ کوئی نیا دتی اُس کے نئے ناقا بل برداشت ہوگی ۔۔۔ اور نیا قیصر بھی شاید اسے ایچھا نہیں سمجھے گا۔

میری بایر بشب کے دل بی بیر میر میر گئیں اور وہ آپ کے پاس آنے کے لئے تبار ہوگیا ایک مجھ معلی مہن خاکہ

دہ نسطینہ کو ماہیہ بننے کی نرفیب دے گا۔ بہر حال اب بیر عزودی ہے کہ آپ کو بیاں سے نکا لاجائے ۔ بیر انڈرونکی سے بھی ملاحظا۔ کسے فولاس نے بروشلی عما کم بنا کر جمیعیا متا اور وہ اپنے سر ریست کی موت پر سخنت پر نیشان ہے میں خار اس نے بروشلی عما کی خار اس خار میں مناز ہوگی اور اس خار میں بات بھیا نی متی کہ اگر میر فل صلح کا نواہش مند ہے وہ مجھے لینین ہے کہ وہ سین کو فوراً دہا کردے گا۔

ملک ہے کہ اب تک دہ فسطنطنیہ سے مصالحت کی نجاو بر ہے کر برویز کے پاس میننے بھی جبکا ہو۔ ان حالات بیل پ بروی سے بیل میں بینے بھی جبکا ہو۔ ان حالات بیل کی بوج کے بیاں میننے بھی جبکا ہو۔ ان حالات بیل کے بیٹ کس ندر خطرانگ تا بت ہوگا ۔ اس نے پر لینا ان بوکر فیجا کہ بیس میں کی بیوی اور بیٹی کو خالف اور میں نے اُسے بیمایا کہ بیس سین کی بیوی اور بیٹی کو خالف اور اُس سے برحلف لینا مشکل نہوگا کہ دور اُس کے خلات زبان منہیں کھولیں گی۔

دور اگر کے خلات زبان منہیں کھولیں گی۔

کل بشب دوبارہ آپ کے پاس آئے گا۔ آپ عودب آفاب تک اُسے بالوں میں مصووف رکھیں اوراس کے بہر کے بہر کے بہر کے بائر کے ساتھ فافقاہ میں جبی جائیں۔ وہ فافقاہ ، جباں آپ کو عشرانے کا انتظام کیا جائے گا، شہر کے باہر ہے۔ جب آپ فافقاہ سے کچھ دور بوں گی توآپ کے محافظوں پر اچا تک حملہ ہوگا رحملہ کونے والوں میں سے دوا دی ایک کھوڈوں پر سواد کر کے چند میل دورا کی مراضے کے درواز سے پر بہنچا دیں گے۔ اِس مراشے کا مالک میرادوست ہے۔ اور کھوڈوں پر سالے کا مالک میرادوست ہے۔ اور داہبوں کو اپنے کھوڈوں پر لاد کونے کے نسلے کوروں پر لاد کوروں کو اپنے کھوڑوں پر لاد کوروں دوراہیں ایک کے بعد جب دہ والیس آئیں گے تو میراکام یہ بر کا کہ آپ کو غلط

بالما

رات کے بیرے بہرضطیندا جانگ گہری نیندسے بیدار ہوئی رومیدیا اس کے قریب بیطی اونگور ہی تھی۔
"امی اِآپ اممی نک منہیں سؤیس ؟ اُس نے وجھا
ماں نے متلی ہوئی آواز میں جواب دیا ' بیٹی دان کے وقت اِس ویرا نے بیں ، ہم بیس سے کسی ایک کاما گئے
بنا صروری مختا ہے"

فسطینه نه کها ترمیری نیندوری بوم کی ہے، اب آب سومائیں "

يوسيياليك كمي، فسطينه ف الاؤمين مكراي داليس اوراً كك كے قريب بلي كئي -

يسيبايف كها" بيش مين بيجابتى بول كرمها ما ساعتى الجي طرح آدام كرد ليكن الرُنْهِين نينداً جائد واستطايناً" فسطينه ند كها" امى آب فكر نه كيمين - اب مجد نيند منهين آندگي"

نفوری در بعد درسیدیگیری نیندسوری منی اور فسطید پریشانی اورخوف کی مالت میں اوسور و مکیوری منی یالت کے سناٹے میں کھی بھی جھڑوں کی اوازیں منائی درتیں اور اُس کا دل دصور کنے لگتا۔ بھر ضنا پر فاموشی بچا جاتی اوراُسطیسا مسرس ہونا کہ اَس پاس ریت کے ٹیلوں اور مجاڑیوں کی اُڑسے اجانک الا تعداد دشمن نمودار ہوں کے اوراُن پر حکہ کا ڈیسے امیانک کھی دہ توصلے سے کام سے کراہ ملتی اور چاروں طوت نگاہ دوڑا نے کے بعد دوبارہ بیٹی جاتی ۔ تنہائی، خوت اور سے سنا مناکہ دوشتی میں عاصم کا چہرہ دکھیتی تو اُسے ایک طی سے اُس کا دم کھیتی تو اُسے ایک طی کہ کہ تو رہے منہیں آئے۔ کہ تو رہے منہیں اپنے ایرانی نوکروں سے سنا مناکہ دوندے آگ کے قریب منہیں آئے۔

راسنوں پر نظاش کیا جانے ۔۔۔ بیس آپ کے ذکر کے نئے کچھ نہیں کرسکا ، لین ممکن ہے کہ آپ کی طرف سے مملن ہونے

کے جدیں اُس کے متعلق سوج سکوں ۔ گل تک آپ کا یہاں سے نکل جانا اس سئے صووری ہے کہ مستقبل کے توق سے کوئی بات مہیں کہی جاسکتی جمکن ہے آپ کا ذکر آپ کے خلاف کوئی بیان دینے ہوتیاں ہوجا شے الدائیڈائی کئی بات مہیں کہی جاسکتی جمکن ہے آپ کا ذکر آپ کے خلاف کوئی بیان دینے ہوتیاں ہے جواما ہے کہ سن نافیر کے بغیراً ہے کہ فیصلہ کردے ۔ بیرجی ممکن ہے ایران اور دوم کی صلح نر ہوسکے اور بیباں کے جواماً ہوئی افیر کے نون کے پیاسے ہوجا نیس ۔ بچراً ہی بیرجی نہیں جا ہمیں کہ فانعا وی میں بہنچ کر آپ کی بیٹی ایک دا ہم برب بن جا است ہے کہ این ٹر دو کہی ہے اور فاللم بھی ۔ اور میں ایسے آوی پر کوئی اعتباد نہیں کو سب سے ذیا دہ مہیں مل سکوں گا۔ اور میا آپ سے ملاقات کرنا عشیک میں مہیں ۔ میں بہنیں کہ سات ہم جا جگا ہوں کہ توام کے اشتعال سے بیچنے کے لئے آپ کو دن کی بجا نے دات کی تاریکی میں میہاں سے یہا تا ہم بان بہتر ہوگا کے کل میں اُسے آپ کے پاس بھیجنے کی میٹمان کو سنٹ شکروں گا۔

میں نے پوچھا" داستے میں ہم پر حملہ کرنے والے کون ہوں گھے ؟ " م نیس سے پر چھا" داستے میں ہم پر حملہ کرنے والے کون ہوں گھے ؟ "

اُس نے ہواب دیا آ آپ کو برماننے کی حزورت منہیں ۔ لیکن اگر آپ کو میرسے متعلق کوئی پولیشانی ہے تو ہر اطمینان دکھیئے کردہ سپا ہیوں کے لباس میں منہیں ہوں گے "

پلطیوس ہیں بے بائیں سجھا کر جلاگیا۔ اگی دات بارش ہوری تھی اور بنت باور اُن کے ساتھیوں کو فاصی دیر ہمارے گھر بیٹینا پڑا۔ بالا خواس نے بیمنسورہ و با کہ ہمیں خانقاہ میں جانے کا ادادہ اگلے دن پر ملتوی کر دینا چاہئے۔ لیکن میں نے گڑاگڑا کر التباکی کہ کل تک نتا بہ شہر کے مشتعل ہوام ہمادے گھر پر حلم کردیں اور یہ لوگ ہمیں ساتھ لے جانے برجور ہوگئے۔۔۔ بانی واستان شاید آپ کے لئے دلچسپ نہ ہور شہراور فانقاہ کے درمیان جن آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا تا ای کے چہروں پر نقاب سے ۔۔ انہوں نے آن کی اُن میں بنشپ اور اُن کے ساتھیوں کو باندھ کو اپنے گھوڑ دن برڈال لیا۔ اور امنہوں نے اُک نکس مزی ۔۔ اب ہم تمہارے دیم وکرم پر ہیں۔ باندھ کو اپنے کھوڑ دن برڈال لیا۔ اور امنہوں نے اُک نکس مزی ۔۔ اب ہم تمہارے دیم وکرم پر ہیں۔ معماراور میں اس سے نیا دہ کچھ تبری کہرسکتا کہ آپ مجھے احتاد کے قابل پائیس گی۔ اب آپ اطینان سے سوجا نہے۔ سمجماراور میں اس سے نیا دہ کچھ نیز نہیں آئے گئے۔ آپ سوجائیں آپ نے دو پہر کے وقت جمی آدام منہیں کے وقت جمی آدام منہیں گئے۔ اب آپ نے دو پہر کے وقت جمی آدام منہیں گئے۔ وسیمانے کہ ایس میں آپ نے دو پہر کے وقت جمی آدام منہیں کے معمور کی نے طرف میں کہریں تو تھے جمالادیں۔ عاصم نے ایک طون برٹ کر لیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کوئی خطرہ محسوں کریں تو تھے جمالادیں۔ عاصم نے ایک طون برٹ کر لیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کوئی خطرہ محسوں کریں تو تھے جمالادیں۔ عاصم نے ایک طون برٹ کر لیٹھتے ہوئے کہا۔ اُن کوئی خطرہ محسوں کریں تو تھے جمالادیں۔ عاصم نے ایک طون برٹ کر لیٹھتے ہوئے کہا۔ اُن کا کوئی خطرہ محسوں کریں تو تھے جمالادیں۔

پنانچراس نے مقوری دیرین قام وہ ایندھن جو عاصم نے جمع کی تقااص اعلاد میں وال دیا مقال کی اب، واس بات سے پریشان بورس مفی کداگ کے بلند شعلے دوردورسے نظر اسکتے ہیں۔

ایانک ماصم کا گھوڈاکان کو طرے کر کے ذیبی رہانی واقعت لگا اوراس کے نتینوں سے کھر گھرکی آوا ذمنانی دیے گی۔

پیردوسرے گھوڑھے جی بدتواسی کا مظاہر و کرنے لگے ۔ فسطینہ دم بخود ہو کر ادھرا دھر دیکھنے لگی ۔ اُسے بائیں ہاتھ ایک ٹیلے

کے نشیر بیر کوئی متوک شنے دکھائی دی اورایک ٹانیے کے لئے اُس کا نون رگوں میں منجد ہوکر رہ گیا ۔ پیراس کا ملافانہ

منعوز بدیار مہرنے لگا اور وہ زمین پر بیٹے بیٹے ماصم کی طرف کھسکنے لگی ۔۔۔۔دہشت سے کانیت ہوئے اُس نے ماصم کا
بازد بگو کر ملایا ۔ عاصم نے گھراکر آنکھیں کھول دیں اور کسی توقعت کے بغیر ٹوارسنبھال کر کھڑا ہوگیا ۔

" بيشريه إميرسيه إ فسطينه ف ليل كلون الثاره كرف موس كها

ماصی نے ٹیلے کی طوف دیکھتے ہوئے اطبینان سے کہا"۔ مجھے آپ نے پرلٹیان کر دیا تھا۔ یں محما آپ کے دشمن پہنچ گئے ہیں "

فسطینہ نے ملدی سے کمان اور ترکش اٹھاکر عاصم کی طرف بڑھ ستے ہوئے کہا'۔ آپ کو بھبڑ یے نظر منہیں آئے ، دیکھنے وہ سامنے کھڑے میں اُس جداڑی کے بالکل قریب 'ز

عاصم نے فسطینہ کے ہم تھسے کمان اور ترکش لینے کی بجائے۔ کیسے بی بوتی نکڑی امٹی کرٹیلے کی طوف چینک<sup>یں</sup> اور کہا" دیکھنے، وہ مجاگ گئے میں اب آپ اطیبان سے سوجا ٹیے "

وہ بدیواس ہوکر الی ''آپ کے خیال ہیں وہ معیشر نیے منہیں تنے ۔انھی مہارے گھوڑے اُن کے ڈرسے ستے اِل سے مننے ''

ماصم نے جواب دیا۔ ہی ، ہی وہ بھیڑئیے ہی تھے لیکن صرف دونتھے '' فسطینہ نے کہ'' مجھے تھیں ہے کہ اُن کے کئی اور سامنی ان ٹیوں کے پیچھے بچھپے بہوٹے ہیں۔ امنہوں نے ص<sup>ف</sup> آگ کی دم بسے ہم پر چو نہیں کیا لیکن میں نے تمام کلڑیاں جلادی ہیں '' ماصم نے پر لیشان آبوکر آبوچھا'' آپ ساری دان جاگئی دہی ہیں ہے'' '' نہیں میں اپنی ٹیندلوری کرمچی ہوں جہب میں میداد ہوئی حتی آوامی جان میٹھی ہوئی حقیٰں ''

مام نے آسمان کی طوف دیکھتے ہوئے کہا ۔ خاصی رات گزر می ہے ۔ مہیں تفولی دریمیں میہاں سے کو بھالانیا بیا ہے ۔ مہیں تفولی دریمیں میہاں سے کو بھالانیا بیائے ۔ "
بابیے " رو بین" آپ کو بیشن ہے کہ میرشے اب زیادہ تعداد میں جمع ہو کر ہم پر تھار منہیں کو بی ۔ "
مام نے الاؤ کے سامنے میرشے کہا " آپ اطینان رکھیئے ااگر اس جنگل کے نام میرشے آجائیں تو میں میں ہے کہ قاطمت کرسکوں گا "

ں ہیں مار کے میں ہوگوں سے قریب بیٹھ گئی اور قدرے و قف کے بعد بولی آپ کمی بھیڑوں سے اڑھیں ؟

« بنین اس فی بواب دیا آ آج تک میرام بیٹروں سے واسطہ نہیں بڑا ۔ میں عرف اُن انسانوں کو خطوناک مجتنا
ہوں جو بلاد مرایک دومرے کا خون بہانے کے لئے بے میں دہتے ہیں۔"

"آب نے کمی انسانوں سے جنگ کی ہے ؟ "

" إلى إليكن اب بي انساني ون كي پياس مسوس منبي كرنا "

فسطینہ نے کی درسوچنے کے بعد کہا گرجب آب سورہ سے تفرق مجھے ایسا محسوس ہور یا تھا کہ انڈرونکیں کے ادی ان جاڑیوں اور ٹیلوں کی آڈسے ہارے گر و گھیراڈ ال دہے ہیں۔ بی سے مربی تھی کہ اگر بیندہ میں آ دی لیانگ ہم پر حکر کردیں قرآب کیا کریں گے "

عاصم بلالي آپ نے سرم امر گاكريس عباك عبادس لا "

ماصم نے فسطین کی طوف دیکھا اورا کے ایسا مسوس ہونے لگا کہ اُن کے درمیان اجنبیت کی دیواری ٹوٹ
دی ہیں۔ بھرا چا نک اُسے ایک گھرا ہے می محسوس ہونے لگی اورا اُس نے کہا ''میراخیال ہے اگر بم طلاع اُفّا ہے۔
بہتے چندکوس اور مطے کر لیتے واجھا ہونا، بھاسے گھوڑ ہے جو کے ہیں اور ہیں کسی ایسی مگرینے کردم لینا جا ہیے، جہاں
''نہیں جا رامل سکے۔ آپ اپنی والدہ کو جگا دیں۔ ہیں بیرصوس کرنا ہوں کہ ہم میں فذر بروٹ کھم سے وگور ہوں گے۔

یوسیبیا نے کہا "میرا گھوڑا ہوا ب دے جائے ہے۔ کیا بیر ہر تر نہیں ہوگا کہ ہم عقور ی دیر بیہاں دک جائیں "
" منبیں " عاصم نے جواب دیا " بیباں دککے ہم گھوڑوں کی جوک کا علاج نہیں کر سکتے "
وہ کچہ دیر خامو تنی سے چلتے دہے۔ بالآخر پرسیانے پوچھا" امجی ہم بستی کے قریب نہیں آئے ؟
عاصم نے جواب دیا " ہم بسنی سے آگے تکل چکے ہیں۔ لیکن آپ کوچند فقدم اور چلنا پڑے گا "
بوسیبیا نے پوچھا" آپ نے بستی میں دکنے کا ادادہ میل دیا ہے ؟ "

مامم نے بواب دیا "نہیں! ادادہ فو نہیں بدلا ہے لیکن آپ کے نے بستی سے وُور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ میں پہلے اکہلا وال ماؤں گا "

فسطیندولی لیکن آپ نو کہنے میں کرمم اسنی سے آگے نکل آٹے میں ہے۔"
"اس میں پرمینانی کی کوئی بات مہیں، میں استی والوں کو بیٹا نو دینا جا بہنا ہوں کہ میں پروشلم سے مہیں ملکوشن سے آرام ہوں، تاکہ اگر وہاں ہماری تلاش ہورہی ہوتو تجھ پرکوئی شہر نرکر ہے۔"

مفور ی دور میل کرمامم این گورسسے اُترااور اُسے ایک جھاڑی سے باندھنے کے بعدورلا 'اب آب

بے گوزے بہاں باندھ دیں اور اطمینان سے بیٹے جائیں۔ میں بہت مبلدوائیں آنے کی کوسٹسٹ کروں گار مجھے انسوس ہے کہ یں آب کو تنہا بچھ ڈکر مجار کا ہوں لیکن آپ کو ساتھ لے جانا ذیادہ خطوانک ہے۔ اگر میں کسی وجہ سے ماآوں ہو آپ ہے ہیں اپنا کہ در برمیراانتظاد کرنے کے بعد کسی آگی لمبتی میں میٹھے کی کوسٹسٹن کریں۔ اگر میں ذندہ ہؤا تو وہاں پہنے جاؤں گا میں اپنا جوار ہوا ہوں کہ آپ کا گھوڑا ہواب دے چکا ہے۔ اگر دو مرا گھوڑا ہمی ہمت ہار دسے تو بروان اس پسواد ہو سکتی ہیں۔ اِس نے عوب کی آب وہوا ہی روزش یا تی ہے اور مجھے بیٹین ہے کہ برآپ کو ہو کا بہی میں جائے اور شکے رہے ہوں کہ آپ کو ہو کا بہی میں جائے گا اور شکیزے میں عنوٹرا سابانی بھی ہے۔ میں بیابہتا ہی میں جائے گا اور شکیزے میں عنوٹرا سابانی بھی ہے۔ میں بیابہتا ہیں کہ آپ میں کہ ایک میری خواب میں گئے تو ہم دو پہرسے پہلے ہیں کہ آپ میری والی تاک آئندہ سفر کے لئے تیار ہو جائیں۔ اگر سبتی سے نازہ دم گھوڑے می گئے تو ہم دو پہرسے پہلے ایس کی ہیں کویں گئے۔ "

یوسیااوراُس کی ماں گھوڈوں سے انز پڑی اور عاصم بھاگنا ہڑا شیلے کی طوف بڑھا بھراجانک اُس کے دل ہیں کوئی خال آیا اور اُس نے مُراکر اپنی کمان اور توکش اوسیدیا کے سلمت چین کے ہوئے ہوئے کہا 'دا پ نے کہا خاکہ اُپ بھیں ہیں تر اندازی کیا اور اُس نے مُراکر اپنی کمان اور توکش آپ کے پاس جھوڈسے جار کا ہوں، ہم عوب اگر جاروں طرف سے مادیس ہو جائیں تو ہماری تو خواہش بیر ہوتی ہے کہ مرف سے بہلے کم از کم اِپنے ایک دشمن کو اپنے سامند لینتے جائیں ''
جائیں تو ہماری آخری خواہش بیر ہوتی ہے کہ مرف سے بہلے کم از کم اِپنے ایک دشمن کو اپنے سامند لینتے جائیں ''
یوسیدیا کی کہنا جا ہی متی لیکن عاصم مجا گما ہوا تھے پر چڑھ مااور اُن کی نگا ہوں سے دو پوش ہوگیا۔

سول کے کنارے ایک قدیم مرائے کے کھلے اصلے میں تقریباً انوامرد ہو تبہی اور بیجے جمعے تقے جن میں سے بندایک طوٹ ایک بھیر بندایک طوٹ بٹائی پر بٹیٹے کھانا کھار ہے تقے اور دائی مرائے کے الک سے جھکڑ رہے تقے۔ ایک طوٹ ایک بھیر سکے نیچے سات گھوٹ ندھے ہوئے تھے اور دو مری طوٹ بینداو منٹ بٹیٹے جگالی کر دیسے متھے۔ عاصم مٹرک سے از مرائے مول سوڑا۔ لوگ اُسے ایک دو می مجھ کو اُس کے گرد بھی ہوگئے اور ایک مسافر نے تنکایت کی جناب الماسے میں واضل مؤار لوگ اُسے ایک دو می مجھ کو اُس کے گرد بھی ہوگئے اور ایک مسافر نے تنکایت کی جناب الماسے بی مجوک سے بلک دہے میں اور مرائے کا مالک بھیں کھانا منہیں دیتا۔ یہ میودی منہیں، عیسائی ہوں، میں امنہیں مرائے کامالک اپنی مجادی تو ند مالاتا ہڑ آآگے ٹرھ کو جالیا اُسے تعدور اِس میردی منہیں، عیسائی ہوں، میں امنہیں

مجمار ہا ہوں کہ آج دوقا فلے پہاں سے گزدے ہیں اور وہ باسی کڑنے مک ٹرب کرگئے ہیں ۔ اگر بیمضوڑی دیز مرکز قومی امہیں سوکمی دوٹیاں دے سکتا ہوں لیکن بیمیری بان بہیں سننے "

ماهم نے شودمجانے والوں کی طرف منوج ہوکر کہا ۔ تم مقوری دیر مبرکیوں بنیں کرتے نم جا ہنے ہوکہ برخم ا<sub>با</sub> کاروبار بندکر کے مجاگ مباشے ہے ؛

لوگ ہو ماصم کے الفاظ سے نیادہ اُس کے دوی لباس سے مربوب تنے۔ ادھرادھ برٹ گئے۔
مرائے کے مالک نے اطبیان کا سائس لینے ہوئے کہا ۔ جناب اِ ایرانی ماسوسوں کا کوئی چا میلا ہ یہ
" کون سے ایرائی ماسوس ؟ عاصم نے اپنی بدہواسی پر قالو یا نے کی کوسٹش کرتے ہوئے وچھا۔
" کون سے ایرائی ماسوس ؟ عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یُرمعان کیجئے میں سمجما مقا کہ آپ اُن وگوں کے

آئی ہیں۔ اُن کا یہ عمی کہنا ہے کہ کوئی دومی افسراک کے ساتھ سفر کردیا ہے۔ عاصم نے وجھائی میں حیران ہوں کہ اِس بستی کے لوگوں نے ایران کے جاسوسوں کو بناہ دینے کی بڑت کیے آباء نشناب! بستی کے لوگ دوم کے غدار مہیں ہوسکتے لیکن امہیں ہماری باتوں پریقین مہیں آتا۔ نُوہیے میری مراشے میں آئے تقے اور مراضے کی تلاشی لینے کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس گئے ہیں "

" با نیج بین جناب اود امنوں نے بدد مملی دی ہے کہ اگر بیباں سے وہ مباسوس پورتیں برآمد نہ موٹیں تولستی کو آگ لگادی مباشے گی "

"ٱپكہاں سے آئے ہیں ہِ "

" يى دمشق سے آد ہا ہوں اور كسى تاخرك بغير بروشلم بنجنا جا بنا ہوں ، مير كا كو دسے في بيباں سے كھر دور دم وزد يا سے اور ميں پيدل بيباں بينجا ہوں \_\_\_ اب مجھے ايک تازه دم كھوڑے كى طرورت ہے "

ربناب امیرے پاس صرف دو گھوڑے تھے اوروہ پروشلم کے سپاہیوں نے اینے لئے دکوالئے ہیں۔وہ یہ کہتے میں کہیں تازہ دم گھوڑوں کی صرورت ہے۔ اگر آپ اُن کے اخر کو رضا مند کرلیں تو مجھے آپ کو اپنا مہتری گھوڑا لینے میں کو ٹن ٹلف نہ موکا۔وہ دیکھٹے میرا ابلی گھوڑا گٹنا خواہورت ہے ؟ "

یں دی اسلم نے جاب دیا " اگر دہ ایرانی جاسوسوں کا بچیا کررہے میں توجھے اُن کے کام میں رکاوٹ مہیں ڈالنی جاسوسوں کا بچیا کررہے میں توجھے اُن کے کام میں رکاوٹ مہیں ڈالنی جاسے ہے منظم جائم میں ہے۔ تم میرے گئے اگرایک اوٹ کا مبدولست کر دو قویں اسے بھی فنیمت سجھوں گا۔ میں پروشلم کے حاکم کے پاس ایک نہایت صروری بہنیام نے کو جار کا ہوں، اگر آ کے کسی سبتی سے بھے گھوڑا مل گیا تو میں نمہا را اون شامل کے پاس ایک نہایت صروری بینام نے کہ اُن میں معقول انعام دیا جائے گا "

پرسال میں میں ایک نے کہا یہ جناب بیاد نے ان منافروں کے تفتے اور یوٹ کم کے سپاہموں نے بیمی چین میں میں ایک نے مالک نے کہا یہ جناب بیاد نے اور اگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے لئے ہیں۔ آپ کو اُن سے بات کرنی چاہئے۔ وہ مفور می در میں آجات کی اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے اُس کے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ سے اُس کے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ کے اُس کے اور اُگر آپ جُرانہ مانیں تو میں آپ کے اُس کو میں آپ کے اُس کی میں آپ کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کو میں آپ کے اُس کو میں آپ کے اُس کے اُس

دش کے متعلق کچر دچوں، کیا یہ درست ہے کہ دمشق پرایا نیوں نے علر کردیا ہے ؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا" ہل، جناب افدا کے ہے ، بیر بچ بچ بنا عیے کیا رومی فوج دمشق ر ر ر س ، ، ،

کی حفاظت کرسکے گی۔؟" "دمشق کی حفاظت مبر فرمیت ہوگی تمہیں پریشیاں بنہیں ہونا جا ہیٹے، ایرانی مشکر کو دمشق سے کوسوں دور

ر کھنے کی کوششش کی جائے گئے "

ایک فوجان نے آگے بڑھ کرکہا "جناب اومشق پر تعلم سومیکا ہے میں دہیں ہے آ مام ہوں ، آپ ہمیں کب، تک جو فی تسلیاں دیں گے "

پرنشان وگ اب عاصم کے گردیمع ہورہ عقد اوروہ کہدر کا تفاقہ تم کو بیمعنوم منیں کہ وگوں بی سلم گی مجمع الکتنا بڑا مُرم ہے "

ایک اور اُدی نے آگے بڑھ کرکہا یہ نباب اِ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن لوگوں سے میرے مالات چھپانے کانتجر ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ فلط افواہوں پرممی لفین کر لیتے ہیں ''

عاصم ولال سے کھسکنے کا ادادہ کرر لا مقاکہ بانچ مستح سپاہی دہاں آپہنچ اور عاصم اپنے دل میں انوشگوار

وحركني تموس كرف لكا يكي فوش تستى سے يانچوں شامى تقد اُن ميں سے ايك نے بواپنے لباس سے و في اور مرار برتاعما عاصمود يست بي آم رسلام كيادر في عا" آپكبان س آسيين ؟"

ويس دستن سارا بون "

"بهال كب پينچ بقے ؟

"آب معداست برایک ددی انسرادر دو و تیس د کلیمی میں ؟"

" دات كے دفت میں نے اِس طرف آنے والے كئى قافلے ديھے ہیں ديكن میں بدمنہيں كبرسكنا كرم والا اوردومی افسر کے متعلق آب دیجے رہے میں وہ اُن کے ساتھ تنے یا منہیں "

الامِن بوروس كم منعلق وجهد ولم بون وه بروشلم سد دمن كى طرف مادب مين "

عاصم نے کہا ۔ رات کے وقت مجھے دمشق کی طرف جانے والاکوٹی مسافر منہیں ملا۔ اور طلوع سحر کے لعد بھی میں نے کسی ورت کواس طرف مبات منہیں دیکھا۔ میرے گھوڑے نے پھیلے میرداستے میں دم قوڑ دیا تھا اور میں پدل مال ببال ببنجابوں مجے ومش كے سپرسالار في مزورى بدايات دے كريروشلم جيا بي ادر مجے ايك الذه دم كمورت بي

شاى افسرنے مشكوك نگاموں سے عاصم كى طرف ديكھا اور وچھا أواب ومشق سے ننها سفركر رہے مين؟

"راستىيس آپ نے كسى ملكر قيام نہيں كيا ؟"

شامی انسرنے عاصم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا" برجیب بات ہے کہ بہاں سے مادلوں کے فاج ملے مربہاں سے مدد لینے کی کے فاج ملے مربہاں ایٹ دس کھوڑے مروفت موجود رہتے ہیں لیکن آپ دہاں سے مدد لینے کی مجائے یہاں مینج گئے ہیں "

عاصم كى مالت أستخفى كى سى متى جس كى كرون مين اما كاب ميندا دال دياكيا بون الم أسف اب

اضطراب برقاد بانے کو کشش کرتے موے کبائے شایداً پومعلوم منہیں کرچی کے عافظوں کو دمشق باللیا گیا ہے۔ بكادى نے آگے برمكركما "مبناب اجب كرشة شام مارا فافدول سے كزرا عفا تو يوكى كے سابى وہيں عفة شامی افسرادراس کے سابھی جاب طلب نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھنے لگے لیکن اُس نے انتہائی ربتانی کے باوجود مسکوانے کی کوسٹشن کرتے ہوئے کہا" بچک کے سپاہی تھے آدھی دات گزرنے کے مقودی دربعد ست ميں ملے مقے اگراس وقت مجے معلوم ہوتا كرم راكھ وڑا آگے جل كروب سے جانے كا قرمين يفينا أن ميں سے كى كالمورا تعين لتيا ـأس وقت مين في يعنى نبين سوما خاكروم كى كام محور ابن سائع ليا تعين" شامی افسر بظا برمطن بوریکا تفالیکن عاصم کادل گوابی دے رائقا که اُس کے شبات دُور نہیں ہوئے۔ سرامے کے ملک نے پوچھا میناب کھانے کے تعلق آپ کا کیا مکم ہے ؟ یہ

شامى انسرنے بواب ميں كمانى كانانياد بوريكا بے توسلے آؤ "

وہ بولا " جناب اِ آپ کے لئے کمانا تیار ہوج کا ہے۔ دیکن آب اندر تشریف معلیں بیاں بروگ آپ

شای نے عاصم سے کہائیرے خیال میں آب نے می کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ میلئے ، کھانے کے بعدیم آپ كى سفركا بندولست كردي كمه"

سب وہ کم سے کے دروار سے کے قرب بینچے توشامی نے اپنے ایک آدمی کو الگ بلاکرکوئی بات مجمانی اوروہ اُس بچبر کی طرف بھاگ گیا ،جس میں گھوڑ ہے بندھے ہوئے تھے۔ بھرجب ماصم نے کرے کے اندر دافل بوتے وفت مركر ديكھاتو وہ ايك كھوڑے پرسوار بوكر سرك كارخ كرر اخفا-

عاصم كو عفورى دريفبل براطينان مفاكر اگريروك والس عليه مائين نوفسطينداوراً س كى مان مزيد فدنتات الاسان كفي بغيرابيا سفرجارى دكموسكيرى وخانجيره وان كاساغة يروشلم جاند ك لفتيار تفاادر أساس ابت کاکوئی پروا نریخی کرولاں اُس کے ساتھ کیاسلوک بوگا لیکن اب اُسے بر بات پرایشان کردہی تھی کم ان میں سے الكسادي كورے برسوار موكر كہيں مائيكا ب رادر اگر أست بوكى كے حالات معلوم كرنے كے لئے مير ماكيا سے فواكت والبس أفيم دير نبيس ملك كى ربيم مكن ب كريوكى ك سابى أس ك سابقة أمانيس اوروه فسطين اور أس كى

ماں کو الماش کرنے کے لئے اس علاقے کا گوش کوشرچھاں مادیں۔ بھریے ختیفت بھی زیادہ دیرچپی منہیں رہ مکتی کرمیں روئی نیں ہوں۔۔۔اب مجھے کیا کرناچا ہتے ؟ اب میں کیا کوسکتا ہوں ؟ ہے

ایک فوکرنے کھانالاکو بسیدہ میزیر دکھ دیا۔ ماصم کی عبوک مرمکی متی، تاہم وہ ان وگوں کومطش کرنے کے لئے

شامی افسرنے کہا ہم دمشق کے شعلق بہت پریشاں ہیں، وال سے منفا دخری آرہی ہیں یجند دن قبل م نے یہ سنامخاکہ ماری فرج شہر کے با مبرکل کرشمن کا مقابلہ کرسے کی۔ لیکن آج یہ افواہ گرم ہے کہ ایوانیوں نے شہر پرکلاکرلا ہے ۔۔۔ آپ کو میچ مالات کا علم مبرکا "

عاصم نے بواب دیا " میں اُپ کو صرف اننا بتا سکت ہوں کہ دمشق میں ایرانی فشکر کو جر تناک نباہی کا سامنا کونا فیر گ شامی افسر نے عاصم کے جبرے بہ نکا ہیں گاڑتے ہوئے کہا " بیہ و تیں بہنیں ہم نلاش کر دہ ہیں ایرانیوں کی جاسوں میں۔ بہیں اطلاع می ہے کہ ایک دومی افسر میں اُن کے ساتھ ہے لیکن فعدا معلوم بیوگ کہاں فائب ہو گئے ہیں میرانیال ہے کہ ہم انہیں چھیے بحبود آئے میں اور وہ کسی لسنی میں چھے ہوئے میں ۔ تاہم میں نے اختیاطا ایک آدمی کو آگے میں ویا ہے اگر وہ آگے نکل گئے میں فوجو کی کے آس باس کسی بستی سے اُن کا سراغ مل جائے گا "

ماصم نے وچھا "آپکب سے إن ماسوسوں كا بيجيا كردہے يى ؟

عاصم في جواب ديا" بوسكنا بي كرول دومارة دى موجود بون ولين كموث ولي منين تفي ؟

امیانک بابرگھوڑ سے کی ٹاپ سنائی دی اور سیند تانیے بعد ایک سربیٹ سوار نے صحن ہیں جمع ہونے والے دوگوں کے ترب سنج کروری قرت سے گھوڑ سے کی بالیک کھینے ہیں اور نیجے کو وکر بھاگتا ہؤا سرائے کی طرف بڑھا۔ یہ وہ ہی تھا جے خاص المرسے میں واض بڑوا اور بے اختیار چلانے لگا اُرجناب بخصنب خاص الفریق نے دوا فرکیا ہے ہی۔ بھینہ ہوا کھرسے میں واض بڑوا اور بے اختیار چلانے لگا اُرجناب بخصنب برگیا، ایرانی فشکر ومشق میں واض بوگیا ہے ہے۔

ری یا ایک ایست کے دیے شامی اسر کے منہ سے کوئی بات نظام کی چراس نے اُسٹر کو چھاتے تم اننی ملدی جھاتے ہے۔ بوکروالی کیسے آگئے ہے "

وه بولا یو جناب فرج کا ایک دسته مجھے داستے میں ملاہے۔ ده میرسے پیچھے اُر ہاہے۔ ایک زخمی سپای گورشے سے گرزا خفا، اُس نے مجھے بنایا کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے میں میرا گھوڑا نازہ دم مخفا، اس نے میں اُن سے آگے تک کے ایک ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے میں میرا گھوڑا نازہ دم مخفا، اس نے میں اُن سے آگے تک کے ایک ایران دور منہیں ہیں ''

شامی اضرنے فضب ناک ہوکرکہا "تم جو کی تک کیوں منہیں گئے ہے" '' جناب بیخر آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایرانی دشتی میں داخل ہو چکے میں۔ اور ویا ن فتل عام ۔ الم ہے ؟ ''

آن کی آن میں میروصنت اگیر خبرصحن کے ایک سرے سے دوسر سے سرے نک بہنچ عکی بھتی اور پرنشا مال وگ جن کی زبانیں بخورشی دیرکے لئے گنگ ہوگئی مغیس، چینتے مبلات کرسے کے اندرا در باہر جمع ہور ہے تھے بھر اوالک دورسے گھوڑوں کی ٹاپ اور ریھنوں کی گوگڑ اہٹ سنائی دینے ملکی اور باہرسے کوٹی بلند اُواز میں جبلا یا ۔ فرج آرہی ہے فرج آرہی ہے ۔ اور وہ معرک کی طرب مجا کئے گئے۔

شامی افسراوراً س کے ساتھی کرے سے نکی گئے اور عاصم اُن کے پیچھے جل دیا ۔ شامی افسر نے مون ایک بارمزکراً س کی طوف دیکھا اور یہ اطبینا ن کرنے کے بعد کہ وہ مجی اُن کے ساتھ آرا ہے جماگ کر مٹرک کے کنارے جمع ہونے والے بیچ مسے جاملا۔ عاصم نے اوھرا دھود کجھا ،صون خالی ہو چکا تھا۔ وگوں کی نگاہیں شام کے راستے پر گئی ہوئی تھیں۔ عاصم چیند قدم ، مٹرک کی طرف، اعظانے کے بعد چھپر کی طرف مڑا اور گھوڑوں کی قطار کے پیچھے چپ کے کہ کی کھڑا ہوگیا۔ یہ اطبینا ن کر لینے کے بعد کھرا ہوگیا۔ یہ اطبینا ن کر لینے کے بعد کہ اب اُسے مرمؤک کی طرف سے کوئی مہیں دیکھ سکنا ، اُس نے ابن گھوڑ سے کا

فرنزا تنادکرا سے لگام دی، اس کے بعد دوادر گھوڑوں کے قربرے آنار سے اور ان میں فبنا اناج مقاوہ ایک نوٹر سے ڈال کرزین سے باندھ دیا بھر مبلدی سے دسا کھولا ادر گھوڑ سے کو چھپرسے نکال کرنیوں کے درخوں میں سے گزنا ہڑا سرائے کی بچپلی طرف بہنچا اور اُس پرسوار ہوگیا۔

کچہ لوگ ابھی تک آس باس کے مکانوں اور حجو نیزلوں سے نکل نکل کر مٹرک کا ڈخ کر د ہے تھے لیکن کمی نے اُس کی طرف توجہ نہ دی ۔ ایک بورٹ نے اُسے اِنتھ کے اشارے سے روکنے کی گومشسٹن کی لیکن عاصم نے اُس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے گھوڑے کی دفتار تیز کردی ۔

اس عرصے میں شامی افسر کے ساتھ ایک دل حیب دافعہ بین آجکا نفا۔ سیابیوں کا دستہ جو دعوں اور اولا پشتی تفاسرائے کے قریب بہنچانوائ کی دقارے ایسا معلوم ہوتا تفاکدہ و بدیاں نہیں دکیں گے۔ شامی افساطیاک اپنے دونوں ہا تف طند کو کے مٹرک کے بیج میں کھڑا ہوگیا۔ اگلی دخو برایک قری سیکل دومی نے اپنی بوری طاقت سے باگیں کھینچ کر گھوڑوں کو دوکا تو شامی افسر نے قریب آگراوب سے سوال کیا۔

"جناب بين أب سے دمشق كے منعلق برجينا جا بنا بوں ؟"

"كيالوچنا چائت بو ؟" روى نے خصصت اپنے بوٹ كاشتے بوئ كبا-

و بناب المين في المحمد المحمد منوس فبرسني بهد

"اور بیمنوس خبر سننے کے بعد بھی تم راسندروک کر ہمارا وقت صائع کرنا ما ہتے ہو ہے" ''جناب! میں بھیلی بوکی کے سیاسیوں کے متعلق پوچنا چاہتا ہوں۔وہ دمشق بیلے گئے میں ماراستے سے آپ

كيرساته وط أعيمين

ددمی افسرکی نوت برداشت جواب دسے می دخی اُس نے کچہ کھی بنیرشامی کے ایک کوڈارسید کردیا ادرساتھ می اپنے دعقہ کے گھوڑوں کی باگیں ڈھیل چپوڑدیں ۔ اُن کی اُن میں آٹھ دیخاور اُن کے پیچپے کوئی ڈیڑھ سوسوار آگئٹل گئے۔ اور ناشائی پریشان حال شامی افسر کے گر دجمع ہونے لگے ۔ شامی افسر نے چاروں طرف دیکھا اور مبندا واز میں کہا۔ "دہ کہاں ہے ؟ وہ دومی کہاں گیا ؟"

أس كه ابك ساعفي نع بواب دبا ينبناب إده بيبي تفاده ممارس ساخراً ولا نفات

شامی افسروگوں کو دھکے دسے کراپنے راستے سے ہٹاتا ہڑا سرائے کی طرف بھاگا اور بھرصحن میں نظود ڈاسے کے بعد میلانے داکا کے اسے نالش کرو، اُسے کرٹرواگردہ کل گیاتو میں تمہاری کھالیں اتروا دوں کا "

مرائے کے مالک نے مجاگ کرچیر کی طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا ''جنا ب! خفنب ہوگیا وہ میراابل گھوڑا لے گیاہے ''

شامی افسرنے بھاگ کرایک گھوڑے کارشا کھولتے ہوئے کہا "ووزیادہ دور نہیں ہاسکتا، اُس کے سائنی کہیں اُس پاس ہی تجھیے ہوئے ہیں۔ تجھے بقین ہے کہوہ ان فورتوں کا سائنی ہے تنم مبلدی سے گھوڑوں ہیں واروجاد" ایک آدمی نے کہا " خباب اہلی گھوڑے پرایک سوار انجی اُس طرف مبارع تھا "

دوسرے نے کہا جناب میں نے مبی اُسے دیکھا ہے لیکن دہ ایک رومی انسر تھا:

یوسیا نے اضطراب کی مالت میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کیا "فسطینہا سے بہت دیر ہوگئی ہے۔ اب

"ای مجھے ڈرہے کہ وہ گرفتار ہو چکاہے "

اس نے ہیں تاکید کی متی کد اگر مجھے دیر موجائے تو تہیں انتظار مہیں کرنا جا ہے "۔ "امی آپ جانتی ہیں کدائس کے بغیر ہم سفر نہیں کرسکتے "

برسيان كها" تهبيل بقين ب كرده بهار ساعقد حوكا منبي كرد كا"

فسطینہ نے جواب دیا ''اُس کی نیک نیتی کا اِس سے ٹرا نبوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا ہمار ہے۔ ڈاکھا ہے ''

پوسیدیا نے کہا" بیٹی میں اُس کی بنت پر شبہ مہیں کرتی ۔ مجھے مرت یہ ڈر سے کہ اگر گرفتار کرنے والوں نے اُسے مانی اُسے جمانی اذبیبی دے کر بہارا پتامعلوم کرنے کی کوسٹ ش کی قرمکن ہے کہ وہ ہمت ہار دسے ۔ آخر بم نے اُس اسدیانے کہا ''فسطینہ مبلدی کرو ممکن ہے کہ تم گھرینے کرمیرے گئے کچھ کرسکو'' فسطینہ چند ثانیے بے مس و سرکت کھڑی ماں کی التجائیں سنتی رہی، بالآ نورہ و چلائی''امی ا ذرا مورے دیکیوں دوآر ایسے، وہ زندہ ہے، اُس نے بھا دے ساتھ دھوکا منہیں کیا۔ وہ دو بے بس مورق کے ساتھ دھوکا منہیں

منوری در میں عاصم ٹیلے کے قریب پنج گیا۔ تیزرفا رکھوڈ اچند چلا عوں میں نیلے کے وسط تک پنج گیا بیکن اِسے آگے چڑھائی سخت متی اوراُس کے پاؤں عبسل رہے تھے۔ ماسم گھوٹسے سے کو دیڑا اوراُس کی باگ بگڑکر بیدل دوڑنے لگا۔ نسطینہ تیجرکی اُڑسے نکل کرمپند قدم آگے بڑھی تو وہ طبند آواز میں چلایا" نسطینہ! پھیے جیب مباؤ۔

ده آرہے ہیں، مبلدی کرد ؟ فیصلی اور میرکی اوٹ سے ساھنے دیکھنے لگی ۔ امپانک اُس کی دگوں کا سارانون منجد

ہوکررہ گیا۔ دانیں طرف چند سوار درخوں کے جھنڈ سے نمودار مورہے تھے۔ میریدیا نے کہا یہ ضطینہ اب مجی وقت ہے تم بھاگ عادیہ

لیکن ایس نے اپنی پریشان پر قافو یا نے کی کوشش کرتے ہوئے جاب دیا" ای اب میں کسی سے بیٹ لن" عاصم نے بید قدم ہوئی کے دومری طرف امر نے کے بعد کہا ٹی نسطینہ اس مگوڈے کی باک پکڑ اواور اپنیاں

برکون ساامسان کیا ہے کروہ ہماری خاطراین کھنال اقردا نے کے لئے تیار ہوجائے گا۔"
"امی میرادل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وحوکا نہیں کرنے گا۔اگروہ زندہ ہے توصر وروائیس آئے گا۔

اُس کی صورت دیکھ کرمجھے بار باریرا حساس ہونا تھا کہ اگر وہ میراعمانی ہونا نوجمی میں اُس براِس سے زیا دہ افتا د نے کرسکتی ۔ میں دوبارہ ٹیلے پر پڑھ کر دکھیتی ہوں'' فسطینہ برکہ کو کھڑی ہوگئی ۔

وسيباي نه كهار بيني إبهت احنياط سه كام لينا جائية - اكرتمبين دومرى طرف سه كسى نه ديكولياترير

بہت خطرناک بات بوگی یعظم و میں تمبارے ساعة علی بھر ہوں "

وسیدیا ترکش اور کان اعفا کر فسطینہ کے ساعة طبطے پر جڑھنے لگی یعتوری ویر بعید ماں اور بیٹی بوٹی پر ایک بھر کی

اوٹ سے دو سری طرف دیکھ دری تقییں۔ ٹیلے سے کوئی اُدھ میل دور دوج واسبے بھیڑوں کا ایک کلمہ ہانک دہستے

ان سے آگے ایک بل کھاتی ہوئی سڑک جس پر سافروں کے بچرشے بھیرشے قافلے نظراتے تھے۔ بہتی کے ورضوں میں
مدار من مدار تعقد

وه دین کشکی بانده د کمیتی رمین، بالآخریسبانے کہا "فسطیند اگروہ ندایا قریم محموکے اور بیا سے مورد اللہ میں میں م پر زیادہ دور منہیں مباسکیں گے "

پر میرداردد بین باین استان می این اشاره کرتے موٹے کہا ''روه دیکھو، امی ایک سوار اس طرف آر ہاہے شاید دشمن کو ہمارا سراغ مل گیا ہے۔ مجھے لقین ہے کہ اُس کے پیچیے ایک فرج موگی ''

ر باد طول کی بہت جب جب ایک اور اُس نے منونم لیجے میں کہا '' بیٹی مجھے کچونظر منہیں آتا '' یوسیبا کے چہرہے نیز بانک زردی چاگئی اور اُس نے منونم لیجے میں کہا '' بیٹی مجھے کچونظر منہیں آتا ''' '' ان درختوں کی طرف دیکھو، امی! وہ سیدھا! س طرف آر الم ہے ''

وسیبا علائی "بیٹی دہ تھے ہی اس طرف آرہا ہے معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھی نے انہیں ہمارا تیا دے دیا ہے۔ ابتم میراکہا مانوا در مجاگ کرگھوڑ ہے پرسوار ہوجاؤ۔ دہ کہتا تھا کہ سراکہا مانوا در مجاگ کرگھوڑ ہے پرسوار ہوجاؤ۔ دہ کہتا تھا کہ سراکہا مانوا در مجاگ کے میں انہیں دو کنے کی کوسٹ ش کروں گی ۔ اگر دہ تعداد میں زیادہ ہوئے تو بھی کم از کم میرے دو تیر فالی منہیں جائیں گے "

نسطیند نے کہا آرامی آب سے دسی ہیں کہ میں آپ کو تھوڑ کر بھاگ مباؤں گی ؟ "

يهي ربي كوئي كون الله العاقب كرف كى جوائت منين كرے كا "

فسطینه کی ال اُس کا بازد بکڑ کر کھینچے گئی۔ دیکن اُس نے آبدیدہ ہوکرعاصم کی طرف دیکھا اور کہا'' اُپ تہااُن بانچ آدمیوں کا مقابلہ کریں گئے ؟ "

دنتم میری فکرند کرو میرا ترکش نیروں سے مجوا ہوا ہے۔ میں صوف بہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہادی طون متوبر مزبوں ۔ دیکھو وقت منائع نرکرو۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قدرت تمہیں ان مجیر اولیں سے بچانا چاہتی وہ تمہادا بال برکا بنہیں کرسکتے ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ تمام واقعات اِس طرح پیش نہ اُت ۔ اُپ کو ایک تازہ دم گھوڑے کی صودت متعی دہ میں لے آیا ہوں ۔ میرا گھوڈا مجوکا متنا اُس کے لئے مجھے اناج کا قرام کی ایس ہے۔ اگراپ کو داست میں کوئی صودت میں گئے۔ اب جائے اُلی کو داست میں کوئی صودت بیش آئی تو میں میں پڑھے ہوئے چند سکے آپ کے کام آسکیں گے۔ اب جائے اُلی فسطینہ اپنے آنسو پنجی ہوئی ماں کے سامتہ جل پڑی ۔ عاصم نے اپنی کمان اور تزکش بیتروں کی آڑ میں دکھ دیشے اور چند قدم آگے بڑھ کو ٹیل کے دوسری طرف و کیکھنے لگا۔

پانچ سوار ٹیلے کے نیچے مہنے کرد کے اور گھوڑوں سے کو دکر ایک نصف دائے میں اوپر جڑھنے لگے۔ شامی افسر نے بلندا واز میں کہا آ۔ اب تم بھے کرمنہیں جاسکتے یہیں معلوم ہے کہ ایران کی مباسوس و تیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم انہیں ہمارے تو الے کرووٹو میں تمہاری جان بچانے کا ذمہ لیتا ہوں ؟

عاصم نے بواب دیا تمہیں تغیودوسیس کی بیٹی اور نواسی برایرانیوں کے مباسوس ہونے کا الزام لگانے ہوئے تشرم آنی جا ہیئے "

شامی انسرنے کہا یہ عقید واسس کی بیٹی کا شوسرائیک ایرانی ہے دیکن اگروہ ایرانیوں کی مباسوس نہ مو تو می ہم کوئی نیصلہ نہیں دے سکتے ہم صرف بروم کے ایم کے ایم کی تعییل کرد سے میں "

" تم اینے گھری فکر کیوں منہیں کرتے تمہیں معلوم ہے کر ایانی دھنت پر قبعنہ کر میکے ہیں اور ا منہیں پردشلم پنچنے میں دیر منہیں ملکے گی "

> شامی چلایاً تم ایک غدار موادر تمهاری مزاموت ہے ؟ ' اِس دنت میری برنسبت تم موت سے ذیادہ قریب ہو ''

عاصم نے یہ کہر کرامیا نک ایک معادی پھرنیچے الاحکا دیا۔ اور پیچے برٹ کران پھروں کی آڑیں مبیجے کیا۔ جہاں اُس کا ترکش اور کمان پڑی عقی۔

نیچے سے آواد آئی ۔ تمہارے بیھر ہمادے نیروں کا مفاطر مہیں کرسکتے اگرتم چاہتے ہو کہ ہم ان تورتوں کو اور ت حریقے سے پروشلم بہنچادیں قوار بھینک کرنیجے آجاؤ، ور فریم ان کے ساتھ دہمی سلوک کریں گے جارانیوں نے انطاکیہ کی تورتوں کے ساتھ کیا ہے ۔ "

عاصم ندا هم كردوسرى طوت دمكيما رفسطينه اورائس كى مال كهوڙوں پرسوار سوكركو ئي نبن سوگر دور جايج عن میمره ملزرنے دانوں کی طرف متوجر ہوا۔وہ پیٹ کے بل دینگتے ہوئے او پر ارہے تنے رعاصم نے بکے بعد دیگرے مبند بتجراعما كمرينيج بهينك ديشاور بهرزكش ادركان امماكر ينجرون كي آثر لينا بؤابا بسطون ايك بيتان كي آميس چپ کربیر گیا ۔۔اب وہ اوپرا نے والے نمام آدمیوں کو اچی طرح ویکھ سکنا عمّا۔۔ یہ لوگ سیدھے اوپر پڑھنے کی بجائے دائیں بائیں جکر کاٹ کر ادر کاف کی کوسٹسٹ کردسیے تھے۔ بائیں طرف سے دوآ دمی ٹال کے بافل قريب آجيك مقد اجانك عاصم كى كمان سدايك نير كلا اورايك سپابى زىنى بوكر الاصكنا بزاكئ كزيني ملا گیا۔ دوسرے نے بھاگ کوایک پیھر کی اُڑمین وینے کی تُوش کی میکن عاصم کا دوسرائیراس کی لسلی میں لگا ادر وہ چنج مارکوایک طرف گر پار باتی تین آدی جو، دائیں ان تا ، بیقروں کے پیچے بھپ کرایک دوسرے کوبدایات دے سے تھے ا مانک خاموش ہوگئے ۔ عاصم میلے کی چ ٹی سے ذرا پھیے بہٹ کر عمالگنا ہؤا ددبارہ ان پھروں کے بیجیے ما بیٹھا ہاں أس نے بندنانیے پہلے بی رام مکائے نفے را جانک اُسے دائیں اہم کوئی آب شامسوس ہوئی۔ اُس نے آب ستہ سے سراعماكرد كمعانوايك آدى رئيكنا بواپوتى كورسنج چكامغا، عاصم اوراس كے درميان صرف دس قدم كا فاصله تغار عامم نے جلدی سے سرنیجا کرکے اپنی تلواد نکالی اور عجرا جانک بیفروں کی آٹرسے نکلا اور بلیک جیکتے میں اُس کے سربر جامین پا۔ میان مباہیوں کا انسر نفا اور بیشتر اِس کے وہ اپنی کان سیدھی کرسک عاصم کی نوار کی نوک اُس کی گردن کوچور ہی تھی۔ المم ف كمى توقف كمد بغيراس كے قريب بليطة بوئے كہائة م ميرے نيركى ذويس عقے ميكن بيس ف بلاو صرايك او آدمی کی مبان لینامناسب مہنیں سجما۔ اپنے سامینوں کو مکم دوکروہ ہتنیاد مجیدیک دیں ور مذمجھے تمباری گرون سے اس چوشے سے سرکا بوجھ آنارنا بڑے گا "

شامی افسرنے کہا یم محصفتل کرکے معالی منہیں سکو کے ، مقوری دیرمیں میرے کئی اور سامقی بیہاں پہنچ وائی گئے" " میکن تم اُن کی کارگزاری منہیں دیکھ سکو گے ۔ اپنے سامقیوں کو اَوا ذوو "

شامی افسراینے سائقیوں کو آوازیں دینے لگا ''دو آدمی چندقدم نیجے بغیروں کی اوٹ سے سرکال کردیکھنے گئے۔ ماصم نے بلند آواز میں کہا''۔ اگرتم اپنے سائفی کی جان بچانا چاہتے ہوتو ہتھیا دیجینیک کرآگے آجاؤ'' وہ تذبذب کی صالت میں ایک دوسرے کی طوف دیکھنے لگے، عاصم نے اپنی تواد کو فدا دہایا اور شامی افسر میلایا'' تم سنتے نہیں یکیا کہ دسے ہیں۔ مبلدی کروا''

وہ اپنے بقیار چینک کرآ محے فرصے اور عاصم نے اطیبان کا سانس لیتے ہوئے اُٹھ کرکہا 'میں تم سے بر وہدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے میرے مکم کی تعمیل کی تو تمباری جانبی محفوظ ہیں - مجھے تمبار سے دوساعتیوں کی بلاکت کا افسوی ہے دیکن مجھے کو اٹنے کے سپریوں کے باعثوں مادا جانا ہیندنر عقا ''

شامى افسرف كها" اب آب كيا ما بت بي ؟ "

"میں یہ جا بتا ہوں کہم مقوری دیرمیرا پیجائے کرسکو۔ دیکھوا اُس طوٹ میرے دوگھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ تم اپنے ایک ادی کومکم دوکر وہ اُن کے رسے آناد کربہاں لے آئے ییکن یادر کھوا اگرایس نے مما گنے کی کوشش کی قومی تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔"

تامی افرکے اشارے سے ایک سپاہی نیچے مبلاگیا اور عاصم نے دو مرے سے مخاطب ہوکو کہا تم اپنے مامتی کے قریب لیٹ ماؤ " اُس نے کسی وقت کے بغیر حکم کی تعبیل کی

مقوری دید در این کا تیسرا ساعتی رسے لے کرا گیا ۔ عاصم نے ایک رتبایج بین سے کا شاکر دوحقوں بیٹیم کرتے ہوئے ننامی انسر سے کہا ''اب ہم اخ کراطینان سے اپنے ساتھوں کے باتھ پاؤں باندے دو '' شامی افسرنے کہا '' ہیں وعدہ کر ح کا مؤں کہ ہم تمہارا بچھیا بنیں کریں گئے''

" یس تمبارے وعدے سے ذیادہ اپنی امنیا طریر بھروساکرنا جا ہتا ہوں۔۔۔ جلدی کرواور بادر کھواگر تمہا سے سامنی سے مجھے کوئی خطرہ بیش آیا تو میں سب سے پہلے تم سے نیٹنے کی کوسٹنٹ کروں گائ افسر نے دل پر بھرد کھ کواپنے سامنیوں کے باتھ پاؤ باندھ دیٹے قوعاصم نے کہا۔ اب تمباری بات

بي تمبيل ليف كى حزورت منهي مين حرف تمهارك القد بالدصف عابتا بول "

ماصم نے دوسرے دسے سے اُس کے ہاتھ باند صف اور گلے میں بھنداؤالف کے بعداطینان سے بنجے بہر نے سبابیوں کا معائن کیا اور اُن کے ہاتھ باؤں ذرا مفبوطی سے کس دیئے بھر آگے بڑھ کرتھ موں کی اُڑسے ،

بی کان اور ترکش اٹھا یا اور حکوشے ہوئے سبابیوں کی طون متوجہ بوکر کہا '' دیکھوا میں تمہار سے ساتھ کی واپنے ساتھ کہ ایسے مار ہا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہواکہ کوئی میرا پھیا کر دا ہے قو مجھے اس کی گردن کی رسی کھینچنے میں دیر نہیں گئے ، گئی۔ می تہیں یہ بنیں بناسکنا کہ جن تو اتیں کو تم تعلق کر دہ ہوں ماہر بیلی اگر وہ چندون تک ومشن نہین پیر آبی کا فائن مسترتی وروا نہ بریانگ دہی ہوگی ۔۔۔۔ میں نہیں جا انتخا کہ تمہیں این افسرلی جان کتنی عور ہز ہے کیک اس کی طاقت کی تعلق کی زندگی خطرے (میں نہیں بیا کہ کہ مومیوں کی توشنو دی عاصل کرنے کے لئے اپنے ایک شامی بھائی کی زندگی خطرے (میں نہیں بیلی وروں کی فاکر کو در ایرانی ومشق میں داخل ہو چکے میں اور اگرتم نے بروشلم بینچنے میں تاخیر سے کام لیا تو وہ نہا میڈ نم سے کافر کرد رایرانی ومشق میں داخل ہو چکے میں اور اگرتم نے بروشلم بینچنے میں تاخیر سے کام لیا تو وہ نہا میڈ نم سے کی فاکر کو در ایرانی ومشق میں داخل ہو چکے میں اور اگرتم نے بروشلم بینچنے میں تاخیر سے کام لیا تو وہ نہا میڈ نم سے کینے وہ نہیں ہیں۔۔

عاصم اپنے نیدی کے گئے کا رسا پکڑ کر جل دیا ۔ اُس کا اُرخ شیلے کی اُس نشیب کی طرف خفا بجہاں یہ لوگ اپنے گھوڑ نے اپنے گھوڑ سے چھوڑ آئے منے ۔ مقوڈی دیر بعدوہ بہاڑی سے اُٹر کر ان بھاڑیوں کے قریب پہنچے جہاں اُن کے گھوڑ سے بنرسے ہوئے مقد ماصم نے بین گھوڑ وں کی لگامیں آنا رکر امہیں ایک طون بانک دیا ۔ اس کے بعدایک گھوڑ سے باسے قیدی کو لادا اور دو مرسے پرخود سوار مہوگیا ۔ اِس طرف سے ، شیلوں اور بہاڑیوں کی جوار کے ساتھ ساتھ کچھ دور بست سے دو سری طرف جا نکلا۔

مخور ی دبربعد جب وہ دمش کے راستے کے قریب بینے توعاصم نے اپنے قریدی کی طرف متوج ہو کوکہائیں المہیں کسی مناسب عبگہ چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ یا در کھو کہ تمہار سے رستے کا دوسراس المبری ذین سے بندھا ہؤا ہے۔ اگریم نے داستے میں کسی کواپنا مدد گار سجہ کوشور مجایا تو مجھے تمہاری زبان مستقل طور پر بند کرنے کے لئے صرف اپنے محمد ناستے میں کسی سے مارٹ کروں قرتم میری تردید مہیں کو فکے محمد ناست کی قام ہو کیاں خالی ہو جی ہوں گی ۔ تاہم اگر کسی نے عادی میں کسی سے مارٹ کے دائر میں نے عادی کے عادی کے عادی کے عادی کے عادی کے ایس کے تاہم اگر کسی نے عادی کے عا

دن وجر کی قر تمباری مبرتری اسی میں بے کرمیں کسی خطرے کا سامنا کے بغیر اپنا سفرماری کھوں :

قیدی نے سرا پا التبا بن کرکہا "جناب ایس باپ ، بیٹے اور دوح القدس کی قیم کھا کرکہنا ہوں کہ اُگرا پ مجھے چھوڑ دیں تو میں سیدھا اپنے گھر مباؤں گا۔ اب مجھے اپنے ہیں بچوں سے ذیا دہ کسی بات کی فکر منہیں ۔ رمش کی شکست کے بعد ددمی پروشلم میں نہیں بھٹہ ہیں گئے ہجھے پر تم کیجئے "

ماصم نے کہا " میں تمہیں نیادہ دور نہیں ہے ماؤں گارلیکن میرے نے یہ اطبینان کرنا حزدری ہے ، کر تمہار سے سامتی میرانچیا منیں کر رہے "

ر منباب اب اگرائ کی مدد کے لئے پر شلم کی پوری فوج آجا سے قویجی دہ دمشق کا اُرخ منبیں کریں گے۔ دہ قود مشق کی ان منبیں کریں گے۔ دہ قود مشق کی شکست کی خرسنتے ہی والیس جانا جا ہتے تھے۔ میں نے بڑی شکل سے امنبیں آپ کا بچھیا کرنے پرآمادہ کیا مقارا ہے دہ اس سے ساحقیوں کے متعلق ہو تھیا کہ سنتیوں میں آپ کو تلاش کر دہے ہیں میں پورسے دو قوق سے کبرسک ہوں کہ دہ فوری دفتار ۔ ایسے پروشلم کا اُرخ کر رہے ہوں گے۔ بھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو تو ہیں تینیں دہ کئی کوس دو ماجی ہیں اور اب امنہیں کوئ خوا منہیں "

" تمبیں کیے اعلم سے کروہ آگے ماجکی ہیں "

" جناب إير الصف كے لئے كسى ذائت كى صرورت منيں مجھ سے صرف ايك فلطى ہوئى اوروہ يركميں نے
آپ كو سرائے ميں ديكھتے ، بى فوراً گرفتار منيں كيا ۔ اور يُدا ب سے چند باتيں كرنے كے معد مجھے يرتقين بوچكا تھاكدا ب
دومى نہيں ہيں يميرافيال عالمائ پ شامى ہوں گے ۔ يمباس منسانى تبديلے كے كئى معزز بن دوميوں كا لباس بيندكرت بيں
ديكن آپ كى معن باتوں سے ميرا بي شہر بھى دور موگيا ۔

عاصم نے پرچا" اور اب نمبار سے خیال میں میں کون ہوں ؟ " قیدی نے کہا" اگر میں نعامی پر نمبیں نو آپ خالص عرب ہیں ۔ کم اذکم آپ کی زبان سے یہی ظاہر ہو تاہے " عاصم نے کہا "اچھا ، اب ہو شیار ہو جا ڈا میں گھوڑ سے کی دفتار فعا تیز کر رہا ہوں "

ماں نے کہا "بیٹی اِمِن تم سے زیادہ تھک گئی ہوں اور اب اگر کوئی خطرہ بھی ہو تومیں آگے منہیں جاسکتی " فسطینہ نے کہا " امی اِ داستے میں میس کتنے آدمی ملے ہیں ، لیکن کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی صرورت بھی عوں نہیں کی ۔سکھ اِنجا پی پڑی ہوئی ہے اور بیاستی بھی شاید خالی معلوم ہوتی ہے "

دہ گھوڑوں سے اتریں اور اُن کی باگیں مرکز کر باغی طوف جل بڑی مدی کے ملندکتارے مرسزوخوں میں چے برٹے تھے۔ پل سے مقوڑی دور امنہیں نیچے مترفے کا داستہ دکھائی دیا۔ امنہوں نے نیچے مباکر گھوڑوں کو بانی پلایا۔ چراپی پیاس بھائی اور اِس کے معدد دخوں سے گھوڈ سے باندھ دینے ۔ فسطینہ نے اناج کا تو بڑا کھول کر عاصم کے گھوڑے کے مذہر بڑھادیا اور اپنی عل کے باس مبز کھاس پر میٹھ گئی۔

بستی سے ایک پروالی ہوا بنے موشیوں کو پی بلانے کے نظاد کا عقا، امنہیں کچرفاصلے سے دیکھ کرتھٹکا اور پرلیٹانی کی مالت میں آگے بڑھ کر والا آپ مشق سے تشریعت لائی میں " اور چر تذبذب اور پرلیٹانی کی مالت میں آگے بڑھ کر والا آپ مشق سے تشریعت لائی میں " نسطینہ کچے کہنا چاہتی تھی میکن وسیسیا نے اُس کا باتھ پراکر ٹرکتے ہوئے کہا " ہاں "

"آپ کے ساتھی کہاں ہیں ؟ "

" ره پیچیده گئے ہیں۔ ابھی پہنج مبایس گے "

چروا ہے نے کہان ہماری مبتی فالی ہورہی ہے ۔ صرف چندلوگ رہ گئے ہیں ۔ اگر آب مناسب بھیں تو میرے گھر میں آدام کرسکتی ہیں "

> پرسبیانے کہا " منہیں شکریہ ہم بیباں نیادہ دیر منبی مظہریں گے " چرواسے نے کہا " اگر آپ بیسندفرانیں قریس آپ کے لئے گھرسے دودھ لاسکتا ہوں "

یویدیا نے کہا "بہت اچھالیکن ہم یہ منیں ما ہے کہ تم مبتی کے لوگوں کوجے کرکے بہاں سے آذر ہم ہران

" آپ فکر نکرین میں کسی کو بیہاں مہیں آنے دوں کا تیروالی برکہر کر بوری دفتار سے بستی کی طرف بھا گئے تگا

یوسیدیا نے کہا ' فسطینہ ااب مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا ، میکن میں اُس کے منعلق بہبت پرشنان ہیں ''

فسطینہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اُس کی توبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ بھراُس نے اپاکہ

پُرامیدسی ہوکر کہا '' امی اِ وہ صرور آئے گا ۔ مجھے بقین سے کہ وہ صرور آئے گا رجب وہ بمارے لئے گھوڑا لینے گیا خا

یوسییا نے مغرم لیج میں کہا "مجھے افسوس ہے کہ میں نے اُس پرشک کیا تھا۔ بب ہم اُس سے مُداہو دہے مختے تومیرے دل میں بار بار بیر خیال آر با مقا کہ میں اُس سے معافی جا ہوں -اس سے کبوں کہ میں تمبارے اصان کا بدلہ نہیں دسے سکتی "

> فسطینہ نے کہا "مجھے بقین منہیں آتاکہ وہ ایک عوب تھا " "بیٹی اِ دنیا کا کوئی خطہ فرشنوں سے خالی منہیں ہوسکتا "

مجعے تواس کا نام بھی مادنہیں راممکن ہے ہم اُسے دوبارہ ندد کھیں، شایدوہ زخی ہو چکا ہوادر بر مکن ہے کدوہ ....... ؟ "

نسطیند کی اواز بیٹیر گئی اور وہ مسسکیاں لینے لگی "اسی اِ مجھ سے وعدہ کروکر ہم کمی ون وہاں جائیں گے۔ منہیں ! ہم ہرسال اُن ٹیلوں کا طواف کیا کریں گے، جہاں ہمار سے لئے اُس نے اپنا نون گرایا ہے۔ ہم وہاں ایک گر جانعمہر کروائیں گے۔ جب آپ نانا جان سے کہیں گی تو وہ نوشی سے اُس کی یادگار تعمیر کرنے پر اَما دہ ہم جائیں گے۔ میں آبا جان کو جی مجود کروں گی کروہ اپنی سادی دولت وہاں نذر کریں "

یوسیبیانے کہا" بیٹی موصلے سے کام لومیراول گواہی دیتا ہے کہ وہ صرور اُسے گا " "امی: اگروہ نرایا تونانا مان اور آبا مان کو اِس بات کا کتنا صدمہ ہوگا کہ وہ ہمارے ایک محسن کو کوئی صلین دے سکے ۔۔۔۔ دیکن ۔۔۔۔۔ بمضطینہ ام بانک احمد کھڑی ہوئی اور پل کی طرف دیکھنے کے بعد اِلی ۔۔۔۔۔ اُتی مجھ

ہے کہ اگروہ آیا توسید ھا آگئے کل مبائے گا۔ میں پل پر جاکراُ س کاراسند دکیفتی ہوں '' ماں نے بریم ہوکر کہا فیسطینہ پاگل نربز۔ بدیٹے جاؤ۔ تمہارا ولاں جانا مٹیک نہیں۔ یمکن ہے کوئی ہمسار ا

بن ای آپ فکر نرکریں رہیں اُن درخوں کے باس چھپ کرراسترد کیموں گی " فسطین برکبر کر ہمالگی ہوئی با کے قریب جاہنچی -

دمشق کی سمت سے سواروں کی ایک ٹولی اوراًس کے بعد پدل انسانوں کا ایک جھوٹا سا فافلہ گزرگیالیکن الطینا کی طوف کسی نے توجر مذدی روہ پل کے قریب ایک درخت کی آٹریس کھڑی دوسری طرف دیکھ اربی تھی -بانک اُسے ایک کموڑسے کی ٹاپ سنانی دی۔ بھرمٹرک کے موڑسے ایک سوار نمودار بڑا اور اُس کی تمام حسیا سیٹ ر تکوں میں آگئیں۔ یہ عاصم تھا۔ اُس فے بل کے قریب پہنچ کر گھوڑا دو کا اور پھر فدر سے توقف کے بعد مشرک كردائين مانب، نشيب كى طرف باگ موڑلى رفسطينه اُس كى طرف بماكنا جائى تفى كىكن اُس كے پاؤل الركھڑا بعض واس في استرابسته ويدفدم الله العام والمراد الله العدوه ايك برني كاطرح ماكري تی ماصم پانی کے قریب مینی کر گھوڑے سے انزیا اور ایک تیم ربیعی گیا ۔ گپلوسے پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعدده ابنے مندر سی بینے مارد یا مقاکہ پیچیے کوئی آہے محسوس ہوئی۔ اُس نے مُراکر دیکیما اور اُمڈکر کھڑا ہوگیا رفسطینہ بچپان رکی اور بھرامیانک آگے بڑھکراً س کے قریب کھڑی ہوگئی۔ وہ مسکرار ہی بھی، اُس کا دل مسرت سے انھیل ا تقاادراس کے ساتھ ہی اُس کی نگاہوں کے سامنے انسوؤں کے پردے حائل ہورہے تقے "مجھے بقیل تفاکر آب صروراً ایس کے رمیں اُن درخوں کے پیچیے حیاب کرآپ کا راستہ دیکید رہی تھی۔ مجعے ڈریھا کرآپ ہمیں دیکھے بغیرا کے مُكُرْر مِائيس \_ آپ نے بہت دير لگائي - آپ زخي تو منہيں بين ؟ فسطينہ نے بيکہ کراپنا چېره دونوں ہا مقوں ميں جمياليااورسسكيان لين لكي-

> عاصم نے کہا "فسطینہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں رتمہاری والدہ کہاں ہیں ؟ " "وه بل کے دوسری طرف بیٹی ہوئی ہیں " "تم ردر ہی ہو، دیکیموس زندہ ہوں ، ادر مجھے کوئی زخم کھی منہیں آیا "

14

ایرانیوں کی نق کے بعد الطاکیہ کے دومی گورز کا محل شہنشاہ ایران کی تیام گاہاں چکا مقارایک دن پرویز میں کھڑے تفی نیب
کتادہ کرسے میں مدفق افروز مخا اوراً س کے چند مصاحب مسندسے نیچے ، دائیں بائیں ، دو نطاروں میں کھڑے تفی نیب
کی اواز مین کو مختلف محاذوں سے آنے والے ابلی باری باری کرسے میں وافل ہوتے ، اپنی معروضات بیش کرتے اور شہنشاہ سے جدایات لینے کے بعد رخصت ہوجائے۔ آج مب سے چہلے ماضری دینے والے ابلی نے وشق کے محاجد رخصت ہوجائے۔ آج مب سے چہلے ماضری دینے والے ابلی نے وشق کے محاجد رخصت ہوجائے دو مرسے محاذوں سے آنے والے ابلیمیوں کی کوئی اہمیت ندیمی بنانچ وہ کی کی محتقر سی ہدایات اور کمی کو انظے دن بیش ہونے کا حکم دے کر دخصت کر دیا مقار سب سے آخر بنشیب بنانچ وہ کمی کو محتقر سی ہدایا سے اور کمی کو انظے دن بیش ہونے کا حکم دے کر دخصت کر دیا مقار سب سے آخر بنشیب نے سین کا نام بچارا اور شہنشاہ کے مصاحب جیران ہوکر درواندے کی طون دیکھنے گئے۔ پرویز نے محل کے داروخم نے سین کا نام بچارا اور شہنشاہ کے مصاحب جیران ہوکر درواندے کی طون دیکھنے گئے۔ پرویز نے محل کے داروخم کی طون دیکھا اور کہا ہے ہوار نے بی واقع طفط نے میں مقار اور دیکھا اور کہا ہے ہوار نے بی واقع طفط نے میں مقار اور دیکھی اور کہا ہے ہوں کہا ہے جن واگوں کو طاقات کی اعباز ت دی گئی تھی ، اُن کی نبرست میں سین کا ام در بھی میں مقار اور دیکھی اور دیکھی کے دوم سین کو جانتے ہیں وہ قسط نطانیہ میں تھا۔"

واروفرنے اوب سے سر عبکاتے ہوئے کہا '' عالیجاہ اِیدوہی ہیں اور حفود کے فلام نے امنہیں اُتظاد کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن وہ اِسی وقت جعنور کی قدم ہوسی کے نئے حاصر ہونے پرمصر تف ۔۔۔ وہ کوئی اہم خبر لے کوئی ایم خبر لے کرا نے ہیں ''

ایک قوی میکل آدمی عیس کی جال میں غایت درجہ کی خود اعتمادی عتی کمرے میں داخل ہؤا۔وہ مجھک مجھک کرسلام کرتا ہڑا آگے بڑھا اورمسند کے قریب پہنچ کرسر سبح د ہوگیا۔ فسطیند نے اپنے ایھ نیچ کر گئے اور پھر ماصم کی طرف دیکھ کر امپائک سوال کیا۔ "آپ کا نام کیا ہے ؟ "

ميرانام عاصم بي عاصم نے قدرے حيران بوكرجاب ديا ..

"آبان سے داسے تھے ہے

" " "

"اگرآپ نرآت قربیں بریمی معلوم نربوتا کہ بمارے محسن کا نام کیا تھا۔ آپ ان سب کوقتل کرآشے ہیں ہا" "منہیں میں نے صرف دواَ دمیوں کوقتل کیا ہے۔ دو کو باندھ کراُس ٹیلے پرچپوڈ اُ یا ہوں اور ایک کو پکڑ کر سا تقدائے آیا نخا "

"وه کہاں ہے ؟

" بیں نے اُسے بہاں سے دومبل وکورچوڑ دیا ہے۔اب اُس سے کوئی خطرہ ندمخا ۔اب اگر میں آپ کے ساتھ نہ ماؤں ترجمی آپ ومنتی بہنے سکتی ہیں "

> فسطینے اچانک سنجیدہ ہوکر دیجیائے آپ ہماسے سابقہ منہیں جانا چاہتے ؟ " عاصم نے جواب دیائے میراخیال ہے کراب آپ کومیری صرورت منہیں ؟ "

'' آپ کاخیال فلط ہے، آئیے اتی آپ کا انتظار کر رہی بین فسطینر پر کمبر کرمسکواتی ہوئی پل کی طرف جل پڑی اور عاصم اپنے گھوڑے کی باگ نقامے اُس کے پیھیے ہولیا ۔ گرن سے امن اور دوستی کا پنیام ہے کوضور کی قدمبرسی کے نئے ماحز ہڑا ہے" پرویز نے اطیبنان سے جواب دیاً قسطنطنیہ کے انقلاب کی خراب بہبت پرانی ہوچکی ہے جہیں مرت س بات کا افسوس ہے کہ جنگ میں تاخیر کے باعث ہم فسطنطنیہ بر فیصنہ کرنے کا بہترین موقع کھوچکے ہیں۔اب حلی کرنے کے لئے ہمیں ذیادہ نیاری کی حزورت ہے"

سین نے کہا '' لیکن ہارادشن ماراجا چکا ہے اور روم کا نیا حکمران، لڑا ٹی کے بغیر؛ ہمارے جائز مطالبات ماننے کو تیا رہے ''

پرویزنےکہا"اگریہ بات ہے قربمارا ببہلامطالبریہ ہے کہ بمارے نشکرے نئے قسطنطنیہ کے دروانسے کھول دیئے جائیں "

سین نے کہا "عالیجاہ إفسطنطنیدوم کا دارالسلطنت ہے اوراًس کی حفاظت کے لئے لاکھوں انسان مان کی بازی نگادیں گے "

پرویزنے نلخ ہوکر کہا" تم ہم سے پر کہنے آئے ہوکہ ہم قسط نطنیہ فتح نہیں کرسکیگے" "مہیں عالیجاہ اِ میں صرف بر کہنا چاہتا ہوں کہ جن حالات نے حصفود کور دم سے جنگ کرنے پر مجود کیا منا، دہ بدل میکے میں اور سرقل، فوکاس کی فلطیوں کی تلانی کرنے پر امادہ ہے "

پرویزنے کہا ''سین! ہمارے ایک بہا دراور وفا دارسیا ہی کو یہ باربار ثابت کرنے کی کوسٹ ش بنیں کرنی باہم اسے کہ اسے کہ اسے دومیوں کا طوفدار بنا دیا ہے۔ تم ہمارے ایلی کی حیثیت سے قسطنطینہ گئے تھے اور انہوں نے تمہیں قد خل کے برتم ہمارے ایلی است کی میں است کے تعمیل سے انہوں نے تمہیں قد خل کا دروازہ کھول سکتی ہے ہم تہمیں قسطنطینہ کی طون پین قدی کرنے والی فوج کے ہراول کی کمان سونین اجام ہم میں نہادا چرہ بنار ہ ہے کہ تم تھے ہوئے ہو۔ اس لئے ہم تمہیں آدام کرنے کی اجازت و یتے ہیں۔ اِس کے بوتمہیں صروری ہمایات مل جائیں گی و مہال خا نے کا ولدو غداس بات کا خیال دکھے گا کہ بیبال تمہارے قیام کے لیمان تمہاری قوج سے ذیا دہ خوشگوار ہوں۔ اور اگروہ تمہاری تفریح کے سامان مہیا نہ کرسکے تو تم شہر کے کے لیمان کا دروازہ اپنے لئے بند منہیں یا ڈ کے "

چند تانیے کرے کے اندر خاموشی طاری رہی ، بالاً خرپرویز نے کہاڑتم رومیوں کی قید میں متے ؟ "
"جی ، عالیجاہ " اس نے اُٹھ کرادب سے سر جو کا تنے موٹے جواب دبار
"معلوم ہوتا ہے کہ تم نے انطاکیہ مہنچ کرا بنالباس تبدیل کرنے کی عزورت مجی محسوس مہیر کی "

" مالیجاہ! بیفلام کسی تاخیر کے بغیرفدم ہوسی کو ماخر ہونا چاہتا تھا " " تم مہمان خانے میں آدام کرو! مابدوات فرصت کے دفت نمہاری مرگز شت سنیں گئے " سین کو اینے کافوں پریغین نرآیا، اُس نے اپنے بجین کے سامتی اور دوست کی طرف دیکھا اور کہا "عالیا، پیں ایک نہایت اہم خرلے کراگیا ہوں "

پرويزندسوال كياركيا دمشق فق بوچكاسي،

"عالیجاہ! بیں فسلنطینہ کے قیدخانے سے چگوٹ کرسیدھا بہاں بپنچا ہوں ۔ اس لنے مجھے دمشق کے حالات کا علم منہیں ہوسکتا "

"تومچر بهادے نے تنہادی کوئی اہم خر منہیں ہوسکتی۔ بہر حال ہم خوش بیں کرتم والیں آگئے ہو یہیں تنہادا وہاں مبانا لینند من تقالیکن تم ایران کی تلوادوں کی برنسبت اپنی ذبان کو ذیادہ موٹر سجھتے مصتے ۔ اب تنہیں یہ اطیبنان ہوگیا ہوگا کہ دومی صرف تلواد کی زبان سمجھتے نہیں "

سین نے کہا ''عالیجاہ ! بیں ایک خوشخری ہے کرآیا ہوں '' '' قسطنطنیہ سے ہم صرف ایک خرش کرنوش ہوسکتے ہیں اور وہ برکر دومیوں نے ہماری فرج کے لئے شہر کے درواز سے کھول دینے ہیں ''

"عالیجاہ قسطنطنیہ میں انقلاب آجکا ہے۔ فوکاسس باخیوں کے افغوں قتل ہو چکا ہے اور دومیوں نے افزوں کے مافیوں قتل ہو چکا ہے اور دومیوں نے افزونی ممالک کے گورز کے بعیٹے ہر قل کو تخت پر بھیا دیا ہے۔ فوکاس کے جو ساھتی شہنشاہ موریس کے قتل کے فعمار اور کے میں مینری میں مینری دیا ٹی کا حکم صادر کر دیا مقالیکن انقلاب سے تھے گرفناد کر دیا گئا میں سرفر کے میں انطاکیہ کا قبل میں منتقل کر دیا گیا مقا اور میرقل کی میرفواہش میں کہ میں انطاکیہ کا مرف کر دیا گیا مقا اور میرقل کی میرفواہش میں کہ میں انطاکیہ کا مرف کرنے سے بہلے اُس سے ملاقات کروں بہنانچہ مجھے دوبارہ قسطنطنیہ جانا پڑا۔ اب صفور کا یہ نا چیز فلام ہرقل

سین نےکبات مالیجاہ اِمجھے اپنی تھکادٹ کا احساس مہنیں ، ایک علام کے لئے اپنے آقا کے مکم کے تعرب سب سے بڑا آدام ہے لیکن میری بوی اور بیٹی دمشق میں بیں اور مجھے معلوم منہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اگرا جازت ہوتو میں محاذِ جنگ کارُخ کرنے سے پہلنے اُن کا حال معلوم کرنا چا بنا ہوں "

پرویز نے تدر سے زم ہو کہ ہاڑیہ بات ہمیں معلم نرفتی، ہمارا ضال تفاکرتم امہیں ساتھ نے کئے تھے اب
تم دمشق پہنچ کر ہمادا انتظاد کرد ہم جہبت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں بھین ہے کہ دمش تمبارے وہاں پہنچ
سے پہلے فتح ہو چکا ہوگا اور ہم تمہیں ایشیائے کو چک کے محاذ پر بھیجنے کی بجائے کوئی اور اہم ذمردادی سون برکی گے۔
سین نے احسان مندی سے مرجکاتے ہوئے کہ آئے مالیجا ، باآپ اس فلام کو اعتماد کے قابل پائیں گے۔
پرویز نے کہ آڈ اگر کسی د جرسے دمشق کا محاصرہ طویل ہوجائے قرتم ہیں سپر سالاد کی مدد کرتی چا ہئے لیکن یہ
یا در کھوکر ہم آئندہ تمہارے مُنہ سے نصرانیوں کی محاسب سے کم سے میں بیک لفظ سننا بھی بہند نہیں کریں گے۔ شہنشاہ ایا اس سے کہ کہ اس میں بیا گیا۔ معاصری بہند ثانیے خاموش سے ایک وہوں
کی طرف دیکھتے دہے ادر بھر آگے بڑھ کر میں کو میاد کہا در بینے گئے۔
کی طرف دیکھتے دہے ادر بھر آگے بڑھ کر میں کو میاد کہا در بینے گئے۔

ایک بوسی پینیوا نے اُس کے کان میں کھا آ آپ بہت نوش قیمت ہیں اگر آپ کی ملکہ کوئی اور اِس طرح کی بائیں کرنا قرشاید اُس کی کھال آبار وی مجاتی "

سین نے کوئی جاب نربیا۔ وہ ٹوش ہونے کی بجائے بی محسوس کرد اعتا کر اُسے مبارکباد دینے والے اُس کا مذات اُڑار ہے ہیں ۔

ایک سا حت بعدسین بیس سواروں کے عمراہ دمشق کا رُخ کرر با مقاروہ اُن لوگوں میں سے تقابی بدتین مالات بین میں مسکوا نے کی کوشش کرتے میں الکین آج اُس کا چہرہ اُرّا ہڑا مقارا پنی ہوی اورا کو تی بیٹی سے نیادہ اُسے پرویز کے طرز حل کے متعلق پرنیتانی متی - انطاکیہ میں داخل ہونے سے قبل وہ یہ سویتا مقا کہ شہنشا ہ اُسے دیکھتے ہی خوشی سے اچل پڑے گا راور نئے فیصر کی طون سے صبح کے بیٹا م کو اُرمینیا اور شام کی فتومات سے زیادہ اہمیت دی جانے گی سے پرویز اُس کے لئے صرف ایک شہنشاہ نہ خا المکہ بیپ کا ساحتی اور جوانی کا دوست محمی مقارب می کے خافظوں نے اُس کا راستر مدک کو اُسے یہ سجملنے کی کوسشش کی متی کہ جہاں بناہ آج

ہے۔ داقات نہیں کرسکیں مجے قواس کا ہرہ خصے سے مرخ ہوگیا عقا۔ اگر دار و خربر وقت مدا فلت نہ کرتا تو وہ عواف سے می دویا نہ کرتا ۔ چرج ب شاہی نقیب ملاقات کرنے والوں کے نام بچار رہا عقاقواس کا خر و خصد حون کی صد تک بہنج گیا تھا۔ وہ معمولی اضر جو مختلف محاذوں سے بغلات وہ عوالی اضر جو مختلف محاذوں سے بغلات وہ سے باری بادی دربار میں صاحری دے کر با ہر کل رہے تھے اور و مبے بسی کی حالت میں باہر شہل رہا تھا کھی وہ سے جا تھا کہ شاکر شاکہ وہ میں اس کے دقیوں اور حاسد دن کا پیڈ بھاری ہو چکا ہے۔ بھر جب سب سے آخر میں نقیب نے اُسے آواز دیا رہی اُس کے دقیوں اور حاسد دن کا پیڈ بھاری ہو چکا ہے۔ بھر جب سب سے آخر میں نقیب نے اُسے آواز دی آئی کا فاتح اُس شخص سے عقلف تھا، جسے دہ بھین سے جا نتا تھا اور جس کے لئے اُس نے بار با ابنی جا ن کی انسان کی فاتح اُس نے بار با ابنی جا ن کا ناکہ کا فاتح اُس نے بار با ابنی جا ن کا مدرب ہی سے دیا دی ہو کہ اس نے بار با ابنی جا ن کی گائی تھی ۔ شہنشا می مرد مہری سے ذیادہ اُسے اِس بات کی شکا بیت عقی کہ دربار ہیں بعض السے توگوں نے بازی گائی تھی ۔ شہنشا می مرد مہری سے ذیادہ اُسے اِس بات کی شکا بیت عقی کہ دربار ہیں بعض السے توگوں نے بازی گائی تھی ۔ شہنشا می مرد مہری سے ذیادہ اُسے اِس بات کی شکا بیت عقی کہ دربار ہیں بعض السے توگوں نے بازی گائی تھی ۔ شبنشا می مرد مہری سے ذیادہ اُسے اس بات کی شکا بیت تھی کہ دربار ہیں بعض السے توگوں نے بازی گائی تھی ۔ شبنا تا اور جس کی تھی اس کی تھی ہو تا تا میں ایس کی تھی ہو تھی ۔ میں اسے تا تا تو کو تا میں کی تو کو تا تا دو تا تا تا کہ تا کہ دو تا بدری تا تھی ہو تا تا کو تا کہ دو تا بدری تا تا کہ تا کہ دو تا بدری تا تا تا کہ تا کہ دو تا بدری تا تا کہ تا کہ دو تا بدری تا تا کہ تا تا دیکھ تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا کہ تا تا کہ تھی تا کہ تا کہ

انطاکیہ سے دوانہ ہونے کے بعد سین فاصی دیرتک اپنے دل پر ایک ناقابل برواشت برجہ محسوس کرتا دیا لیکن ایجا نک اُس کے دل میں ایک اور خیال آیا اور اُسے ستقبل کے افق براُمید کی ایک نئی روشنی دکھائی دینے لگی ۔ وہ سوچ رہا تھا ۔۔۔ کیا شہنشاہ نے مجھے قسطنطینہ کی طرف بیش تقری کرنے والی فرج کے ہراول کی کمان بیش منیں کی کیا میرسے دقیب اور ماسداب کسی سے بیک ہرسکتے ہیں گدمیں اپنے آقا کی نگا ہوں سے گرجگا ہوں شہنشاہ کو یہ فلط فہمی ہوگئی تھی کہ میں دومیوں کی طرف واری کررہا ہوں اور اب شاید مجھے اوائی سے وف آتا ہے لیکن کیا اب بیثا بیت کرد کھانا میرسے افتیار مین منہیں کی ایران کا کوئی سپوت توار کے کھیل مجم سے بہتر منہیں جانیا میں اور ایک سیابی کا مقام مجم سے کوئی منہیں جین سکتا ۔"

اب اُس کے ذہن میں قسطنطنیہ کی جنگ کے مختلف نقشے تیار ہور سے تھے میکن بھراُسے اپنی ہو کادر بیٹے کا ایران اور دوم کی بیٹی کا خیال آیا اوراُسے ایک بلی سی محسوس ہونے تکی ۔۔۔ وہ اپنے دل سے پرچور کا تفار کیا ایران اور دوم کی جنگ صروری ہے۔ کیا وہ ہوں کے فلات توارشاتے جنگ صروری ہے۔ کیا دومبوں کے فلات توارشاتی وقت مجھے برخیال پریشان مہنیں کرے گا کہ میں اپنی ہوی کے ساتھ برحمدی کر دلم ہوں۔ حبب میں اُسے یہ بناؤں کا

کہ مجعے تسطنطنیہ پر پرطعائی کرنے والی فوج کی رہنمائی سونپی گئی ہے تو وہ کیا طیال کرے گی ۔ بین نے بھیر اسے یہ ا اُسے یہ اُمید دلائی تھی کہ اب دوم ادر ایران کی دشمنی تھے ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ فرکاس کے ہا تھوں مودلیں کے قتل کی خرسننے کے بعد میں نے اُسے یہی تسلی دی تھی کہ میں دوم اور ایران کے تعلقات خواب نہیں ہونے دوں گا لیکن اب میں کیا کرسکتا ہوں ہے "

سین کے پاس اِس سوال کا کوئی جواب نر نقار پر دیز سے ملاقات کے بعد اُسے بر نقین ہو چکا نفاکہ جنگ کو روکنا اب اُس کے بس کی بات منہیں رہی ۔۔۔ اور اپنے متعلق اُس کا آخری فیصلہ یہی نقا کہ میں مرون ایک سپاہی ہوں ۔

 $\circ$ 

باقی داستے کسی پریشانی کا سامنا کئے بغیر عاصم اور اُس کے سامقیوں نے ایک دات دمشن سے دس کی کے فاصلے پرایک چوٹی سی بستی میں تعین مراستے کی دو سری بستیوں کی طرح اِس بستی میں مجی حرف ناوادکسان اور چووا ہے دہ گئے نفے ینوش مال لوگ اپنے گھر بارچھوڈ کر فرار ہو جیکے تھے ۔ ایک بوڑھے کسان نے اپنے جو فیڑے سے با ہر نکل کر ان مسافروں کا خرمقدم کیا اور جب عاصم نے اُس سے سرائے کے متعلق بوچھا تو اُس نے کہ اُنجا با میاں کوئی سرائے کے متعلق بوچھا تو اُس نے کہ اُنجا با میاں کوئی سرائے کے متعلق بوچھا تو اُس نے کہ اُنجا با کہ اُن مرائے بنیں لیکن گاؤں کے سب سے بڑھے دئیس کا مکان خالی بڑا ہے ۔ ایک بوڈھے توکر کے سواوال کوئی منہیں ۔ اگراپ اس مکان میں معمر نالیسند کریں تو اُسے کوئی اعزاض نہ ہوگا ۔"

ماهم نے کہا ''یم دستن پنچنا جا ہے عقے دیکن ہمارے گھوڑے مقتک چکے ہیں اور ان خوانین کو بھی اُرام کی صرورت ہے ۔۔ آج رات ہم تنہارے مهان ہیں اور پر فیصلہ کرنا تمہا راکام ہے کہ ہمیں کہاں تھہ ناجا ہیں '' کسان نے جواب دیا ''جناب اِاگر آپ کے اُرام کا خیال نہ ہونا تو ہیں آپ کو اپنے جھونیڑے ہیں ٹھہ لئے پراصراد کرنا ریکن میں بیمسوس کرنا ہوں کہ آپ کے لئے بستی کے دنیس کا مکان زیا دہ موزوں ہوگا۔ مگریہ بات میری سمجہ میں منہیں آئی کہ آپ دمشق کیوں جا رہے میں ؟ ۔ آپ دہاں کے حالات سے بے خریم ہیں ہوسکتے '' ماصم نے جا ب دیا ''ہم وہاں کے مالات سے بے خریم ہیں ہیں کیاں ہمارے لئے دہاں ہینچنا صروری ہے۔

ہں دقت ہما داسب سے بڑا مسئلہ دات گزار نصے نے کئے کوئی جائے۔ پناہ تلاش کرنا ہے ؟ "آنیے، میں آپ کے سامخ عیلنا ہوں "کسان نے ببکہ کرعاصم کے گھوڑے کی باک پکڑلی۔ مفوڑی دیر بعد دہ ایک کشادہ ہو بلی کے دروازے کے سامنے گھوڑوں سے اُنزے کسان نے مکان کے ما ذاکر اُدازیں دیں۔ ایک بوڑھا اُدی دردازہ کھول کریا ہزنکلا اور بدہوا س ہوکرعاصم اور اُس کے سامختبوں کی طون دیکھنے لگا۔

کسان نےکہا'' برنستی میں مرائے نلاش کر دہے تھے اور میں انہیں بیہاں ہے آیا ہوں یے فوکرنے عاصم کی طرف د مکھا اور کہا'' میرامالک بیہاں مہیں ہے لیکن اگر آپ بیہاں مطہزا لیند کریں و محص بہت ٹوشتی ہمگی ۔ بیرسادامکان فالی پڑا ہے۔ آئیے اِ"

عاصم نے کہا یمبیں ہمارے کھوڑوں کے لئے چاسے کا بندوبست کرنا پڑے کا بربہت ممبُوکے ہیں " فرکرنے کہا " جناب ا آپ فکر نہ کریں "

وہ میارد اواری کے اندرداخل ہوئے اور نوکرنے کسان سے کہاتم ان کے گھوڑے اصطبل میں ہے جاؤ۔ میں ان کے لئے کھانا نیار کرتا ہوں "

ماصم نے کہا'' ہمارے کھانے کے مشتم ہم کسی تکلف کی مزورت مہیں ۔ ان مالات میں ہمارے سئے موکوں دی مجی ایک منزرت مہ

نوکرنے جواب دیا "بناب امیرے اقافے بہاں سے دوار ہوتے وقت بیم دیا مخاکہ ہماری بھیٹری ایا نوں کے کام نہیں آنی میابییں، اس لئے ہیں ہردوز ایک بھیڑ کاٹ کرپڑوسیوں کو تقشیم کیا کرنا ہوں ۔ آج میں نے ہورہ ذبح کیا مخا اُس کا خاصا گوشت گھرمیں بڑا ہڑا ہے "

عاصم نے کہا ہمیکن تمہیں سب سے پہلے مہارے گھوڑوں کے لئے جارے کا بندولست کرنا جا ہینے وہ بہت مجو کے میں "

نوکرنے کہاتے جناب اگر آپ پچاس گھوڑے ہے کر آنے قوعی ہمادے گھاس کے ذخیرے میں کی زائی ۔ ماصم نے وسیدیا اور فسطیند کی طون متوج ہوکر کہا آ آپ اندر تشریعی ہے جانیے ہیں گھوڑے بندھواکر تاہی

مقوری دیر بعدوسیدیا اور فسطیند ایک کشاده کمرسے میں بیٹی سرگوشیاں کردبی تقیں۔ عاصم خرمین ام اسطار داخل بردا اور اس نے ایک کڑسی پر بعیثر کمراطینان کا سانس لیتے ہوئے کہا " بچھے اُمید نزعتی کہ اِس بستی میں ہیں آئی آرام دہ مگر مل جائے گی ۔ میر فوکر کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے "

دسیانے کہا" آپ کوفین ہے کریباں ہیں کوئی خطومنہیں " ماصم نے اطمینان سے جواب دیاتے مجھے بیٹین ہے کہ اب اگر آپ بیا ملان کردیں کہ آپ ایرانی میں تر

جی آپ کوکوئی خطوہ مہیں، اس بستی میں صرف وہ نادار لوگ دہ گئے ہیں ہو اپنے سفد دمیوں یا ایرانیوں کی فالی میں کوئی فرق محسوں مہیں کرآیا تھا، یہ کہر رہا تھا کہ ہم معیروں کا گلہ میں، ادر میں کوئی فرق مہیں پڑتا کہ اُن کی اون اور ان کا گوشت دومیوں کے کام آ تا ہے یا ایرانیوں کے معیروں کے کام آ تا ہے یا ایرانیوں کے معیروں کے کام آ تا ہے یا ایرانیوں کے یوسیدیا نے کہا "اب اس بات کا قرد رہنیں رہا کہ کوئی ہمارا بھیا کر دہا ہے دیکن مجھے معلوم منہیں کہ دشت بہنی

کریم کن مالات کا سامناکریں گے " عاصم نے ہواب دیا ''دمنتی میں ایرانی نشکر کا کوئی عہدہ دار آپ کے شوم رکے نام سے ناوافف نہ ہوگا۔ مجھے بفتین ہے کہ دلاں آپ کے والدکی جیٹیت مام مدمیوں سے عنامت ہوگی ربھ ربی میمکن ہے کہ نسٹے نیصر نے آپ کے شوم کو راکم دیا ہوا دروہ دمشن بہنچ چکے ہوں "

فسطینہ برلی "اگرمیرے آبامان قیدے راج ہو بھے ہونے قودہ دمشق میں ہمارا انتظار کرنے کی بجائے فرج لے کرروشلم بینینے کی کومشش کرتے "

يوسيبيان ورسه عاصم كى طرف و يكفته موت كها" بيثيا إنمهار سه والدين زنده مين ؟ " "منهين "- أس نے مواب دیا -

وہ قدرے توقف کے بعد لولی "مجھے السامحسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایک مدت سے جانی ہوں اور تہبیں بیٹا کہتے ہو تھے۔ کا موقع نہبیں اللہ تہبیں بیٹا کہتے ہوئے کا موقع نہبیں اللہ کا تہبیں بیٹا کہتے ہوئے گارتے کی موقع نہبیں اللہ کی تعمیل میں اپنے گھرسے نکھے ہو تہاری صورت ان انسانوں سے مختلف ہے ہوکسی کے ساتھ مُرائی یا دیا تی کرسکتے ہیں۔ میں نمہیں بیٹا کہ می ہوں اور ایک مال کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے دیا ت

<sub>ېې ک</sub>ے وکد دردىي شرىك مو ، ئرا خانوتوىي نمهارى مرگزشت سننا چامتى بون ـ اگرىي نمهارى كوئى مدد نر رئى تاكم دكم تمهين تسل صردرد سسكون گى -

عاصم نے ج اب دیا ''میں آپ کا شکرگزا دموں لیکن میری مرگزشت سن کرآپ کو ایک ذمہی کوفت کے سواکچ عاصل مذہوگا یمکن ہے آپ بمی مجھے ایک ویوانہ سحجنے کمیں ''

«منبي، بييا إنم سناؤ"

یومیدیا کے اصرار برعاصم نے ماصی کے وہ وافغات بیان کر دیئے ، جن کے باحث اُس کے لئے یٹر ب کی زمین تنگ ہوچکی عتی ۔

فسطیندگی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اُس نے سمیراسے اپنی محبت کی داستان کی تفصیلات میں ، بانے کی کوشش نرکی دیکی اپنی گفتگو کے دوران میں جب کہی وہ فسطیندکی طرف دیکھتا تو اُسے الیسا محسوس ہوتا کراُس کی ذہین نگاہیں ، اُس کے احساس کی گہرائیوں میں جھانگ دہی ہیں۔

حب ده عدی کے گھرکا آخری منظر بیان کرنے کے بعد فاموش ہوگیا تو ضطینہ کی آنکھوں سے آنسو چبلک

دہ سے تقدادردہ اپنی ماں سے یہ کہہ رہی تھی '' امی اِ مجھے اب بھی ممیرا کی موت کا بقبی بہیں آتا ۔ بیں موج دہی تی کرمیب یہ اپنے وطن سے روانہ ہوئی تو وہ ان کے ساتھ ہوگی ۔ اور بھراُس کی علائت یا کسی اور مجبوری کے بلوث یا کرمیب یہ اپنے وطن سے روانہ ہوئی تو وہ ان کے ساتھ ہوگی ۔ اور بھراُس کی علائت یا کسی اور مجبوری کے بات مجل بعیداز قیاس معلوم منہیں ہوتی تھی کران یا کسے دشمنوں نے بھی کی کی اس بوتی تھی کران کے دشمنوں نے بھی کی کہ ہوگی اور وہ سمیراکو چھین کروائیس نے گئے ہوں گے ۔ امی اااگرکوئی ایسی بات ہوتی تو میں مربوذ کے در مالیا کرتی کروہ ان کی مدوکریں ۔ میں کسری کے پاس جاکو یہ دوباور کی کہ وہ ان کی مدوکریں ۔ میں کسری کے پاس جاکو یہ دوباور کی کہ میں ہوئی کہ وہ ان کی مدوکریں ۔ میں کسری کے پاس جاکو مربانہ کی ہوئی کہ میں بیر جائی ہوئی کے مربہ جائے '' فسطینہ کی آنکھوں سے آنسو ہد ہے تھے اور مربانہ بیں چاہیں جائے گئے فسطینہ کی آنکھوں سے آنسو ہد ہے تھے اور مربانہ بیں چاہیں گئی کہ ان کی مدول کے کئی تبدیل ہوئی تھی ۔

یوسیدیانے بھرائی ہوئی اواز میں کہا اُسیٹی اموت کے سامنے کسی کا ندونہیں جیلتا۔ ابتم ان کے لئے یہ دہاکیا کروکہ فدا امنہیں میراور بمت دے "

مغورى وبربعد نوكر كهانا كركراكيا اوروه دسترخوان بربيني كشف ماصم كهاف سعفارع بهوت مي دورك كريدين ميلاكيا اور برسيبيا ادر فسطينه اسى كرسيم سوكئين -

چید پروسیبانے فسطینہ کو هنور کر گری نیندسے بیداد کیا اور کہا "بیٹی! اب صبح ہورہی سے اسفر کی تيارى كرو" فسطينه نے آنكھيں ملتے ہوئے كہا" امى جان إ امھى مبت دات باتى ہے ، امنہوں نے كہا تفاكر كيا يبر كمودات تادكرك بيس جادي كے"

" بیٹی! میں نے سامق کے کرسے اوروازہ کھلنے کی آہٹ سنی متی رمیراخیال ہے کہ وہ اصطبل کی طرف کیفاً "ا بچا! اعلى بون " فسطينه نالكُوا في له كركروث بدلت بوس كما -مال نے برچی میٹی انمہاری طبیت و شیک ہےنا ؟ "

" إلى ، اتى مان إيس بالكل مليك بول يكن ابھى ميرا التھنے كوجى نہيں مياہتا "

معن ميں باؤں كى آبدف سنائى دى اور ميركسى نے آسبترسے دروازه كفتك تنے بوٹ كہا فسطينرا یہ ماصم کی آواز متی فسطینہ نے ملدی سے اُٹھ کر دروازہ کھولاتورہ ایک رومی کی بجائے ایک عرب کے باس میں اُس کے سامنے کھ اعقا ۔ اُس نے کہات اس سے آگے میں دومی اباس میں سفر کرنا خطرناک سمجتا ہوں۔ ده فور مجعه دیکه کردادگیا مقارات نے بین ایک استاکرددی فرج کاکوئی عرب دسته بیهاں پنج گیا ہے۔ میں نے بری مشکل سے اُسے تستی دی سے محدول سے نیار میں ۔آپ ملدی سے تبار موکر اصطبل میں امائیں میں وہ س آپ کا انتظار كمزنا مون "

چندميل اورسفركرن كي بعدائهي دمشق كي سين مناظر دكهائي دسدر بي عفر فسطينداب أس لاكى سے متلف نظراً تی متی سے عاصم نے انتہائی ہے سبی کی حالت میں دیکھا مقا۔ الام ومصائب کے باول پیمٹ بھے من اوراس كاسنجيده اورمعصوم چېرو،ايك كملت بوشيم ول كاطراح شكفته منا ليكن ويسيبيا اب بعي مغوم اور پراشان واُمانی دیتی متی اب اُسے بیمیا کرنے والوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا لیکن دمشق کے متعلق طرح طرح کے

ان أسى بينيان كررب تقدادروه كردن تجاكات كهور ببيمي ولى مقى-فسطیند نے اپنا گھوڑ ااُس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ای جان اب وآپ کو پرلشان نہیں ہونا چاہئے۔ ہم عورتی دیریں گھرینج مانیں گے اور وہل ایرانی مشکر کی موجود گی میں ہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا "

پرسیدیا نے جواب دیات میٹی! میں تمہار سے نانا کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ خدامعلوم ، وہ کس مال میں <del>ہوگ</del>ے۔ فاتح الشرحب كمى شهرمى داخل موتاب توكسى بردهم نهير كرتاك

فسطیندنے سنجیدہ ہوکرکہا"دامی مان اِ مجھے بقین ہے کدابران کے سیابی ہمارے گھرکی حفاظت کردہے بوں گے دومیرے باپ سے ناواقف منہیں ہوسکتے۔

"بینی المجھے ڈرہے کہ ان مالات میں نمہارے ناناکسی کو بیرننا ناعبی گوادا نہیں کریں گے کہ میں سین کا خسر موں اگر ایرانیوں نے دمشق کے باشندوں رم طالم کئے توا نہیں اپنی جان مجانے کی فکرمنہیں ہوگی راور میں تمہار سے باب کے متعلق مبی پرنشان ہوں ۔ فسطنطیند کے لوگ شام میں ایرانیوں کے مطالم کی داشانیں سفنے کے بعدامنیں کسی نیک سلوک کامستنق مہنیں سمجمیں گے۔اگر امنہوں نے اُن برکوٹی اور سختی نہ کی قریمی جنگ کے دوران میں اُن کا قبد سے راہونامکی مہیں "

فسطیند کے بچرے پراداسی کے با دل جہا گئے۔ کچددیردہ فاموش سے سر تھا کے اپنی مال کے ساتھ جاتی دى ادرى گوردىكوايرلكاكرعاصمسع ماملى عاصم في إيجادكيا بات بصفطينه إ

فسطينه قدسے توقف كے بعد بولى امى جان ميرسے نانا كے متعلق مبهت بريشان ميں -اورمين مجى ب سن ارى بول كرجىب فاتنح الشكر كے سپا ہى كسى شہر ميں داخل بوتے بين نوده جوان ادر اور مصر بين تميز منہيں كميا كرتے " عاصم نے کہا" تمہیں اِس قدر پرلیتان منہیں ہونا چاہئے۔ مجے لقین ہے کہ تمہارے باپ کا نام تمہارے اناكے سے ايك دھال كاكام دے سكے كا "

" اب میرے ناناکو منہیں جانتے وہ اپنی جان کے خوف سے دوم کے دشمنوں کی بنا ولینا گواد انہیں کریگے اورمیرسے آبا دیاں بر کہنے کے معے موجود نہ ہوں گے کہ ہیں ایران کے شہنشاہ کا دوست ہوں اور یہ بوڑھانتھ می برخستے

فسطیند کے چبرے سے ایک البر روکی کی شوخیاں رضدت ہو چکی تنیں اور وہ ایک بار بھر اپنی عمرے بڑا وکھ ائی دے رہی تھی۔

عاصم نے کچھ دیرسوچنے کے بعد کہا 'رفسطینہ اِ بھار اسفر ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت میری سب سے بی خواہش بیرہے کہ حب تم اپنے گھر کے اخد پاؤں رکھو تو میں دروازے کے المجروے ہو کر تمہارے تبقیرسنوں اور بھر تمہارے یہ معموم تبقیے بھیشہ کے لئے میرے کا نوں میں گو نجتے دہیں۔ دمشق سے کوسوں دور دہ کر بھی میرے سنے یہ تمکین بہت بڑاانعام ہوگی کہ تم اپنے گھرمی خوش ہو۔ کاش اِ تمہارے اباجان بھی وہاں بہنے چکے ہوں اور بجے دمشتی کو اود اس کہتے ہوئے یہ اطمینان ہو کہ تمہاری تمام معیدیں ختم ہو جگی ہیں "

فسطینہ نے کہا ۔ اگر میرے اباجان وہاں موجود ہوئے تو مجھ بقین سے کہ آپ کودمش سے کوسوں دور بھائے کی حزودت پیش نرآ سے گی ۔ آپ امنہیں احسان فراموش نہائیں گے "

ماصم نے کچھ دیرسو بینے کے بعد جواب دیا ''فسطینہ اِجب تم بڑی ہوجاؤگی تو تمہارے لئے میر بھینا مشکل نہ ہوگا کہ دمشق میں میرے لئے کوئی مبکہ نر عنی ''

فسطینہ نے کہا' ہمارا گھرمدائن میں ہے اور میں ابّا جان سے کہوں گی کہ وہ آپ کو فرج میں کوئی ٹرا حہدہ دے کروہ اں بھیج دیں "

> "سنہیں!میرسے نئے دمشق اور مدائن میں کوئی فرق مزموگا" " توآب کہاں جائیں گھے ہے"

دومجھ معلوم نہیں رَجب میں اپنے ملک سے نکا نفاق میرا ٹیرنیال مفاکہ مجھے فرمس یا شام کے کسی اور نا برک اللہ فاکری مل جامئے کے میں میں اپنے ملک سے نکا نفاق میں ایک اب میں یہ عسوس کرتا ہوں کہ زندگی کا اللہ میں میرا پیچھا کر دہی ہیں رمیس کوئی الیسی جگہ تلاش کرون گا ،جہاں ایک انسان دو مرسے انسان کے فون کا بیاسا نہ ہو "

فسطینہ نے مسکراکوکہا ۔ اگرا پ بھٹریں چراکونوش رہ سکتے ہیں قرمیں آبا جان سے کہوں گی کہ وہ شام کی تام بھٹر ہر بکٹی کوسکے آپ کے توالے کر دیں روہ آپ کو کوئی مہترین چراگاہ بھی دلواسکیں گئے ملیکن فرض کیجے ،اگروہ بھی

یدے رہا ہوکردہاں نرپینچے ہوں اور خدانواستہ میرے نانا پر کوئی معیست آگئی ہواور حب ہم گھرمیں بافل استہ میں اپنے مال پر بھوڑ کر مجاگ جائیں گئے ہے ؟ " روآپ کو تبقہوں کی بجائے ہماری چنیں سنائی دیں تو آپ ہمیں اپنے حال پر بھوڑ کر مجاگ جائیں گئے ہے ؟ "

ماصم نے بواب دیا تنہیں معلوم ہے کہ میں ایسے حالات میں تمہاداساتھ نرچوڑسکوں گائے۔

فسطینہ نے آبدیدہ ہوکرکہا ''آپ بہت دھم دِل میں ریکن دلال آپ بحادی کوئی مدد نرکسکیں گے اور

کہی یرگوادا نرکووں گی کہ آپ بھاد سے لئے کوئی اور خطوہ مول لیں ۔ جب آپ اُس بہاڑی پر تنہادہ گئے

اور پانچ آدی آپ پر حکر کرنے والے مخت تو میں اپنے آپ کو ملامت کر دہی متی اور حب تک آپ والیس نہ انتخار میں میں ہوئے تو میں اپنے آپ کو ملامت کر دہی متی اور حب تک آپ والیس نہ نے تو میں اپنی میں کر دہی متی ۔ اب اگر دمشق کے حالات ساڈگار نہ ہوئے تو میں اپنی جان بچانے کی فکر کریں ۔ لیکن میں میکھی نہ سجو سکوں گی کہ آپ بہی جان بچانے کی فکر کریں ۔ لیکن میں میکھی نہ سجو سکوں گی کہ آیک عزب میں ہے باداکوئی دشتہ نہ تھا، ہم بریا تنام ہر بان کیوں مختا ۔''

ماصم نے مرائی ہوئی اوا زمیں کہائیں چندون پہلے اپنے عرب بونے پرفز کرسکتا مقالیکن اب میرا کئی دطن منہیں "

نسطینہ کچے دیر عاصم کے ساتھ میلتی رہی۔ بھراً سنے مڑکر سیند قدم دور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اُوڑاردک کراُس کا انتظاد کرنے گئی۔

کچددیر بعد بربوگ اپنے داستے کے دور دیر سرسز بافات میں سے گزرتے ہوئے دمش کی ایک صفافاتی میں سے گزرتے ہوئے دمش کی ایک صفافاتی میں مار اس باس کے درخت گرموں سے بیٹے بڑے مضا میں داخل ہوئے جہاں میں باس کے درخت گرموں سے بیٹ بڑے مضا در معجد ما شہر میں انہوں نے قابل توجہ مجانفا صرف بڑیوں کے ڈھانچ دکھائی دیتی تھیں۔ لیک مکان کے درواز سے کے باہرو دلا شوں پر چند کتے اور گدھ نور آزمائی کر دسے متے ماصم نے مرکز اپنے ماقیوں کی طوف دیکھا اور کہا ہے اب آپ کو ذرا ہمت سے کام لینا پڑے گائی

فسطینہ مِلاً نُی ''فدُ اکے لئے اِ بیہاں سے نطنے کی کوٹ شن کیجے ۔ بیباں تعفّ سے میرادم گھٹاجاد کئے۔'' ماصم نے اِپنے گھوڑ ہے کی رفتار تیزکر دی لیکن لسبتی کے دوسری طرف کے حالات بھی این سے منتق ملکہ بیباں مطرک کے آس باس لاشوں کی تعداد زیادہ مقی اور مہر لاش ایک نئی داستان مبار کردہی

می ده قدم قدم پردلواش مناظر میصت بوئے شہر کے مشرقی دروا ذمے کے قریب پینچے۔ بابر مسلم مباہر الله دروا ذمے کے قریب پینچے۔ بابر مسلم مباہر الله درت کے مشاک درخت پر پانچ الشیں لاک دری تعیس مباہر اللہ درخت پر پانچ الشیں لاک دری تعیس مباہر اللہ کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور شود مجا کے موال کو اُن کے ایک گرد مجھ ہوگئے ۔ گرد مجھ ہوگئے ۔

آیک آدمی نے ہواِس دستے کا افسر معلوم ہوتا تھا۔ ماصم سے مخاطب ہو کرفارسی میں کہا تم نے رہیمی ٹھار کہاں سے ماصل کیا ہے ہے ہے

عاصم نے مرط سے ہوئے عربی زبان میں جواب دیا" میں تمہاری نبان ہمیں سمجھتا " ابرانی افسر نے اپنے سامقیوں کی طرف متوج ہو کر کہا" میں پہلی بارایک عرب کی قید میں دومی تورق کوں قد مطنی دمکھ رہا ہوں۔ لیکن کیا تمہار سے خیال میں بید دو تورتیں ایک آدمی کی حزورت سے نبا دہ نہیں " اُس کے سامتی بھوکے درندوں کی طرح ضطینہ اور فیسیبیا کی طرف دیکھنے گئے۔

یوسیلیا نے مخصتے سے قال پہلی ہوکرکہا "بدتمیز آنم کیا بک رہے ہو۔ بیں سین کی بیری ہوں اور بیمی بائیہ" ایرانی افسروسیلیا کے مخصے سے زیادہ اُس کی فارس زبان سے متاثر ہؤا اور بدیواس ہوکر اپنے ساعقیوں کی طرف دیکھنے لگا بھراُس نے سنبھلنے کی کوئشش کرتے ہوئے کہا" سین کون ہے ؟ "

يوسيبيان بواب ديا يم يسوال ايران كم شبنشاه مع كرسكة بود ادراكريبال مدائن كاكونى باشنده بقر ده سين سے ناواقف نہيں بوسكتا "

ایک سپاہی نے افسر کے کان میں کچے کہا اوراً س کے تبیرے کا دنگ ند دیڑگیا۔ اُس نے متجیا نہجے میں کہائے معز ذخاتون اِمجھ سے مجول ہوئی سیں آپ سے معانی چاہتا ہوں۔ اورآپ کے کسی اونی فوکر کے ساتھ بھی گستاخی نہیں کرسکتا ۔ اگر اِس عرب نے آپ کے ساتھ کوئی بدسوکی کی سبے قویمی اس کا کھال اتروا دوں گا یہ

یوسبیا نے جواب دیا اواس عرب نے ہماری جان اور عزت بچائی ہے " ایرانی افسرنے کہا "معاف کیجنے اجس سین کو ہم جانتے ہیں وہ تو شاید تسطنطنیہ میں ہیں آپ کہاں سے انہی ہیں اُ

" بارے نے مہارے ہرسوال کا جواب دیا صروری مہیں - اب بہتریبی ہے کہم ہارا راستہ چوڑدو" "معان کیفے ااب آپ کی مخاطبت میری ذمرداری ہے ۔ آپ کہاں جانا جا ہتی ہیں ہے"

> من ارامکان دروا زسے کے قریب ہے ؟ "اگرام ازت ہوتویں ولان تک آپ کے ساتھ ماڈں گا ؟

یسینانے فاتحلزاندازسے عاصم اور فسطیندی طرف دیکھا اور اپنے گھوٹے کو ایڑ لگا دی رایرانی افسراورائس رسپاہی اُن کے سامنز ہماگ رہے تھے۔ کوئی کپاس قدم کے فاصلے پر دروازے سے گزرتے ہی امہیں چندایسے
کان دیشے جن کے لباس ایرانوں کی مجاشے مولوں سے طقے مقے ریراؤگ تین کپنی چیا چیا تی ورقوں کے مال کپڑ گوٹے شتے

ایک مکان کے اندر لے گئے راور فسطینداور اُس کی مال کچھ ویرا بیٹے گھوڑ سے دوک کر اُن کی مگردوز سینیں سُنتی

باتہ فریسیبا نے ایرانی افسرسے مخاطب موکر او چھیا تیں لوگ کہاں سے اُسٹے ہیں ؟ یہ

> اُس نے جواب دیا" یہ جیرہ ، نجداور کی کے تبائل سے تعلق رکھتے ہیں ،اور ہمار سے ملیف ہیں " "تم اُن مظلوم مورتوں کی مدد منہیں کرسکتے ہو"

ایرانی افسرف جواب دیا "جناب ابهارے سپر مسالاد کی طرف سے امنیس پوری آزادی ہے۔ اپنے مرداروں کر ایرانی کا مکم منہیں مانتے اور امنیں کوئی بات سمجا نے کے لئے مجھے ان کے مرداد کو الاش کرنا بہت کا لیکن پ

یوسیانے کی کے بغیر گھوڑے کو ایٹر لگا دی اور عاصم اور فسطیندا مس کے پیچے بچھے ہوئے ۔ مقوڈی دور آگے جاکر ایک ڈوٹر می کے سامنے دکے اور گھوڑوں سے انز پڑے ۔ عاصم نے تینوں گھوڑوں کی باگیس بکڑ لیس اور فسطیند اور ایک ان آگے بڑھ کر ڈوٹر می کے بندور واز سے پروشنگ دینے گئیس رجب چند ثانیے کوئی ہوا ب نہ آیا تو یسیبیا اضطرار میں فرکوں کو اوازیس و بہنے لگی۔

اجانک اندرسے زنجیری کھڑکھڑا ہٹ سنائی دی اور پوسیبیا اور فسطینہ جاری کواٹوں کودھکیل کر اندرداخل المیں مدو آترہ کھیل کر اندرداخل المیں مدو آترہ کھیل کے اندرواخل المیں مدو آترہ کھیل کے اندرواترہ کھیل کے اندرواترہ کی کوسٹسٹن کی مسئل کا کہ مدور مدور موسے بغیریائیں باغ میں مجا گھی ہوئی آگے تکل گئی۔

پہرىدادامنىي سندادانى دىنے كے بعددردانسے كى طرف متوج بۇاقوعاصم نے جلدى سىداك رُورَيْن گورْسے اندر لانك ديئے۔

بهريدارمبلايا يمكرك بورتم اندرمنيي ماسكته

مامم في جواب ديا" اگريي في و دسيس كامكان ب و تم ميراداسته منبيل دوك مكت "

'' تمہاری مجلائی اسی میں ہے کہ آگے نوجاؤ۔ بیرمکان ہمارے سرداد کے قبضے میں ہے اور تمہار اشکار اس ایک شیرکی مجھار میں داخل ہوچکا ہے۔ اب تمہیں کسی اورگر کا کُرخ کرنا چاہیے ''

بهرمداداین تلوارسونت كرماصم كدراست مين كوزا بوكيار

ماصم کی دگوں کا ساداخوں سمٹ کراس کے چبرسے میں آگیا راس نے جپٹ کرایک افقسے اپنے متنقال کی کلائی بگریلی۔ اور دوس سے افتری ہوئی تواداخیان کی کلائی بگریلی۔ اور دوس سے افتری ہوئی تواداخیان اور باعظم میں کی طوت بھاگئے لگا۔

اننی دیرس ایرانی افسراورائس مک ماهتی حنبیں وہ پیچے بھوڑا شے مقے بھاگتے ہوئے اندرواخل ہوئے اور پہر مداد نے اُن کے نیور دیکھ کرا محفنے کی صرورت محسوس مذکی ۔

عاصم کوباغ میں چند قدم مجا گئے کے بعدا چانک نسوانی جنیں سنائی دیں اور صب وہ سیب کے درخو<del>ں</del> ٹک کرایک عالیشان حمارت کے قریب مہنچا تو ہے سیاد کائی جاتی واپس آرہی متی اور تین آدی قبضے لگا تے اور گالیا ں دیتے ہوئے اُس کا بیجھ پاکر دہے متھے۔

تراب کے نشے میں اُن کے پاؤں او کھڑا رہے مقے۔سب سے انگلے آدمی نے بوسیدیا کی گردن برائھ ڈالنے کی کوسٹسٹ کی اوروہ دونوں مُنرکے بل گریڑے۔ ملاصم نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا یظہرو اِتم نہیں جانتے کہ تہیں ایران کے شہنشاہ کے سامنے اس گستاخی کا ہواب دینا پڑے گاڑنم شہنشاہ کے ایک ایسے دوست کا

نخاب مول مے دہے ہوجس کے اشار سے پر تمہارے مرداروں کی گردنیں اوا دی جائیں گی "

دہ انتہائی برتواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے گئے اور ببٹیتر اِس کے کہ دہ کوئی اور اقدام کرسکتے ایس ایس کے بھیے آرہے ہے۔ ایس ایس کے بھیے آرہے ہے۔ ایس ہوئے امریک ایس کے بھیے کا رہے ہے۔ ا

ماصم نے آگے بڑھ کرد سیبیا کو اعظفے کے لئے سہارا دیا۔اوروہ مونن میں آتے ہی میلآ نے لگ "فرا کے لئے امیری میٹی کو بجا دی ۔ وہ مکان کے اندر نہے "

عاصم بوری ق سے مکان کی طوف جما گا ایک کرے سے فسطینہ کی چنیں سنائی دسے دہی تھیں۔

می نے زورسے دھکا دسے کروروازہ کھولا اور مجوا کے ایک تندو تیز جونکے کی طرح اندروافل مجوّا فسطینہ کو

ہی دیو قامت آدمی کے با ذو وُں کی گرفت سے آزا د ہونے کی جدو جہد کر دہی تھی ۔۔۔ وہ فسطینہ کو

میں طرف دھکیل کر ماصم کی طرف متوجہ بڑا لیکن اُس کے باتھ خالی تقے اور ہتھیا در کرے کے دو مرسے کونے

می بڑے ہے تھے دعاصم اپنی تلواد بچینک کو ایک زخمی شیر کی طرح اُس پر جھیدٹ پڑا۔ اُس نے مدافعت کے

می بڑے بی تھے دعاصم اپنی تلواد بچینک کو ایک زخمی شیر کی طرح اُس پر جھیدٹ پڑا۔ اُس نے مدافعت کے

انے باتھ اٹھائے دیکن فیننے کی حالمت میں اُس کی بیش نرگئی۔ عاصم نے یکے بعد دیگر سے اُس کے منہ اور گردن پر

پر کے دسید کئے وہ تیوں کر فرش پر گرا اور دوبارہ اٹھنے کی کوسٹ ش نرکی دِ فسطینہ ایک بیچ کی طرح سسکیا ں

بی اور دوتی ہوئی عاصم سے فیٹ گئی ۔ وہ کہ در ہی تھی '۔ فرا کے نئے اِ آپ یمباں سے نکل جائیں ۔ آب جاگل بی ایسے مقدد میں ذات اور دسوائی ہیتے تھا ۔ ہیں آپ کو بار بار خطرے میں ڈوالنے کاکوئی تی تہیں ۔ اگر

ہا دسے مقدد میں ذات اور دسوائی ہیتے تو آپ ہماری کوئی مدومہیں کرسکتے۔''

عاصم نے اُسے نسلی دیتے ہوئے کہا '' نہیں فسطین میں جا گئے کے نئے بہاں تک نہیراً کا بین تمہیں چوڈکر نہیں ماؤں گاراور تمہارے مغدر میں ذات ورسوائی نہیں ہے "

بوسیدیا اورایرانی افسرکرسے میں داخل ہوٹے اور فسطینہ عاصم کو چھوڈ کر اپنی ماں سے لبیٹ گئی۔ایرانی افسر سے آگے ٹر حد کرنیجے پڑسے ہوئے آدمی کو اچی طرح دیکھنے جمالنے کے بعد پوسیدیا کی طرف متوجہ ہوکر کہا ہ اگر آپ کا مافظ اس معزز آدمی کو قتل کردیٹا تو مشار میُہت خطرناک ہوجا تا "

برسيبا غصص سد كانيت بوئي ولي تم اس دحتى كوايك معزز أدمى سجعت موج "

ایرانی افسرنے کہا "جناب! برجرہ کے ایک معزز فاندان کا دئیس سے اور اوائی کے میدان میں بہت کم انگ اس کے ہم پلر سجھے جاتے ہیں ، آج اگر برشراب سے مدہوش مذہو تاتواس کی برحالت مذہوتی " ایسیدیا فسطینہ سے مخاطب ہوئی "دہ اولی کون متی ، وہ کہاں گئی ؟"

فسطینہ نے ہواب دیا " بیں اُسے اچی طرح نہیں بیجان کی لیکن میراخیال ہے کہ دہ دوسالی مہن بھی مینے اُسے پھیلے کمرے کی طرف مجالگتے دیکھا تھا "

یوسیبیانے آگے بڑھ کرعقبی کمرے کا دروازہ کھٹکٹا تے مہوٹے کہا ''دروازہ کھولو تمہیں اب کوئی خطوہ نہیں مین تمہاری حفاظت کا ذمرلیتی ہوں۔ میں ایسیسیا ہوں ۔''

ایک عورت دروازه کعول کر بام رکلی، اُس کے بال کجھرے ہوئے تقے اور چہرے سے وحشت برس ہی تھ۔
" ہیلانہ اِ "بوسیدیا اور فسطینہ نے یک زبان ہو کر کہا ۔ وہ چند تا نبے گردن جھکا سے بے حس وحرکت کھڑی دہ بحراُس نے اچا نک آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی توار اٹھائی اور گرے ہوئے آدمی پر حملے کرنے کی کوسٹنش کی لیکن عاصم نے جماگ کر اُس کا فقی کی لیا۔ وہ جلائی"، مجھے چھوٹر دو۔ فدا کے لئے! مجھے انتقام لینے دورتم منہیں جانتے یہ کتنا ظالم ہے۔ اُس نے میرے سٹو ہر کو قتل کیا ہے۔ اور یس کل سے ناسی دسیدہ کورت کی آواز سسسکیوں میں گم ہوکر دہ گئی اور اُس کی آکھوں میں آنسو چھلنے تھے۔

ماصم نے اُس کے ہمتھ سے لوامین ہی اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہا متحول میں بھیپاکر دونے مگی۔
ایرانی افسرنے یوسیدیا سے سوال کیا "یہ آپ کی مہن ہے "
اُس نے بواب دیا "یہ ہمارے ایک پڑدس کی بیوی ہے "
فسطینہ نے کہا" ہیلا نہ ہو صلے سے کام لو۔ اور خدا کے لئے جملے ناتا مان کے متعلق بتاؤ "
"تمہارے نانا مان یہاں مہیں ہیں" ہیلانہ نے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
"دو کہاں ہیں ہے "

" امنیں زندہ مبلادیاگیا۔ دمشق والوں کو ایک بےگناہ آدی کی عبان لیننے کی مزاطی ہے۔ میرسے خاد ندنے امیں بچانے کی کوسشش کی متی دیکن وہ بے بس مقار اور کل اُس دِحتیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے آپ کے بوڑھے فوکر کا کلا گھونٹ دیا ۔"

یوسیبانے کو بھیا "میرے باپ کونندہ ملانے دائے کون مقے ہے"
"امنہیں دوی سپائی پکر کر لے گئے مقع اور مہادا ابنت اور شہر کے سینکڑوں اَ دمیوں کا ملوس اُس کے اِن

بنا۔ اُن برایا نیوں کے جاسوس برنے کا الزام نگایا گیا تھا۔ " وسبیا نے ڈوبتی ہوٹی آواز میں کہا " تمہیں بقین ہے کہ میرسے باپ کو زندہ صلاحیا گیا " " ہاں اِ جب اُن کی جناکو آگ نگائی گئی متی قرمبرا شوہرادر مجلے کے کئی آدمی وہل موجود تھے۔"

" اور محلے کے وگوں نے اُن کی کوئی مدد نہی ہے" " ان کے سبنکڑوں مجدر ورور سبے عقے لیکن کلیسائی عدالت کے فیصلے کے بعد کمی کو اُن کے فلات وم مالینے کی جات نہ متی ۔ اور شہرکے عوام کی اکٹرسٹ جمی اُن کے فلات مشتقل ہوچکی ہتی "

یوسیااورفسطینه فنیو دوسیس کی موت کی تفصیلات بوچ در فیس اور ایرانی افسر بریانی نبان سے ناآشا ہونے
کے ابوث بریشانی کی حالت میں کھڑا تھا رمکان کے باہر اُس کے سپاہی نیس عود کی گھیرے میں سے کھڑے تھے۔
کہ سپاہی کرسے میں داخل ہوا اور اُس نے اپنے افسرسے کہا یہ جناب اُن عود س کے متعلق کیا حکم ہے۔ وہ ہیں
دیکیاں دے دہے ہیں ہے

"انہیں بڑاڈ میں سے ماؤ، شراب کانشہ اُڑنے کے بعداُن کا دماغ میںک ہوما سے گا۔لیکن بیلے اُن کے مردادکو میاں سے نکالوادر کم اذکم جارا دمیوں کو میرادینے کے لئے بیاں بھوڑ دو "

سپائی نے موکرا بینے ساختیوں کو آوا وری اور تین آدی مجا گتے ہوئے کرے میں وافل ہوئے ،ایرانی افسر
آگے بڑھ کو عرب مرواد کو جنھوڑنے لگا اور اُس نے ہوش میں آکر آ تکھیں کھول دیں۔ایرانی افسر کے اشار سے پسپاہیوں
مناس کے باند پکو کر اُسے اعمایا اور ورواز سے کی طومت کھینچنے لگے۔ اُس نے بدیواسی کی حالت میں چندوت دم
انگائے اور میرا جان کی سام اُس کی کونت سے چھڑا نے کی کوششن کرنے لگا۔ لیکن جارا آومیوں کے مقابلے
مناس کی بین ندگی اور وہ اُسے نم بردستی کمرسسے باہر ہے گئے۔

ایرانی افسرنے بوسییا سے مخاطب ہوکرکہا " برعرب سخت منتقم مزاج ہوتے ہیں لیکن یرشخص دوبارہ آپ کوبیٹاں نہیں کرسے گا۔ تا ہم موجودہ حالات میں آپ کا گھر محفوظ نہیں۔ اس لیے حب تک آپ یہاں ہیں ہے۔ سابی آپ سکے درواز سے پر پہرا دیں گے۔ میں سپر سالار کو آپ کے متعلق اطلاع دینے جاریا ہوں اور اگر انہوں سلمان نت دی تو میں بذات نود آپ کی مخاطب کے لئے یہاں آجاؤں گا۔ اگر سپر سالارنے آپ کوکسی اور محفوظ الحل

دامت کے دقت عاصم سکوئی مکان کے ایک سرے پر ممان خانے کے ایک کرسے میں لیٹا ہوا تھا لیکن محادث ك بادجوداس كى أنكهول مين نيند مزعنى - دن عجراًس سف ميلامزكي نبان سعابل دمثنى پرايراني نشكر ك وحشيام مظالم کی داستانیں سنی تغیبی ۔ اور اُسے بینو بھیورت شہر اپنے وطن کے ریگ ذاروں سے زیادہ وسشت ناک محسوس ہوتا تقاروال فبائل ایک دوسرے سے برمریکا دیجا احتے اور بہال سلطننوں کا نصادم تفار دستن کی کلیوں اور بازاروں میں فاتح تشكر كمه نغرسه الدفتيقيه ادرأس بإس كمه مكانون مسمفتوح قوم كي حجنين سناني دسدري تفي روه ابينه ول مركبه را نفار کاش ایس و صنت اور بربریت کے اِس طوفان کوروک سکتا ۔۔ کاش ایس ومشق کے ہر گھر بربینی دے سکتا ميرا : تم نے کہا نفاکر دان کے مسافر کو صبح کی دوشنی کا انتظار کرنا چا ہیئے . لیکن وہ صبح کب آئے گی ؟ - کیا ان ناریک بادار کے آخوش سے کونی آفتاب نمودار ہوسکتا ہے ؟ عاصم کے پاس اِس سوال کاکونی جواب نہ تفا ۔ اُسالنا نیت كاستقبل اس كماضى ادرهال سے زبادہ جبیانك نظراً آنا خذا وروہ باربار بركبرر لم تفاكاش! ضطينه كى دنیا سميراكى دنیا سے صند من اور تک بے چینی کی حالت میں کو میں بدلنے کے بعدا س کو میندا گئی۔ لیکن چیلے بہردہ ہر امرار الفاربروني دروانسكى طرف ببرىدارون كاشورسائي دسے دائقا رأس نے توار المفائي اور بنگے پاؤں باستا كى يا بالبر باغير بن چند أدمى منعلين أمخام مكان كالرخ كرد جد عقد عاصم درخور كى أثرابيتا بروا ببند ندم أسطرف برخالیکن بجراجانک کچھ سوچ کر بھاگتا ہوااُس کرے کے دردازے کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں و سیباادراُس کی ي والى عنيل متعلول كى دوشى من أسه آخدوس آدمى دكهانى دسه رسب عف ماصم سوج ريا عنارده آسب حگە عظېرانا صردرى خيال نىكبا توميى إس بات كاخيال دكھوں كاكدىياں آپ كوثو ئى تكليف نى ہو۔ ليكن اگر اس فوجان كواپئى عبان عزيز ہے تواسے مكان سے باہر مہنين كلنا چاہيئے۔ مير اخيال مغاكديد كسى فخى ياتميمى دستة كاآدى بوگا ليكن بير توكوئى اجنبى معلوم ہوتا ہے "

وسیبیانے جواب دیا "اگریہ فوجوان ہوشلم سے دمشق تک ہمارا ساتھ ند دیتا تو ہم اِس دقت دومیوں کا قیدیں ہوت رومیوں ک قیدیں ہوتے رمجھے بقین ہے کہ اگر شہنشاہ ایران کی نظروں میں سین کی ہوی ادر بیٹی کی کوئی تیت ہے تو دہ، اِس فوجوان کو عرمت کے قابل سمجھیں گے تم اپنے سپر سالارسے کہوکہ جب تک مجھے اپنے خاد ند کامال موم نہیں ہوتا ہیں پہیں رہنا لپسند کروں گی "

" ببت اچھا بین فی الحال جارا دمی بیہاں چوڑ کرجا دیا ہوں لیکن مقودی دیر میں چنداور اُدمی بہاں پنج جائیں گے تا افسر سے کہر کر باسر نکل گیا اور پوسیسیا اور فسطینہ دونوں ہیلانہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔

باتی ساداد ن خربیت سے گزدگیا ۔ سم پہر کے قربیب دمشق فع کرنے واسے نشکوکا سپر سالار بذات فرد اظہار بحدر دی کے لئے سین کی بیوی کے پاس آیا ۔ اور پہریداروں کو، بو بیرونی دروا زے کے قربیب پائیں باغ یں ایک خیمہ نصب کر مجلے نتے، صرودی بدایات و بینے کے بعدوا بیس میلاگیا۔

پی ۔ پہر میاروں نے اُن کا ماستر دو کئے کی کوسٹ شنہیں کی ۔ شاید اُن کا افسر می فداری کرد کا ہو ۔ میں استا کی استر میں دور نوجی بر معا ملاختی نہ ہوگا ۔ اگریہ بھاگ گئے تو اور اُ جائیں گے اور اُ جائیں گے اور اُ جائیں گے اور اُن کا مُشتہ پھیرووں توجی بر معا ملاختی نہ ہوگا ۔ اور رسوانی ہے تو تم ہماری مدی بیں کرسکتے رسکین میں اپنی ذندگی میں اُس کی ذلت ورسوائی منہیں دمکھوں گا ۔ اور اِس کے بعد مجھے اِس بات سے کوئی مرد کا رخ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میری آنکھیں اُ سے میراکی طرح مرت ہوئے منہیں دمکھیں گی ۔ وہ میری اُن میں مرد کا رخ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ واس کے میں واضل منہیں ہوسکیں گے ۔ لیکن کیا بینہیں ہوسکانا کہ اگریں امنہیں مقوشی و برکے لئے روک سلامی کوئی وفاوار دوست بہاں بہنچ جائے ۔ آج ایرانی سپرسالار بذات بوداُن کی مزاج بُری کے لئے اُن عنا سے معمون کے معبانک چہر سے بہائی ہو میا تن آب جائے ہو کہا اور ووائیں جائے گئے ۔ اجبی نیزی وراز قامت آدمی نے دو مراسک ہو کے مقد سے مشعل لینے کے بعدان سے مجھ کہا اور ووائیں جائے کے ابتدائی سے میں ما اور ماضم دروازے کی محراب کے اندر سیمٹنے کا میرا بیانک اُس نے اپنی توارکی نوک اُس کے سے سے اُکے بڑھا اور ماضم دروازے کی مجراب کے اندر سیمٹنے کا میرا بھائی اُن اُس نے اپنی توارکی نوک اُس کے سے سے اگے بڑھا اور ماضم دروازے کی میں جائے ۔ "

ا جنبی محتمد کرایک قدم پھیے برٹ گیااور ایک نانیر تونف کے بعداُس نے کہا ڈنم جانتے ہوکریں اکیلا منہیں ہوں ۔ اورمیری آواز پر آن کی آن میں بیسیوں آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گئے۔"

عاصم نے جاب دیا ' مجھے معلوم ہے لیکن تمہاری اوا ملت سے باہر نہیں کل سکے گ '' اجنبی نے اطمینان سے کہا تم عوب معلوم ہوتے ہوا ور میں حیران ہوں کرتم اِس گھرکی حفاظت کے لئے اپن جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟''

" اگرتم ایرانی بوز تمبین معلوم بونا چا جینے کہ بیسین کی بیوی کا گھرہے اورسین شہنشاہ کا دوست ہے " " اور نم اُن کے محافظ ہو؟ " " نمبین ایمی کک یقین نہیں آیا ؟ "

امبنی نے عمرائی ہوئی اوار میں کہا ۔ تم بہت بہادر ہواور بہت بوقوت بھی رلیکن میں نم اراشکرگزار ہوں امیر نے اسکرگزار ہوں اور اب میرسے لئے والی قسطنطنیہ کا اُرخ کرنا ممکن منہیں ۔۔ میرانام سین ہے "

ماصم سکتے کے عالم میں کھڑا دیا رسین نے اپنے یا تھ سے اُس کی توار ایک طرف بٹا دی اور اُسکے بڑھرکو دائر اُنگیل نے لگا یہ تفور می دیراندرسے کوئی جواب سزا یا تو عاصم نے کہا ''وہ اس وفنت بہت نوفرز وہیں آ بِنہیں کوازین سین میلایا'' و مسطینہ مسطینہ ، بیٹی دروازہ کھولومیں آگیا ہوں ''

فسطيبندوروازه كلمول كربا مزمكلي اورا آباحان ، آبا جان كهتی مودی اُس سے لپے سے گئی۔

سین نے مرکر عاصم کی طوف دیکھا اور کہا ''اب نہیں اطیبنان ہوجانا جا ہیتے۔ پہریدادوں نے مجھے تہارے متعلق تبادیا تقالیکن مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اِس وقت دروا ذسے پر کھڑسے ہوگے رمباد اس آرام کرویکا عاصم ممان خانے کی طرف چل دیا۔

 $\bigcirc$ 

انگے دن دیر کک عاصم کوسین سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملا۔ وہ کھی اصطبل میں جاکر اپنے گھوٹے کو دیکھتنا اور کھی پاہمی بائع میں ٹہلنا تشروع کر دیتا مکان کے محافظ اُس کے ساتھ او نے فادموں کی طرح پیش کئے سے دوبیر کے وقت وہ اپنے کر سے میں لیٹا بڑا تھا۔ ایا نگ فسطینہ اندر داخل ہوئی اور وہ اُٹھ کر بیٹھ گیافی طینہ نے نے دوبیر کے وقت وہ اپنے کر سے میں اور ہوئی ہوں ۔۔۔ اتمی اور آبا جان اجبی بیدار ہوشے ہیں۔ دہ کھیا نے کو بلانا چہتے تھے لیکن ہیلانہ نے کہا تھا کہ انہوں کے ایک ان کھا چکے ہیں۔ سم جمع تک آپ کے متعلق با تیں کرتے دہ ہے۔ ابا جان اب سے ملاقات کریں گے۔ ابتی جان کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی بیزی مرورت ہو تیں مورت ہوں کے مقد نیالباس خرید نے جمع اسے "

ماصم نے کہا '' مجھے نئے باس کی حزودت نہیں ۔۔۔میری سب سے بڑی خواہش بریخی کدا ب کے ۔ المان خرریت سے گھر پہنچ جائیں اور بہنواہش پوری ہوئی ہے راب دمشق کو غذا حافظ کہتے ہوئے میرے ل پرکنی بوجھ نہ ہوگا ''

فسطیند نے ہواب دبار اب آب کے میز ہان میرے آبا جان ہیں۔ اور یرفیصل کرنا اُن کا کام ہے کاَپ سے کاکت میں میں اور میں کا انہیں یہ اطینان مہیں ہوجا ناکہ آپ جس مگر مالیسے وہ دمشق سے مہترسے

وہ آب کو کھی اجازت منیں دیں گھے "

باہرسے کسی کے قدموں کی آبسٹ سنائی دی اور نسطینہ نے مُطرکر دیکھتے ہوئے کہا آبا جان آرہے ہیں یا ماصم اعم کو کوٹرا ہوگیا ۔ اور نسطینہ ایک طرف ہسٹ گئی سین کرسے میں داخل مُوا اور اُس نے ایک قرم کے فاصلے سے مصلفے کے اپنے ہائے بڑھا اسے ہوئے کہا '' ہیں ایک صروری کام سے باہر جار کا ہوں اور واپس آ کر اطمینان سے تمہا رسے ساتھ باتیں کروں گا۔ میری بیٹی کہتی ہے کہ تم مجاگ جاؤ گے اور میں اسے یہ اطمینان دلائچکا ہوں کرتم اِس کھرسے میری احبازت کے بغیر باہر مہیں کلوگے ''

"منبیں! ہم اینے مسنوں کو مکم نہیں دیا کرتے فسطیند! میری فرما حزی میں تمہیں ابنے ممان کا خیال دکھنا میا ہیٹے "سین نے ماصم کے کندھے پر فنیکی دی اور مسکرانا ہوًا با ہز کی گیا۔

مثام کے دقت عاصم اپنے کمرے کے باسٹیل را مقار سیلانر کپڑوں کی ایک گھٹری اعقائے سکوئی کان سے نمودا دہوئی اور اُس کے قریب آگر لولی " لیجٹے اِیر آپ کے کپڑسے ہیں۔ آپ انہیں مبدی پہن لیجئے فسطینہ کے ابا مان آپ کا نظار کر دہے ہیں "

مامم نے بوجیا کیا وہ نے لباس کے بغیر کسی سے ملاقات مہیں کرتے "

میلاند نے پرفیناں ہوکر جاب دیا "منہیں اونہوں نے برینہیں کہا کہ آب بر کیرے بہن کر ہی اُن کے اِن آئیں۔لیکن فسطینہ کی بینواسش سے کہ آپ لباس تبدیل کر لیں "

عاصم نے اُس سے گھڑی نے کوکرے کے اندر بانگ پر بھیدیک دی اور والیس اگر اولا "لباس تبدیل کرنے میں دیر مہوجا مے گی۔ میں بیہلے اُن سے طنا چاہتا ہوں "

میلاند کچید کہدیغیراً س کے آگے آگے جل پڑی اور مفوڑی دیر لعداً سنے سکونتی مکان کے ایک نیم وادوانے کے سامنے دُکتے ہوئے کہا ''دا ب اندر تشریعیت سے جائیے ہا''

عاصم جمکتا ہوا اندر داخل ہؤا۔ کرسے میں دومشعلیں جل دہی تقیس ادرسین ، بوسیدیا اورضطیند کرسیوں ہر مبیعے متے۔ سین نے اُسے دیکھتے ہی اپنے سامنے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتنے ہوئے کہاڑ بیٹے حاد اِمیری ہوی

ینی برخابش محقی کمیں اُن کی موجودگی میں نمہارا شکریر اواکروں۔ اور میں ان سے برکم روا عقاکد اگر مرر ماہیں ، روز اقرین ان سے برکم روا عقاکد اگر مرر ماہیں ، روز اقرین ایران کے تمام امراء کو بیان بلانا اور اُن کے سلمنے تمہارا یا تھ پکو کر یرا مطان کرتا کہ بیر فرجوان اِس دُنیا میں اینے میں میرسب سے بڑا محسن ہے۔ اور میں آج سے اسے اپنا بیٹیا مجتنا موں۔ میرسے سے مریا بی ذبان میں اینے مذبات کا اظہار ممکن منہیں ۔ لیکن مجھے معلوم مواہے کہ تم فارسی منہیں مانتے ؟

ماصم نے کوسی پر بیٹھتے ہوئے ہواب دیا ہے آپ کو میرا شکر بیدادا کرنے کی صرورت منہیں ۔ بی نے مرت اواکیا ہے "

سین نے کہا " بیں علی الصباح ایک ہم پر چارا ہوں ۔ لیکن دمشق چوڑ نے سے پہلے میرے لئے برجاننا غزددی ہے کر بین نمہاری کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ دولت کی میرے پاس کمی منہیں ۔ فسطینہ اور اِس کی والمدہ نما اُد برات ہوجا ہرات بچالائی بیں اُن پر تم سے ذیا دہ کسی کاحق نہیں ، وہ نمہیں قبول کرنے پڑیں گے " عاصم نے جواب دیا " بیں آپ کونقین ولانا ہوں کہ مجھے کمی چیزی ضرورت منہیں "

مین نے کہا " تھ عزیب الوطن ہواور میں تمہیں شام اور آرمینیا کے ہرشہر میں بہترین محل، زمین اور بانات دلواسکتا ہوں۔ اگرتم کسی طاقتور دشمن کے اعتوں ننگ اگر اپنے وطن سے نکلے ہوتو میں بہو وعدہ کرتا ہوں کراس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد میں تمہیں ایک فاتح کی حیثیت سے والی جیجوں گا اور تمہی اور لمخی قبائل الیک ایسا الشکر تمہا رسے ما تقربوگا جس کے سلمنے کسی کودم مار نے کی جواست مذہوگی رہیں کیے گورٹو کو جی شہنشاہ کی طرف سے نمہاری اعاضت کا حکم مجواسکتا ہوں "

عاصم نے جواب دیا ''معان کیجٹے ایس محلات ، زمین اور با فات کی تلاش میں بہاں مہیں آیا۔ پرست سے کمیری زندگی کی تام داختیں میرے وطن کی فاک میں دفن ہو چکی میں لیکن میں وہاں اُس آگ کی سیگاریا تہیں معاولات کی میں مرائج کے کم تہیں معاولات کی جو کہ میں مرائج کے کم تہیں کے دو مرے کے فون کے پیاسے ہیں ''

سیں نے کہا ''نوجوان اِ میں صرف نمہاری مدد کرنامیا ہتا ہوں ور نرعرب پر ابرانیوں کے علے کا وال کی بیدا مہیں ہوتا ہوتا ہے ۔ کی بیدا مہیں ہوتا ہوتا ہے دووہ پہلے ہی ہمارے نیف میں ہے ۔ موان عوب کے

قبائی بارے باجگذار میں اور باقی موب ایک ایسا محواہے جس سے بمیں کوئی دلیسی تہیں ہوسکتی سیمے معوم بندر ا تم کن مالات میں اپنے گھرسے نکلے ہولیکن اگرتم بمیشہ کے لئے اپنے وطن کو خیر باو کہر چکے ہوتو مجھے اپنا دورس بر نیس تمہیں براحساس منہیں ہونے ووں گا کہ تمہاداکوئی وطن یا گھر منہیں تم دمشق کے مالات سے مہت پریٹالوا موسے مہواور میں خود بھی ایرانی نشکر کے طرز عمل سے نوش نہیں ہوں دیکن برجنگ کا زمانہ ہے اور ایرانی نشکر ان کی طرز عمل سے نوش نہیں ہوں دیک کا زمانہ ہے اور ایرانی نشکر ان کی کی بیٹ یہ سے ماصنی کی ابنی روایات برعل کرد ہے ، ہور دومیوں نے قائم کی ہیں یہ

ماصم نے پریشان ہوکر کہا 'لیکن آپ واس بنگ کے منالف منے ''

" با دویس اس مخالفنت کی مزاجمگت بیگا بور میں قیمرکویہ مجمانے کیا مخاکرتم شہنشاه ایران کواری كرك ايك بهت براخطه مول ميس بورابران اوروم كى معلائى اسى من سهدكم النبي بعنك سع بالداكها الد كسرى شهنشاه موريس كے قاتلوں كومعات منبيں كرسے كا -اور اگر نم دوم كو تباہى سے بچانا چا ہتے ہو وقعلظ لله إ کسی الیسے آدمی کے توالے کردو تو برویز کی رنجن دورکرسکتا بور مجھے مدستر مخاکر فوکاس براہ راست میری بالوں سے مناتر بنوي بوگا - اس منظ ميں ف اس سے ملافات كرنے سے بيلے بااثرامراءكو بم مفال بنانا صورى سجماليك كا نے فکاس کو تبادیا کریں سنیٹ کے ادکان کومروب کرتا ہوں اور مجمعے قید کرلیا گیا ۔ پھر مجمع قرص کے ایک قیدانے المين يراطلاع ملى كر قسطنطينين القلاب آيكا سعدوكاس قل كرديا كياب اور في قيمر في مجرس ملافات ك نواس فاسر کی ہے میں قرص سے فسطنطنی فینیاادر مھے ایک فیدی کی بجامے ایک معزز مهان کی حیثیت سے نے تھر برقل کے درباریں بین کیاگیا میں نے سرقل کی طرف سے اپنے شہنشاہ کو دوستی کا پیغام بینجانے ک ذمهدارى قبول كرلى ادرميرا خيال مقاكم خسرور يويز سرفل كى طرف سعددوستى كابيغام سن كريوش بوگا اوربيجنگ ختم بومائے گی لیکن بیمیری دوسری حانت بھی ۔انطاکیہ بینج کر جھےمعلوم ہواکہ یا نی سرے گررچکا ہے ادراباس طوفان كوردكنا ميرس يس كى بات منيس و كاس ني واكت جلائى منى ده إب خطرناك شعلوس كي صورت المتياد كرمي بداب بين اگراست بجانب كي كومشش بحي كردن نو مجه ابين إن عامل ندي كار ماصل ندموگا -یں انطاکیہ سے بہاں پنچا تو مجھے معلوم ہڑا کہ اہلی دمشق اُس شخص کوموت کے گھاٹ آباد میکے ہیں جے میں دنیائے تمام انسانوں سے زیادہ قابلِ عزت سمجتا مقار مقبود وسیس نے مجھے رومیوں اور شامیوں سے عبت کرناسکھایا

تا بکن ال کے نزدیک اُسے آگ میں ملانے کے لئے یہ بات کانی متی کردہ میرا مشر مغایا ۔ ماصم نے دچھا ۔ اب آپ کی اکرنا جا ہتے ہیں ؟ یہ

سین نے جواب دیائی ہیں پرویز کا ایک سپاہی ہوں۔ اور میری سب سے بڑی فلطی میں بھی کہ میں نے اس سپاہی کی معدود سے باہر یاؤں رکھنے کی کوسٹش کی بھی میں اپنے شہنشاہ کا خادم ہوں اور میرے آقا کوسلے اور کا در است دکھا نے والوں کی مزود ت بہے میری دفادایاں اس کا داست دکھا نے والوں کی مزود ت بہے میری دفادایاں ایران کی فقومات کے پرچم لمبرانے والوں کی مزود ت بہے میری دفادایاں ایران کی مازنے میں بادیا ہے تو میں اپنے حصتے کی ذروادیوں سے جاگنے کی کوسٹسش مبین کروں گا سے ابران کو بازنطینی مسلطنت کا دیشم میز مین اور از نطینی مقروما کی کوام کی عبلا تی اس میں میں کو میں ہے کہ قسطنطینہ مبد می ہوجائے کی دیکھ رہنگ میڈنا طول کھینچے گی اُسی قدر ان کی خلوت میں امنا ذہر تا جا ہے گا ہی ہوجائے کی دیکھ رہنگ کے ایش میں ہے کہ قسطنطینہ مبد من جو جائے کی دیکھ رہنگ کے ایش میں ہے کہ تبدیں بنائے۔
میں امنا ذہر تا جائے گا تم اہل دوشق کے حالات سے مبدت متاثر ہولیکن جنگ کے ایش میں مار میارک کی شہروریوں کے قبائے میں امارک واس سے مبر ترمیس ہوگا ہے۔
کے قبضے میں آجائے قد ہاں کے قوام کے ساتھ اُس کا سلوک اِس سے مبر ترمیس ہوگا ہے۔

عاصم نے کہا یمیں یہ ماننے کے لئے تیا دہوں کہ اگر فوکاس ، شہنشاہ مورمیں کو قتل کر کے بازنطینی سلطنت پر قبضہ نزکر تا تو ایران کو محلہ کرنے کی صورت پیش نہ آتی ریکن اب جب کہ فوکاس قتل ہو بچکا ہے اور نیا فیصل بران کی ک دوستی کا اچتر بڑھانے کا خواہش مندہے قرر ویز کے لئے اس جنگ کوجادی دکھنے کا کیا جوازہے ؟"

میں نے جاب دیار ہمارے شہنشاہ کے لئے جنگ جاری دکھنے کی سب سے بڑی وجران کی فتومات ہما الک شکست فودہ فرج ہمیشہ طورامن کی طوف داخوب ہوتی ہے لیکن ایک فاتح نشکرکو ایک کامیابی ہمیشہ دوس کے دوست معری کامیابی کا داستہ دکھاتی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں تاہل مہنیں کر دوم اور ایران کھی ایک دوس کے دوست منتقے بعض حالات نے عادمنی طور پر امہنیں جنگ بند کرنے پر مجود کر دیا تقایضر و پرویز کو بہرام سے نیٹنے کے کشوشہنشاہ موریس کی اعاض کی صرورت متنی اور موریس بی مسوس کرتا متنا کر بہرام کے متنا بلے میں پرویز کو مدددینا دوس در مدر ہوگا بہرام سے امہیں یہ امیر بہیں ہوسکتی متنی کہ وہ اوا سے بنیرانی سلطن کا ایک بوریز میں میں امیر بہیں ہوسکتی متنی کہ وہ اوا سے بغیر اپنی سلطن کا ایک پرویز میں بوسکتی متنی کہ وہ اوا سے بغیر اپنی سلطن متنا کی میں کہ اس بات کا بقین متنا کہ دولی کے دوا سے کے والے کر دے گا لیکن پرویز میں میں شہنشاہ موریس کو اس بات کا بقین متنا کہ دولی کے دولی کے دوا ہے کہ دولی کے دولی کے دولی کے دولی کوریز کی میں میں میں میں میں میں میں کوریز کی میں کوریز کی میں کوریس کو اس بات کا بقین متنا کہ دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کوریز کی میں کوریز کی کی دولی کے دولی کی کوریز کی کوریز کی میں کوریز کی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی کی دولی کے دولی کی کا کوریز کی دولی کے دولی کی کوریز کی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کوریز کی کھوری کے دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی کوریز کی کوریز کی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی د

کرور ہمسایہ تابت ہوگا۔ پرویز نے دومیوں کی اعاشت کے صلے میں آرمینیا کے بیشتر ملا نے اُن کے تول نے کوئیے
عقد بیکن اگر دومیوں نے یہ سمجھ لیا عقا کر کسری نے ہمیشہ کے لئے اُن کے ساھنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں توان
کی ملطی تھی۔ پرویز کوا پنے کھوٹے ہوئے ملاتے والیس لینے کے لئے کمی بہانے کی خودت بھی اور فوکاس کے باعرانہ
مدریس کے قتل سے اُسے یہ بہانہ مل گیا۔ اگر شہنشاہ موریس قتل نز ہوتا تو ممکن ہے کہ دوجا رسال اور فریت سے اُر
جاتے لیکن یہ کہنا فلط ہے کہ ایران اور دوم کے جو نعلقات بہگامی مسلمتوں کے تحت استوار ہوئے تھے دہ کسی وائی این
کی ضعافت ہو سکتے ہیں۔ اگر آرمینیا میں ایرانی فشکر کسی ناکامی کامنہ دیکھنا پڑتا تو ممکن ہے کہ پردیز اپنی تواد نیام میں کرنے پ
مجور ہوجانا فیکن آب دومیوں کے مقلیمے میں اُسے بیلی بار اپنی قرت کا احساس ہوا ہے اور یہ احساس اِس قدر تندید
ہورہ جو انا فیکن آب دومیوں کے مقلیمے میں اُسے بیلی بار اپنی قرت کا احساس ہوا ہے اور یہ احساس اِس قدر تندید

كوشهنشاه كے كافوں ميں زم رجر فے كاموقع مل كيا تفاليكن ميں أنہيں اپنے مقاصد ميں كامياب مہيں بونے دوں كا

شہنشاہ منقریب بہاں منچ را سبے اور اس کے بعد شاید مجھے کسی محافر رہیج دیا ما سے ۔ لیکن حب تک میں بہار ہو

نين الني ستقبل كم متعلق موجع كى مزودت منين "

" دستن بینیف سے پیہلے میری بوی اور بیٹی تہاری بنا ہیں تھیں اور اب تم میری بناہ میں ہوتم نے مجد پر بہت ، بااصان کیا ہے اور میں صرف اپنا فرض اواکر نام باتنا ہوں رائع سے مرف نیا کی برخوش اور غمیں ایک، و مرب کے ساتی ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتے ہیں تا میں تمہارے ساتے ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتے ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتے ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتے ہیں تاریخ ساتے ہیں۔ اگر میں تاریخ ساتے ہیں تاریخ ساتے ہیں۔ اگر میں تاریخ ساتے ہیں تار

ماصم کچ دیر مرجعکا ئے موجتارہ بالا نواس نے مغرم ہے ہیں کہا 'رجب میں گھر ہے نکا نفا تو مجھے مرتبیا نے
کے لئے کسی ملکہ کی صوورت منمی ۔ اب میں منہیں جاننا کہ میراسفر کہاں ختم ہوگا ، مجھے ایران اور روم کی جنگ سے کوئی
دلیری منہیں، لیکن اگرا ب نے مجھ کو ایک غریب الدیار سمجھ کرمیری طرف دوستی کا یا تقریر صایا ہے تو آ ہے مجھے اسان
انساں منہیں بائیں گے۔ میں آپ کے مرحکم کی تعمیل کروں گا"

سین نے کہا " میں نمہادا شکرگزاد ہوں اور تمہیں کوئی ایسا حکم مہیں دوں گا ہو ایک باپ اپ بیٹے یا ایک درست اپنے دوست کونڈ دسے سکے دمیرا پہلا حکم بیسے کہ تم اپنے کرسے میں جاکر لباس تبدیل کرو اور پروالی رہ اگر ہاں سے سائقہ کھا تا گھا تا گ

میں مسکوار ہا مقا اور ماصم میمسوس کرر ہا مقاکد اس نوش دضع السان کی تکابیں سنگاخ بیٹاؤں کو بھی ہم باسکتی ہیں وہ اپنے دل میں محبت اورا طاعت کی دھڑکنیں محسوس کرتا بڑا اٹھا اور کھرے سے بابر کل گیا بھرجب دہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کرسے میں لیٹاسین کی باتوں پر فذکر دیا تھا توائسے ایک المجس سی محسوس بہتی متی گئے۔ بالحق نمتی کہ ایوان کا ایک برائسے سین کی گفتگو کے واقع میں کے ساتھ بہیٹ آئے گا مجراً سے سین کی گفتگو کے واقع میں دہ برائے ہے جہرا سے سین کی گفتگو کے واقع میں دہ بین کے معتمد میں ایک بھرا سے اور سین کامفند میں دہ بین بیری کو مطن کونا ہے۔ اس کی دہ بین بیری کو مطن کونا ہے۔

ماصم کے نئے سیمجنامشکل نرتقا کرنمانے کی گردش نے ایک بری انسان کو امن اورجنگ کے منعلق لبنا القن تبدیل کرنے پرمجبود کردیا ہے۔

چندون بعدکسری پرویز انطاکیرسے دمشق پہنچ گیا اور ایران کے نشکرنے شام کے کئی اور شہروں کو ہوت انگران کرنے کے بعدلبنان پر بلینا دکردی لبنان کے ساحلی شہروفاعی لحاظ سے نماصے مضبوط منے اور سمندر کی و

سے اُن کے دسد و کمک کے داستے کھلے مقے سکن دومیوں کی سراسی کی کا یہ عالم تفاکد وہ کسی جگر بھی ہج کرتھا بر نکئے دمش میں پر دیز کی آمد کے بعد سین کی بر پہشانی دور ہو جگی عتی کہ وہ شہنشاہ کی نگاہوں سے گر تُرکا ہے اِب وہ درباد میں اُن چیند سرکر دہ ہر نیلوں کے دوش بدوش کھڑا ہونا مخا ہو جنگی امود کے ما ہر سیجھے جاتے تھے بریزش کے اُس عالیشان محل میں مغیم مخاجباں فتح سے قبل دومی حاکم را کرتے تھے رسین مبح ہوتے ہی محل میں جلافیا اور اور کے اُس عالیت اور کے اُس مالیت کے اُس عالیت کی گھنٹے مختلف محافوں کے جنگی لیتے ،
عزوب آفنا ب تک والی معروف رہتا ۔ بعض اوقات وہ گھر آگر بھی کئی کئی گھنٹے مختلف محافوں کے جنگی لیتے ،
تیاد کرنے میں منہ ک دہتا مختا ۔

ان آیام میں عاصم کی حالت ایک لیسے انسان کی سی تھی ہوکسی تیزر فارندی کے بھیانگ گرداب سے تکلنے کے بعد کنار سے کہ بھیانگ کردا ہواور جے آگے بھیانا کے دو مری طوف ایک بڑے دریا کی طغیانیوں کا مشاہرہ کر رائم ہواور جے آگے برمنایا بھی ہٹنا یکساں دشوارا ورہمت شکن محسوس ہوتا ہو۔ یہ جٹان سین کا گر تفاجہاں پاؤں جانے کے بعد دہ ماضی کے گردا ب کو بھول جانا چا ہتا تھا لیکن اس سے آگے اُس کے مستقبل کی تمام منزلیں زیادہ جیانگ اور زیادہ محصل شکن طوفان کے آئوش میں جھی ہوئی تھیں۔

میگرمال اور مستقبل کے درمیاں ایک جزیرہ نخاجہاں اُس کی خواہش صون زندہ رہنے تک محدودی وہ ملی العباح المحتار اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا ، پائیں بارخ میں شہلتا اور چرواہے اپنے گود بینی سے لکابٹ محسوس ہونے گئی قومہاں خانے کے ایک کرے میں ما بیٹھتا۔ یوسیبیا اُس کے سابھ صسب معمول انتہائی شفت مسوس ہونے گئی قومہاں خانے کے ایک کرے میں ما بیٹھتا۔ یوسیبیا اُس کے سابھ صسب معمول انتہائی شفت مسئی کے باعث ہوا اسی دمشق کے درود اور اور چھائی ہوئی تھی وہ کھی کھی اُس کے برُد قار چہرے کو بمی مغرم بنائی معنی سے بینی آئی لیکن کھی گست ہوا داسی دمشق کے درود اور اور چھائی ہوئی تھی وہ کھی کھی اُس کے برُد قار چہرے کو بمی مغرم بنائی معنی سے فراج کی تعداد اب سات تک بنج بی بھی جاتھ نے دور پر اور اور ایسان موس ہوتا کہ سین کی بوری اپنج بھی اصالت میں بیا بھی جاتھ اسان کے بروج وہ ڈولٹ کی ناکام کوسٹ ش کرد ہی ہے۔ فسطینہ اُس سے مختلف متی ۔ اُسے اِس بات پر فرز خفا کہ وہ میں اور ابن شام کی مظلومیت کے متعلق اُس کے ناڈن کی فاتح دیکھنا چا ہی تا ہوں کی تباہی اور ابن شام کی مظلومیت کے متعلق اُس کے ناڈن

ای است تععا مختلف متے۔ وہ بیص یا سنگدل نریخی اور کبی کبی شامیوں کی مظلومیت کی داشتا ہیں سن کر اس کے شکفتہ چہرے برخم کے بادل چاجاتے تھے لیکن ایرانیوں کے مظالم سے شاکی ہونے کے باد ہودائسے یہ اور کا کہتے ہے اور کی سال کے مصائب میں اصافہ کر دہ ہے میں، وہ اکثر کہتی ۔ تیمر بانتا ہے کہ دہ ایران کا مفا بلر بنہیں کرسکتا ، اُس کی افواج ہر محاذسے مجاگ دہی ہیں بھرکیا وج ہے کہ وہ ہار نہیں منا اگروہ ہار سن کا مفا بلر بنہیں کرسکتا ، اُس کی افواج ہر محاذسے مجاگ دہی ہیں بھرکیا وج ہے کہ وہ ہار نہیں منا اگروہ ہار سے شہنشاہ کی اطاعت قبول کر لیے قریر جگ بنے ہوسکتی ہے ۔ کا ش! دومیوں کوکٹی یہ بات مجاسکتا کہ ایرانی قسطینہ نقت میں اور ناموری کے دروا ذے کھکے ہیں۔ اگر تم چاہی کی کرائی تن کہ کہ اور اس کی باتوں کو ایک بہادر سیا ہی کے مصرفہ میں دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکو کے فیاب مناسلوکے کہ بہترین جہدہ ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکے کہاں ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکے کہاں ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکے کہاں ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکے کہاں ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکے کہاں ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکے کہاں ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکے کہاں ماصل کرسکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اور کی کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اپناگرویدہ بنا اسکوکی در اور کیا کہ کی دل گئی سمجھ کے کھوئی کی کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اور کی کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی اور کی کسی دن ایران کے شبنشاہ کو بھی ایران کے کشونہ کی در دار در کی کسی در اور کی کسی در اور کی کسی در اور کی کسی در کی کسی در اور کی کسی در کی کسی در اور کی کسی در کسی در کسی در کی کسی در کسی در کسی در کر کسی در کسی

الله ملم من برن دیں ہیں بین کے گھر میں برکیاری کے لیمات گزار نے کے لئے فارسی زبان سکیمی شروع کردی متی اور اُس کی مدخواست پرسین فرج کے ایک جمر رسیدہ سپاہی کواپنے گھر نے آیا تھا جس نے فوشیرواں کے نالے میں گرفتار ہونے کے بعد ایک مدمی افسر کے فلام کی حیثیت سے اپنی جوانی کے ابتدائی سال قسطنط نیہ اور شام کے مختلف شہروں میں گزار سے متے۔

ایک داف ماصم فروز سے بانیں کرد ہاتھا ۔سین کا ایک فوکر کرسے میں واخل ہوا اور اُس سے کہا تنہاں۔ آقا آپ کو یا و فرماتے ہیں "

ماصم کمی توقف کے بغیر اعظااور نوکر کے پیچے جل دیا یعتوشی دیر بعدوہ سین کے گرسے میں دافل بڑا۔ وہ ایک خوبصورت قالین پر بیٹھا ایک نقشہ دیکھنے میں منبوک نفا عاصم کچے دیز نذبذب کی مالت میں کمڑار ڈااور بھرادب سے اُس کے سامنے بیٹے گیا یسین نے نقشہ لیبیٹ کرائیب طرف دکھ دیا اور اُس کی طرف متوج برکر کہا۔ تاصم بتمہیں میرس کر نوشی بوگی کہ شہنشاہ نے میرامشورہ مان بیا ہے۔

"قواس كامطلب يرب كراب جنگ فتر برجات "

"منين" أس في مسكراكر جاب ديا-

وداس مرتبريس في النبي صلح كامشوره دسيف كى حاقت منبس كى الجكراس بات يرندر دياكر ليس يروشلم برجرها في اكرف سے بيد بنان كى جداور بندرگا بوں رقب خدكر لينا جا بئے تاكہ دوميوں كا بحرى برو ممادے مفكى رينان كاباعث نرىو \_\_\_ باد سے برنيوں كى اكثريت اس بات كى مامى متى كر بميركمى تاخر كے بغير ميشلم برج مانى كردين عابية وال سع كل معرول كالك وفداً يا تقاور النبول في منهنشاه يرزور ديا تفاكر دى افدات فيصله كن جنگ اولىف كى نيت سے يروشلم ميں جمع جورہي ميں اس ملے بيں تلے ميں تا خركر كے انہيں مزيد يادى كاموقة منيس دينا جاسية ليكن ميس ف يرفد شرظا بركياكه أكريروشلم ك محاصر في طول كينيا وابل دوم كواني بحرى قرت سے فائدہ اعقانے کا موقع مل جائے گاس مے ہيں يروشلم کامحاصرہ کرنے سے پہلے اُن کی کک کے داستے بندکردینے چاہئیں ۔آج ایک طویل بحث کے بعد شہنشاہ نے میری تج یزمان لی ہے۔ اور اس کے ما تقبی مجے نیساریر کا عما مرہ کرنے والے نشکر کو لک بپنیانے کا حکم دیا ہے میں کل صبح بیباں سے تین ہزار سواروں کے ساتھ روام ہو ما ڈن گا بیندون تک شہنشاہ خود مجی لبنان کے محاذ پر بہنی جائیں گے۔ اس جنگ كوخم كريض اب ايك مى صورت باتى ده كنى سب اوروه بيركم بم دوميوں كواس حقيقت كا احراف كرنے بر عبور كردين كرده بادامقا بلرمنهي كرسكة وواكن كى بهترى اسى من ب كروه بلاما خرم تنيار دال دي ب من البياح فرج كيمستقرس مبلاماؤل كاراورول سعماذ يردوان بوجاؤن كاس ففشايدتم سدوباره ملاقاتكا

مرقع نہ لیے ۔۔ بین تم سے یہ وعدہ لینا جا بہنا ہوں کرتم ہمیں دہوگے اور میری بغر حاصری میں دمشق چوڑ کر جا گئے کی کوشش بہیں کردگے ۔۔۔ بیمکم مہنیں بلکہ ایک در تواست ہے ، ایک الیسے شخص کی در تواست ہو تہیں اپنا بیٹا سمجنے میں ایک داصت محسوس کرنا ہے ۔ میری عمر کا انسان نئے سامتی اور دوست نلاش بہیں کرنا ہے ۔ میری عمر کا انسان نئے سامتی اور دوست نلاش بہیں کرنا ہے کہ میسے مہیشہ سے میرسے ساعة ہو "

عاصم نعمتان موكركها" إس كرس بالبرمري الشكوق مكرمني اوراكر بوعبى توين آب ك اجاذت بغر ننس ما دُن كا"

سین مسکرایا " میں تمہاراسٹ کرمیا داکر تا ہوں "

مقوری دیر بعد عاصم اپنے بستر برلیٹا اپنے دِل میں سین کی گفتگود دُبرار ما مقا۔ اُسے اس بات کی کوئی وشی نرمتی کر پرویز نے لبنان کی بندر گاہیں فتح کرنے کے متعلق سین کامشورہ مان لیاہے ۔ ناہم بر پہلا موقع مقا کہ اُس کے خیالات ایرانیوں کی فتح کے حق میں تقے اور اِس کی وجرصرف برمتی کرسین محاذِ سِنگ پرجار ہا مقا۔

بالما

ماصم کوسیں کے گھرمیں زندگی تمام اُسائشیں میسر مقیں۔ماصی کے زخم اُسستہ استہ مندمل ہورہے تھے۔ وہ دنیا جے ماصم اپنے تجھیے جھوڑا یا تھا دنوں ، ہفتوں اور مہدیؤں کے پردوں میں جھپتی مبار ہی تھی۔ ابتدا میں جنگ کے متعلق وحشت ناک جنریں اُسے پریشان کیا کرتی تفیں اور وہ ہر نئے شہر یا قلعے پر ایرانوں

کی فتی این کی جرسنے کے بعدا ہے دل میں ناخوشگواد وحراکنیں محسوس کی اگر تا تخا الے ایکن اب وہ ال جرون کا مادی ہوچا تفا ایرانیوں کی بربریت کے خلاف اگر اُس کے دل ہیں کوئی نفرت بھی تو وہ سین سے مقید نئے کے جذبات میں دب جکی تھی ۔ تاہم جب وہ تنہائی کے لحات میں اپنے حال اور مستقبل کے متعلق سوجیا تو اُسے اِس قسم کے خیالات پر لیٹنان کرنے گئے، میں میہاں کیا کر رام ہوں ؟ ۔ اس گھر میں میری کیا بیٹنیت ہے ؟ میں کہ ہمک دوم اور ایران کی جنگ سے بے نعلق دہ سکتا ہوں ؟ یرگھراس و منبا میں میری آخری جانے پناہ ہے۔ سین نے اُس دِت میں میراک ٹی سہارانہ تھا کیا وفاواری کا یہ تقاصا انہیں کہ میں اُس کے دوستوں کو اپنا ووجوں و دوم میدان جنگ میں میرے متعلق کیا سوچی اجراک ایران کی جبرہ اور اُس کے دوستوں کی وہائیں مانگی ہے اور اُس کی دونیوں کی جبرہ ایران کی مقتوم کی سائی ہو اور اُس کی بیٹی جس کا بجرہ ایران کی مقتومات کی بخرین تو کی کے متومات کی بخرین کی کے متومات کی بخرین کی کو سے میرے متعلق کیا سوچی ہوں گئی۔ اور یہ وکر مجنین فسطینہ میری بہادری کے تھے سنگوری ہو کو ب کرنے کی کو سنسٹن کیا بخیال کرتے ہوں گئی۔ اور یہ وکر سے بی کو سے میرے متعلق کیا بھیالی کرتے ہوں گئی۔ اور یہ وکر سے کی کو سنسٹن کیا بھیالی کرتے ہوں گئی۔ اور یہ وکر سے کی کو سنسٹن کیا بھیالی کرتے ہوں گئے ۔ اور یہ کو کے کو سنسٹن کیا بھیالی کرتے ہوں گئی ہوں گئی۔ اور یہ وکر کی کو سنسٹن کیا بھیالی کرتے ہوں گئی ہوں گئی۔ یہ وہ کو سائی کیا جیالی کرتے ہوں گئی ہوں گئی۔ اور یہ کو سیالی کی کو سیالی کیا ہے گئی کیا ہوں گئی ہوں گئی کو سیالی کرنے کیا کھیالی کیا ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی کو سیالی کرنے کی کو سیالی کو سیالی کو سیالی کو سیالی کی کھیالی کرتے ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی کو سیالی کو سیالی کی کو سیالی کو سیالی کی کو سیالی کو سیالی کو سیالی کو سیار کی کو سیالی کی کو سیالی کو سیار کی کو سیالی کی کو سیار کی کو سیالی کی کو سیار کی کو سیار کو سیار کی کر کی کو سیار کی کو سیار کی کو سیار کی کو سیار کی کو

کمی کمی اُسے اِس کھری چاردیواری کے اندرایک علی سی محسوس مونے مگتی اوراس کا جی جا بناکہ دہ

بيدي ادر جبرى فرنجري ورُكركسى اليدويد الني طرن كل جن جهال است جاند واللكوئ ننه يديكن بعير كان يكم في في صفينه كم معصوم تبقيم سناني ديت اور ذند كي كم تلخ حالت أس كي مكابو سيداو جل بوجات اكدن فسطينه بحاكتي موني اس كے باس آئي اور عاصم كواليا عسوس بو اكركا ثنات كى سارى نوشياں اور تمام فيقيان كالميون من الكفي من وه وفي أبا جان كاخط أياب وه لكفت مين كرمم نية بين متم اور فتح كر الفيس و يكفي رأن پخط ہے۔ امہوں نے امی جان کو آپ کے متعلق میں چند باتیں لکھی ہیں۔ میں آپ کو پڑے کوسناتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ج بیشاس بات کاخیال دستا ہے کرمیں ساری تمراس کی تکی کا بدلہ نہیں دسے سکوں گا میں والیس آکراً سے کسی اليدكام بولكادول كامواس ك وابش ك مطابق مو - س في شبنشاه سي أس كا ذكركيا تقادر البول في طاياتا کرایسان جاری طرف سے افعام کامستی ہے۔ میرکسی دن موقع طنے ہی اُسے شبنشاه کی فدمت میں بیٹری کوگا ماصم كونى جواب دينے كى بائد اس انجان اللكى كى طرف دىكھتا دائد وہ تدرسے تونف كم بعدالى جمع مین عاكرا باجان آپ كے دل فى براحبده حاصل كرنے كوكت ش كرد بير رحب آب شهنشاه كے ما منے بین ہوں گے تو آپ کے لئے عنت اور شہرت کے قام دردازے کھل جائیں گے ممکن ہے آب کسی شکر کے سالاربن مائيس اورير محى ممكن بعكر آپ كوكسى علاقے كا ماكم بناويا مائے "

ماهم مسكرايا".اگريس سالارياماكم بن حاوْں توتم خوش برحافگ 9-" ،

" بل " اس نے سنجیدہ ہوکر جواب دیا تع چوکسی کو یر کہنے کی جواُت نہ ہوگی کہ اَپ جنگ میں حصتہ لینے سنون کھاتے ہیں۔ اور آپ کوکسی کی جیڑی ہوانے کا خیال جی نرائٹ گا "

فسطینہ نستی ہوئی والیں جاری متی اور عاصم مہلی بار چند برس آگے ان دنوں کا تصور کردیا تھا جب وہ کمنی کا فرج کے ایک سالار کی چیڈیت ہے کسی بڑی مہم سے والیس آر یا ہوگا اور کسی خوبصورت محل کے وروانہ بر اس کسن اور کی کری بائے ایک بورت اُس کے استعقبال کے لئے کھڑی ہوگی ۔ لیکن تھوڑی و بر لعبداً سے بیسین اس کسن اور کی کری بائے ایک بوری کی فرج بیس تصورات معنی بزیمسوس مونے گئے ۔ وہ اپنے ول بیس کبر رہا تھا۔ یہ ہوسکت ہے کہ بیس پرویز کی فوج بیس براہ ہدہ عاصل کر اوں ۔ لیکن یہ مکن منہیں کر کسی خوبصورت معل پرمیراانتظار کرنے والی حورت فسطینہ براہ ہدہ عاصل کر اوں ۔ لیکن یہ مکن منہیں کر کسی خوبصورت معل پرمیراانتظار کرنے والی حورت فسطینہ ہوئی ہے۔ بیس اُسے براہ برس اور سین کی طبی کسی ایرانی شہزاد ہے کی داہ دیکھنے کے لئے بیدیا ہوئی ہے۔ بیس اُسے براہ بیس اور سین کی طبی کی داہ دیکھنے کے لئے بیدیا ہوئی ہے۔ بیس اُسے

المین دل میں جگہ دسے سکتا ہوں لیکن میری دنیا اُس کے لئے بہت ننگ عبد دوراس کی دنیا میں کی در بریری میشند اُن ستاروں سے متلف نہیں ہوگی جن کی تمثم ابر طوع آفتاب کے ساتھ فتم جوجاتی ہے:

پیرتب ابن عزیب الوطنی، کم مالکی اور بسیسی کے احساس سے اُس کا دم گفت لگاتو اُس کے برا مخان میں ایک بدوی کا آخری مبادا تھا ۔ اب
دہ اپنے دِل کو تسلی دے دہا تھا۔ یں اپنے ماضی کو والیس نہیں لاسکتا لیکن عجمے اپنے حال اور مستقبل سے ماہوں اور ہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا کی راحین اُن توگوں کا خراج ہیں جو تلوار کی لوک سے اپنا داستہ صاف کرتے ہیں اور ہیں اپنی تلوار پر بحروساکر سکتا ہوں۔ ذندگی میں ہیں میرا ایک ایسا دوست اور ساتھی ہے جس نے مجھے کھی دھو کا نیں دریا گاری ہوں۔ اُن دوست اور ساتھی ہے جس نے مجھے کھی دھو کا نیوں دیا گاری ہوں۔ اُن تو اُن ہوں۔ اُن میں ہیں میرا ایک ایسا دوست اور ساتھی ہے جس نے مجھے کھی دھو کا نیوں۔ اُن دیا ۔ اس نے میرے سے میں کو کا دروازہ کھولا ہے اور بین مجھے آئندہ کے دوش بددش کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اگر کر سکتی ہے۔ اپنی قوت باند پراحماد کر کے میں ایران کے عالی نسب تمہ دوں کے دوش بددش کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اگر مسکتی ہے۔ اپنی قوت باند پراحماد کر کے میں ایران کے عالی نسب تمہ دوں کے دوش بددش کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اگر مسکتی ہے۔ اپنی قوت باند پراحماد کر کے میں ایران کے عالی نسب تمہ دوں کے دوش بددش کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اگر مسکتی ہے۔ اپنی قوت باند پراحماد کر کے میں ایران کے عالی نسب تمہ دوں گا ہوں۔ اگر کے میں ایران کے عالی نسب تمہ دوں گا ہے۔ اپنی قوت باند و کر کے میں ایران کے عالی نسب تمہ دوں گا ہوں۔ اگر کے میں ایران کے میں ایران کے عالی نسب تمہ دوں گا ہوں۔ اگر کی کو کر کور کی کھے لیک بہا در آدمی مجھے ہیں تو میں انہوں ماہوں میں گروں گا ہو

ایک دن عاصم فرد ز کے ساتھ سرکو تھا اور دین تک جبل ایشنے کی د مغریب داریں میں گھومتار با۔ شام کے ترب گھر سینجیتے ہی اُسے بین کی آمد کی اطلاع مل اور اُس سے اپنے دل میں خوشگوار دھر کھنیں محسوس کرتے ہوئے ایک فرکرے وچھا''دوہ مغیک ہیں نا ہے "

" با الکل علیک آس نے جواب دیا ۔ عاصم کوئی اور سوال کے بغیر آگے بڑھا اور اصطبل کے سانے کھوڑے سے کو دیڑا ایک فرک فرن پر ہاتھ بھیرنے اور تھوڑے اور عاصم چینزانیے اُس کی گرون پر ہاتھ بھیرنے اور تھوٹ کھوڑے سے کو دیڑا ایک وکرنے بھاگ کو گوٹ کے ایک بلند قبقہ سائی دیا اور وہ مراکز یائیں باغ کی طرف میں کیا ۔ ایک بلند قبقہ سائی دیا اور وہ مراکز یائیں باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ وسطینہ چیند قدم دورایک فوش ویش اور وہیم ہو ہواں کے ساتھ انتہائی بے تعلقی سے بائیں کر دہی تھی اور وہ اُس کی مسکوا ہوں کے جاب میں بوری قرت کے ساتھ بنسنے کی کو مشتن کر دہ تھا۔ عاصم کو اپنی طرت متوج ویکھوکھ نے میں اٹک کردہ گئے۔

نىطىنەنى قرىب آكركما "اباجان آگئے يى اورانبول نے آتے ہى آپ كے متعلق بِ بِيانغد، آپ نے مہت در لگائی ۔۔۔۔ ماصم نے كما " يى فدا دور نكل گم باتھا ۔وه كمہاں ہيں ہ " " اندر مور ہے ہيں "

"اور وہ کون ہے ؟-"

فسطیند نے جواب دیا "یمایرج ہے اور ایران کے ایک بہت بڑے فاندان سے تعلق دکھ تا ہے۔ مدائر ہیں اس کا گھر ہارے گھر کے سا منے نتا۔ اس کا باپ ابا جان کا دوست متاریر آرمینیا کی جنگوں میں دوبار زخی ہو جیکا ہے۔ اور اب لبنان کے محاذ سے ابا جان کے ساعد آیا ہے "

ایرج بوتندبندب اورپرلیتانی کی حالت میں کھڑا مقاء آہستہ آہتہ قدم اٹھا تا ہؤا آ کے بڑھا۔ فسطینہ نے اُس سے مخاطب ہوکرکہ آئیں ماصم ہیں اگریہ بمادی مدد نزکرتے و آج تنایہ ہم بیہاں نہ ہوتے '' عاصم نے ایرج کی طوف کا تفریر حالیا لیکن اُس نے مصافحہ کرنے کی بجائے عاصم کے گھوڑ ہے کی گردن پر ای دکھتے ہوئے کہا '' یہ گھوڑا مہت خوبصورت ہے ''

ایک نانیر کے لئے ماصم کی دگوں کا سارا نون ممٹ کراس کے چہرے میں اگیا۔ ناہم اُس نے منبط سے کام لیتے ہوئے کہا " میگھوڑوا نوبھورت بھی ہے اور شراییت مجی اور عوب ، گھوڑوں کے ظاہری حسُن کی بجائے اُس کی ترافت کی ذیا وہ قلد کرتے ہیں "

ایری نے گورکر عاصم کی طرف دیکیمااور کہا "میم گھوڑسے کی شرافت کا افدازہ کرنے کے لئے اُس کے معالد کو دیکھتے ہیں۔ موارکو دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری ملاقات اِس گھرکی ہجائے کسی اور مگہ ہوتی قریں اپنے فرکروں سے کہنا کہ اس گھوٹسے کولیک اچھے معواد کی صرورت ہے۔ اب میں تم سے میراہ چھاجا ہتا ہوں کہ اِس کی تیمت کیا ہے ؟"

ماصم نے ذین آنا رکر فرکر کے توا مے کرتے ہو مے کہا" اس کی قیمت ایک بہا دراور شریعی دوست کی مگراہم میں سے ہے۔ مگراہم میں ہے یہ

فسطینہ بجاب تک پرنیٹانی کی مالت میں اُن کی گفتگوس دی تفی ۔ ایرج سے مخاطب ہوکر ہوئی۔ آپ کو اُنگال کیسے آگا کہ میں مجان اپنے گھوڑ سے فروضت کرنے آتے ہیں ؟ "

جب عاصم اور فیروز میر باتیں کر دہے تھے۔ مکان کے کرے میں پوسیا، ایرج اور اپنی میٹی کی نافوسٹ گوار ن دہی تنی ۔

فسطیند کہرری بخی "مجھے بر توقع نریخی کر آپ اُس کا دی کی توہین کریں گے یوس نے اپنی جان پر کھیل کرہاری عرت بجائی ہے۔ اور آپ کور کیسے خیال آیا کہ وہ گھوٹھے پر سواری کرنا نہیں جانا۔ ؟

ادرایرج اُسے معلمیٰ کرنے کے بھے کہ رائی مخال فسطیندا میں اُس سے دل مُلی کررہ مخا اور ایک سوب کواس مذرحاس منہیں مونا چا ہیئے مخنا یہ

دسیا کچددیراُن کی بحث مُسنتی دہی بالآخراُس نے کہا''۔ ایری ! دہ ایک غریب الوطن سے لیکن ہمارا عسی بسی کم اذکر تمہیں ہماری خاطراُس کے ساتھ خوش اخلاقی مصد بیش کا ناچا ہیے تفا۔''

ایرج نے کہا " مجے معلوم برنماکد آپ اُسے انن اہمیت دیتی ہیں۔ بہرمال فسطید کومعلوم ہے کہ اُس نے میرے ساتھ جی کئی دعایت بنیں کی ۔۔۔۔ اگر امجی تک اُس کے دل بی کوئی دنجش ہے قویس جانے سے پہلے اُسے دور کرنے کی کوشٹ ش کروں گا "

وسيبيا نے کہا" بيٹا ایس نمباری شرگزار ہوں اور آب ضطینہ کا گلہ جمی دور ہوجا ناچا ہیئے " ضطینہ لولی" ای جان اِ مجھے کوئی گلہ منہیں "

میں کرے میں داخل مواادرایرج ادر فسطیندادب سے کھڑے ہوگئے سین نے اپنی ہوی کے قریب بلیتے برائے فلکی ہوئی ادادیس پوچیا" ماصم ابھی تک منہیں آیا ہے"

سطیندنے براب دیا ہی ادہ آگیا ہے "

" اُسے مییں بلالو، بلیٹی "

فسطیندبابرکلگی ادرسین نے ایرج کی طوف متوج بوکرکہاتی ایرج ابیٹے جاؤا تم کھڑے کیوں ہو " ایرج بیٹے گیا ادرسین نے قدرسے توقف کے بعد کہاتی میں بہت دیرسویا ہوں، تم نے آدام بہیں گیا ہے" "جی ایس نے ہمی عقودی دیرآ رام کر لیا مقا" سین نے کہاتی میں نے تمہیں عاصم کے متعلق بنایا مقا ہے" ایرج کاغودرپرمیشانی میں تبدیل مود با مقااور اُس نے اپنی خشت شانے کی کوشش کرتے ہے '' مرون نداق کرر با مقافسطیند! مجھے معلوم مخاکہ برعوب اپنے گھوڑسے پرجان وینے کو تیار ہوجا تے ہیں''

وُکرگھوڑے کو اصطبل کے اندر لے گیا اور فسطبنہ نے عاصم کی طرف متوجہ ہوکر کہا آ ابا مان ا بہت تھے ہئے ۔ مفت جب وہ بیدار موں گے تو میں امنہیں آپ کے متعلق بتادوں گی "

فسطیندویاں سے چل پڑی اور ایرج اُس کے ساتھ ہولیا۔ فیرونسف اُ گے بڑھ کر ماصم کو اپنی طرف متو ہوکتے
ہوئے کہا۔ آپ کو پولٹیاں مہیں ہونا چا ہیئے۔ ایرج ایک انتہائی مغرور اور بدمزاج فوجان ہے۔ اور اُس کا طور بلا اُسٹی میں ایران کے ایک انتہائی بااتر فا ندان سے تعلق ر کھتا ہے۔ یہ وگ اپنے ساتھ برابری کا دعویٰ کرنے والوں کہیں مہیں کرتے ۔ اگر اُس کے دل میں میری کا احرام مذہو تا تو بہ کے کلامی آپ کے لئے انتہائی خطوناک تا نج بہدا کرسکتی تھی۔
مامم نے کہا ۔ فروز کی آئم می بر کہنا جا ہتے ہو کہ مجھے منہ پر طانچ کھا کو مسکر انسے کی کوشش کرنی جا ہیں جو کہ مجھے منہ پر طانچ کھا کو مسکر انسے کہ کو کوشش کرنی جا ہیں جو کہ مجھے منہ پر طانچ کھا کو مسکر انسے کہ کو کرششش کرنی جا ہیں گوئی تُن میں ہو یہ بیانا کا دوست منہیں کہ نہ کہ اُن خطرہ نہیں ۔ ایران میں بہت کہ کوگ اُس سے نیادہ بااتر میں ۔ وہ شہنشاہ کا دوست ہوں کہ اس کے جبر سے چریے کی فوت نہ ہو یہ بیانا

خناب سے بیانا ہے۔ اگر تہیں اُس سے کوئی ہدر دی ہے و تہاری کوسٹن جی مہی ہونی چاہیے کہ تمہاری دہدے اُس کا کوئی دوست دشمن نربی جائے اور ایرج ایک ایسا فرحوان ہے جس کی دشمنی اُس کے لئے خطرناک نتائج پیارگی

ہے" ۔ ماصم نے فروز کے کندھے پر افقاد کھتے ہوئے کہا" بین نمہارا شکرگزاد ہوں اور تمہیں بقین دلا ناہوں کہ میری وجہ سے سین کوکسی پولیٹانی کا سامنا منبیں گرنا بڑھے گا ﷺ میری وجہ سے سین کوکسی پولیٹانی کا سامنا منبیں گرنا بڑھے گا ﷺ میں احسان فراموش منبیں ہول !!

" إن إوه بهت ذبين جهدد الرأس كالبولمجر درست بوجلت توكسى كوير شك بمى منبس كزرد كا، كر معرب ہے "

سین نے کہا ''عولوں کا مانظر بہت نیز ہوتا ہے اور میں نے کئی ایسے تا اور میکھے ہیں ہومتعدد زبانوں میں بے تکلنی سے گفتگو کرسکتے ہیں۔''

فسطین کرے میں داخل ہوئی اور اپنی مال کے قربیب جیڑگی لیکن عاصم نذبذب کی حالت میں درواندے مالیکھڑا رہا۔

سین نے فارسی میں کہا ۔ آڈا عاصم ہم نمبادہ نتظاد کرد ہے ہیں " دہ کرے میں داخل خوالد سی کے اشام سے پرامیج کے قریب بیٹر گیا۔

سین نے کہ "بیں نے کہ عدہ کیا مقاکہ جگی مہات سے فادع ہونے کے بعد میں اطیبنان سے تمہار سے مستقبل کے منعل سوچ ں گا اور تمہیں بیرش کرخ شی ہوگی کرجنگ آب ایک فیصلہ کی دور میں داخل ہو جگی ہے ۔ عزہ کے سوا بحیرہ دوم کے مشرقی سامل کے قام قلعے ہا دے قبضے ہیں آ چکے چیں اور اب ہماری فرمین فلسطین میں داخل ہوگئی ہیں ، جہاں دشمن کا سب سے بڑا حصار پر وشل ہے ۔ رومی اب اپنی تام ق ت وہاں بھے کر دہے ہیں ۔ اور میں یقین ہے کہ بیوڈ شلم می شکست کھلنے کے بعد وہ مشرق میں کسی اور محاذ پر بمار اسامنا کرنے کا موصلہ بنہیں کریں گئے اور اس شہر مرقب میں ماری مواز کی فائدہ اور اس شہر مرقب میں سامہ میں ماری دو اس تا ہوجا وں گا اب مریک میں سمجھے صرف ایک دات کے لئے گر محمر ہے کی اجاز س ملی ہے اور کل میں بہاں سے دوانہ ہوجا وں گا اب میں تا ہوجا وں گا اب میں تا ہوجا و گا گا ب میں ہے اور کل میں بہاں سے دوانہ ہوجا و گا گا ب میں تا ہوجا و گا گا ب میں ہے ہوجا و گا گا ب میں ہے موت ایک دا سے ہوجا ہے کہ و مدت اور میاں علم ہوارت کے بے گر محمر ہونے کی اجاز سے بی تو بی تا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ مدت اور میاں علم ہونے ہو تا ہو بانا جا بتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ در سوچنے کے بعد ہوا ب دبائے آگر آپ اجاز ت دیں تو بی آگر ہے کے ساتھ جانا جا بتا ہوں گا

فسطينه كاجبره مسرت سينمنا انعاا دربيسيباجيت زده بوكرعاصم كي طرف ديكهف لكي.

عاصم نے کہا" میں صرف برجا بتا ہوں کہ اگر آپ کو کہی صرودت بڑے تو میں آب کے نیے بر بہراد سے سکوں "
سین نے جواب دیا تم اپنے دوستوں کے خیموں پر مہرادینے کے بھے مہیں بلکر شمن کے قلعوں پر فوقات کے بچر ابرا نے کے لئے بیدا ہوئے ہم اپنے میں ہے کہ میں نے تمہیں بہجانے میں خلطی مہیں کی تھی ۔ مجھے بقین ہے کہ کمی دن میں تمبارے شجاعت آنیا کا مناموں پر فحر کرسکوں گا ۔ لیکن اگر تم جنگ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں میں میں خاطر فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کرناچا ہیں ۔ میں چا ہتا ہوں تم اچھی طرح سوچ او "
میں نے بہت سوچا ہے " عاصم نے اطبینان سے ہواب دیا ۔
" میں نے بہت سوچا ہے " عاصم نے اطبینان سے ہواب دیا ۔

ایرج نے کہا ۔ تمہیں یہ بھی سوج لینا چاہیے کہ دوائ کے میدان میں عوت ونامودی کی طوف برنے قدم کے ساتہ جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ بیس آرمینیا کی جنگوں میں دوبار زخی ہوتیکا ہوں اور میں نے میدان میں گرنے والے بڑے سورماؤں کو بانی کے ایک کھونٹ کے لئے ترستے دیکھا ہے۔ "

ماصم نے مفارت آمیز تبستم کے ساتھ اُس کی طرف دیکھا اور کہا ۔ آپ کو میرے منعل پراٹیا رہیں ہونا چاہیے، میں گرتے وقت آپ سے پانی منہیں مانگوں گا "

یوسیدیا نے مغرم ہمجے میں کہا" بیٹیا اکہیں نمہارے دل میں بیٹیال تو نہیں آیا کہ اس گھر میں نمہاری خورت نین گا "منہیں ی عاصم نے جواب دیا "ہیں صرف برسو بتنا ہوں کہ اس گھرکو ا پنا گھر سجھنے کے بعد مجھ پر کچھ ذمرداریاں می عائد ہم تی ہیں "

مین سے کچہ دیراور بائیں کرنے کے بعدعاصم حب با م زکلاتووہ الیسامحسوس کرنا تھا کہ اُس کے دِل سے ایک بوجماً ترجکا ہے ۔

الکھے دن طلوع آفاب سے ایک ساحت قبل عاصم سفر کی نیادی کریجا تھا۔ وکر اصطبل کے ساسے کھوڑوں کی ہاگیں تھاسے کھڑے تھے۔ لیکن سین اور ایرج امین تک باسر مہنیں تکلے تھے۔ عاصم کچھ دیر باغ میں شہلنے کے بعد اسٹمکرسے میں چلاگیا۔ وکر ناشتا ہے آیا اور وہ کھانے بیٹے گیا۔ عقوشی دیر بعد فسطینہ دہلے یاؤں کمرسے میں واخل

بوئى اوروه اين ول مين ناخوشكو ارده وكنيس عسوس كرت بوس المح كوكوا بوكيا .

" ضطینہ إن اصم نے اپنی برمینان پر قابو یا نے کی کوسٹسٹ کرتے ہوئے کہا ۔ تمہاد سے والدین تمہاد ایہاں ان استریزیں کے "

وه مسکوانی "اباجان برجانت بین کدان کے بعد آپ سے بڑھ کو میر ااور کوئی محافظ بنیں ہوسکا اور ای جان کو بھی معلوم ہے کہ میں آپ کو الدواع کہنے آئی ہوں۔ ابھی اُن سے میرا جبگڑا ہوگیا بھا دہ کہتی تغییل کاپ کو جنگ سے نفرت ہے اور آپ مرف مجھے نوش کرنے کے لئے جنگ میں صفتہ لیننے جارہے ہیں "

2 سے نفرت ہے اور آپ مرف مجھے نوش کرنے کے لئے جنگ میں صفتہ لیننے جارہے ہیں "

2 سے نفرت ہے در آپ مرف مجھے نوش کرنے کے لئے جنگ میں صفتہ لیننے جارہ ہے ہیں "

"يى نے كہا تفاكد ايك مبادد انسان جنگ سے فائعت منيس بوسكتا "

ماصم نےکہا ہے مواقعی اس سے خوش ہوکہ میں ایران کی فرج میں شامل ہور کا ہوں ؟ یتمہاری والدہ میسانی میں اور میرانی میں اور میراخیال ہے کہ تمہارا مذہر ب جمی اُن سے عند لف تنہیں شجھے ڈر سے کل تم مجمی مجھے ایک وحشی اور نونخوار انسان نرسیجھنے لگو "

فنطینہ نے ہواب دیا "میرسے والدکسری کے دوست ہیں۔ وہ ایران کے ایک نامود بر بیل ہیں اور ہیں فتر مات نیس وہ ایران کے ایک نامود بر بیل ہیں اور ہیں فتر مات شہرت اور عزت کے داستے ہیں اُن کا ساخو دینے والوں کو دستی یا نونخوار نہیں کہرسکتی ۔ ہیں جانی ہوں کہ بہر ہیں ہے۔ آپ چلے جائیں گے۔ تو دمشن کا شہر مریہ ہے سے سونا ہوجائے گا لیکن میں ریمی عسوس کرتی ہوں کہ آب اِس و دنیا میں حرف میرسے والد کے دنیت بن کر ہی کوئی قابل عزت مقام حاصل کرسکتے ہیں ۔ میں چا ہتی ہوں کرجب کوئی آب کا فیری کوئی تعلیم ہوئے ہوئے ہوئے والی آئی تو میں آپ کو در کر رہے و میں فیری خوشی ہی ہو مکتی ہوئی ہوئی ہیں کہ میں اور میرسے داللہ کے جدا کہا کہ در جو دا ہر جائے ہیں ہوں کہ تم ایک مورب ہونے کے با دھو دا ہر جائے ہیں گے۔ مقلطے ہی کہیں ذیا دہ عزت اور احرام کے تی دار ہوں ؟

عاصم نے کہا فی طیند المجھے عزت اور شہرت کی خردت مہیں۔ ایکن اگر تم میری قبار بون کے بھینے دیکہ کر خ ق برسکتی ہوتو میں تمہیں مایوس منہیں کروں گار مبنگ کے میدانوں میں میری سب سے بڑی تمنا یہی ہوا کرسے گی کہ یں کسی دن تمہار سے ہونوں پرمسکوا ہے دیکھ سکوں۔ ایکن اگر میرسے لئے والیسی مقدار نہوٹی توکو ٹی تمہیں بیطعنہ نہیں رہے کے گاکہ میں ایک بزدل کی موت مراتھا ہے

ضطینہ کی آنکھوں میں اچانک آنسوا مڈائے اوراُس نے گھٹی ہوئی اُواز میں کہا '' نہیں، نہیں ، ایسا نر کہنے مجے نفین ہے کہ آپ بہت مبلدوالیس آئیں گے۔ میں آپ کی راہ دیکھا کروں گی "

ماصم نے کہا یفسطینہ اِنم سین کی بیٹی مواور چند سال بعد نمبیں میرسے متعلق سوجیتے ہوئے بھی ندامت محسوس ہوگی مجھے اس وفت می تمبارا بیہاں آنانا فا بل فینبر محسوس ہوتا ہے ؟

فسطینہ نے کہا ''آپ دورہ کیجئے کرجنگ کے میدان میں بلاوجہ کوئی خطوہ مول مہیں لیں گئے '' ماصم نے ہواب دیا ''فسطینہ اِنمہیں میرسے منعلق پریشان بہیں ہونا چاہیئے۔اس دنیا میں میری زندگی کی کوئی فیت مہیں۔اگرتم مجھے اسپنے اہا مبان کی فتو مات میں مشر کیک دیکھنا میا ہتی ہونو مجھے اُن تمام خطرات کا سامنا کونا پڑے گا ہوا یک سپاہی کے حصتے میں آتے ہیں ۔جنگ کے میدانوں میں میراخوں دو مروں سے زیا دہ قیمتی مہیں سمجما مبائے گا ''

بیلانرامپانک دروازے کے سلمنے نمودار موئی اور اُس نے نوفزدہ لیجے میں کہا "فسطیدنہ نمہارے المان تمہیں بلانے میں ؟

فسطینہ جلدی سے با ہر کلی تو اسے مکان کے وسطی دروازے کے سامنے اپنے والدین دکھائی ویئے دہ اُن کے قریب بہنی توسین نے بگڑ کرکہا ''فسطینہ! ہما رہے گھرکے مالات دمشق کے داسنے کی منزلوں سے مختلف ہیں ۔ ایرج کیا نیال کرسے گا ، مجھے ماصم کے ساتھ تمہاری بے تکلفی بسیند منہیں نم اندرجا ڈ! '' فطینہ کی کے بغیراندرجل گئی ۔ مغولی دیر بعد سین کرسے بیں واض ہؤا تو وہ دونوں ہا مخفوں سے ممنہ محبیات سسکیاں ہے دہی مختی

مین نے آگے بڑھ کر بیارے اُس کے سرب اِن الفت بوئے کہا "فسطینداب تم بچی تہیں مود مجھے

در تعاكر عاصم مارس متعلق كيا خيال كرم في "

فسطینہ نے اپنی سسکیاں صبط کرتے ہوئے سین کی طرف دیکھا اور کہا" آبا جان مجھے معلوم ہن تفاکداکپ مُرامائیں کے در نہیں دہاں نہ جاتی ۔ اب آپ وعدہ کیجئے کرا سے میری فلطی کی مزامنیں دیں گئے۔ " پگی کہیں کی "سین نے بیر کہر کرائے اپنے سینے سے چھٹا لیا اور پھرامیا نک باہر نکل گیا۔ مقودی دیر بعد فسطینہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی اواز سن کر کمرے سے باہر نکلی تو وہ بیرونی دروازے کے

مقور میرونی در بعد فسطینه کھور دل کی ٹاپول کی آوازس کر کھرسے سے باہر کلی آورہ بیرونی درواز سے کے قریب بہنج جیک عقے۔ اُس نے بوسیا کی طرف دیکھا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا " امی جان اِ میرسے سئے یہات ناقابلِ برداشت بھی کہ دہ اِس بے بسی کے عالم میں ہمارسے در پر ٹراد ہے۔ لیکن اگر دہ والیس نہ آیا تو میں بھی ذندہ نہ دم ہوں گی آب اُس کے لئے دعا کریں ہے۔

ال نے بعانتیاداً سے سینے سے لگالیا اور کہا " بیٹی اتم جانتی ہو کہ دو مجھے ایک بیٹے کی طرح عزیب

O

لبنان کی گل بیش وادیوں میں نون کی ندیاں ببانے کے بعدایرانی مشکرنے فلسطین کارخ کیا اور اردن اور محبیلی کے علاق سیس نباہی مچادی۔

ابایان اور دوم کی جنگ،آگ اور صلیب کے ایک فیصلہ کن موسکے میں تبدیل ہو چکی عقی مقامی عیانی اس بقین کے ساخت اپنے دوم کی جنگ و دوش بدوش لارہے مقے کہ قدرت فوشیرواں کی طرح اُس کے بیت کو میں بیت المقدس سے دور رکھنے میں اُن کی مدد کرسے گل یہ لوگ ایراینوں کی بیش قدمی سے دہشت ذدہ ہوکراسکنائی کی طوف ہجرت کر رہے تھے اُن کی جگر شام اور لبنان سے جما گئے والے وہ پاوری اور داہم ب بے دہ ہے تھے جن کے گرجوں اور خالفا ہوں کو ایراینوں نے آئش کدوں میں تبدیل کردیا تھا ۔ یہ لوگ عوام کو مفتوم بنہ وں اور لبنایا کے گرکوں اور خالفا ہوں کو ایراینوں نے آئش کدوں میں تبدیل کردیا تھا ۔ یہ لوگ عوام کو مفتوم بنہ وں اور لبنایا کی خنے و لوگوں کی مظلومیت کی واستانیں سنا تی مقے ۔ اور اُن کے مرکوہ موصلوں میں جان ڈوالنے کے لئے دیں میسے کی فنے و نفرت اور آئش پرست ایراینوں کی تباری اور بربا دی کی بشاریمی و مینے تھے ۔ پینانچ ایرانی اپنی حسکری برتری کے بادی و قدم و مذم پر شدید مزاح مسے دوچا دم و رہے ہے گر جول اور خالفا ہوں میں اب دومانی برکانٹ کی جائے باوجود قدم قدم پر شدید مزاح مسے دوچا دم و رہے ہو سے دوچا دور اور کاروں میں اب دومانی برکانٹ کی جائے

یسیم ہوتی تغیں اور مبرادوں داہمب زندگی او دموت سے بے بروا ہوکر میدان میں آئی کے تقے ،

دیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایران کی لاتعداد فوج لرض مقدس کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و ویران ان ہمام باتوں کے باوجود ایران کی لاتعداد فوج لرض مقدس کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و ویران کرتی ہوئی ہے میں ہوئی کے ملاحت بین عکے تقے۔ برویز اس کے نزدیک کوئی ہیرونی تعلم اور نر تفا بلکہ ایک المسامر ہی اور مربرست بولی علامی سے نوائن کے نزدیک کوئی ہیرونی تعلم اور نر تفا بلکہ ایک المسامر ہی اور مربرست برونی تا میں ہوئی ایک المسامر ہی اور نہتے ہوا می کو ملک نے لگانے کا کام اِس کینے پرود توم کے رصا کا دوں کو سون پرودیوں کی تعداد سائے براد تک پہنچ میکی متی ۔ ایرانی دسکر میں نوٹواد رونی تعداد سائے براد تک پہنچ میکی متی ۔

بردوں کی تعداد سائے براد تک پہنچ میکی متی ۔

اردن اورکلیلی کے علاقے فتے کرنے کے بعد پرویز کی فرمیں بروشلم کے گردگھیراڈال رہی مقیس مفتور علاق مانیر براگر مجا گئے والے انسانوں کے بعض فلفلے غزہ اور اسکندریر کارُٹ کررہے تھے اور بعض پروشتم ہیں بنا ہ اے دسے تقے ۔

ایرانیون، یمود و ب اور عراق عرب کے جنگی قبائل کی متحدہ قوت کے سامنے ہے در بیٹ کستیں کھانے کے بوقد یروشلم کے ناقابل تسخیر ہونے کے منعلق عیسائیوں کا یقین متزلزل بنہ واستا۔ چاروں طوف سے شمن کی بنیق کا کے باعث ان کی دسداور کھک کے داستے مسدو دہو چکے عقے لیکن وہ مایوس نہ تھے۔ اُن کے بنت پ اور داب بانبیں ان قسم کی نسلیاں دسے دہ سے کہ دشمن کا سرقدم تباہی کی طوف اعظام کی ہے۔ جب وہ یروشلم پر حکم کرے گاتو میں نسلیاں دسے دہ سے کہ دشمن کا سرقدم تباہی کی طوف اعظام کی ہے۔ جب وہ یروشلم پر حکم کرے گاتو میں منازوں کی بھی قریش حرکت میں آجائیں گی۔ فلاں دا ہمب نے دین میسے کی نصرت کے منتوزیوں کے بیشتر بہودی ہے۔ بروشلم کے بیشتر بہودی ہے جو بیستی گری ہے وہ درست نا بت ہوگی۔ بروشلم کے بیشتر بہودی ہے ہو میں بناہ سے چکے تھے لیکن کچا لیسے بھی تھے جنہیں فرار ہونے کا کرف منہیں ملائقا اور وہ عیسائی درسے ہے ہو عیسائی دو ہرے کی بداعمالیوں کی سزا جگست دہے تھے۔ ہو عیسائی دو ہرے کرف منہیں منازوں کے مانت وہی سائے میں وہ وہ اپنے ساتھ وہ میں میں میں وہ وہ رہ کے مانتھ وہ می سلوک وہ وہ عشا ہو انہوں نے اپنے میسائی میں اور کے میانوں کے میانوں کے میں اُن میسائی میں اور وہ کے میانوں کے میں انہوں نے اپنے عیسائی میں اور دور کے میں انتھ وہ می سلوک وہ وہ عشا ہو انہوں نے اپنے عیسائی میں میں وہ وہ رہ کے میانوں کے میانوں کے اپنے عیسائی میں اور وہ کے میانوں کے میانوں کے میں اُن کور کے ایک میں اور وہ کے میانوں کے میانوں کے میں اور وہ کے میں اور وہ کی میں اور وہ کی میں اور وہ کی میں اور وہ کی میانوں کے میں اور وہ کی میں وہ وہ کی میں اور وہ کے میں اور وہ کی میں

١٩

عاصم میں کی دفاقت میں فلسطین کے کئی موکوں میں مصد ہے چکا مقا بھنگ میں کے اچھے اور مجسے پہلوڈ مرور وركت بوا بين دبن بين ايك فلجان محسوس كياكرنا عنااب أسدايك كميل مسوس بوتى منى -ايك ايساكميل م سے اُس کی ابتدائی دلیسی ، محبت یا نفرت اور دوستی یا دشمنی کے مذبات سے مالی صنی کسری کی فتح یا قیمر کی فكست كى بجائے أس كے لئے يدمشاركبين ذياده اسم مقاكدسين إس جنگ بين حصد بيرا ب اوروه أس كادوست ادرساعتی ہے۔ ایکن رفترفت و مصبتیں جنیں وہ شرب کی خاک میں دفن کرا یا مقا د دبارہ زندہ ہورہی خنیں ادر مین کے دوست اُسے اپنے دوست اورمین کے دشمن اُسے اپنے دشمن محسوس ہوتے مضے سین ایران کی فض کے الفراد مقااد ممیری دبی دبی سسکیوں کے باوجود برفت عاصم کے لئے معی ایک مفصدیویات بنتی مارہی متی۔ سین فرصت کے ادقات میں اسے منظم اوائی کے طور طریقے سکھایاکرتا تھا ۔۔۔ اور عاصم اپنی خداداد ذہانت کے باحث اُس کی بلنزین توقعات پوری کردہ متا ۔۔ سین کواگر عاصم کے متعلق کوئی ہے احلینانی متی توب كراوان كع ميدان ميس ابنى انفراديت قائم ركهن كع الشاس كانتوق بساادفات منبط ونظم كم تفاصنون برفالكا باتقا اینے دطن میں عاصم نے صرف انتہائ محدود بیانے پر وہ قبائی لاائیاں دیکھی مقیں جن میں فریقین کے پہلوانوں کانفراد شجاعت کوایک فیصله کن بعنصر مجامبا تا مقامین دنیا کی دوعظیم ترین سلطنتوں کے معرکوں میں منزاروں انسانوں کا اتجاجی . تظم وضبط الفرادى شجاعت سے زیادہ اہمیت د کھتا تھا۔

سين كويا نيج مزار سواروس كى كان مل عكى عنى وه برويزك انتهائى بوشار جرنياو يرميس سع تفاادر ماصم كواك

گلیلی اور اردن کے بیندیم وری جغیس ایرانیوں نے جاسوسی کے لئے نتخب کیا تفاصیسایٹوں کے جمیس ایگر کے اندر داخل موچکے تھے اور مقامی لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے بیٹے طرح طرح کی افواہیں بھیلارہے تھے۔ ایک دن کلیلی کے کسی عیسائی پناه گذین نے ایک میبودی ماسوس کو، بونصرانی رابب کا لباس بہنے مخابیبیان لیا۔ مباسوس نے بھا گنے کی کومشس کی لیکن عیسائی کی چنیں س کرمیند آدمیوں نے اُس کا پیچیا کیاادر اُسے پکڑ کومشتعل ہوم کے والے کردیا ۔ مقوری دیرمیں ماسوس اپنے جرم کی سزاعمگت جیا نظا اور لوگ اُس کی لاش مسخ کرر ہے تھے۔اں كى بعد شام سے بيدے بيد كئى اوك من ميں سے اكثر بے كنا وقع كرفتار كئے جام كھے تھے ۔ عوام كو ايك اجنبى كے خلال مشتعل اور پلیس کو کیر دھکڑ برآ مادہ کرنے کے ایٹے کسی انتہائی غیر ذمردار ادمی کا بدندہ کانی سجم ایا مها استفال مظالت فی يبودى بصادر بوليس اذبت رساني ك اليصطريقول سدوانف مفي جانتهائي معصوم آدميون كومي اقبال برم ير مجبود کردیتے تھے میں بیب ایک مے گناہ ناقابل برداشت جہانی اذبیوں کے باعث جرم کا اقبال کرتا تواسے لینے سامفیوں کانام سبانے کے لئے مزید اذبیب دی جاتیں۔ میراس کی نشان دہی برکٹی اور بے گناہ آسنی شکنوں میں مکرا دیشے جاتے۔ ایرانیوں کی فتومات کاسیل مدال مرآن فریب آر فامقا اور پروشلم کے محافظوں کی بیر حالت مفی کوکسی

یہودلیں کی طرح عیسائیوں کے اپنے دو فرقے انسطوری اور لیقوبی جنیں کلیسا کا باغی خیال کیا جاتا تھا ،

مدلال سے ایک انتہائی متعصب اور ہے رہم اکثریت کے جبروتشدد کی چکی میں پس رہے تھے۔ دائمی مصاب نے

ان اگوں کو بھی یہودلیں کی طرح کلیسا کا بدترین دشمن بنادیا تھا۔ جب تک دومی حکومت اور کلیسا کا دبر بہ قائم رہیں ان اور کی خرج کلیسا کا در بہ قائم رہیں اور کی خرج کے معرفے مرتب سے لیکن جب ایرانیوں کی فتح تینی نظرانے گئی تو یہودلوں کی طرح ان لوگوں نے معرفی این مسامی امتیدیں کسری سے والبستہ کردیں۔

منظم منظم منظم منظم المعان كالمنطب كالمنطق أس مع مبتراً شاد تنبيل مل سكما مفار فرمست كالفات من ووام کو اینے پاس مجالیتا اور کوئی نقشہ کھول کرائس کے ساھنے دکھتے ہوئے کہی اُسے کسی گزشتہ اوائی کے بلان کو فرہارا ہو خاميان تجمانا ادركبي أمنده كے لئےصعب بندى اور تھلے كى مختلف نجاويز يربحث بشروع كردينا معاصم كى فرى مائن سين كى نونقات سے كہيں نيادہ تابت بوئى خنس اور چند مغتوں ميں أسے بچاس سوادوں كى كمان مل م كى على ان موال كمسلف بربات نتى منى كدأن كاسالارايك عرب مفا-ادرابتداءيس وهيبى خيال كرنى من كاسالارايك على كالمي ندر کے حوض فوازا گیا ہے دلیکن جندم مرکوں کے بعد بردسندسادی فدج میں ایک بغیر معمولی متہرت وعزت ماصل رکھا فا ادراس كام رسيابى ابنے مالار برفر كرتا مفا - عاصم كى نكابوں ميں ان بچاس سوادوں كى سينيت ابنے نبيد كاديا كى ى متى ادراس كى تمام دىچىدىيان امنېيى دومرون كەمقا بلىدىيى نىيادە معزد نىدە بىدادر، فرض شناس ادرقابل ق فابت كرفية نك عدود مغنبس ايران كيسماج مين زبردستون اور بالادسنون كارشته بندون اورآ قادُن كارشته مثااد فرج کے اندیمی میں مالت بھی ۔ کرافسر ، مومام طور پر طبغہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے ، اپنے سپا ہوں کو فلاموں کا طرح تغير مجعق عظ ميكن عاصم لينے سياسيوں كا محكسار دوست اور در دمندسائتى بن بچكا تفا اور اينے دل مي اُن کے گئے دہی شفقت محسوس کرتا مخابوایک عرب سردار کے دل میں اپنے قبیلے کے ادمیوں کے لئے برسکی متى ادرير وك أس كا شارى برمان ديتے مقے بھرس طرح ايك سردار بميشر ابنے تبيلے كى نگابوں ين ال وسنالسندكرتا ہے۔ عاصم مى اپنى ايك الميانى شان برقرارد كھنے كے لئے كوشاں دستا تا۔

لڑائی کے میدان میں سین کی نگاہیں بھیشہ اُسے کسی ایسے مقام پر تلاش کرتی مقیں بہاں دستمن کا دباڈسب سے نیادہ ہزنا مقاراً س کے سیابی ساٹے کی طرح ، مہیشہ اُس کے ساتھ لگے رہتے ۔

لطافی کے بعد حب اُس کے مقلے بارے سپاہی کسی جنان یاریٹ کے طبیلے پر سستا تے قودہ جمی اُس کے پاس بیٹی مجانا۔ وہ اُس کی موجدگی میں بنے کلفی سے باتیں کرتے اور مہنے والتے مقے اور دہ اُس کے موجدگی میں بنے کلفی سے باتیں کرتے اور مہنے والتے مقے اور دہ اُس کے مرخم اور ہر ہے کے لئے مسکواہوں میں مثر کیب ہونا اپنا فرض خیال کرتا مقا۔ سین اِس بات برخوش مقاکد اُسے عام کے افر رہ جبرے کے لئے مسکواہوں کے سامان مہتا کردیئے ہیں۔

عرب قبائل کے دصا کارادراُن کے مردارعامم کی جران دیمت کے معترف بیتے اور حب سے انہیں:

ورم الما تناكه عاصم منرب كه ايك عرب خاندان سي نعلق د كمتلب وه أس سي اور يمي ب تعلف بو كك متے۔ فرصت کے اوقات میں وہ عاصم کو تیراندازی، تینغ ذنی اور نیزہ بازی کے مفابلوں میں دعوت دیا کرتے تھے۔ ادرده نامی گرامی میپاوافوں سے اپنا و مامنوائی خابید سی مہینوں میں عاصم کی مصر فیتوں میں اِس ندر اصافت و پ مقاكداً سے اپنے مامنی مامستقبل كے متعلق سوچنے كاموقع ہى سندامتا ۔ فرصت كے ادفات ميں، وہ اپنے ساہري ے ذاغت پا اوکسی موب قبیلے کے رصلادر ای معفل میں جا بیٹھتا تناہم ان تمام دلچسپدیوں ادر مصرونیتوں کے ادجودجب كمجى وه اس جنگ يس ميرودوں كے كرداد كے متعلق سوتيا توائسے ابسامحسوس موناكر شام اور فلسطير كے مالات يربي مالات مختفضي ولى ميردى ادس وخراج كى دائمى فراع ميں ابنى عبدانى ويلف بيس ادربيال منبير دوم الدایران کے شہنشاہوں کی نعد ازمانی میں اپنامفاد نظراتا ہے بیودی اگر کے میدان سے عام طور پر دُور رہتے مخے لیکن فتح کے بعیجب بے بس انسانوں پر قوت ازمائی کا موقع ملیا قدہ سب سے ایکے ہونے متے سے کھی کمی اُن کی وطن دشمنی ، شقاوت اور بربریت کے خلاف عاصم کا ضمیر پیج اعتبالیکن برجیں جنگ کے بنگاموں یں دب کررہ جانیں۔ وہ ایک ایسے نیز رفتار قافلے کے سانھ شامل ہو کیا مقاجس کے مسافرد ل کو اپنے گرد دبیش كامائزه لينے كى فرصىت مندىمقى اور دە ايك ابساراستداختيا ركزيجا نفاحس كىمنزلېس نۇن ميں ڈوبى ہوئى مقيس، اور یہودی اس کی تمام نفرت دسفارت کے او جوداس کے ہم سفر بن میکے عقے۔ وہ ایک اُندھی کے ساتھ اڑر ما نفا ایک سیلاب کے ساتھ بردیا مخااوراب کسی نئے راہتے یا منزل کے منعلن سوچنا اُس کے بس کی بات نریخی ۔ لطيعت اورنازك خيالات صرف أس وقت برايتان كرت حبب أسددات كى تنها يُون مين سوچنے كا موقع ملما . لیکن اینے کموڑے پرسوار موکرمیدان جنگ کاورخ کرتے وقت وه صرف ایک سیابی ره مانا مقار آئے دن اُس مكەندردانونى نعدادىي اصافىرىد مامىنالىكى أسى بىستى بونى شبرت دىمقىولىيت ئىسىى بوگى بىس مسد د دقابت کے مذبات بھی سدار کر دیئے --- ایرج ، سین کی فرج میں ایک ہزاد سیامیوں کا سالار مونے کے اورد عاصم کواپنا حربیت سجننا تخا ۔۔۔ اُس کے دل میں مہلی ملاقات کی ملحی اعبیٰ تک باتی متی۔ اور اب وہ بیر دیکھدر ل تفاكر برعرب حس سے مرابر كى سطح پر بات كرنے كے تصور مى سے اُسے كراب سى محسوس موتى مفى شہرت اور المورى كےميدان ميں مربي دورر اے ۔ ايرج نے عاصم كواكدايرانى دستےكا انسربانےكى مخالفت

ئى تقى ادداً سى كاسب سے بڑا احراض مەعقاكدا برانى ايك عرب كى مردارى قبول مېنى كريس سى ايكن اب دەيردىكم د با تقاكدا برانى بېغىيى اُس سے نفرت وحقارت سے بيش آنا چا بينے تقا ، اُس كے پجارى بن چىكے بير .

 $\bigcirc$ 

ایک دن پردین فرمیں بروشلم سے جار منزوں کے فاصلے پر بڑاؤ ڈالے پڑی عقیں کہ اجانک اُسطاللہ مل کرمنسانی قبائل کے ایک نازہ دم بشکر نے دفعۃ حملہ کرکے گلیلی کے دوشہروں پر قبعنہ کرلیا ہے۔ اور اب بروگ چندمیں دُر رایرانی افواج کے عقب میں جمع ہوکوکسی بڑسے جلے کی تیا دیاں کر رہے ہیں۔

عنانی عرب عیسانی تقے اور دو ہوں کے طاقتو ملیت خیال کئے جاتے ہے جن ہی پرویزے ہور شاہ ہوا کے اس ہوا ہوں کے سے پہلے ان کی طرت قوم دینا صروری سمجھتے ہوئے کسی توفقت کے بغیر میں کو بیش قدی کا حکم دیا۔ اس ہوا ہو ہم اور کی سمجھتے ہوئے ۔ اس تشکر میں ایرا نیوں کے علادہ دو مبراد عوب سوار لخم ہم اور در سرے ملیت قبائل کی نما شدگی کرتے تھے۔ بز مگر کے پانچ سوسوادوں کے ایک قوی ہیکل سرواد کا نام ماہی خالدا سے عاصم کی اجدائی دلیسی کی وجربیر حتی کہ اس کا وایاں کا تقدام ہوا تھا۔ دوائلی کے وقت سیں نے اُسے سمجھانے کی کوسٹن کی کرتم بذات خود اس نوم پر جانے کی بجائے ، اپنے آدمیوں کی دیمائی کے لئے کسی اور کو پیلی ودلیکن اُس نے جواب دیا '' میرے قبیلے کے آدمی صرف میری موجودگی میں مروائلی کے بوہر دکھا سکتے ہیں ادرائی ودلیکن اُس نے جواب دیا '' میرے قبیلے کے آدمی صرف میری موجودگی میں مروائلی کے بوہر دکھا سکتے ہیں ادرائی یہ برجوب ایک شہر کے باہر کھکے میدان میں الوائی شرع ہوئی قومائس کے سابھی پہلے ہیں بی دشمن کے قلب نگ پہنچ بھکے تھے ۔ خسانی نشکر نے کچھ دور بچھیے ہٹنے کے بوری وقت سے بوائی قالم کیا اور اُس کے دائیں اور بائیس با ذو کے سواروں نے آگے بڑھ کر مالیس کے لئے ہیں بی دائیں اور بائیس با ذو کے سواروں نے آگے بڑھ کو کر ویا۔

بیجھیے ہٹنے کا داست میں جو کو کر دیا۔

بیچھیے ہٹنے کا داست میں جو کو کر دیا۔

مقوری دیربعد بھرایرایوں کا پلہ بھاری نظر آنے لگا اور حسانی دوبارہ بھیے بہنے گئے لیکن حابس کے جانا ا امبی تک اُن کے رہے میں مقے۔ ایک شدید تھلے کے بعد چندایرانی اور عرب دستے دشمن کا گھرا تو اُکر آ گے بڑے میکن اننی دیر میں حالب کے ڈیڑھ سوا دی ملاک اور زخی ہو میکے مقے۔ وہ خود مجی زخی متحا اور بڑی شکل سے گھونے برا<sup>با</sup>

آوان قائم رکھنے کی کوشش کر رہاتھا اُس کے معافقی اپنی توادوں کو رہنے و اس کے مدائقی اُس کے معافقی اپنی توادوں کو رہنے و اس کے گھوٹی اس کے گھوٹی کے دور اُس کے معافقی این توادوں اس کے گھوٹی اس کو معافق کے دور اُس کے معافق کا اس کو معافق کے دور اُس کے معافق کے اس کو مدد کھیلئے بیٹنے گئے اور استران کی مدد کھیلئے بیٹنے گئے اور استران کی مدد کھیلئے بیٹنے گئے اور اس کے دور کو کھیل کا کھوٹر کے سے کودکر کر ہے ہوئے گئے اور کا تھی ما اُس کو ایک میں اُسے زبین برال کو ایک اور عاصم مابس کو ایک میں میں اُسے ذبین برال کی دور بعد میدان صاحب ہوئے ایک آور عاصم مابس کو ایک میں میں لٹاکر اُس کی دان کے دخم پر بیٹی اندھ در اُس کے خصور بیٹی اندھ در اُس کا در عاصم مابس کو ایک میں میں لٹاکر اُس کی دان کے دخم پر بیٹی اندھ در اُس کے خصور بیٹی اندھ در اُس کے دانوں کو ایک در بیٹی اندھ در اُس کے در بیٹی کی در بیٹی کی در بیٹی کھوٹر کی در بعد میدان صاحب ہوئی اُس کے در بیٹی کا کور بیٹی کی در بیٹی کی در بیٹی کور کی در بیٹی کا کور کی در بیٹی کی کی در بیٹی کی در بیٹی کی در بیٹی کی کی در بیٹی کی در بیٹی کی در بیٹی کی کی در بیٹ

ایک ما وت بعدجب مابس کو بوش آیا نوسین ایرج اورچند عرب مرداداً س کے گردجم تھے۔ اپنے تاردادوں سے چند سوال کرنے کے بعد اُس نے پوچا آ اوروہ کون ہے جس نے میری جان کیا ہے ؟ "
تیاددادوں سے چند سوال کرنے کے بعد اُس نے باعث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تی مہارا محسن برہے ؟ "
مابس کچہ دیر بغور عاصم کی طرف دیکھنا رہ مجبر اُس نے احسانمندانہ مسکرا ہوئے کے ساتھ کہا آ فوجوان ا

میرے قریب آؤ " عاصم آگے بڑھاادر مابس نے اُس کا اُمتر کیڑ نے بوئے کہا ہیں تمہارا شکر گزار ہوں " ایرج نے کہا ' تمہیں خودکش کے مصلے میدان میں آنے کی صرورت نہ تھی رتمہارے بے معنی جوش سے کئی کاراً کہ آدی مارے جا میکے میں "

مابس کاچېره خصے سے تمتاا مظاادرسین نے فدا مافلت کی صردرت محسوس کرتے بوٹے کہا یہ وہ کار آمد اُدی اِس سے مارسے گئے کہ حبب حلد کرنے کی صرودت متی تم تذبذب کی حالت میں کھڑسے منے اگرتم مجی عاصم کی طرح فرص شناسی کا تبوت دیتے فواُن میں سے اکٹر کی جانیں بجائی جاسکتی تقیس "

ایر ج جے ہرمعاطے میں مین سے دلج فی اور نازبرداری کی توقع عمتی، اپناسائند ہے کردہ گیا اور چند تانیف بعد رجب بدلوگ جنگ کے واقعات برگفتگو کر دہے متے وہ اُن کی نظاموں سے بچا ہؤا دہے پاؤں نے مصلے سے اہر کل گیا۔

مقوری در بعد حب سین اور دو سرے نوگ مائس کے نیے سے جانے مگے نومائس نے سین سے کہا۔

ومن كرناها بهامون "

"كيابات ب، تم ببت پريشان علوم برت ؟ "

جناب ابجیم معلوم ہے کہ آپ عاصم کو بہت جاہتے ہیں۔اورمبری مجی بی خوسش ہے کہ آپ در کھول کراس کی نکی کا بدلر دیں لیکن دہ فوج کے نظم وضبط کی اہمیت قطعًا محسوس نہیں کرتا سین نے پریشان مرکز وجہا"اس نے کیا کیا ہے ؟ "

"بناب افرج کے کسی بچوٹے یا بڑے جہدہ دارکو اپنے سپاہیوں کے ساخذ اس ندرمانوس بنہیں ہونا چاہئے۔ کددہ اُس کے ساخذ مرابری کا دیوی کرنے لگیں ۔ ماصم دو مروں کے نئے ایک فلط مثال فائم کر رہا ہے۔ آپ زراباہر نکل کردکھییں اُس کے سپاہی گارہے میں اوروہ اُن کے درمیان زمین پر بیٹھا ہؤاہے"

" ننہیں سپاہیوں کا گانا پسند نہیں " " جناب اعجے یہ نسکایت ہے کہ دہ بھی اُن کے ساخفا گار کا ہے اور اُسے اِس بات کا احساس تک مہنیں کہ اس فضم کی ہے ت اس فسم کی ہے تکلفی سے سپاہیوں کے دل سے اپنے سالاد کا رعب اٹھ مباتا ہے "

سین نے جواب دیا ۔ ایک سالاد کی کامیائی کا المرازہ اُس کے سپاہیوں کی جرات اور ذص شناس سے لگا بابنا بہدورہاری فوج کا کوئی دستہ عاصم کے سپاہیوں سے زیادہ بہادر اور فرض شناس مہبیں۔ وہ امنہیں کوڑے سے الکنالپند منہیں کرتا لیکن جہان تک اپنے احکام کی تعمیل کرانے کانعلق ہے فوج کا کوئی سالار اُس سے ذیادہ کا تیا بہدی ہیں اُن کے قریب سے گرار دیا مقادیکن میراادب یا احرام نو درکناد کسی نے میری طرف و کھیے کی صودرت بھی محسوس منہیں کی سے فوج کے دو مرسے افسروں کو صحی بیٹ کابت میں اور وہ کسی کی پروا منہیں کرتے ۔ مجھے عوبوں کے ساتھ اُس کے میل جو کر برکوئی احترام نو بھی کے دو اور کے مساتھ اُس کے میل جو کر برکوئی احترام نو بھی کی مصوف خود کی پروا منہیں کرتے ۔ مجھے عوبوں کے ساتھ اُس کے میل جو کر برکوئی احترام نہیں ، وہ اور بھی کسی ضبط و نظم کی پابندی منہیں کرتے دیکن سپا سیوں اور عبدہ وادوں کے دومیان یہ ہے تکلی ایرانی فوج کی دوایات کے منانی ہے یہ دومیان یہ ہے تکلی ایرانی فوج کی دوایات کے منانی ہے یہ

سیں نے تئی کے ہیجے میں کہا۔ ایرج اِنمہیں فوج میں لیک اہم جدہ اس سے دیا گیا ہے کہ نم ایک بااثر باپ کے بیٹے ہو \_\_ بیکن عاصم فعل اُسپاہی ہے۔ بیں نے اُس پرکوئی اصال بنہیں کیا ۔وہ گزشتہ وائیوں کی اپنے ا ب مقودی در معمر ئیے میں آپ سے ایک صرودی بات کرنا چا متا ہوں "

سین دک گیا اور ہاتی وگ خیے سے باہر علی گئے۔ مابس نے کہا نے مجھے اِس بات کا پورادساس مخاکمیں اُلم میں اور میں میں کے اور تمہی مردادد سے میرے آدمیوں کو ابندل کا طرح اسلامی اور میں مردادد سے میرے آدمیوں کو ابندل کا طرح در اسکتابی و یا تقا اور میں اُن پریٹیا بت کرنا جا بنا مخاکہ توارا مقاشے بغیر بھی میں اپنے آدمیوں کو شیروں کی طرح در اسکتابی ایک آئندہ کچہ عرصے کے سے میں شابید گھوڑ ہے یہ سواری مھی مذکر سکوں اب میرے آدمیوں کو ایک المجھے دا بنا کی میری جان بجائی ہے ، میر لی اظامے سے اس ذمرداری کا وجوائل نے میری جان بجائی ہے ، میر لی اظامے سے اس ذمرداری کا وجوائل نے کا دامل ہے ۔ "

میں نے کی دیرسو منے کے بعد موال کیا آئی سے بنید سے آدی اس کی تیا و ت میں را فال نوارس کی ا "کیوں بنیں! اس نے میری جان کیائی ہے اور میرا برآدی اُسے آنکھوں پر مجانے کے معے نیاد ہوگا بن نے سنا ہے کہ اپنے قبیلے سے اُس کارشتہ کٹ بچکا ہے اگروہ پسند کرسے تومیں اُسے اپنے تبیلے میں داخل کرنے کو تیا د موں رمیں اُسے اپنا بیٹا سجوں گا"

سین نے مضطرب ساہوکراس کی طرف دیکھا ادرکہا ''وہ ایک سپاہی ہے ادر ایران کی فرج کے مواب اُس کاکوئی قبلے منہیں ، میں اُسے دصنا مند کرنے کی کوسٹش کردں گا۔ نیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے ایرانی دیے کر چھوڈ کر شاید کوئی بڑے سے بڑا حبدہ قبول کرنا محی بسند مذکرے ''

مالمیں نے بڑامید موکرکہا "کیا یہ ایرانی دستہ میرے ادمیوں کے ساتھ مزیس رہ سکتا ہے "
سین نے بواب دیا "میہ بوسکتا ہے۔ اگر تم اس تدر مصر موتودہ تمہیں مایوس منہیں کرے کا دلیکن میرا خیال مقا
کہ عرب صرف اچھے گھوڑ سے میں کو پہچان سکتے ہیں "

مابس مسكرايا "مِناب! ميں بيلے دن أمس كا كھوڑ، دمكيد كربي أس كى طرف متوج بوڑا تفا!"

شام كوقت ايرج ،سبن ك فيح مين داخل بؤا ادراس في كباين بناب الراب خلابون نوس كج

آپ کو بڑی سے بڑی ومہ داری کا اہل ثابت کرچیا ہے۔

بیل اس سندیدی عدادت کی وجرنهیں سمجھ ممکا ناہم تہیں پر دنیان مہیں برنا چاہیے۔ عاصم ابتہائے ما محد سنیں برنا چاہیے ۔ عاصم ابتہائے ما قدت سنیں دہدے گا اور اُس کا طرزعی ان افسوں کو پر لیٹنان مہیں کرسے گا ، جواب سپاہیوں میں عزت افس کے معمولی احساس کو بمی نظم وضبط کے تقاصوں کے منانی سمجھتے ہیں۔ حابس اپنے قبیلے کے جا نباذوں کی قیادت کے لئے اُس کی خارات حاصل کرنا چا بہتا ہے ۔ اب تک میں ندبذب میں متنا، میرانیال مقاکر میں والیں جاگر کی ایس عمولی اسے میری مربرستی کی صرورت منہیں، اَئندہ ایم عہدے کے لئے شہنشاہ سے اُس کی سفادش کروں گا لیکن اُسے میری مربرستی کی صرورت منہیں، اَئندہ المجموع میں افسرکو عاصم کے فلات کوئی شکایت بر توا سے حصافی کے پاس جانا چا ہیے میں اُسے ایرانی منہیں بنا کہ کہ میں موس بنیں کروگ یہ سکتالیکن میں دہ دوں دیکھ راجوں، حب نم لوگ اُس سے مصافی کرتے ہوئے شرم محسوس بنیں کروگ یہ ایرج نے کھسیانا ہوکر کہا ''جناب اِمیں اُس کا دشن منہیں ملکداُس کی جوانت و ہم سن کا معرون ہوں میں صرون برکہنا چا ہتا تھا کہ اُسے ذرا اختیاط سے کام لینا چا ہیے ''

میں نے کہا "ایر ج اجاؤ ، اب آرام کرد عاصم کوتمہارے مشوروں کی ضرورت مہیں ۔اس کی دنیا تمہاری دنیا سے مخلف سے "

ایری انتہال پرلیٹانی مالت میں سفیے سے اِسْر کل آیا۔ مفودی دیر بعد اپنے نبیے سے کی فاصلے پر اُسے عاصم ادراُس کے سامنیوں کے قبقے سنائی دے رہے نفے اور وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے وہ لوگ اُس کا مذانی اڑا رہے ہیں۔

پرویز کانشکریوشلم کامحاصرہ کرجیا تھا۔ چاروں طون سے دسدد کمک کے داستے بند ہو چکے تھے تاہم نہر کے محافظ جس عزم و تبات کا منع ہرہ کر دہ ہے تھے تاہم نہر کے محافظ جس عزم و تبات کا منع ہرہ کر دہ ہے تھے وہ اِس سے قبل شام کے کسی اور شہر میں بہیں در کے اُلی تھا گروں اور خانقا ہوں میں وعلی مائی جارہی تھیں ، خداد سیدہ داہموں کی ہٹریوں سے برکات ماس کی جاد و باوں اور معجزات کا انتظار ہور کا تفا فریقین کے مختیق ایک دو مرے پر تی رساد ہے تھے۔ ایرا نیوں نے کی بار و باوں اور میر صوب کی مدوسے نے بیاں کے آئے اُن کی میر صوب کی مدوسے نے میں کی کہ ویک کے میاد پر برویز کی موجود کی اُن کے توصلے زندہ و کھنے کے میائی تھی۔ ہر دستے کا سالاد

ادر جرفيكا مرداد شبنشاواران كى وشؤدى ماصل كرنے كے لئے بنياب نظر آنا تھا۔

فرندان صلیب کے لئے یروشلم کی مفاظت موت دحیات کامسٹلربن چکا مقاروہ برجانتے مقے کشکت کی صدرت میں انہیں کمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن رسدو کمک کے تمام راستے مسدود ہوجانے سے اُن کے عطے بندریج بیست مور ہے تفے میرایک دن ایرانی فرمیں اوری قرت کے ساتھ چاروں طرف سے بروشلم بر رئ بری ادرانیوں نے سیل کے ایک حصے پر قبصنہ جانے کے بعدوہ آئی دروازہ کھول دیا جو بلاکت وبربادی کے ایک سیل عظیم کورو کے ہوئے تفار تقوری دیر بعد نفیل کے ہر مُرج برصلیب کے جبندے سرنگوں ہومکے تقے ادرايراني فوميس مختلف دروازون مصشهرك الدرداخل مورمي غيس وحثت اور رربت كي عفرت انسانيت دودسة تذبب واخلان كابرين فرج رسعة عيهودى مصاكار بجنس مدت كعدابين عذبه انتفام كأكس كاموقع ملائفا، وكون كم تكور ، كرسو لا ورخالقا بون مين داخل مو كلف غف يستوبي اورفسطوري فرقو سك عيسا أي مو كليساك باغى منيال كئے مائے متے -اب ايرانيوں اور ميروداوں كے ساتھ ول كراك وابيوں اور با دريوں سے صديوں كرمظالم كانتقام ك رب تفرين كي قبائير كم كانكينون سدوا غدار عيس ريروشلم بيرق وغارت اوراد طار کاباذارگرم تفار گلیوں اور بازاروں میں خون کی ندیاں بر رہی تغییں۔ اُن مقدس گرجن اور خاتفا موں کو لوشنے کے بعد سوادكيا ماراعما بهال صديول مصصشرق ومغرب كى دولت جمع بورسى هنى روابهب اور پادرى امنى أبنى تكنول میں کسے جارہے منے جنہیں وہ برعقیدہ لوگوں کی اصلاح کے لئے استعال کیا کرتے مقے۔ بروشلم میں دین مسطح کا سب سے بڑا پیشوا ذکریا گرفتار ہوجیا تھا۔ دہ مقدس صلیب جس پر عیسائیوں کے مختید سے مطابق حضرت علیانی نے مان دی متی موسیوں کے قیصنے میں آ چکی تھی۔

 $\mathsf{C}$ 

پروننلم فغ ہونے نک عاصم مرحت ایک سباہی کے ذہن سے مومیّا عنا۔ محاصرے کے دودان میں دہ اپی عِرْمُول جزاً مہذے باعث المان کے سورماؤں سے خواج تحسین حاصل کر چیکا بخا ۔ آئوی تھلے کیے وقت وُہ

اُن واجاردں کے ساتھ مقام جنہیں سب سے بید نصیل کے ایک صفے پر نبعنہ کرنے میں کا ساب ہو رُ عنی کی اب دہ معرکہ بھیں میں اُس کے سپاہیا نہ جو ہر ویدی طرح بیدار نفتے ، ختم ہو چکا مقا اور اُر را نف وال انساؤل کی مظاومیت اور بے بسی اُسے پر فیٹان کردہی متی ۔

شہر میں دافل ہونے کے بعد فاتے لشکر کے سابھ کیا کرتے تھے لیکن عاصم کاول انتقام کے مبذبات سے خالی تناور ہوئے وہ موجوب کے وحتیٰ قبان اپنے وشمنوں کے سابھ کیا کرتے تھے لیکن عاصم کاول انتقام کے مبذبات سے خالی تناور ہوئا۔
وہ اپنے سامینیوں کی ترفیب کے باوجود وحشت و بربریت کے گھنا وُ نے کھیل میں حصتہ لینے کے لئے تیار نہوا۔
قتل عام کی پہلی دات وہ چند گھنٹے شہر کی گلیوں اور بازاروں میں بھرتار کا داور بھرا کوسی دات کے قریب جب اُس کی قوت برواشت ہواب و بنے گئی توشہر کے ایک درواز سے سے باہر کالا اور پڑاؤ کی طرت بھل دیا۔
درائے میں اُسے اُں سپاہیوں کی ٹولیاں دکھائی ویسی ہوتی بھلاتی جو توں کو گھروں سے کال کر بڑاؤ گل طرن بھلاکہ درسے نیا دہ خوفناک محسوس ہود ہی مفیس ۔ پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے نیے کی طرت بڑھا، چند آدمی جو عرب دمنا کار درس کے خیوں اور گھوڑ درس کی حفاظت پر منعیس مقالی کے گر دجم ہو گئے ۔ یہ لوگ کمبی اپنے سامینوں کے منعلی کو چھتے ادر کمبی عاصم کے فالی بامیز وابس آنے ہوجیت کا ان نہ تھا۔ ابھائک یا س بی ایک شیعے سے حابس کی افار سنائی دی '' عاصم آگیا ہے ؟ ''

" مي إن " ايك مبابي في جواب ديا -

" عاصم بيال أدُ" وه ملند آداد مين مِلآيار

عاصم نیے کے اندردافل ہؤا۔ وہل ایک مشل مبل دہی متی ادرمائس ٹانگیں میبلائے ایک چٹائی پر بعیقا تھا۔ اُس نے کہا '' میں تمہارا استظار کرد ہمتا الحمی اور تمیمی رئیس اپنے غیروں میں داومین دے دہے تھے ادر میں یہ وج رہ تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے فراموش کر دیا ہے۔ کم اذکم شراب کا ایک مشکیز وہی تم نے بھیج دباہر تامیں نے آج اُن سے مائک کری ہے۔ وہ سب تمہاری بہاددی کی تعرفین کرتے تھے۔ اور مجھے بھیں تھا کہ مرے لئے مہترین تحالف لادگے ''

ماصم ہے کہا ''یں آپ کے لئے بروشلم کی فتح کی توشخری کے سوا اور پکی نہیں لایا '' ماہں جند ثانیے حیرت ذوہ ہو کر ماصم کی طرف دیکھتا رائا ، بالآخراً اس نے کہا ' تم مذاق کردے ہو- بہل یہ کیسے بہتا ہوں کہ تم بروشلم کی فتح کے بعد خالی ہا تقد والیس آ سے ہو ''

"میں نداق منہیں کرتا۔ فتح کے بعد وہل منون، آنسوؤں اور چنے سکے سوا کچھ نہ تھا" "میرے آدمی کہاں ہیں ؟ کیا وہ بھی تمہاری طرح فالی ہفتوالیس آگئے ہیں ؟ "

"منیس اده اجهی تک دہیں ہیں اور حب ده واپس آئیں گے تو آپ کو برشکا یت منہیں رہے کی کہ وہ دندگی دفاہر مکر نے میں کہ مسے کا دہو گئے مقت دفاہر مکر نے میں کسی سے پیچھے دہ گئے ہیں، انشکر کے منہر میں داخل ہوتے ہی وہ میرے حکم سے کزاد ہو گئے مقت " تم میرے لئے ایک معتما ہو کہ می محمد نمہارے دو بہونے پریمی شک ہونے لگا ہے۔ بیٹھ ما ڈ!

نیں اِس دفت ہُمراب کی صرورت ہے۔ اور مرے مظیر سے میں اہمی چندگھونٹ باتی ہیں میں وہ "
ماہس نے یہ کہ کر حجوثا سامشکیزہ اسطایا اور عاصم کو بیسٹی کردیا ۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا دیا

بُراُس نے ایک گہری سانس لی اور مشکیزہ کپڑ کر جا ایس کے قریب بیٹھ گیا ۔ مقور ٹی دیر بعد حب وہ مشکیزہ خال کرکے

ایک طرف بھینک می کا مقاقو حائیس نے کہا ''سین کہنا تھا کہ ہم شراب کو ہا تھ مہنیں لگاتے لیکن میں بر عسوس کیا کڑا

تاکہ مرف ایک سافاد کی ذمہ داریوں کا کھا ظاکر تے ہوئے امتیا طربہ تتے ہو۔ اُج میرا ضیال مقاکد تم بر وشلم کے کسی

والیشان مکان پر قابعن ہوگے۔ تمہار سے سامنے شراب کے مشکے کھلے ہوں گے اور تمہار سے پیہلو میں وہ دوشنے ایس کا سفید ہوتے ہیں "

عاصم نے جاب دیا "سین درست کتبا تھا، میں نے مدت کے بعد مشراب کو انھ لگایا ہے۔ جب میں الرسے نکلا تھا تو میں نے الرسے نکلا تھا تو میں نے الرسے نکلا تھا تو میں نے بات پر تقریب نے کا جد کیا تھا میں جب میں شام کی عدود میں داخل ہوا تو میں نے میں الم میں المواد کو جمی این کسی بات پر تقریب ہوا یہ میں الموس کے اپنی کسی بات پر تقریب ہوا یہ میں الموس کے میں اب مجمعے اپنی کسی بات پر تقریب ہوا ہے میں الموس کے میں الموس کے میں الموس کو دیا جا ہے دول میں موس کو دیا جا ہے دول میں موس کر دیا جا ہے دول میں موس کی منہیں جنہیں دکھی کر تم ماصل کی تلویاں معمول جا دیے ۔ " میں موسل میں میں میں موسل میں کہی منہیں جنہیں دکھی کر تم ماصل کی تلویاں معمول جا دیا ۔ "

عاصم نے بواب دیا جمیں وہل بے شمار لاشیں دیکھ آیا موں اُن سب کا خون سمبراکی طرح سرخ تھا۔

ادر جی بین ہے کہ کمی اور شہر کی فق کے جدتمہار سے پہلومی کوئی صیبی وجیل بلاکی می دیکھ وں گا" " بے معام تنہیں گر کل بیر سے اصااسات کیا ہوں گے لیکن آئی جی سب سے بڑی تواہش بید ہے کہ میں بہری ہو باؤں اور اُس وقت بی برا رہوں جب تک کوئی تھے بینیا می خدوسے کہ وہ بالک بھی برا رہوں جب تک کوئی تھے بینیا می خدوسے کہ وہ بالک بھی برا اور برجور کر دیا تھا بخر ہو چکی ہے اور اب اس زمین کو بے اس انسانوں کے بخون اور سی نمون سے سراب کرنے کی حزورت باتی منہیں دہی۔ اب طافتوروں کے باتھ مور توں ، بچوں اور ور حوں پر نہیں انسون کے بیا عاصم بیکہ کرکھ اور ور اور ور حوں پر نہیں ایس کی بی عاصم بیکہ کرکھ اور ور حوں پر نہیں ایس کی بی عاصم بیکہ کرکھ اور ور گھا۔

" نم كبال جارب بو ؟ مابس في سوال كيا -

" بر کہیں تراب طاش کرنے مار لا ہوں۔ آپ کے مشکیزے سے پندگھونٹ بینے کے بعد میری پیاس بیں امان ہوگا ہے: ماصم برکہ کر شیعے سے با سرکل گیا۔ کچہ دیر پڑاؤیس گھو منے کے بعد وہ سین کے شیعے میں داخل ہڑا۔

سی بر پر پیٹا ہڑا منا۔ اُس نے علدی سے افڈ کر بیٹے ہوئے کہا " میں تنہار سے منعلق ہی سوچ را منا میں اُج بی بنا اور میں سے میر کے لئے تیا دہ بہت نوش تھے، آج اُن کے سامنے میر سے بعنی در سوں نے میں تعرباری کارگزادی کا دکر کہا تھا وہ بہت نوش تھے، آج اُن کے سامنے میر سے بوج فیس انعام کے قابل سم ما گیا ہے۔ اب در سوں نے میں تنہاری تعربان کی تذم ہوسی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ "
تہیں دوچارد دن کے اندواند و شہنشاہ کی تذم ہوسی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ "

ماصم نے کہا '' اگر آپ امبازت دیں تر میں شراب کے بیندگھونٹ بینیا جا ہتا ہوں '' سین نے منعجب ہوکر عاصم کی طرف دیکھا اور میرمسکرانے ہوئے کہا ''وہ صراحی ہوئی ہے۔ جننی جا ہو بی سکتے ہوتھم آڈٹ کے لئے اس سے مہتر مونن کو صلبوسکتا ہے ؟ ۔'

ماصم نے سین کے سامنے بیٹھ کر پاس ہی سونے کی صراحی سے ایک پیال معرا اور اُسے ایک ہی سانس پی اُلگا یہ ب دہ دوسری بار پیالہ معرف لگا توسین نے کہا " ماصم اِی شراب بہت نیز ہے اور تم مدت کے بعثیاں سے ہو ۔"
رہے ہو ۔"

المجى مدبوش ہونا چاہتا ہوں "عاصم نے برکہ کرآن کی آن میں دو سرا پیال بھی خالی کردیا سے بین اب قدیقے مسلم مسلم ا مسلوب ہوکواُس کی طرف دیکھ در ہاتھا۔ عاصم نے تیسری بادمراحی اصفا نے کی کوسٹسٹن کی توسین نے مبلدی سے ادر و زنده تغیب اُن کی آبیب اور حینی مجھے سمبر اکی آبیب اور حینی محسوس ہوتی تغیب کاش! شراب کانشها منی اور حال کی تام نامخیوں کو میرے ذہن سے فراموش کر سکتا " حال کی تام نامخیوں کو میرے ذہن سے فراموش کر سکتا " حالب نے سوال کیا ''یسمیر کون بمنی ؟"

ماصم نے کچے دیرسوچنے کے بعد کہا ہے آپ نے کسی ایسی لڑک کو دیکھا ہے جس کے چہرسے کی دوشنی ہا کہا کو اپنے بدترین دشمن دوست نفرا نے اکلیس یعس کی مسکرا ہسٹ آپ کی نفرٹ کو عبت سے بدل دسے بعس کے مساحۃ آپ کی دفاداری تمام خاندانی اور قبائلی دفاداریوں پر خالب آ جائے ۔ اور جس کی خاطراً پ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بزدلی اور فداری کے طعنے سنناگوار اکرلیں "

" توعیر میں اُپ کو بیر بہیں سمجما سکوں گا کہ سمبر اکون عتی اور یہ بات بھی اُپ کی سمجد میں بہیں آ سکے گا کی اِ اِس وفت شہر سے کیوں بھاگ آیا ہوں ؟

مانس نے کہائے تم میرے لئے ایک معما ہو۔ نیکن میں یہ بوجیتا ہوں کہ اگر تمہیں فع کی خوشی میں صفداد بننے سے نفرت ہے تو تم الوائ میں کیوں تر رکے ہوئے شفے ہی

مجهمعاوم منهبن "

"لیک مجھے معلوم ہے۔ میں نے پہلے دن تمہیں لڑائی کے میدان میں دیکھا تفا تواہینے سامقیوں ہے ہاتھا کہ دہ نوجوان ایک عرب کی طرح لڑتا ہے۔۔ عاصم تم ایک عرب ہوا در مزنا اور قارنا تمہاری سرشت میں ہ تمہاری رگوں میں وہ نون ہے جس کی گردش تواروں کی روانی سے نیز ہوتی ہے۔ جنگ کے ہنگا موں کے بعدایت عارضی سکوں جعن سیا ہیوں کو پرلیٹان کر دیتا ہے لیکن تم مہمت مبلدان باتوں کے عادی ہوجا و گئے۔ آج تم عام وگوں سے ممتاز رہنے کے شوق میں دشمن کے نیزوں کے سامنے سیدنتمان کر کھڑے ہوجا ہے وہ کاتم پردیک جو نیلوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے اِس سے ذیادہ جو آت اور بہا دری کامظام رہ کروگے۔ ہمارالنگریش میں میں کرنے کے بعد یہلی مرتبہ تمہیں شراب بیت کی اور شہروں براپنے مرتبہ تمہیں شراب بیت کی اور شہروں براپنے جو نیٹر سے نوٹر کے اس سے ذیادہ جو آت اور بہا دری کامظام مرتبہ تمہیں شراب بیت کی اور شہروں براپنے جو نیٹر کے نفس کرے گا۔ میں نے پروشلم کی فتے کے بعد یہلی مرتبہ تمہیں شراب بیت کی اور شہروں براپنے جو نیٹر کے نف سے کو سے اس نے پروشلم کی فتے کے بعد یہلی مرتبہ تمہیں شراب بیت کھیا

آگے بڑھ کو اُس کا فاقد کورت بوٹ کہائے منہیں۔ نہیں ، تم اتی تراب برداشت نبیر کوسکو کے وہ الا بہت اچھا یہ عاصم نے اُسٹے ہونے کہ ایس آپ کی حکم مدول نہیں کروں گا یہ اس من ساتھا کے ماس کے ایس کے ایس کا میں انسان کا میں اس کا میں کروں گا یہ اس کا میں کروں گا یہ اس کا میں اس ک

سین نے کہا تمہاری اگیں لڑکھ ارہی ہیں معلوم ہڑتا ہے کہ تم اِس سے بیبلے ہی پی چکے ہیں۔ "عابس کے مشکیز سے میں صرف جند گھونٹ ضے ور مذمیں آپ کو پر ایٹنان مذکرتا "عاصم بدکہ کروروازے کی طرف بڑھالیکن چند قدم اعمانے کے بعد کر پڑا۔

سین نے تالی بجائی اور دوبہر بدار بھاگتے ہوئے نیمے کے اندوا مل ہوئے سین نے کہا "اسے اُمار اُسے اُمار اسے مُعار اسے مُعار اسے میں نے کہا "اسے میں اسے میں ایک طرف لٹادو " پہر بداروں نے مکم کی تعمیل کی اور سین امنہیں رخصت کرکے عاصم کے قریب بیٹھ گیا ہ

وه نیم بے بوش کی مالت میں بڑبڑار اعائیں بائکل میک ہوں۔ میں بے بوش بنیں ہوں، اگریز کم کی کلیوں کا خون شراب بن ما آبادر میں اُس کے اندر فوطے لگا آباؤ بھی میں مدہوش نہ بوزا۔"

الكهدن عاصم كرى غيدسه بدار بواقسين ولان نر عقاره المفكر أنكمي طنا بواني سه بابرنكااد ببريدار في المساد بيريدار في المائد المائدة بيريدار في المائدة ا

''دہ علی العسباح شہر جلے گئے تھے۔ اگر مکم ہوتو آپ کے لئے کھانا منگوالیا جائے '' معمنہیں! اس وقت مجھے معبوک منہیں۔ میں ذرا گھد شنے بھرنے جارہ ا ہوں ''عاصم یہ کہہ کر ایک

یروشلم مین مین دن قتل عام جاری را داورتیسرے دن شهر میں بھری ہوئی فرتے ہزار لاشوں کے نعف نے نے مار کے نعف نے نصح نصے فاتے نشکر کو بڑاؤ میں بناہ لینے پرمجبور کر دیا۔ اس عرصے میں مال غنیمت کے علاوہ میزاروں قیدی عورتین بین غلام بنانے کے قابل سجما گیا تھا پڑاؤ میں نتقل کی جام کی تھیں۔

اس کے بعد ایک ہفت نع کا جش منایا کیا، سرکردہ میروی ندرا نے بیش کرنے اور ایرانی اورعرب قبائل ایرانی کارگزاری کے انعامات حاصل کرنے باری باری کسری کے دربار میں حاصر ہوئے - عاصم کا مای خوبصورت تلوار مفی حس کا دست قیمتی جواہرات سے مرصع مقا۔

جنن کے افتتام برجنگی قید یوں اور مالی منیرت سے لدسے ہوئے اونٹوں کا ایک فافلہ مستے دستوں کی عاشت میں ایران کی طوف روانہ کر دیا گیا۔ اور باتی نشکر نئے محا ذوں کی طوف کوج کرنے کی تیار یوں برم مروف بھیا ۔ بھی ایران کی طرف روانہ کر دیا عفا اگر رشیکا مقااور اُس کی طبیعت اُست اُست سنبھل بھی ۔ ایک دات وہ ما اس کے نجھے میں جندع رب مروادوں کے در میان بیٹھا تھا۔ یہ لوگ اپنی طرف متوج کرتے مشہور شوا کا کلام سناد ہے منے ۔ ایک ایرانی فوجوان نجھے میں داخل بو اادر اُس نے عاصم کو اپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا "سین آپ کو بلاتے ہیں ۔

ماصم المرکوس کے سابھ میل دیا ۔ مقور می دیر بعدوہ سین کے نصے میں داخل ہوا۔ سین نے اُسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا "فاصم اِ میں نے تمہیں ایک اہم خبرسنا نے کے لئے بلایا ہے مجھے ایشیائے کو میک کے محاذر جمیعا مباد ہا ہے "

" بم كب جارب ين " عاصم في سوال كيا-

ن ایں اسے برسم اسکتاکہ مجھے کسری کے دائیں امت سٹینے کی قنابینی ۔ گرتم بیاں مزہوتے توجمے روم اورایال كي المال الم تبادی دفاقت کی صرورت عتی دایکن برسب ایک خود دنیی عتی ، می سین کے اشار سے پر مبان د سے سکتا ہوں ، ی<sub>ن اُس کا د</sub>فتی یا دوست منہیں بن سکتا ۔ میں بر سوچا کرتا مخاکہ جب جنگ ختم ہوجا سے گی تو میں سین کے ساتھ منت مادُن كارادر فسطينه دلفريب مسكرا سموس ك سائة ميرااستقبال كرك كيكن اب شايد مين أسهد دماره ديريمي نسكون - يريمي موسكة ب كريس افرايقه ك محافس دنده والس مناوس - يرجي دسال بعد شايداً سيميل م مبی یاد نه رہے رسب ده بری بومائے گی تووه حادثات بو بمیں ایک دوسرے کے قریب سے اسے عص اے ایک خواب محسوس موں گے۔ بیم می بوسکتا ہے کہ میں کسی دن اُس کے پاس جاؤں اور اُسے میر کہتے ہوئے بى بېلچا بەش محسوس بوكىمىي اسے مانتى بور- يىمى بوسكتا سېے كەسىن اپنى بىرى كے مستقبل كے متعلق سوچتے ہوئے یہ ضروری سمجتا ہوکہ ہمارے داستے آج ہی ایک دوسرے سے عبدا ہوجائیں ۔۔۔ بجب وہ میرے متعلق لِيكِ لَ وه يركِ كا: بيني إابتمبين أس ك منعلق سويف كى صرورت منبين وه مم مين سے منبين تفا --اُس فے تہادے ساتھ ایک نیکی کی تھی اور میں اُس کا بدلہ دے چکا بور اب وہ اس فابل ہے کرا پینے پاؤں بركم ابوسكے " بيروه ايك وو بتے بوئے انسان كى طرح تنكوں كاسبارا لينے كى كوسشش كرد إعمّا - كيا یمکن بنیں کرمب میں افریقہ کے محافہ پرسین کی طبند ترین توفعات بوری کرنے کے بعدوالیس آؤں تواس کے گھوکا دروازه میرے لئے کھکا ہو۔ اورجب مین فسطینہ سے برکہوں کرمیری بنگیں، میری فقوات اور کامیا بیاں سب تهارے نے مقیں تووہ شرم دندامت کا ظہاد کرنے کی جائے فخرسے مرامقا کرمیری طرف دیکھے۔ ديية ككروثين مدلنے كے بعد عاصم كونيندا كئي-

تئیرے دوزعلی العباح دس بزار سوار الیتیائے کو چک کی طوت کو چ کرنے کو تیار کھڑھ تھے۔ سین اپنے فیم سے مطافہ کرنے فیم سے مطافہ کر کے فیم سے مطافہ کرنے کے لئے باہر جمع تھے، یکے بعد دیگرے اُس سے مطافہ کرنے کے لئے اس کے کندھوں پر دکھ دینے اور کھا ہم میں میں موری پر دکھ دینے اور کھا ہم میں دون کے لئے میں دودن کے لئے میں کار بھی ایس کے کئی بھیام

نظومین اتا مع عوب دوسا منفقه طور پر انباسالار تسلیم کرنے پاکم اور عوم ایس - اُن کے دومیان اگر کوئ اطفات پیلم و قرباری اواز فرج کے ایرانی عہدہ داروں سے زیادہ موٹر ثابت ہوسکے گی-

عاصم المحصیفین ہے کہ اب تہیں اپنے جو سرد کھانے کے مہمرین مواقع طیس گے۔ اگریں تہیں سائل ا ماڈں توایشیائے کو کپک میں تمہیں صرف ایرانی عہدہ داروں یا اُن ترک قبائل کے مرداروں سے سابقہ بہدے ہم ہمارے ملیعت ہیں لیکن یہ لوگ تمہاری سپا ہیا نہ صلاحیتوں کا احر افٹ کرنے کی بجائے تمہار سے ما سد ہی ہائیں کے تم دہل ایک اجنبی سمجھے جاؤ کے لیکن افز لیتر کے محاذ پر اور نے والے مولوں کے داہنما بن کرتم ایرانیوں سے می خواج تحسین حاصل کر سکو کے۔ کم اذکم ہمار سے جو نیلوں عین تمہیں کوئی اپنا رقیب خیال منہیں کرے گا۔

صع مہران عرب رؤسا کو بلاکریہ کہے گا کہ تمہیں منفق ہوکرکسی ایک و اپنا سالادا علی بنالینا چاہیے اور مجھے یعقبی ب یقین ہے کہ حب وہ کسی بغیر جا بندار عوب کو تلاش کریں گے تو اُن کی نکابیں لامحالہ تمہی پر مرکوز مہوں گی۔اس کے بعد تمہیں میرے سہا دے کی طورت مہیں دہے گی رعورت شہرت اور کامیا بی کا کوئی داستہ ایسانہ ہوگا جے تم اپنی توادکی نوک سے مہیں کھول سکو گے "

عاصم نے بحرائی ہوئی اُواذیں کہا ۔ لیکن مجھے شہرت اور کامیابی کی حزورت منہیں۔ میں صرف آپ کی دہر سے بہاں آیا تھا۔ اور حالس کے اُدمیوں کی واسٹمائی بھی میں نے صرف اِس سے قبول کی بھی کہ آپ بہ چاہتے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہونا کہ ہمار سے دراستے ایک دوسر ہے سے مدا ہومائیں گے تومیں گزشنہ جنگوں میں بہادری کا مظافر کرنے کی بجا سے بزدل کہلانا ذیا دہ پسند کرتا ہے

" ماصم اہمارے داستے ہمیشر کے لئے مگرا نہیں ہوئے ، مجھے بقیں ہے کہ میں کسی دن قسط علینہ کے آس لیں مہرا استقبال کروں گا۔ اور اس وقت بحب تم افراقیہ سے فتح کے پریم اڑانے ، میرسے پاس اُوگے فرتمہیں ہے۔
شکا بت مذہو کی کہ میں نے تمہیں کوئی فلط واستر تبایا مقا میں کسی دن تمہیں کسری کے دائیں اُتھ بیسے والوں کی مصت میں دیکھنا چا ہتا ہوں۔ اب تم ماکر اُرام کرو"

عاصم کچر کے بغیراُتھااور خیرے سے باہر نکل آیا۔ مقوری دیربعدوہ نہا اپنے خیر میں ایٹا ہوا مقاادد طرح کے خیالات ا

دينا جا ست برو ؟

عاصم کے بوٹوں پر ایک مغرم سکراسٹ نمودار ہوئی اور اس نے جواب دبار میں اُسے یہ بیغام دینا ہائ بیوں کہ میں کسریٰ کا سپاہی بن چکا ہوں اور اب مجھے کسی کی جنیس پرلشان بنیس کرتیں "

میں نے اچانک گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا الرمالات نے امبازین ہے والدہ کواپنے پاس بلالوں ور ندا منہیں مدائن بھجوانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مجھے بیتی ہے کہ جنگ سے فارع ہونے کے بعد تم بجین الاش کرسکو گے۔ میں خودھی تمہارے ملائے سے باخرر سنے کی کوسنسٹ کروں گا۔ یہ جمی ممکن سے مصر کی بہم مبلہ ختم ہو مبائے اور میں نم میں ایشیائے کو پک کا فریر بلالوں "

ایرج اپنے گھوڑے کی باک پکڑے میں کے قریب کھڑا تھا۔ ماصم کی نگاہیں بھوڑی دیر کے لئے اُس کے مغرور چیرہے پرمرکوز ہوکر رہ گئیں۔

سین نے قدر سے توقف کے بعدا کے بڑھ کر ایک سیابی کے اعقر سے گھوڑے کی باک ملے لی الد سرسوار سوگ ۔

مقوری دیر بعد پڑاؤیں نقاروں کی صدائیں بلند ہوئیں اور دس ہزار سواروں کا اشکر جار قطاروں یک کہ کا کی قیام گاہ کے آگے سے گزر نے لگار شہنشاہ ایران فوج کے سرواروں اور مذہبی بیشواؤں کے ساتھ ایک بلط پرکشادہ سائبان کے ینچے کھڑا نخار اس کے دائیں ہائے سونے کے ایک چڑر سے آئش دان میں مقدس آگ کے شعلے جولک رہے تھے رجوسیوں کا بڑا کا ہن بلند آواز میں دعا مانگ دیا تھا '' اسروز دہ خرو پرویز کوجشہنشاہوں کا شہنشاہ اور دیوتاؤں کا دیوتا ہے نتے دسے سے اسرموندہ ہمارے دشمنوں کو تنباہ کر سے ہمارے شکر کے لئے دمشن اور پروشلم کی طرح قسطنطنیہ کے درواز سے جمی کھول دسے "

اور ضرو پردیز کمبی سین کی قیادت میں کوج کرنے والے سوادوں اور کبی پڑاؤ میں سٹکر کے اُن اُلی کے اُن اُلی کے اُن ا کی سمت دیکیتا ہو چاروں طرف مقرنگاہ تک چیلے ہوئے تھے۔ اُس کا مغرور چہرہ زبان مال سے بہ کہداہا اُ

ا مقر سے۔

ماصم کسری کی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک اور ٹیلے کے دامن میں کھڑا تھا ہجب سین کا نشکر گردو عبار کے باولوں میں روپوش ہوگیا اور نقاروں کی صدائیں فضامیں گم ہوکر رہ گئیں تو وہ نڈھال ساہو کرایک پھر پر بدٹھے گیا رسین کے ساتھ رفاقت کا زمانہ اُسے ایک خواب معلوم ہوتا تھا رایک الساخواب جس کی کی تغییر نہ تھی ۔ وہ دیر تک بے بھی وحرکت بیٹھا رہا ۔

urdur

## بالم

شام میں ایران اپنی تلواد کی فوجات کے ساتھ آگ اور صلیب کا معرکہ ایک فیصلہ کی دور میں داخل ہو چکا تھا۔

کیلاہ ایران اپنی تلواد کی فوک سے انسانی تاریخ کا ایک نیا ورق اُلٹ بچکا تھا۔ مُورِثُول کی نگاہ میں بازنطینی سلطنت

لی تباہی کے ظاہری اسباب کمل ہو چکے منے لیکن کا رکنان قضا و قدر کی نگاہیں دوم اور ایران کی روز مگاہوں سینکڑوں کوس دُور اُس ہے آب وگیاہ وادی کی طوف لگی ہوئی تعییں بہاں کفر اور اسلام کی جنگ لڑی جارہ تھی۔

مکر میں محدور ہی میں اللہ علیہ وقر کے خلاف میں میں بیاس ظاہری اسباب مذہونے کے برابر تھے، نٹرک بجہالت

الدگرائی کی اندھی اور بہری قوقوں کے خلاف سیدن سپر و پکھے تھے۔ یہ فور وظلمت کا معرکہ تھا اور اس کے نزائی کے ساخت اُن بی اندائی اندائی اندائی اندائی اندائی اندائی تھی ہوئے تھے

اعتمان ہے بس انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا مقا ہو صدیوں سے قربمات کی زنجے وں میں مکروسے ہوئے تھے

اور جی کے نزدیک زدائے کی ہر کروٹ ہے معنی تھی۔

دین اسلام اُس ظلتکدے کا چراخ تھا ،جہاں انسانیت کا فافلہ تادیکی میں میشکنے کا عادی ہوچکا تھا عرف کے کفن دیک اسلام اُس ظلت کا حادث ہوچکا تھا عرف کے کھروندوں سے با ہرزندگی کی کوئی نئی صورت قابل مجمد نزدیک اور خدا کی توجید اور انسانی مساوات کا نعرہ جو بینیر باسلام رصلی افتد علیہ وستم ) نے بلند کیا تھا ان کے مشرکانہ مخاند اور ان کی جا بی تھے بینا کی مشرک میں مشرک میں کا متحان کے مشرک میں کا متحان کے انسان کے لئے انتحاد کی صوورت محسوس منہیں کی تھی ڈاسلام کے فلاٹ پورے عوب کے انجاد مسلم متمنی سے دوہ می پرست ہو توجید کے جوان کی دوشنی میں آنکھیں کھو لینے کے بعد المنہیں نیٹے واست اور خان

3 Joseph .

"ا-ل-م- دوی قریب ترزمین میں معلوب ہوگئے ہیں -اور اپنی اِس معلوبیت

یکے بعد وہ چندسال کے اندر پھر فالب آ جائیں گے-اللہ ہی کا افتیار ہے ،
پیلے می اور بعد میں مبی ساور اُس دن مسلمان اللہ کی بختی ہوئی فتح پرخوشیاں منائیں گے ۔ اللہ نفرت عطا فرمانا ہے ، جسے چاہتا ہے ۔ وہ فالب اور دھیم منائیں گے ۔ اللہ نفرت عطا فرمانا ہے ، جسے چاہتا ہے ۔ وہ فالب اور دھیم ہے ۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کھی اپنے وعدے کے فلاف نہیں کتا۔"

الروم

وہ اسلام کی نعیمات کو جمٹلانے کے باوجودنی عربی کی غیرمعولی شخصیت کے معرف تضابنیں اس بات کا ملال مقاکد عبدالمطلب کا پرانے معتقدات کے خلاف اصلان جنگ کو گھا ہے۔ مکتریں خدا کا پہلا گھرج حضرت اراہیم علیہ السلام کے مقدس باعقوں سے نعیر سوا مقابرہا است اور گراہی کے ادوار میں ایک بتکدے کی صورت اختیار کر بہا طفاتا ہم کم مقدس باعقوں سے نعیر سوا مقابرہا است اور گراہی کے ادوار میں ایک بتکدے کی صورت اختیار کر بہا طفاتا ہم کم متنا دو اسلام کے کمیت ادائی مقادہ ہرسالی ج کے دفوں میں مگر آتے ، کیسے کا طوان کو تیا اس کے خلاف کو است کے خلاف کے مقادہ ہرسالی ج کے دفوں میں مگر آتے ، کیسے کا طوان کرتے انہیں بیجے اور اُن سے اپنے دشمنوں کے خلاف اور نیس کے مقادہ ہرسالی جو کے دفوں میں بورسے بیت کے مقادہ ہرسالی جو کر ایک نیس کی مقادہ میں کہ تھا ہو کہ بورسے بیت کے دیشتے استوار کر لیتے تھے۔ اُن کی جو اور دوی اور بے حیائی کا بیما لم مقاکہ وہ نیکے ہو کر بیت اللہ کا طوان کر ناجی معیوب نہ سمجھتے ہے۔

قریش کھے کے متولی ،نگراں اور محافظ متے اور اس لیا ظرمے ایران کے موسی کا ہنوں کی طرح امنہاں مجی عوب کے دو مرسے قبائل پر ایک طرح کی مذہبی اسیاسی اور تہذیبی برتری حاصل متی سے اُن کے لئے امال

ایک ایم ذرایی منا اور خاند کمبر کے اندر جع کئے جانے والے مجر میں کو تقد من کارعب قائم رکھنا وہ اپنا فرض و خیال کرتے تھے لیکن سنج براسلام نے خداکی توسید کا پرچم بلند کر کے قریش کو پڑتا وہ استان ہے بہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہا ہتا ہا ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہے ہتا ہو ہتا ہو

حب شام کی در مگاہوں میں دومیوں کی سطوت کے پرتج مرتگل ہورہے تنے۔ اہلِ مکہ کے نذیک دین ہو اسلام کی خالفت، وقت کا سب سے بڑا مشار غفار ابنی مشرکا نہ رسوم کے باحث وہ عیسا یٹوں کی بہنست ایران کے بوسیوں سے زیادہ قریب غفے داس سئے دوم وایران کی جنگ میں اُن کی سادی ہمد دیاں ایرا نیوں کے ساتھ متیں ۔ اس کے بوکس عیسا یٹوں کا مذہر ب ابنی حقیقی صورت میں دین اسلام سے زیادہ مشاہبت دکھتا مقاء اور اس کے بوکس عیسا یٹوں کا مذہر ب ابنی حقیقی صورت میں دین اسلام سے زیادہ مشاہبت دکھتا مقاء اور اس کے بوکس عیسا یٹوں کے مشاکوں یا ایران کے بوسیوں کے مقابلے میں اسلام سے نیادہ قریب اورا فرنت کے متعلق اُن کے عقا کہ عرب کے مشاکوں یا ایران کے بوسیوں کے مقابلے میں اسلام سے نیادہ قریب فقر اِس لئے ایران کے باعث وں عیسا یٹوں کی تباہی وہربادی کی داشا نین کرم اول کو آزددہ اور پر ایشان ہوایا کی قدرتی بات مقتی ۔

جب شام سے کسرٹی کی فتومات کی جربی آیٹی تومشرکین مگروش سے چھے خرمات مقے معملیاں کومڑوب کرنے کے بعد معملیاں دیا کرتے تھے کہ جس طرح مجرمین بیٹی میں دھکیاں دیا کرتے تھے کہ جس طرح مجرمی تنہا دسے لیے جس سانس لینا ناممکن بنادیں گے۔

ایرایوں کی فتوحات پرمشرکین مگر کے نوش ہونے کی ایک وجربیمی ممی کرعواق عوب اودین کے مفرقیے کے سری کے حضا در اُن کے وحشیا ندگارناموں کی داستانیں عولوں کے مسلی کے ملیعت بن کراس جنگ میں شریک ہوچکے متعادر آن کے وحشیا ندگارناموں کی داستانیں عولوں کے مسلی عزوراو رجا بلی حسبیتوں کے لیے تسکیس کا سامان مہتیا کرتی متیں۔ ان مالات میں احکم الحاکمین نے اپنے در اُن میں ماری کی بشارت وی گئی متی ۔ رسول پر قرآن کی وہ آیات نازل کیں جن میں رومیوں کی فتح کی بشارت وی گئی متی ۔

اگریہ بیش گوئی حرف دوم و ایران سے نعلی زکمتی تو شاید مشرکیں مکہ اِس قدر دلیہی کا اظہار نرکہ تنے گئی اِس میں سلما نوں کو میں فتح کا مزدہ سنایا گیا تھا اور یہ بات اُن کے لئے ناقابل بھیں اور ناقابل برواشت می ناقابل بعض مراستے بند کر بھی سنے کہ وہ اپنی حقل، مجو اور اپنے اندازوں کے مطابق دیں اسلام کے لئے کامیابی کے قام دلستے بند کر بھی سے ۔ اور ناقابل برواشت اس لئے کہ مقبور دمجود مسلماؤں کی میٹی جرجا ہوت اپنی مظلومیت، اپنی مجبودی اور بستے مروسامانی کے باوجود اِس بیٹ گوئی کی صداقت برایان سے آئی متی ۔ اِس جھیقت کے با وجود آس بیٹ گوئی کی صداقت برایان سے آئی متی ۔ اِس جھیقت کے با وجود آرس بیٹ گوئی کی صداقت برایان سے آئی متی ۔ اِس جھیقت کے با وجود آرک کی ایک جامعت میں بناہ لینے بر مجبود ہو جگی متی ۔

مسلانوں کے پاس مشرکین مگر کے اِس سوال کاکوئی جواب نرختاکہ تمبادے پاس کامیابی اور فتے کے دسائل کون سے بیں تناہم اُن میں ایک بھی ایسانہ تقامے اِس بیش کُوئی کی صداقت پریقیبی نربوروہ اپنے اِدی جُرت کی نگاہوں سے اپنی منزل دیکھ چکے تقے اور امنیں اِس بات کی کوئی پروانہ تقی کد اُن کے راستے میں الام دسائی کے کتنے بہاڑ کھڑے ہیں۔

سے سے بہا رسوسے ہیں۔ مشرکین مکر اُن کی سادگی اور "بے خری کا مذاق اڑاتے تھے میکن انہیں کیا معلوم نقا کہ اِن بلاکشان عبست کی نگاہیں ظاہری اسباب کی مرصوں سے آگے دیکھ دہی ہیں اور جس ذمین کے کانٹوں سے اُن کے پاؤ<sup>ں</sup> جملنی ہونے ہیں اُس پر رحمت کے جبولوں کی بارش ہونے والی ہے۔ آج جس دین کی فتح کا تصور ایک بذاق طما سرتا ہے، کل اُسی کی حایت میں وہ مبان کی بازی فکانے پر اُمادہ ہو مبائیں گئے۔ جس جراغ کو آج وہ مجمانا چاہتے ہی

ک دشی سے عرب وعم کے ظلمتکدے موز مونے واسے بیں اور جس ناذک پود سے کو آج وہ ہڑ سے کا ٹناچاہے سی اُس کی آبیاری کے لئے اپنا خون پیش کریں گے لیکن وہ کل امجی دور بھتی۔ اس وقت مشکری کم سے ماک مالیا کہ سے ماک کا فات سے آگے کوئی بات سوچنے کو تیا رنہ تھے۔

ایک دن احتبر بن فلف ، مختب بن الجرمعیط ، عتبہ بن ربیعہ ، عاص بن وائل ، الوسفیان اور مکہ کے پندا ور اساقرایش کے سب سے بڑھے مروار ولید بن مغیرہ کی مجلس میں بیٹے متے ۔ مگر کے حوام کی طرح ان لوگوں کی کنگوکا موضوع جی پنجیر اسلام رصلی استُدهلیدوسلّم ) کی تعلیم مختی ہو اُن کے مشرکا نز مخا نگر کی فنی کرتی مختی صوب انتا فن تفاکہ بے فکر سے عوام کا دئی اسلام رصلی استی ملیدوسلّم ، اور اُن پر ایمان لانے والوں کے فلاف لینے شاعوں اور مسوروں کے طفر و استہزا بر ہے افتیار فیقیم لگایا کرتے تھے ۔ اور یہ لوگ بن کے کندھوں برقر لمین کی سیاوت

مبابلی عرود انہیں دین اسلام کے متعلق کھنے بندوں اُس خوف واصنطراب کے اظہار کی امبازت بند دینا عام اُن کے دل کی گہرا تیوں میں جاگئیں مقااور وہ اسے کھو کھلے قبقیوں اور اداس مسکر اسٹوں میں جہائے کی گُرتُ کر سے تقدیم کی ذبان برکوئی ایسی بات آماتی کہ اُن کے نیقیے ملی میں انگ کردہ جانے۔
مراب تف کردہ جانے۔

ملیدین مغیرہ کہر وا تھا "اگریہ بات درست ہے کہ محد دصلی افتد طلبہ وسلم ، نے پندسال کے اندواند دولیوں کی فتح کے منعل بیش گوئی کی ہے تو تیجے بقین ہے کہ اس کا جادو دیر تک منہیں علیے گا۔اب تک ہم مندا ہے است کہ اس کا جادو دیر تک منہیں علیے گا۔اب تک ہم مندا ہے است کہ معبود وول کے فطاف جدا کہ المقلب کے پونے کی باتیں برداشت کی ہیں لئین وہ دن دور منہیں جب اُس کی باتیان لانے والے مگر کے چوا ہوں میں کھڑے ہوگر اسے جنالا ٹیس کے مقالات سے مگر کا کوئی اور آدمی ابوسفیان سے ذیادہ با جر ستی سے نابود کئے بغیروم منہیں لیں گے۔ شام کے مالات سے مگر کا کوئی اور آدمی ابوسفیان سے ذیادہ با جر منہیں تی میڈوں کا دبو وہی تنام کے مالات سے مگر کا کوئی اور آدمی ابوسفیان سے ذیادہ با جر منہیں تی ہے اور کی حال من جگے ہو۔ روم کے عیسائی جھیڑوں کا دبو وہی تی میں میں ایک دیا ہے۔ ہماد سے دیا ہے۔ اور تم عند یب سے ۔اور تم عند یب سن لوگے کہ امنہوں نے شام کھیاں مصری کی میران کے مقدال کا مقدال کا مقدل کے مقدال کے مقدال کا مقدال کا مقدال کا مقدال کا مقدل کے مقدال کا مقدل کے مقدال کا مقدال کا مقدال کی مقدال کے مقدال کا مقدال کا مقدال کا مقدل کا مقدال کے مقدال کا مقدال کا مقدال کے مقدال کا مقدال کا مقدال کا مقدال کے مقدال کا مقدال کی مقدال کا مقدال کی مقدال کی مقدال کا مقدال کی مقدل کے مقدال کی مقدال کے مقدال کا مقدال کا مقدال کی مقدال کے مقدال کا مقدال کی مقدال کے مقدال کا مقدال کی مقدال کا مقدال کے مقدال کا مقدال کی مقدال کی مقدال کی مقدال کا مقدال کی سال کی مقدال کا مقدال کے مقدال کا مقدال کی مقدال کی سے مقدال کا مقدال کے مقدال کا مقدال کی مقدال کی سے مقدال کے مقدال کی مقدال کے مقدال کے مقدال کی مقدال کی مقدال کی مقدال کا مقدال کے مقدال کے مقدال کی مقدال کے مقدال کی مقدال کے مقدال کے مقدال کے مقدال کی مقدال کے مقدال کی مقدال کی مقدال کی مقدال کے مقدال کے مقدال کی مقدال کے مقدا

آنے کی بشارت دی گمی ہے شام کے سواا درکوئی مہنی برسکتا لیکن بہنی کوئی کرتے وقت جمد دصلی الشدهلیدوئی کو شاید واس شاید اس حقیقت کا هلم بر تھا کہ کمسری کا انسکرشام بر کمل فتح حاصل کر دیکا ہے اور دو می صدیوں تک دوبارہ اس طوع ویکھنے کی جرات نزگریں ہے ۔ لیکن کاش امحد دصلی الشدهلیدوستم ، نے بدبلین گوئی کی ہو۔ جھے ڈرسے کر جب برز سال بعد رومی مکمل طور پر تباہ بڑھ جائیں گے اور وہ بید دیکھے گا کہ اب اُن کے دوبارہ اعضے کی کوئی اُمتید بانی منہیں ہی تو وہ اس چین گوئی سے صاحت انکار کردے گا "

اوبہل نے کہا" ہجا ہیں بذات خداس بات کی تصدیق کر ٹیکا بوں ۔ محمد وصلی المتعدید سلم نے واقی ہر میں گرئی ہے ۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی مسلمان کی شکر دیکھنا جمی لیند نہیں دیک میں کم وہیش دس مسلمان سے اس کی نصدیق کر ٹیکا ہوں ۔ مجھے اس بات پر تعجب منہیں کہ عبدالمطلب کے بوت نے ایک ان ہوئی بات ہی اس کی نصدیق کر ٹیکا ہوں ۔ مجھے ایس بات پر تعجب منہیں کہ عبدالمطلب کے بوت نے ایک ان ہوئی بات ہی جہ نے کئی میں ایسا منہیں ملاجے اس بین گوئی کی صداقت میں ذر و مجرشہ ہور و و اسسب بیری کہتے ہیں کہ امار نے ان کا فرآن کی آیات میں بید بشارت وی ہے اور قرآن کی آیات میں بید بشارت وی ہے اور قرآن کی گئی آیت علی میں بیشارت وی ہے اور قرآن کی گئی آیت علی میں بیشارت وی ہے اور قرآن کی گئی آیت علی میں بیشارت وی ہے اور قرآن کی گئی ہوت وی محمل میں بیشار کی میں بیشار کی ایک میں بیشار کی ایک میں اور نامی کی اندوا ندر ایدر بیٹین کوئی بوری نہ ہوئی تو وہ اُسے دس اور نامی کی اندوا ندر ایدر بیٹین کوئی بوری نہ ہوئی تو وہ اُسے دس اور نامی کی اندوا ندر ایدر بیٹین کوئی بوری نہ ہوئی تو وہ اُسے دس اور نامی کی اندوا ندر ایدر بیٹین کوئی بوری نہ ہوئی تو وہ اُسے دس اور نامی کے "

عتبہ بن ربیعہ نے کہا" مجھ بغین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اب ایران کی فتے کو شکست میں تبدیل منہیں کوئی لیکن میں جیران موں کر مسلمان ایرا بنوں کی شکست کی پین گوئی سے کیوں مسرور میں ۔ امنہیں اس سے کیا تعلق ہے کہ شام میں کون ہارتا ہے اور کون جنتا ہے "

ابر بہل نے بواب دیا "اس میں تعجب کی کوئی بات بہنیں ۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی باین شکر ہیں۔ اور حب سے بھم نے انہیں میر طعنے و بینے نثر وع کئے ہیں کہ جس طرح شام کے عیسائی ایرانیوں کے ہاعتوں ، تابی کا سامنا کر رہے ہیں اِسی طرح ہم بھی تمہیں صفیر مستی سے مشادیں گے اس وفت سے انہیں بھاری طرح ایرانیوں سے بھی دشمنی ہوگئی ہے۔ مکم میں جب ایرانیوں کی کسی نئی فنخ کی خراتی عنی تومسلمانوں کا ردعمل دیکھ کے ا ایسا عمد س ہونا عنا کہ وہ اِسے اپنی شکست محدوس کرنے ہیں۔ غالبا میری وجہ ہے کہ محدومی اللہ علیہ وسلم انسانی

رید قائم رکنے کے نئے بیٹی گوئی ہے میکن آپ سب اس بات پر جران ہوں گے کہ اس پیٹی گوئی کے بعد

میں مون دومیوں کے دوبارہ فالکنے پری بنیں بلکہ اپنی فقے کے متعلق بھی پُرامید ہو گئے ہیں ۔ قرآن کی جو آپات ہیں نے

میں اُن ہیں میری کہا گیا ہے کہ دومیوں کے فقے کے دن مسلمان بھی اپنی فقی پر نوشیاں منائیں گے ۔ اب آپ سی سکھتی ہی

زر میں اللہ علیہ وستم ) کے بیروس وشمی پرفتے عاصل کرنے کے متنی ہیں وہ کون ہے بہیں اِس سے کوئی مروکا دہنیں

دوم دایران کی جنگ کو انجام کیا ہوتا ہے ، لیکن بھیں ا پنے متعقبل کے اُن خطرات کو نظرانداز منہیں کرنا جائے ہے

مساوں کے بیاحت ہوئے موصلوں کے باعث بیش اسکت ہیں ہے

مساوں کے بیاحت موٹ موصلوں کے باعث بیش اسکت ہیں ہے

ماھزین اضطراب کی مالت میں ایک دو مرسے کی طرف دیکھنے ملکے اور مفل بر مفور می دیر کے لیے فائری ایک ہوئی۔ بالا خرولید بن مغیرہ نے کہا ''میرا دانش ند، دور اند کیش اور مبیا در عبیا در عبیا مسلمانوں کے مشلے کو ضرورت سے نبرہ اہمیت دینے کا عادی موج کیا ہے۔ اِس نے محد رصل اللہ عبیہ وسلم ، کی ہر بات سننا اور اُسے جسٹلانا ابنافری می بردہ اہمیت دور دین اور ان کے نبی رصلی اللہ علیہ بیلم ، کی برات سد دور دین اور ان کے نبی رصلی اللہ علیہ بیلم کی کو سٹس نے موج تی ہے کہ مسلمانوں سے دور دین اور ان کے نبی رصلی اللہ علیہ بیلم کی کو کہ انسان سے کہ علی العباح اس بات کا دور دین اس مسب سے بیلے اس بات کا دور دین اس کی کو کہ بین ان کے کہ کہ بین ان کی موج و میں اس کا حدود ہنا ہے کہ کہ بین اس برجی اُس کا جادد اثر نزگر جائے ''

ولید بی مغیرہ بنس دہ مغیاہ دماخین شرارت آئی دسکوا سٹوں کے ساغذائی کے جیتیجے کی طون دیکھ ہے ہے۔

ھے۔البہل پاس ادب سے کچہ دیرخاموش بیٹھا دہ ایک بجب ماخین کی سکرا بٹیل د ہے دیے ہیتیجے کی طون دیکھ ہے۔

ہونے لگیں تو وہ اچانک کھڑا ہوگیا ۔عرب کا سارا عود راس دراز فامت انسان کی نگا ہوں ہیں آگیا تھا ۔ اُس نے بلند

اُوازیل کہا ڈیچیا آئیے۔ میری باغین مذاق ترجیس ۔ میں محد رصلی اللہ علیہ دستم اوراس کے مانے والوں سے توفروہ

مزور افراد پرچیا آئیے۔ میری دگوں میں مجی ولید کا نون ہے یعد المطلب کے بی سے کا جا دو ہو ہائی میں ملل مردو افراد پرچیل سکتا ہے ، مجھے مثاثر منہیں کر سکتا ۔ اگر قریش کے قام ماندان ، بلکہ پورے وب کے قبائل جی سلال اوراس میرا کی اوراس میرا کیاں لانے دالوں کوسب سے ہوائیں تو میں میں اسلام وشمنی ہیں سب

و یا ده از تیس می نے بنیان یں - مجھے اس بات پر مجی فرہے کر اس سے دین کے باحث عرب میں ڈرٹیکے مستقبل کو بوخطرات میش اُ سکتے ہیں اُن کی طوف سب سے پہلے میں نے توجد دی ہے ۔ اُپ مجھے بے عیت میلیا۔ بیغریت ہونے کا طَعند بہنیں دسے پہلتے۔

ميكن تج مرددان قريش أيرى بات ودس من سي عوب مين بمارى المهيت ، بمارا اقتدار الأرباري ف صرف اس لئے ہے کہ بم مجید کے متول ہیں۔ بم مجید کے اُن تین سوساٹھ بتوں کے عافظ اور نگربان ہیں جرکے یا دوردراز کے قبائل نذریں اور چڑھاوے مے کرآتے ہیں۔ یہ وہ معبودین جن کی بدولت اِس بے آفی وگیا وولی کے باشندوں کو المی دولت اور عرت نصیب ہوئی ہے جوعرب کے کسی فیلے کے حصے میں نہیں آئی محمد ماللہ عليه وسلم ، بماد المعبودون كا وشمن ب \_ أس في يدكها ب كرتم خداكو يجود كرب كوزيت بوده سب ددرْ خ كايندهن بنيں كے اب فريش كے كى فردكو اس نوش فہى ميں مبتىلامنېيں رسنا جا ہيئے كد اگر محد رصلى الله و عليه وسلم ، كابس مالوده ماد سمعودون برا مقطلف عدري كرسه كار اور كمبين اس بارسيس مي كولى نوس دنہی بنیں ہونی جا سیے کرجب اس نے دین کے معقوں ہمارے معبود شکست کھام أیس کے حب كديمات توں سے خالی ہوجا سے گاتوعرب کے اندو قران کی کوئی اہمیت باتی رہ جاسے گی۔ آج مکترعرب کا مذہبی، تجامتی اور سیاسی مرکز بے لیکن جس ون محدوملی التد طلیدوستم ، کے اراد سے پورسے بوم ائیں گے۔ بہ فاقد کوئن جروابوں کی ایک گنام بستی ہوگ - محرودد و دراز کے لوگ بہاں ج کے نشے منیں ایا کریں گے - محدوملی الله طلبه وسلم کا دین آگ سینے پر ایک خجر سے ادر مہیں اُس ونت کا انتظار منہیں کرنا ما ہیے کہ مینجر ممارے دل میں انز ماعے ۔ اُس مے صرت بمارے اسلاف کے ندمیب کے خلات ہی بغادت کا جنڈ البند منہیں کیا بلکر عرب کی اُن عَلَّم روایا سے مظاف آوازبلند کی ہے ہو ہمیں اپنی مبان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اُس کے نزدیک قرلیش اور دوسرے عربوں کے ستب میں کوئی فرق منہیں۔ وہ غلام اور آفا کو ایک ہی صف میں دیکھنا جا بنا ہے۔ یہاں تک کداس کے نزدیک میٹھا دیما علام می ہماری ہمسری کا دیوی کرسکتے ہیں۔ اُس کے نزدیک انسان کی برتزی اور خطمت کاراز اُس کے صب نسب میں بنہیں ملکہ اعمال میں ہے۔ اُس کی نگاہ میں قراش کے عالی نسب بنرواروں کے مقابلے میں ہماسے وہ عقبروندی، غلام افضل میں جواس کی صداقت پرایان سے آنے ہیں "

اميد بن فلف نے وليد بن مغرو سے مخاطب موكركما "خاب إس آب كے بمنتے كوفريش كى نگى الوار مجتا یں مجیے معلوم مذخفاک بیرمنظی مجرمسلمانوں سے اس فدر خالف ہے۔ کیا اسے مطمئ کرنے کے اپنے بربات بنیں کدائن میں سے کئی مگر چوڑ کر مبتنہ کی طرف معاگ رہے میں ج کیا یہ ہیں اتنا کمزور سمجتا ہے کہ باتی جندادی بین جا گنے کی مجی سکت مزیس میں نگل جائیں گے۔ بر بہاری خوش فتمتی ہے کر بہاں مسلمانوں کا کوئی جاسوس ودمهیں در مزایسی بانیں من کروہ شیر بوجا با اوجبل نے غصے سے اپنے بونٹ کا شنے موٹے جواب دیا اُ اُمتیہ! بكى ميدان بي ان بوگون كاسامناكر ف كا وقت أسع كا توتم محصه بزدل كا طعنه مبير دس سكو كه ايكن ردوراندنی نمهارے نزدیک بردل کے مترادف ب قریس تمهارے منربر اعقد منیں مکوسکتا ۔۔میری بات ر سے سنوا ہمارا مفابلہ صرف گوشت خون اور بڑبوں سے بنے ہوئے انسانوں کے ساتھ مہیں اگر میربات بِلَ وَتَهَا را عَلام طلال درصى المتدفع الى عن جددمشت ذده كرف ك الشي تمهادى بينيانى كى ايك بلكي سيكن نى بونى ما سيئة منى اس جرأت كامظامره منكرتا فيم أسه اسلام سي منحرف كرف كم نف ساد سه منن كريكي بوس نَهُ مِن مِن بِرِف بِغِروں اور بُنِت بوئی ریت پراٹا کر دیکھ چکے ہوتم نے کوڑے مارمار کراس کا چڑا ادھیڑنے مع دریغ مہیں کیا ۔جب تمہار سے ہاتھ مفک جاتے تھے توتم اُسے مارنے پیٹنے اور کھییٹنے کے لئے مگر کے لكل ك تواليه كردين محق عبم كى ده كون سى اديت ب بوتم في أس منين دى "

اُسیبن فلف نے کہا " بیر میرافرض ہے اورجب نک وہ الم منہیں مانتا میں اُس کے ساتھ برسلوک ہاری گائم ہیں میرے فلام کی حایث میں نبان کھولنے کا کوئی حق منہیں "

الرحیل نے ہواب دیا ۔ تہیں ہے کیسے خیال آیا کہ میں ایک مسلمان کی حمایت کرسکتا ہوں اور وہ جی ایک الرحیل نے ہوا ب الم کی ؟ "

"توميرتم كياكهنا ما ہيئے ہو ؟ "

اوس نے ہواب دیا " ہیں بیکہنا چاہتا ہوں کہ مگر سے اندکوئی ایسا انقلاب آجیکا ہے ہومیری ادر قبار ف بہیں المکہ ہم سب کی سمجہ سے بالاتر ہے۔ اگر سور ہانتم کا کوئی معزز اکری اپنی خاندانی حمیت سے مجبور ہو کر والمطلب کے پوتے کی حمایت پر اُترا شے تو یہ بات میری سمجہ میں آسکتی ہے۔ لیکن اگروہ ضعیف مورت ہ

، کمزود دور بعد من فلام جنبیں کمبی بماری طرف آنکھ اعظاکر دیکھنے کا حوصلہ بنیں ہوا بھا بھا دسے سامنے تن کر کھڑے

ہومائیں توبہ بات میری سجریں بنہیں آسکتی۔ بیں نے عارات کی ماں کو اپنے اعتوں سے قتل کیا مقالیاں جب
میری برجی اُس کے سینے کے پار برگئ مخی توجی وہ محد رصلی اللہ علیہ دستی کا کھر پڑھ دربی متی ۔ بیں اُس کی

نگا ہوں ہیں موت کا خوف دیکھ نا چاہتا مخالیکن مجھے ناکا می ہوئی ۔ بیں نے زینرہ کو کما دماد کر اندصاکر دیا ہے کی

مجھے نقین ہے کہ اگر میں اُس کی کھال اوھ پڑوالوں توجی وہ اسلام سے تائب بنہیں ہوگی ۔ تم نعب درمنی لط

قعالی عنہ ) کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹاکر دیکھ چکے ہواور دو مرسے مسلمانوں کو جمانی اذبیتیں مپنچانے میں مجی نے

نے کوئی دقیقہ فردگر اشت منہیں کیا ۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجو دیم کسی انتہائی کم زور اور بے بس مسلمان کی

مجمی اپنے اسلاف کے دبن پر والیس منہیں لاسکے۔

اہلِ عرب نے آج مک کسی ایسے بے بس آدمی کی آ قائی فبول بنیس کی متی جس کے ہا تف فوحات اور کا مرانوں کے ظام ری اسب سے خالی ہوں اور ہم بہ بھتے تھے کہ جب عرب کی گلیوں میں محد دستی اللہ والد ہم بہ بھتے تھے کہ جب عرب کی گلیوں میں محد دستی اللہ والد ہم بہ بھتے تھے کہ جب عرب کی گلیوں میں محد دستی اللہ اللہ کی افران اڑا ایا جائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ داخل ہونا ناممکن بنا دیا جائے گئے تو اس کے پیرو مایوس اور بدول ہوکر اس کا ساتھ بھوٹر دیں گے ۔اور شاید اپنی حدود کر دیں گے ۔اور شاید اپنی اور اپنے ساتھیوں کے آلام و مصائب کا احساس ہی اُسے اس حقیقت کا احراف کرنے پر مجبود کر دیں گئے ۔ اور شاید اس کی سنے دین کا لووا برگ و بار نہیں لاسکتا ۔ لیکن بھاری تمام تدبیروں کا انز اللٰ ہوا ہے ہم مسلمانوں کو یہ احساس دلانے سے قاصر سے بیں کہ تم ہم اللہ کا کہ دور مستی ہو سکتے ہیں۔
جم محدد صنی ادائے ملیہ وسلم کے وار ایک وارزی صنائی میں مسلمانوں کو یہ احساس دلانے سے قاصر سے بیں کہ تم ہم اللہ کی صنائت ہو سکتے ہیں۔

میرے دوستواور بزرگرا ہم اپنے خاندانوں اور فیبیلوں کی عزت کے لئے سیبہ سپر ہواکر نے تھے ہم اپنے گھروں، اپنے مال کو ایس اور اپنی چراگا ہوں کے تحفظ کے لئے مبان کی بازی لگایا کرتے تھے۔ ہم اپنے مرافوں کو مغلوب کرنے اور انہیں لوطنے کے لئے جنگ کرتے تھے۔ ہم میز نا بت کرنے کے لئے اپنافول مبایا کرتے تھے۔ ہم میز نا بت کرنے کے لئے اپنافول مبایا کرتے تھے۔ ہم میز نا بت کرنے کے لئے اپنافول مبایا کرتے تھے کہ اس ذمین رہم سے زیادہ کسی اور کو مغرور و متکبر ہونے کا حق مہیں ۔۔ و دنیا میں کسی کو جانے افعال ، ہماری قبائلی دسوم اور ہماں سے مذہبی عقائد پر نکھتے چینی کا حق نہ نعا ہم صحراکی آندہ تھیوں کی طرح آزاد تھے۔

برمدالمالب کافیا اور جدانته کا بینا بیس نندگی کے نئے اواب سکھانا جا ہتا ہے۔ وہ ہماری قبائلی نندگی کے نئے اواب سکھانا جا ہتا ہے۔ وہ ہمیں مساوات کا درس ویتا ہے تاکہ ہمارا رہان خود فاک میں مل جائے اور ہم دو سر سے قبائل پر برنزی کا دعوی ننرکرسکیں۔ وہ ہمیں صلح اور امن کی دعوت ہمیں فاور الله الله میں اس کے ایک میں اس کی حالے بھی دست ہو ہمیں۔ وہ ہماد کے بنج کی سکت مذہور وہ صراور قناعت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم ہمی اُس کے ایک فعدا پر ایمان سے آئیں اور اُسے اِس کی میں اس کے ایک فعدا پر ایمان سے آئیں اور اُسے اِس کی میں اس کے بنی اب وقت کا کیا ہم ہمی کو دی سخیر کی کے ساتھ اِس صور سے حالے سے نبٹنے کی کوسٹسٹن کریں بھیں اس ختے ہیں وہ ختیت کا امورات کو لینا چا ہیئے کو مسلمانوں کی توصلہ شکنی کے لئے اب تک ہم نے جو اقدامات کئے ہیں وہ کا فی نہنے ہیں۔

عقبہ بن رمیعہ نے کہا" تم برتسایم کر بچے ہو کہ تمباری سختیاں مسلماؤں کو مربوب یا بدول بہیں کرسکتیں۔

تم اُن کی کھال آثار سکتے ہولیکن اُن کی دوح کی گہرائیوں سے محکد کی اطاعت اور مجبت کے جذبات خادج نہیں

کرسکتے تم برجی جانتے ہو کہ محمد رصلی اللہ علیہ وستی ہے یا س اننی دولت بہیں کہ دہ کسی کو لائج دسے سکتے ۔

اُس کے پاس کو ٹی الیسی طافت بھی بہیں جس کے فوف یا احترام نے مغلوک المحال اور بے بس لوگوں کو اُس کی اطاعت پر مجبود کر دیا ہو یے محمد ہلی افتار منہیں ذندگی کی وہ آسائنیس عطام نہیں کرسکتا ہو تمہیں کھے کے بر سے ماصل ہوتی ہیں، بھر کیا وجہ ہے کہ محمد کی کے بیرو لینے دین کے معاملے ہیں

برس سے ، اطاعت کے بد سے ماصل ہوتی ہیں، بھر کیا وجہ ہے کہ محمد کے بیرو لینے دین کے معاملے ہیں

تمہاری نسبت کہیں زیادہ مخلص ہیں۔ امنہوں نے تمہاری ہیں تا درق ت کے باوجو د تمہار سے گئی آئر میں

وائین جماعت میں شامل کر لیا ہے اور تم اُن کی کم زوری اور سے سروساما نی کے باوجو د آن میں سے ایک کو بھی وائین جماعت میں طاسکے ہے "

عقبہ بن ابومعیط نے جاب دیا ہے آپ کے سوال کا بواب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ محد دمثی اللہ اللہ معید مثل اللہ اللہ مار میں اللہ میں میں میں اللہ میں ا

ابی بن خلف سے جواب دیا" مبائی الو کم ویکتا تھاکہ اس پین کوئی کے مطابق جہاں دس سال کے مداندردوی ایرانوں پرفت ماصل کریں گے وہاں مسلماؤں کو جی ایک شاندار فتح ماصل ہوگئ " دليد برمُغِون في وجها" تشرط بدت وقت تم ندكمي كوكواه بنايا تها ؟" ابى بى خلعت فى جواب ديا " مجعدگوا ە تلاش كرف كى صرورت نىمتى ، الوبكر خى بذات خود مېگر جگر براعلان

ارا ہے کمیں نے بہ شرط مدی ہے "

الوسفيان نے کہا "ميري دائے ميں ہميں زيادہ ہوش و خروش سے اس خبر کي تشہير کم ني جاہئے۔ تاکد الو بگڑ کے منے مغرف مونے کا کوئی داستہ باتی مذرہے ع

وليد بن مغرو نے كہا "مير سے خيال ميں يركام مشكل منيں ميں صرف ج اور وكاظ كے ميلے ميں سيندا مد المان كرنے كى حرودت ہے إس تح بعد بہ خرابیدے عرب میں منٹہور موج باسے كى "

ادِمبل نے بگر کر کہا "مروادان قریش تمہیں کیا ہوگیا ہے۔ کیا ہم دس سال انگاروں پراوٹ کرروم وایان ل جنگ کے نتائج کا انتظار کریں گے ؟ - اور اس عرصہ میں عبد المطّلب کے پوتے کو ہمارے عمامیوں ، دوستوں ادوزيزول كومبركان اور كمراه كرف كى اجازت موكى وكيام البيد معبودول كي تضيك برواشت كرت دميك لیامم ایک ایسے دشمن کی مرکزمیوں کی طرف سے اٹھیں بند کرئیں کے جواپی فتح پر لیتین رکھتا ہو یم دیکھ دہے بوكرمسلافون كى تعدادىي أميدون اضافر مور واسيد رتم دىكدرسي بوكراس دبين كے باعث بمارى اور اللها اور فلام لغاوت پرآماده موگئے میں ؟ کیاتم جمم مل اولیدعابیروسلم ، کو جند سال اور اِس بات کی اجازت دو گے کروہ انو ومادات کا درس دے کر پیرسے عرب میں فلاموں ، مفلسوں اور ناداروں کو ہما سے دوش مبنوش کیڈاکردسے، ا ایک دئیس ند کها ایسل کی تعمر ا مجعداس بات پرجرت بوئی بے کرہم چندمسلماؤں کو اس قدر اہمیت سعدسهمين -أن كاحبشك طرف فراد بونا مي اس بات كا تنوت ب كرأن كى ممت جواب دسے چكى بے ف مں مانتاہوں کر امنیں ڈرانے اور دصمکانے کے لئے اب تک ہم نے جو اقدامات کئے ہیں وہ کانی منہیں۔ ملحام المعربية كويمنين مجنا جابية كرمادا تركش فالى بديكاب - اعمى قويم ف ابتدا مى نبيل كى اورجم

" افرقبل فدكها عرصلى الله عليدوسلى، كم مادوكاين ورسي كمهم أسع من كردس مجع نتين ب كرا و موت سے مسلمافوں کی ساری اُمّیدیں خمّ ہومانیں گی اور ہمیں سیدنمان ایک خوب محموس ہوگا، عنبہ بن اربعرائط كركم البوكيا اورائس فيدوليد بن مغيره مص مخاطب بوكركها "وليدامجه معلوم منهي كم محدّ سيا نبي بعديا جادد كر بے نیکن میں اننا صرور جاننا ہوں کہ وہ حدالمطلب کا پزنا ہے اور اُس کا باب عبداللہ مم سب سے زیادہ تراییا مفا ــــــ أسة فنل كرنا أسان منهين - اكرنمبارا معتما بزياشم كوب حيتت مجننا ب زوه علمي برب - الرتم نے تجصمشورے کے لئے بلایا ہے تومیرامشورہ برہے کہ بہیں میمعاملہ اپنے مانیز میں لینے کی بجامے ابوطالب كى سائىنى بېين كرنا چاسىيە، دە محدّد دمىنى الله علىدوسلم )كاچچا بىد ادرىبو باشمىر بۇس كامېرى الربىد الربم نے اُسے اپنام م خیال بنالیا تو محمد رصلی التدعلیہ وسلم، سے نبٹنا ذیادہ مشکل مذہوکا ۔ اگر قریش کے روسا اوطاب كى پاس كوئى دفد جيعينى يراً ماده بور تويس أس كاسا خدين كونياد بور ديكن جهال تك ميرابس على كايس اپن فاندان کے کسی فردکو محد رصلی الله علیه وسلم ) کے خون سے اتھ دیگئے کی امبازت مہیں دول گا "

وليد ف جواب ديا "مجهة آب كى تجويز سے پورا الفاق سے اور ميں آب كو يقين دلا ما موں كرمرداران قریش کی تائید کے بیزر می محمد وقل الله علیه وسلم، کے ملات کوئی اندام مہیں کریں گے وہ

ابی بن خلف فی نیتا ہوا کرے کے اندرداخل ہوااوراس نے کسی تمہید کے بغیر بلندا واز میں کہا بھائوا آب کومبارک مومیں اوبکردین سے دس کی بجائے سواد نٹ کی نشرط بدایا ہوں۔ البرکٹر نود میرہے پاس آیا تھا۔ اورمیراخیال مقاکدوہ اینے وقد محص مفرف بونے کے لئے کوئی بہاندیین کرے گا۔ لیکن اُس نے آتے ہی کہاکہ میں نے دسول الله لینی محدد صلی الله علیه وسلم، سے إو چھے بغیر کم سے شرط بدی عتی \_ بیکن جب میں آپ کی خدمت میں ما صربوًا تو آب نے فرمایا کر چندسال سے مراد دس سال کا عرصہ سے بعنی بیش کوئی کے مطابق دوی دس سال كے اندراندر ايرانيوں پر دوبارہ فالب امائيں گے - اس كئے تم مترط كى مدت بين سے برصاكروس سال الد اونٹول کی تعداد دس کی بجانے سوکر دو۔۔ میں نے مشرط میں بیترمیم منظور کرلی سبے -اب میں تین ک بجائے دس سال کے بعد الو برائے مشعرط میتنے کی نونی میں آپ کے ایک تا ندارد وت کا انتظام کردں گا" الوجيل في كها" الوبكر مم إس بات كالعين سي كروس سال مك عرب ميس كسي مسلمان كا وجود

بالغ

بردشم کی فتے کے چند ماہ بعد غرق کے سواشام کے تمام علاتے ایرانیوں کے قبضے میں آ چکے تقے یوئی

مذار کے بیش تر دستے ہو مختلف محاذوں سے شکست کھا کہ جمائے تقے ،غرق کی محافظ فوج بیں شامل ہو چکے تقے

ادر دوم کا جگی بیٹر اسمندر کے داستے انہیں دسدو کمک پہنچار ہا تھا۔ قیصر کی فوج فیرمر تق عوام واستعلل کا

مظاہرہ کر دہی متی اور اس اہم قلعے پر قبصنہ کرنے کے لئے ایرانیوں کی متعدد کوسٹیس ناکام ہوچکی تعیں لیکن

جب پرویز نے اپنے نشکر کے ایک صفے کو صوائے سینا کے داستے وادئ بیل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو دوم

جب پرویز نے اپنے نشکر کے ایک صفے کو صوائے سینا کے داستے وادئ بیل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو دوم

کے دیگی بیٹر سے کوعز تھ کی بجائے اسکندر بیر کی طرف اپنی توجم بول کرنی چڑی۔ اسکندر بہم کو کا دوازہ تھا اور اپنی فوجم بیٹر اس کا

فری، سیاسی اور مذہبی ایمیت کے لحاظ سے، افطا کیا در قسطنط نینہ کے سوار دمی سلطنت کا کوئی اور شہر اس کا

م بیٹر نہ نشا۔ شام اور فلسطیس سے معا گئے والے ہزاروں متمول اور با انٹر لوگ وہل پہنچ چکے تھے اور عزت کی احاث

کا دخل فوج کے بڑے بڑے جہدہ داروں نے بھی اپنے بال بچ ہی کو دہاں بھیج دیا تھا ہے بری بیٹر سے کی احاث

سے محروم ہونے کے بعد اہل بخری کے موصلے ٹور کے گئے اور ایر اینوں نے چند ہے در پہنے حکوں کے بعد شام کے

ان اکنری حصار پر بھی قبضا کر لیا۔

اس کے بعد ایرانی فرصی وادئی بیل کی اُن فدیم گزرگا ہوں کو پا مال کر دہی تقیس جن پرمیل کرمنعت اور جیڑہ کے اہرام میں ابدی نور تون کے جہنم ناروں کے اہرام میں ابدی نور تون کے جہنم ناروں میں جن نک سکے تقید و

یقین ہے کہ جب ہم اس مسلے پر سجیدہ ہرجائیں گے قوان لوگوں کو دوم وایران کے مسائل کے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں سلے گی ۔ لیکن میں آپ سے ایک فیخواست کروں گا اور وہ بیر ہے کہ مسلاف کا مسئلہ مرون خلال اور وہ بیر ہے کہ مسلاف کا مسئلہ مرون خلال اور وہ بیر ہے کہ مسلاف کا مسئلہ مرون خلال اور وہ بیر بین اس کے خلاف کوئی سخت قدم اعطانے سے بیلے انہیں سمجما بجا کردائی میں سوزت کی نظرسے دیکھاجا آئے ہمیں ان کے خلاف کوئی سخت قدم اعظاف سے بیلے انہیں سمجما بجا کردائی کا سنت میں کرنے جا کہ بیاتی وہ ان کے خلاف ہمار اس ان وہ دیں گے۔ ور نہ بیر جا نہ داروں سے یہ اطمینان ماصل کر لینا جا ہے کہ یا تو وہ ان کے خلاف ہمارا سائف دیں گے۔ ور نہ بیر جا نہ داروں ہے۔ بھر اگر نصادم کی صورت پین کے سے میں ہونے کے بعد اُن کے بعد اُن کے میں رہیں گے۔ بھر اگر نصادم کی صورت پین کے اعانت سے مایوس ہونے کے بعد اُن کے موسلے ذیا دہ ویز فائم نہیں دہیں گے۔ بھر اگر نصادم کی صورت پین

com.

ماصرين محبس نعاس تجويز سعة الفاق كيااور يرمحبس برماست بوئي

عاصم مقدمن الجیش کے عرب دستوں کے سالار کی حیثیت سے فیر محولی شہرت عاصل کرچا تو ان بدخصلات انسانوں سے ہو موں اوٹ اور اور قبل و غارت کے شوق میں ایرا نیوں کے ساتھ شامل ہوگئے تو کسی خطون انسانی مرد ہوا تم موجوز ہوں اس ایک فوجی را اہما کی تمام صلاح تیں بدرجرا تم موجوز ہوں کسی ضبطون نظم کی بابندی کروانا آسان نہ تھا۔ لیکن عاصم میں ایک فوجی را اہما کی تمام صلاح تیں بدرجرا تم موجوز ہوں اپنی جو انت اور مبدد کا میدانوں میں داور تحسین ماصل کر شیخا مقا اور عوب موت کو کھیل مجفول اپنی جو انت اور مبدد کر ایس جانے کے مید ماہر کی تھا دت اور دیکھ جمال کے لئے ایک فرض شناس را ہنما اور ایک قابل والیس جانچکے مقبے کر آن کے سیا ہیوں کی تھا دت اور دیکھ جمال کے لئے ایک فرض شناس را ہنما اور ایک قابل والیس جانچکے مقبے کر آن کے سیا ہیوں کی تھا دت اور دیکھ جمال کے لئے ایک فرض شناس را ہنما اور ایک قابل والیس جانچکے مقبے کر آن کے سیا ہیوں کی تھا دت اور دیکھ جمال کے لئے ایک فرض شناس را ہنما اور ایک قابل والیس جانچکے مقبے کر آن کے سیا ہیوں کی تھا دت اور دیکھ جمال کے لئے ایک فرض شناس را ہنما اور ایک قابل کے ان کے دور سے موجود ہے۔

سین سے مبدا ہونے کے بعد عاصم کی تمام دلیہ پیاں اپنے آپ کو ایک کامیاب سپاہی ثابت کرنے تک محدود ہوکر وہ گئی میں۔ اُس کے نزدیک اب صرف توار ہی ایک الیسی پیزیمتی میں کی بدولت چادوں اون سے دھنکا دے ہوئے انسان کو کوئی عزت کی مجگہ مل سکتی مئی۔ اور اب بیرسوال اُسے مبہت کم پر بیٹان کرتا تھا کہ دوم وایران کی بیرجنگ کن مفاصد کے تحت رائی جار ہی ہے۔ انگ اورصلیب کے پرتناروں میں سے کون تی پر سے اور کون ناحی پر سے ایک عرب کو ذیارہ رہنے کے لئے اپنے گھراور اپنے تبییلے کی صرورت می اور قذت می اور قذت می اور کون ناحی پر سے ایک عرب کو ذیارہ رہنے کے لئے اپنے گھراور اپنے تبیلے کی صرورت می اور قدت می اور قدت می اور کرن ناحی کے دوش بدوش کھڑا ہو سکتا تھا اور ام نمی کی کامیا بیاں اُس کے لئے اس نے ماحول میں کوئی عزت کا مقام حاصل کر سکتی تھیں۔ بہنا نچرا بہت سپا بیوں کے لئے اُس کے دل میں دہی جذبات مفتے ہوا کہ کرائس کا مغیر سے اُس کے دل میں اپنے قبیلے کے لئے ہو سکتے ہیں۔ کہمی وصفت ور بربت کے دل خوات مناکل من فیم سے دیا دہ اہم خفیں۔ در طرکون کو ایک نادیک نے ناکل ہونے میں دیا تھا اور اہم خفیں۔

ایک شام کسری کی فرج کے ہراول دستے بابلیون کے در داروں پر دسک دے رہے مقادر

يندن بعديد فديم شهراجس ك ايك ايك ميشر برمعركى عظمت دفشك داستانين فقش تعيى، فع برجيكام إلى وراس کی گلیوں اور بازاروں میں فاتح اشکر کے سپاہیوں کے نعرے اور مفتوحہ فوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کی پنے سائی دے رہی عقیس ۔ مبندم کانوں کے دروازے قوٹرے ماسبے عقے۔اوروہ لوگ جنہیں فلامی کے قابل سجعاما اعظا جیر بکریدل کی طرح ہانک کرشہرسے باسرقیدیوں کے کیمپ میں جمع کئے جارہے تھے۔ ایک دن ایرانی فرج کے اعلی عہدہ دار بابلیوں کے شاہی عمل کے ایک کشادہ کمرہے میں جمع موراً مند بين قدى كم متعلق سيرسالاد كم احكام كانتظاركردب عفد سيرسالاد، جسى بلنداوي ببين قبيت جامرات مصرتِن عقى ،كرمه ميں داخل مؤا اور اُس نے کسی تمہيد کے بغير کہا اُشہنشاه نے اسکندر يركى طرف بلانا نبر بین قدمی کامکم دیا ہے۔ تم کل تک پہال ارام کرسکتے ہو۔ پرسوں علی العسباح سم اسکندریہ کی طرف موان ہو مائیں گے - دومی اسکندر برکو ایناآخری حصار سمجت میں اور میں وجرب کرہماری آمدسے پہلے ہی وہ بابلیون فال كرك ولا بنيج كتے ہيں۔ روميوں كى جو فوميں شام ميں شكست كھاكر ولا سے ممالى عتيں وہ مى اسكندىي بني مكي بير ادرم انبي مزيد تياريور كاموقع دينامنيس ما سنة - ويسع مي بيس بالميون مي ممر فرود منبى - يبان بماداكام خمم بوچكا ب مصرون في دوميون كوابيت كمون مين تهيار كاب اور مج یقین ہے کہ ہم کل تک اُن سب کو گرفتار کرلیں گئے۔ اس کے بعد اہل شہر کو مغلوب رکھنے کے لئے ہمارے چندد سے کانی ہوں گے۔ آئندہ آ کھ پہرتک بابلیون تمہارے رحم ورم پہے نیکن دوبہریک قباد کے دستوں

کے سوا باتی تمام فرج کوپڑاؤییں جمع ہوجا نا چا ہیئے۔ تباد ایک عمر رسیدہ جرنیل مفنا اُس نے پرلیٹان ہوکر کہا ''جناب آپ کا مطلب ہے کہ میں اسکندریہ نہیں جا وُں گا ہے۔''

" منہیں! شہنشاہ نے تمہیں بابیون کی حکومت سنعانے کا حکم دیا ہے" برکہ کرسپر سالارایک اور جرنیل کی طرف متوجہ بڑا" نہران اِتمہیں ایک بڑی ہم سونی گئی ہے ۔ تم یہاں سے طیب کی طرف بیش قتی کردگے۔ شہنشاہ والا آباد کا حکم ہے کہ جنوب میں مصر کی آخری حدود تک ایران کے جنڈے گاڑ دینے جائیں دریائے۔ نیل تمہاری را ہمائی کرسے گا اور مجھے لفین ہے کہ تم عبشر کی مرحدیں جود کئے بغیروالیں نہیں آڈگے "

مہران نےکہا "جناب المجھے فربے کرمیرے آتا نے مجھے اِس فدمت کا اہل مجما ہے "
سپر سالار نے کہا" مجھے فیز ہے کہ مصر کے لوگ راستے میں کمی جگرمزاحمت نہیں کریں گے تا ہم تہ ہیں ایسے سپاہیوں کی صرورت ہے واس انتہائی گرم ملاتے میں ایک طویل سفر کی کلفیتیں ہر داشت کر سکتے ہوں۔ اس نئے عرب فبائل کے دضا کا دتم ہارسے ساتھ جائیں گے۔ چندماہ قبل مجھے اُمتید مزی کی پرال جومرف لوٹ ماد کے لئے ہما درسے ساتھ آئے میں کسی کھی اورصر آزما ہم میں بھی کام اُسکتے ہیں۔ لیکن ہیں عاصم کا شکر گزار ہونا چا ہیتے کہ اِس نے صنبط دفنلم کے معاطمے میں اِن لوگوں کو ایرانی سپاہیوں کے لئے می کی فرز بنا دیا ہے۔ اگرتم میں سین کی طرح اِس فوجان کی ناز بردادی کرسکے تو مجھے بقین ہے کہ وہ اس ہم می تیا ہے نے بہترین ساتھی ہوگا۔ میں عاصم کو بھی اس عہم کی اہمیت کا اصماس دلانے کی کوششن کروں گا ؟ "
سپر میں ساتھی ہوگا۔ میں عاصم کو بھی اس عہم کی اہمیت کا اصماس دلانے کی کوششن کروں گا ؟ "
سپر میں ساتھی ہوگا۔ میں عاصم کو بھی اس عہم کی اہمیت کا اصماس دلانے کی کوششن کروں گا ؟ "
سپر میں ساتھی ہوگا۔ میں عاصم کو بھی اس عہم کی اہمیت کا اصماس دلانے کی کوششن کروں گا ؟ "

عروب آفتاب سے ایک ساعت قبل عاصم بابلیون کی ایک کشادہ گی سے گزرد کا مخا سپاہیوں ک چوٹی چوٹی ٹولیاں باتی شہر کی طرح بیباں ممی لوٹ مادکر رہی مقیں۔ اچانک ایک عرب نے پیجے سے آواز دی اور عاصم مُراکد اُس کی طرف و یکھنے لگا۔ عرب تیزی سے قدم اعلما آبڑا اُس کے قریب پہنچا اور اُس نے کہا "میں دیرسے آپ کو تلاش کر دیا ہوں۔ پڑاؤ سے معلوم ہؤاکر آپ قیدیوں کے کیپ دیکھنے گئے ہیں۔ وہاں سے پتا چلا آب شہر کی طرف آگئے ہیں۔ ہمارے چنداور آدمی گھوڑوں پرسوار ہوکر آپ کوتلاش کر رہے ہیں۔ میرا

خیال تفاکه آپ کسی مکان کا دروازه بند کئے سور سے ہوں گے۔"

عاصم نے کہا یکیا بات ہے تم اس قدر پر نیٹان کیوں ہو؟ " عرب نے کہا ''سپر سالار کا اُدمی یہ مکم نے کراً یا مقا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم مسئلہ در بیش ہے ''

عاصم کچر کہے بغیراس کے ساتھ ہولیا۔ کچر فاصلے پر چیندادی ایک مکان کے بندوروازے ک

ماینے شودمیا دہے تنے۔

اچا بک ساعة والے مکان سے ایک قوی بھل ایرانی کندھے پڑ ہیں اعظا ور بہودی نوشی کے نوے لگانے لگا اور بہودی نوشی کے نوے لگانے لگے۔ چند فوجواں ایرانی کے ساتھ شامل ہوگئے اور شہیر کو سہارا دسے کر ، معالکتے ہوئے ، دروانے کی طون بڑھے ۔ مین وطادروازہ شہیر کی بہل ہی ضرب سے ٹوٹ گیا اور بروگ ایرانی کے بیجے ، نوشی کے فعر سے مائے ہے ، اندروان ہوئے ۔ میکن فریادہ دیر منگزدی متی کہ چینے چلاتے الئے یا قرال باہر کی طون مجالکے لگے سب سے آخر میں ایرانی اپنی تلوار برایک دراز قامت رومی فوجواں کے واررو کما ہڑا باہر نکلا۔

ماصم اوراُس کا ساعتی بید دلیسب تماشا و پکھنے کے گئے دک گئے نوش وضع رومی فردان کا ایک بازو گلے سے بندھا ہڑا مخنا اور سربر پنون اکو دلیسیاں بھی اُس کے زخمی ہونے کی گواہی دسے رہی تقبیں۔ تاہم اُس کے توریہ نبار سے ضے کہ وہ موت سے پہلے ہار منہیں مانے گا۔

ماصم کے سامتی نے کہا "جناب ایس نے بہت کم رومیوں کو اس طرح اولت دیکھا ہے۔ برارانی اُس کا مقابلہ نہیں کرسکے گا۔ اگر اجازت بوتو میں آگے بڑھوں ؟

عاصم نع جاب دیا "بنین، نبین نم بیب کورد درو"

قى بىكل ايرانى برى طرح بانب داعمقا - چندقدم بيجي بنتنے كے بعدوه ميلان لكا يُرولواكياد كيئة بو ؟ يراكيلا ہے - تم بحيروں كى طرح كيوں بھاگ دہے ہو ؟ "

چندیہودی فرجانوں نے آ کے بڑھ کر دومی کو گھرسے میں لینے کی کوسٹنٹ کی لیکن اُس نے اچانک دائیں طوے حلہ کرکے دو اُدمیوں کو زخی کر دیا اور بھریائیں طوے ٹوٹ پڑا۔ اب یہودی کئی گز دور بہط کراٹنے ر برزاما بن مول - امامان مداکے لئے "

ماصم نے نگاہ اعقائی سانے ایک فرجوان لڑکی ایک عمر رسیدہ شخص کی گرفت سے اُڈ اد ہونے کی مبدّ دہد کر رہی تھی۔ ایک ثابیہ کے ماصم کی نگاہیں عمر رسیدہ آدی پر مرکوز ہو کر رہ گئیں اور اسے الیسا محسوس مہر نے دگا اور ایک قاسے الیسا محسوس مہر نے دگا اور ایک قاسے الیسا محسوس مہر نے دہ ایک آب کی گرفت کے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک آبی گرفت میں جا تھے ہیں گائے ہوئے کہ کوسٹسٹن کی کمیکن عاصم نے دربارہ ابن توا اور اس کی آبی گرفت میں جے بس ہو کر رہ گئی ۔ روعی نے اعظمے کی کوسٹسٹن کی کمیکن عاصم نے دربارہ ابن توا کہ کور کہ کو کر اور فرمس کی طون دیکھ کر کھا تی دربارہ ابن توا کہ کور کر اور فرمس کی طون دیکھ کر کھا تی دربارہ ابن کو اسے ہو تو کہ سے مدوم کرت بہیں بڑا دہ ہو ور مذان کو گوں کے اندر آجا نے کے بعد بین نہاری کوئی مدد منہیں کر سکوں گا "

یس بھیک ہوں۔ تم درواز سے کے باہر کھڑے درہوادر کسی کو مکان کے قریب مذا نے دو ۔ بہولگ

ہاری بناہ میں بیں معاصم بہ کہ کر باہر نکلانو گئی ہیں ایک اور تماشا ہور ہا تھا۔ ۔۔ ایک بھر دسیدہ اُدی ہو اپنے

باس سے بہودیوں کا مذہبی بلینیوا معلوم ہوتا تھا، گلا بھاڑ چھاڑ کرچلار ہاتھا ۔" اندر مت جا ڈ اِیہ مکان دومیوں سے

برا ہوا ہو سے مجا گوا فوج کو اطلاع دو اِجلدی کرو، ور مذوہ یوفو ف ہواکیلا اندر چلاگیا ہے مارا جائے گا خلا کے لئے ایک بلا مذر چلاگیا ہے مارا جائے گا خلا کے لئے اللہ کا دیکھور ہے ہو ۔"

قی مہیکل ایرانی دانت بیستا بڑا اُکھا ادرا کے بڑھ کر عردسیدہ بیرودی کو چند تھپڑ رسید کر دیتے بھراً س کی ڈاڑھی پکڑ کھنجھوڑتے ہوئے کہا ''بزدل اُدمی اِنم شور مجانے کی بجائے انہیں آگے بڑھنے کا مشورہ کیوں نہیں دیتے ہے ''

ماصم نے آگے بڑھ کر کہا ''یر لوگ ایرا بنوں کا خون اپنے نون سے ذیادہ قیمتی منہیں سجھتے ۔ تمہیں ان پر مفاد منہیں کرنا جا ہے تھا۔ بیعن افعات تفاکہ میں بیہاں ''نطلا در نداُس دوی کی تلوار تمہاری شہرگ تک پہنچ ملی تھی ماٹس نے فربر دسنی ایک ہے بس مصری کے گھر پر تبعنہ کر دکھ مقار بہرمال وہ اپنے کئے کی مزا پا کی بجائے صرف شور مجانے پر اکتفا کر رہے تھے ۔۔۔ ایرانی اسبی کالیاں دیتا ہوا ادر بارہ کہنے ہرابد کے سامنے آگیا لیکن انہا کی موت یو فروت کی حالت میں چند وار کرنے کے بعدوہ و دیار و بیجھیے ہسنے لگا۔

عاصم نے لینے ساتھی سے کہا گا ب یہ بیو قوت ما دا جائے گا۔ اگر یہ سب میرودی قتل ہوجائے قریرے

ماخی برلیتانی کی کئی بات مزموتی لیکن میرالیانی ہے اور میری موجودگی میں اِس کا ایک دومی کے ماحتوں ما درا جانا مناسب منہیں ہے۔

عاصم کے ساتھی نے کہا "بناب المجھے اجازت دیجے "
"منہیں!تم اُس کامقابلہ نہیں کرسکو کے "عاصم نے پر کہر کر تلوار نکال ل۔

اتنی دیریں دومی نے بے در بیے چندوار کئے اور ایرانی اپنے بازد پرزخم کھانے کے بعد اُلٹے پاڑں عمالی آپنے بازد پرزخم کھانے کے بعد اُلٹے پاڑں عمالی آپئے بازد پرزخم کھانے کے بعد اُلٹی ماحم کجی عمالی ہوا بیٹے کے بار کر بار ماحم کے بیٹے کی سے نیزی سے کو دکر اُس کے سامنے جا کھڑا ہوا ۔ دُدی کے چہرسے پر ایک مغرم مسکرا برط نمودار ہوئی اور وہ عاصم بر چندواد کرنے کے بعد اُس کی برتری کا احترات کرتے ہوئے بیچے ہٹنے لگا۔

عاصم نے کہا تم بہاہ رمعلوم ہوتے ہولیکن ننمی ہو اگر بھیاد عبینک دونو ممکن ہے کہ میں تمہاری جان بچاسکوں "

رومی نے بواب دیا ''میں جانتا ہوں تم مجھے فتل کرنے سے بہلے مالی احد دیکھنا مِاسِتے ہو، لیکن تمہاری بینواہش پوری نہیں ہوگ ''

"میری بیرخواہش نرعتی کرجنگ کے بعدکوئی میرے ہاصوں مادا جائے لیکن تم بہت برقسمت ہو" عاصم نے بیک کہ کربے در ہے جہد دار کھے اور روحی بحس کی قرتِ مدا نفست ہم لینظہ جواب دے دہی عتی، اُلٹے یا قرب میجے بہتا ہوا دروان سے میں بہنچ گیا۔ آجا نک اُسے دہلیز کی عطو کر لگی اور وہ تو ہے ہوئے کو الرپر گر پڑا۔ ماصم نے اُس کے سیلنے پراپی نلوار کی لوگ دکھتے ہوئے کہا" تم جیسے نوجوان کو موت سے آئی

اچانک صحن سے نسوانی بیجنیں بلند ہوئیں "مجھے جوڑ دیجئے، آبا جان! مجھے بچوڑ دیجئے۔ بیں اُس کے

چکاہے۔ اب بیس تمبارے دخم کی نکر کرنی جاستے۔ عاصم نے آگے بٹھ کر ایک بیردی کی کرسے دلیٹر بٹا کا مولا اور اُسے بھاڈ کرایر انی کے بازو پر پٹی باندھ دی۔

ایرانی نے کہا ''میں آپ کاشکرگزار ہوں اور اُ شذہ میں کمبی میہودیوں کا اعتبار نہیں کروں گا۔ بردگ مرن مُردوں کی لاشیں مسخ کرسکتے ہیں ''

عاصم نے کہا تیں بہت تھکا ہوا ہوں اور میراخیال ہے کر پڑاؤیں جانے کی بجائے اسی مکان میں آرام کروں ۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کسی اور گھر کا داستہ دکھا دیں "

" جناب! آپ اندر جاکر اطمینان سے آرام کریں رمیں ان سے نبٹ اوں گا "یہ کہہ کر ایرانی میرودوں ک طرف متوجر ہوا آئم سب میہاں سے جاگ جاؤ - ور نرمیں اپنے سپاہیوں کو بلانا ہوں وہ تمہار سے مرکاٹ کر دریا شے نیل میں چینک دیں گے "

یہودی ایک ایک کرکے وہاں سے کھسکنے ملکے میکن چند فوجوان تذبذب کی حالت میں ادھراُدھر ر دہے تقے ۔

ریط رہے ہے۔ ایرانی بلند آواز میں ملایا" اسرموزدہ کی نسم امیں تمہاری گردنیں اٹرادوں گا۔ کیاد مکھ رہے ہو ؟ جماگ مباڈ!" آن کی اُن میں گلی خالی ہو گئی ۔

جود المناق بن مان برى المنهي وي المنطق المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة

زبرکا نفظسن کرایرانی کسی تونف کے بغیرو ہاں سے معالک کھڑا ہڑا۔ اور عاصم اپنے ساعتی کودردار ا برموجود رہنے کی تاکید کرکے مکان کے اندرداخل ہڑا۔

عاصم نے فرمس سے کہا ''وہ سب مبا چکے میں ، نیکن اب آپ کے لئے کسی کمرسے کے اندرجی کر بیٹھنا ذیا وہ مناسب ہوگا ممکن ہے سپاہیوں کی کوئی اورٹولی بیہاں پہنچ مبائے ''

ددی نے آنکھیں کھول کرادھ اُوھ دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ مقوری دیر مبدیہ جاروں مکان کے اسکیاں سے میں کھڑسے مقے فرمس کی آنکھیں تشکر کے آنسو مُں سے لبریز مقیس، نوجوان لڑکی سسکیاں لئے کی اس میں عاصم کی طرف دیکھ دیج تھا۔ ۔ جے اور دی بریشانی کی مالت میں عاصم کی طرف دیکھ دیج تھا۔

عاصم نے فرمس کے کندھے پر مافقد رکھتے ہوئے کہا" شایداً پ نے ابھی تک مجھے نہیں بہجانا "
فرمس کی اُنکھوں سے اُنسوچیلک پڑے اور اُس نے ہواب دیا" میں بیسوچ رہا تھا کہ اب کوئی معجزہ
نی ہمیں فلامی کی ذات یا موت سے نہیں ہجاسکتا ۔ مجھے نفیبی نہیں اُنا کہ نم وہی ہو یہ کون کبہ سکتا تھا کہ ہادی
اُندہ ملاقات ان مالات میں ہوگی ۔ میں سچ کہنا ہوں کہ تمہارے اُمقوں قتل ہوننے وقت مجی میرسے ول بیں
اندہ ملاقات ان مالات میں ہوگی ۔ میں سچ کہنا ہوں کہ تمہارے اُمقوں قتل ہوننے وقت مجی میرسے ول بیں
مینیال نہیں اُسکتا تھا کہ ہم ایک دوسر سے کو مانتے ہیں ۔ یرمیری بیٹی انطونیہ ہے اور یہ نوجوان میرا وا ماد ہے
اندہ کا دوس سے ذ

" آپ کی بوی ؟ عاصم نے سوال کیا ۔ " وہ مرمکی ہے "

"کب <u>۽ "</u>

درچه مېينے بوئے دين تم سے كئى سوال كرنے جا بتا بكول دسب سے پېلاسوال يہ بے كرېم كب تك ذنده بين اور نم كس مد تك بهادى مدد كرسكتے بو بن "

عاصم نے جواب دیائے سروست آپ کوئی خطرہ منہیں لیکن اظلیاط صروری ہے۔ میں مقولی دیر کے لئے سیرسالار کے پاس مبار با ہوں۔ میری بغیر طرح منہیں میاں اس مکان پر مہر اور سے گا اگر مجھے کسی دم سے دیر ہوگئی توجید اور عرب سیاہی اس مکان کی حفاظت کے لئے مہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے داماد کا باس تندیل کراسکیں تو مہم ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر کا کچھ سامان اعظا کرصحن میں بھیدنک دیجئے۔ اس سے ظامر ہوگا کہ یہ مکان کھ ہے گا ہے۔ "

عاصم وہاں۔ ع چل پڑا لیکن دو تین قدم امھانے کے بعد کچے سوچ کر کا اور انطونیہ سے مخاطب آکر اوالاً میں تمہارے شوم کی جان بچانے کی مرحمکن کوسٹسٹن کروں گا"

فرس نے کہا۔ آپ میدوالیں آنے کی کوسٹسٹ کریں۔ آپ کودیکھنے کے بعد مجھے بینی ہوگیاہے کر فلدت کو ہماری تناہی منظور منہیں "

"أب مطن ربیں، میں بہت مبلد آماؤں گا۔ عاصم بركہ كركرسے سے باہر نكل آيا۔ درواز سے كے سات اُس كاساعتى پریشانى كى مالت میں مہل رہا تھا۔

اس نے کہا ''جناب آ آپ نے بہت دیر لگائی اور میں اِس بات پر حیران موں کر اَپ ایک دوی کو پناہ دینے کی کوسٹش کر رہے میں ''

عاصم نے جواب دیا " یہ رومی اُس شخص کا داما دہے جس نے مجھے انتہائی ہے کسی کی حالت بین ہالا
دیا خفا۔ اس کے علاوہ وہ شہنشاہ کے اُس جربیل کا بھی محسن ہے جسے قسطنطنیہ برایران کی فیخ کا پریم کا ٹرنے
کی ہم سونبی گئی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اِس گھر کی ضاظت کر کے شہنشاہ کی نوشنو دی حاصل کرلیں۔ یمیری ینر
ماصری بین تم میہاں بہرادد گئے تیمبیں درواز سے کی بجائے مصن کے اندر کھڑے دہنا چا ہیئے۔ جھے بقین ہے
کہ اقد ل فردات کے دفت مکان کا ٹوٹا ہڑا دروازہ دیکھ کر ہی کوئی کوٹ اور کی ٹریت سے اندر داخل ہونے کا ثور کوٹ خواہ بیش آیا ہمی فوحلہ کرنے والوں کو دھمکا نے کے لئے تمہارا بیکہ دینا
کانی ہوگا کہ اند تنہار سے چند معزز ساحتی آ رام کر رہے ہیں۔ اگر تھے دا سنے میں کوئی اور قابل اعتماد ساحتی ل

قریباً ایک بهروات گزدهای متی - فرمس،انطونیهاور کلادلی سرمکان کے ناریک کمرے میں بیٹے سے ہفتہ ۔

کلاڈیوس نے سہی ہوئی آواز میں سوال کیا"۔ آپ کو بقتین ہے وہ ہماری مدد کریے گا ہے" فرمس نے ہواب دیا ۔ کلاڈیوس تم اطیبنان رکھو، مجھے بقتین ہے کہ وہ اپنی مبان خطرہے میں ڈال کئی میں بچا نے کی کومت شن کرے گا "

" كين آپ كېتے بى كه وه يترب كا باتنده ب اورآپ كوغريب الوطنى كى مالت بى التي بريد كيد كا ماك بن كيا بوكبي التي بريد كيد كا ماك بن كيا بوكبي التي التي بي التي كود كا ماك بن كيا بوكبي مرائد آپ كود كا ماك بن كيا بوكبي مرائد آپ كود كا التن نبين ف در ب ؟"

بہانے آپ کود کوکا تو نہیں فسے دہے ؟" فرمس نے جاب دیا ۔ " موجودہ حالات میں خد فریبی کو بھی میں قدرت کا افعام سمجمآ بن سے فکون میادل گواہی دیٹا ہے کہ قدرت نے اسے ہمادی مد کے لیے بھیجا ہے ۔ انطویز نے کہا ۔" بہت دیر ہوگئ دہ امبی تک نہیں آیا۔"

كرے ميں كچ در خاموشى طارى دى بر اجانك صحن ميں چندا در ساكى جاب اور اوادي دي -

کا وارس اپنی توارسنجال کرکھڑا ہوگیا۔ لیکن فرمس نے اس کا دامن کپرتے ہوئے کہا۔
"بیا اوسلے سے کام لو مجھے لیمین ہے کہاب قدرت ہمارے سا مقد فاق نہیں کرے گئ "
بہرے علم کی اوازم ن گ دی " میں علم ہوں ۔اب اب کوکون خطرہ نہیں ۔ددوازہ کھو آن اللہ اور کا دروازہ کھول دیا "عام کے ہاتے ہیں شمل تھی۔ ایک آدی ڈوکرا اٹھائے اس کے
مائٹ تھا۔ اور سات مسلج ب ہی چند قدم ویجے کھڑے ہے۔ فرمس پراتیانی ہوت اور اضطاب کی
مائٹ باہر نکلا اور علم نے مشفل اسے دیتے ہوئے گا۔ اب آپ کو آدی ہی بیٹ مینے کی مزدرت نہیں۔
مالتیں باہر نکلا اور علم نے مشفل اسے دیتے ہوئے گا۔ اب آپ کو آدی ہی میں مشیفے کی مزدرت نہیں۔
میرے کوئی اُج دات یہیں دہیں گے۔ انعیں جوئی آرائی کرنے کے لیے مرت ایک کٹا دہ چائی کی مزدرت نہیں۔
میرے کوئی اُج دات یہیں دہیں گے۔ انعیاس میں آرائی کرنے کے لیے مرت ایک کٹا دہ چائی کی مزدرت نہیں۔
میرے کوئی اُدر میں اُن بہتری قالمین و سے مالیک مبادی قالین نکالی لایا "
میں سے جائی دوئی کیا اور میے دو مرے کرے میں جاکرایک مبادی قالین نکالی لایا "

سامنے بٹا دد بی ایمی آنا ہوں' ٹوکرنے ٹوکرانیچے دکھ کرقالین اٹھا لیا اور عامم نے فرص کی طرف ہو ہوکر کھا۔' اس ٹوکرے میں کہب کے کھانے کا سامان ہے جھے لیتین ہے کہ آپ بنیل معرکے ہیں پہلے اطمین ان سے کھالیجے ماس کے لبعد ہم جی بھر کر ہاتیں کرسکیں گئے'' کیکن یہ تینوں کھانے کی طرف تہرہ ہونے کی بجائے انتہائی لیے جا رگی کا الت میں عام کی طرف دیکھ دہے تتے۔

عاصم نے قدے توقت کے بعد کہا " شاید آپ کومیری بات کا لیتین نہیں آیا ۔ دیکے بی م ب سالار سے دورہ لے جب کا جول کر یہ گر مفوظ رہے گا اور جس کوری کوری کو بالمبیان کا حاکم بنایا گیاہے ک سے بھی بیں آپ کی حفاظت کا دعدہ لے آیا ہول کا بیکو شاید یہ معلوم نہیں کو آپ ایران فرج کے ایک جزئیل اور شدن کا دعدہ لے آیا ہول کا بیک جنیل ایر شدنیا ہے کہ معروز خاقون کو دست کے من بیں کا ب لے جس معروز خاقون کو دست کے من بی کا ب لے جس معروز خاقون کو دست کے من بی کا ب ایک خدمت میرے میرد کی تھی دواس جنیل کی جوی تھی۔ وہ کسی اور محاذ برجا جب اگرائی دو یہال ہو آ تو شاید امران فرج کے بالے بیارے مرواد آپ کو سلام کر لے کہتے "

فرمس کے جہرے سے امپائک مالیس کے بادل جیٹ کے اور وہ کیاستیہ ہوکر عام کا طون کیے لگا۔ میکن چند آئی نے لجد اس کے جہرے مرد دبامہ اضطراب کے آثاد ظام ہونے گئے ۔ اس نے گئی ہوئی اواز میں کہا ۔ کیا آپ کلا ڈیوس کے شعاق بھی مجھے اطبیابی دلاسکتے ہیں ؟" عاصہ نے اس داد کا ڈیوس کے شعاق بھی مجھے اطبیابی دلاسکتے ہیں ؟"

عاصم في جاب دياد كلا دي اكر اكر وى بداد مرس في اس كوى من كوركم السان المان المن المراكم المرا

وه شرطیب که تم میرے ما تقد بو محد می نے پہلی بادابنی خدمات کا صله انگا ہے اور ده یک مجھے ایک قابل احماد دی مجھے ایک قابل احماد دی کوغلام بنانے کی اجازت دی حاجے ؛

کلادیس نے مرابا حق بن کرکدا تم نے برکیے محب میاکدی تم اری خلای کورت سے مہر میں تم اری خلای کورت سے مہر مجون گا۔"

"مجه صرف اس بات كاليتين تعاكمتم الرابيف يد منهي توكم إذكم فرمس الداس كي بيك يفنذ

ماهم نے جنجا کہ کہا ہے۔ بھے کسی مہم ہیں کامیا بی حال کرنے کے تعادے تعادی کی فرورت

نہیں۔ ایوان اور دم کی جنگ اب آخری مرطع میں داخل ہو گئی ہے محمر میں اسکندریہ کے سواتی کی

زمیر کی اور نقام مربع ملی مزاعمت میں نہیں کرسکیں گی میں حرف تعادی جائی بی آجوں۔ اس لیے

نہیں کہ تم ایران کے لیے مغیر آبت ہوسکتے ہو بلکر مرف اس لیے کتم میرے ایک عمن کے داماد ہوا درجھے

ہنیں کہ تم ایران کے لیے مغیر آبت ہوسکتے ہو بلکر مرف اس لیے کتم میرے ایک عمن کے داماد ہوا درجھے

ہنیں کہ مانے ناوم نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر مجھے یفتین ہوجائے کہ تم سبکسی خطرے کا مامنا کے

ہنی موری حدود سے نکل سکتے ہو، تویں ای دقت تعدادے لیے عمور شدہ ہیا کر متا ہوں بھے اس بات کی

برمان ہوگی کہ لیو میں میر سے ساحتہ کی اس کی حوالت یہ ہے کہ تعدادے لیے مند دیک پہنے

برمان ہوگی کہ لیو میں میر میں اسکندریہ تم ہا را اظامات یہی کہ مددی کے اس کی اس کے

برائر بھی خالی کرنا خروع کم دیا ہے۔ ان حالات میں تحدیل جبتی کہ کی مرادرہ صلے سے کا کہ لیے

کی خردرت ہے۔

كالخايس اب جاب دينے كى بجلئے كسى فرمس ادرمى الطونيدكى طرف ديكيدرا تا -

FF

عزہ میں پناہ گزنیوں کا بجم واستے کی دوسری بندگا ہوں سے کہیں زیادہ تھا ادوان ہیں اللہ تعداد ان ردی عور توں ادد مجی کی متی ج نام ادر فلسطین کے عندوش حالات کے بیش نظر اسکند تر استے۔ یا ترص بینے کے لیے لیے تراریتے۔

عزة كے ماكم نے عمام جاندوك ليے ادركد دياكدوہ لوگ جشكى كے داست مفركر سكتے ہيں . روى مور قوں اور سمّق كيے حكيم خالى كر ديں ۔ فرس نے کما "کا دلوس ا معلامتے مهاری اوانت کے یلے ایک فرشتہ معیا ہے میں یابن نہیں کرنا وا سے کہ م اشکر گردار میں "

کا ڈویس نے عصم سے منا طلب ہو کر کمانہ اکر آپ ان کی مورث بچانے کا دورہ کرتے ہیں آئے۔ آپ کی فلای منظور ہے :'

فرمس فے کہا " نہیں اہمار سے میز ال کو ہمادے ساتھ کھانا چاہیے" عاصم دکے گیا اور مقور کی دیر لعدر بچاروں دستر خوان پر میٹھے کھانا کھا دہے تھے:

کا ڈویس کا بخارا تربیکا تھا لیکن ایسی اس بن کئی کے داستے سفر کرنے کی سکت زمی تاہم جب دوسرے آدی جباز سے اتر نفی تاہم جب دوسرے آدی جباز سے اتر نفی کے آل سے ان کا ساتھ چوڈٹا گوالانہ کیا جباز کے کیبان نے اسے دائی کی کوشسٹ کی تواس نے جاب دیا "عود توں اور بچ ن کا مسکر عجر سے نوا دہ اہم ہے اگر بی خشک کے دائی سفر زمر سکا تو بیاں طہر کرکسی اور جباز کا انتظار کروں گا۔ بیعی مکن ہے کہ میں دوجیار دن آدام کرنے سفر زمر سکا تو بیاں طہر کرکسی اور جباز کا انتظار کروں گا۔ بیعی مکن ہے کہ میں دوجیار دن آدام کرنے کے ابد جباک میں شر کیے ہوئے کے قابل ہوجا دُل "

جها ذکے کپتان نے کہا '' مجھے معلوم رنہ تھا کہ آپ ایک دوسرے کو ملنتے ہیں ہیں ہے کہ بتا نے کیا متفاکد پزشی ہیں اورا خلیں کسی اچھے تیما دوار کی ضرورت ہے۔''

ناظم نے جواب دیا بھوسے بہتر کا دلیس کا تعادد ادر کون ہوسکتا ہے۔

کا ڈیوس نے کہا یہ میرازخم قریباً مندل ہوجیا ہے اور بخارمی اترکیا ہے۔ مجھ آنه فرائل سے لیے صرف دونین دن ادام کی صرورت ہے۔

جهازك كيتان في كماء يمير اعرابك باوجد جهانسا ترييك بي المعجد المعالم

دن ادریگوڑے برسواری کے قابل منہیں ہول گئے۔" انظم لے کلاڈیس سے لوچا "آپ قیباریہ سے آئے ہیں ؟"

، بان ابی مصرین نعمی ہونے کے بعد وہاں پہنے گیا تنا اوراب سوج را ہول کراگر ری حالت ذوا بہتر ہوملئے تومیں اسکنارویر کا رُخ کرنے کی بجائے دُشق بہتے جادگ "

ریان کی در ایری ایری ایری ایری ایری ایری کا عاصر و بود کیا ہے اوراب ناظم نے مغوم ایری بیری کا اوراب ماری کیا ہے اوراب ماری کیا ہے اوراب ماری کیا ہے اندر داخل نہیں ہوسکتا۔"

ہدوں پہ ہم مر اسکے منسے کوئی اسکا اثراتنا شدید مقاکراس کے منسے کوئی اس کا اثراتنا شدید مقاکراس کے منسے کوئی ا ات ذکل سکی -

ناظم کے اشادے سے سپا ہوں نے در کرسیاں فاکر دہاں دکھ دیں اور ہیں گئے۔

ہن موجودہ مالات ہیں آپ کا اسکندر یہ بنی اور شاید اس وقت ہمی آپ کل بیت شکیک بہیں موجودہ مالات ہیں آپ کا اسکندر یہ بنی بہتر ہوگا بمکن ہے کہ چوعوصت اسکندر مالاً اگر میں موجودہ مالات ہیں آپ کا اسکندر یہ بنی بہتر ہوگا بمکن ہے کہ چوعوصت اسکندر مالاً اگر مصادب جائے ہوں گئے ہزا ہوں گئے ہوں ان والا مندر دوری ہے ورز فرج کے حصتے کی تمام خلائی دسدریکھا جا کمیں گے۔ ہرود نہ بناہ گزیوں کے نئے قاطے بیاں پہنے دہم ہیں آگر اسکندریہ کا ہمری بیٹوا فور کا حرکت ہیں اکرا سکندریہ کا ہمری بیٹوا فور کا حرکت ہیں اکما کے قوم کہ سکن اسان ہوگئی ہے۔ بھے لیتین ہے کہ آپ وہل ہین حرابی ہے کہ اس طرف متوجہ کرسکیں کے مشکل آسان ہوگئی ہے۔ بھے لیتین ہے کہ آپ وہل ہین موجودہ مالات میں ان کے نمذیک شنا دیناہ گزیوں کا مشکر زیادہ انجم نہ ہو ۔

سائبان کے گرد جمع ہونے والے وگ ہو کی بار بے بنی کا مظاہرہ کرنے گے وہا ہی المعلی اللہ و مرائے گے وہا ہی المعلی اللہ و مرک کر دور کھنے کی کوشش کرد ہے تھے۔ اچا کک ایک خوصورت اوکی اپنا داستہ دو کئے والے باری سے کر اگر است کہا "جناب! خلا باک سے کر اگر الم سے کہا "جناب! خلا کے المدواض ہوئی اور اس نے مرا بال التجا بن مرن الم سے کہا "جناب! خلا کے لیے میری والدہ پر رحم کے وہ بیار ہیں۔ مم کی دن سے پہاں بیٹے ہیں اگر دہ بیال بیٹے کم

به رنبی بری سیاه اور میکار استکمول بلی گردن اور تیکھے نقوش والی نشری فرمس کی بلی انطونیہ تى اللكيك ساحت لعدك وليس اس كے ساتھ جاز لي مفركد إلتقاد انطونياس سے كهرى تى يمنى برا سے غزہ میں وسکے کھادہے متے . وہاں پہنچ ہی ممادے گھوٹے فرح صرورت کے لیے منبط کر لیے گئے تتے۔ چھلے سفتے ماداور ایک اونٹ خرمر لایا اور ہم نے خشکی کے واستے ایک فاضلے کے ساتھ ملئے کا اداد ي كيان ميرى والده اچانك بميار توكمين - اسج مم جارول طرف سے الوس بوي تھے تھے كەترت نے آكيے ہجي !! کا ڈویس نے کما معجے افنوں ہے کراپ کے ٹورکوجہاز میں مگر داس کی مین آپ کورپیان نہں ہونامائے اگروہ خشکی کے داست کسی فاضلے کے ساستدناجا سکا توبی والبی پراسے فرہ س مائٹ كرك أي كياس بينيا دول كا."

انطونيرنے يوجيا اركب واليس اللي كے إ

«بل ابلی نے بندگا مکے ناظم سے وعدہ کیا ہے کربناہ گزیوں کونکالنے کے لیے اسکندریے مزيد جبإز للف ك كوشش كمول كا"

"اب ببت رحمل بن الولى في اصال مناوز لكا بول ساس كاطرت ديكه بوك كما-

انطونیری ما سف حرال سے قریب بی موئ عنی بایی مالگا اور کا دایس سباک روشری کا ایک توا مرادیا-ماب آپ کی طبیعت کسی ہے ؛ اس نے بانی بلانے کے لعد بوجیا۔

انطونيركى مال في حواب ديا يسي ميك بول بيا إخدا تمادا صلاكري

چندون سفرکے دوران میں کا دایس اوران طون ایک دوسرے کے بہت قریب آ پیکے تھے اللاكيب ول جب ان كاجها داسكندريه كى بندرگاه ميل ملكرا فالد بور في الله وه يوسوس مررب يق كركا فن الم مفروتن علدى ختم نه اوراء ولطونيرى مال كفي لي كانتظام كرف كالبدكادوس ان کے ساتھ چل دیا۔ مقوری دیرلجدری والدریا انطونیکے امول سطامیس کے مکان میں واغل ہوئے۔ بشيمك اسكندريكا إيك نوشال تاجرتنا اس نے كا وليس كھلنے ہے مدکنے كى كوشش كى كيان اگ جلب دیام می*کسی تاخیرکے بغراپنے بچ*اکی فدمت میں حاحز ہونا جا ہوں ۔ اگر موقع ملاتو بھیری وقت خار

كر بمادن موجائي توم كمبىك بالمين ياسكندرير بن كل موت . ناظم نے تملاکرکیایہ پراٹرکی پاکل ہے۔ ہیں اسسے کمی بارکہ پیکا ہوں کرمجے دومیوں ک

سواكمى كوجهاز برجك دين كى اجازت نهين؛

الركى نے كما "كياكب كے نزديك دوميوں كے سواكسى كى جاك اور كترو كى تميت نہيں " تاظم في سياسيول كى طرف متوتر موكركما"اسے ليے جاؤس اس سے بحث نہيں كايا ادما سب اگریہ مجھے پرلیٹان کرنے کی کوشش کرے تواسے دیکے ذیے کربند گاہ کے اصلامے بہواڑ ایک سیامی اسکے بڑھا لیک کا ڈیوس نے اعدراسے موکتے ہوئے کہا" معمروا بجروہ الم کا ا

متوج ہوا۔ شایرتم رینہیں جانے گا رانی ایس اد کورے ساتھ کیا سوک رتے ہیں " ناظم نے کما " میں جانیا ہوں اور بیتین کینے کر مجھے اس کے ساتھ ہمدی ہے برج یعنی بارسا ہو كاطقة توكر مجسعة كمراد كرعي ب مكن يسعزه ك ماتم كى بدايات كى خلاف درزى نهي رسكة الركا

مكم بيہ بے كردوميول كے سواكسى كوسركادى جدا ذور برسواد ہونے كى اجا زت رزى جلئے " كادلاس نے كما" دكيمة الجحرماد برطرك نے كائ بداورس ال صيبت دده اللك كر اللين ق

سعدسترداد بوتا بول، مجعلتين ب كرجها ذكاكية ن مرى جكرد وورتي سواد كرف بروقراض نهي ريكا اب

يريمي جلنة مي كريرتم روى ورتي اور بيح جيال موجود مي دوجها ذول برموار نهي ويكير مح منوع وا الكالف كم اليالي كالمرودت معداوري أب سعدوعده مرة أول كراين عا كومزور مها الميعة

عجود كرسكول كا - مجعيليتين ب كرميرار وعده عزة كے حاكم كومطمن كرنسكے يك كاني بوگا۔"

فاظم ف كها يه الراكب بهادى اتنى مدوكرسكة بي توبير مي مفروري مجسا مول كراكب مج

یہاں شہرنے کی بجائے ان کے ساتھ ہی دوار ہوجائی .

کلا دویس نے نرکی کی طرف متوج محرکہا " تصادی ال کہاں ہے ؟" مدوه بامر بخارى مالت ين ليي موني بعدي

ناظم نے کما یہ میاڈ اُسٹے ہے آڈ! "

موجاول محا۔"

بطلیوں نے کہ " تربیراک شام کا کھانا میرے سا تقصر و کھا بین ؟ "
کلاڈ یوس نے جاب دیا "اگر میں پیماں شہر سکا توصر و اگر کی کین کمن ہے کہ چیاجان خز"،
سے پناہ گزیوں کو ککا لنے کی مہم مجھ سونب دیں اور میں آج ہی پہال سے دوار بہوجا ڈل "
انطونیہ نے بطیبوس سے مخاطب ہوکر کھا ۔ " مامول جان اجھے لیتین ہے کر غزہ ہے دوبادہ

والین آنے تک یہ ہمادے گھر کا داستہ ہول کے ہوں گے " " نہیں النطونیہ " بطلیوس نے جاب دیا " یہ ہمین شکریکا موقعہ دینے میں بند لیے گئے۔ "

انطونیہ ، جوابی مال کے ابتر کے قریب ملیٹی بڑی شکل سے اپنے انسوہ بطکرنے کی کوشش کرری سے ، ایٹو کر با ہر اور کے کا ڈاویس نے اٹھ کرمصا فنے کے لیے بطلیموں کی طرف فاتھ بڑھایا لیکن اس نے کہا۔ " نہیں ، جناب ایمی دروازے کا کہ کہا ہے کہا ہے ساتھ چلوں گا۔ "

ر نہیں، نہیں، تکلف کی مزدرت نہیں آپ مرافینہ کے پاس تشرافین رکھیے اِ" کا اولیس نے بہر کا اولیس نے بہر کا اولیس کے اور کہنے کا موقع دیئے بغیر کمر سے سے باہر نکل آیا۔

انطونی صون میں کھری تھی کا ڈایس اس کے قریب بین کردکا ادرایک تا نیہ تو تف کے لجد اولا۔ «انطونیہ! میں اس گھرکا راستہ نہاں معولوں گا۔"

انطورنیے نے کہا ۔ 'میں مرقے دم کک آپ کا انتظار کردں گی " ادراس کے ساتھ اس کی خواہور اسکانو چیک بڑے ۔

کری عورتی چند قدم دورکٹرس انطونیہ کی طرف دیکدری تقیں ادران کی تکا ہول میا گنت سوالات متے لیکن ونطونیہ ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے کرے میں میں گئی۔

بطيرس جررفينه سے باتي كروا شا قدرت وقف ك بعد انطون سے خاطب موكرولا" بيلى ا

یں تھادی آکھوں میں انسود کیے رہا ہوں تکی تھیں برنہ ہیں بھول جا بیٹے کہ وہ ر دی ہے ادراسکندیہ سے عام کا مبیتی ہے " انطو مند کوئی حواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ دونوں ہا تھوں ایں جیبا کرسسکیاں منط کرنے کی کوششش کردہی متی ہ

دسنامیا می سی کدکلا داویس کسی دن اس کی تلاش میں کئے گا۔
کوئ دردا دے پردتک دیا تواس کے دل کی دھوکنیں تیز ہوجا تیں۔ کوئ فر ہے کے نافر اسے نافرالے نفیوں ادریناہ گزینوں کا دکر سننے کے لیے بتیاب ہوجا آن اسکند کو میں ادریناہ گزینوں کا دکر سننے کے لیے بتیاب ہوجا آن اسکند کو چوڑنے سے ایک دن قبل وہ بطلیموں کی بیوی اور دوبیٹوں کے ساتھانی مال کی قبر دیکھ کروا برا آری کی کسی دہ بازارسے کی ہیں دہ بل ہوتے دقت اسے بطیموں کا حبیثی مال کو دیا جو چیا۔ "تم کہاں جا رہے ہوئے اسے با مقد کے اندارے ہوئے اوپھیا۔ "تم کہاں جا دہ ہوئے اسے با مقد کے اندارے سے دوکتے ہوئے اوپھیا۔ "تم کہاں جا دہ ہوئے دیا ہوئے اوپھیا۔ "تم کہاں جا دہ ہوئے دیا ہوئے دیا ہوئے دیا ہوئے اوپھیا کہ دو اوپھیا کی دو اوپھیا کہ دو اوپھیا کہ

ظام في جاب ديا يرجناب إلى القاكودكان سعبله في ما مول الك دوى ال

کامحت کسی ہے ہی'

انطونيد في رُراميد اوكر يوجيا . الب والس عزة ما يك ك "

وجي إل إلى أج بي كسي جباد برودانه بوجا ول كاء"

اب کادلیس کے پاس میری طرف سے یہ بیغام سے جائی کرمیری دالدہ دفات با کی بن

مرے والدیہاں پہنے گئے میں اور میں ال کے ساتھ با بلیون ماری ہول !

روى نے پرچیا جميا ميں انعيں يہ بنام مبى دھ سكت بول كراك اك سے خفا نہيں ہن ؟

ان كاخيال تعاكر تنايد آپ ان كى معذوت تبول ركرين "

را ب اغیں یہ بنیام دے سکتے ہیں کر ہی ان سے ضا نہیں ہوں " انطونید یک کرمسکائی اور اس کے ساتھ ہی اس کی اسکوں میں السوالم آئے۔

دوی نے کہا۔ میں بطلبیوس کی دساطنت سے آپ کواٹ کا پنجام پینجا نا چاہٹا تھا۔ آپ کا فرکر اخیں بگانے کیا ہے کئین مراخیال ہے کراب میں اپنا فرض فجوا کرتیکا ہوں - اس میے مجھے اجازت دیجے۔ یہاں مجھے مہت سے کام ہیں "

انطونيدن إيجاء كالمانبي كمان كم يك يك ب

« نهي ابي كما أكما يكا بول- اب محامانت ديجي ودى يكر ترسي بانركل ليا ع

پندون لبد فرس اپن بین کے ساتھ بابلیون پنج گیا۔ کئی سال ایک منفعت بجن کا دوباد سے سک سف مورس اپن بیٹی کے ساتھ بابلیون پنج گیا۔ کئی سال ایک منفعت بجن کا دوبار سے سف جو سرای جن کی مزودت کے لیے کا فی تھا ۔ اس ف دویا ہے کئی کے کنار سے ایک سرائے خرمی لی اورا پنا برا او صندا شروع کر دیا ۔ فلسطین کی طرح مصر باس صبی رہے می تا خربا یا جاتا تھا کا گرایران الشکر نے یروشلم کا دُن کی اقواسے فلسطین کی طرح مصر باس صبی رہے می تا خربا یا جاتا تھا کا گرایران الشکر نے یروشلم کا دُن کی اقواسے

المناج الماسية

انطوني نے بے مين ہو كراچ چا " ده كہال ہے ؟" " پي اسے اندر بھاكيا ہول ـ" غلام نے جواب ديا ـ

« ابا جان گررمهای و »

منہیں وہ اسمی بامرنط متے۔میراخیال ہے کہ وہ سمی دکان پر مہوں گے ؛

عَلَىٰ ) يركم كر مجاك كيا - اولطلين كى موى نے كہا "بيٹى مبارك مو محصفين تفاكد ده فرد كيكال جاداً انطونيد ال كے ساتھ جل سرى عمما نول كاكمرہ ڈليدھى مے ملا موا تعاليكن انطونير كو اكر برسے

كى بمت نامون اوردة تذبرب كى مالت مى دومرى كورتول كى طرف ديمين كى يطليوس كى بيوى في

ابنى سِيرُون كوالمتفسط الشامه كيا الدوبال سے كھسك كيش ميروه الطومنيه كى طرف متوج بهوئي يبينا

تمايك دوسرك كيامني نهبي بو، مادً!

انطونیرجیرے بیشرم دحیا کی مرخیال یا مات کے کرے میں داخل ہوئی میں دوال کا دویں کی کہا دویں کی کہا دویں کی کہا کے اس میں اس میں اس میں کا کہا کہ اس کی کہائے کا کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کہ کہائے کہائے

"أَبِعْزَة مص آئے بي اس في دُوبتي بون ادار ميں پر جيا۔ معی ان!" ددی نے أم كر حواب دیا۔

"أب كوكلا دايس في مبيع به،

رجي بال إنه

وده يهال نهين اللي كل ؟"

" وہ ضرورا میں کے لیک ای نہیں ۔ ان دنوں عزہ میں جمع ہونے والے بناہ کرینوں اور زخمیوں کی تعداد بہت بڑھ گئے۔ سے اور جب تک اضیں وہاں سے تکال نہیں دیاجا آگاد ایس وہائی کا گرین اسکے گا گریس کے تعداد بہت بڑھ گئے۔ منطق نہیں کرنا تو آپ انطونیہ میں کی لاطویس نے مجھے آپ کے لیک صوری بینیام دیاجہ وہ کہتے میں ایسکے گھرکھا ست مبول بیکا ہوں۔ دہ رہی او پھے مقے کرا ہے گا الدہ

عرِ تناک تباہی کا مادنا کرنا پڑے گا مکین پروشلم ہیں شکست کھانے کے بعد اُن لوگوں کے حوصلے ڈرٹ گئے جو ہمزی دقت قدرت کے کمی مجزے کا انتظاد کردہے تنے ۔ اس کے بعد حب بنو ہی ہم می ددمیوں کا سطوت کے برجی مرزگوں ہو گئے توثام اورفلسطین کی طرح وادی نیل کے شہروں اوربسیتوں ہیں می مرت کے جیانک سائے دکھائی دینے گئے ۔

زمس نے کما یہ ب کومیرے محرمی داخل ہونے کے لیے اماؤت لینے کی عزودت ند سی۔ مم دت سے آپ کا انتظاد کردہے تھے .

ا نطونبه كے احرار بر مي مادم تب ابنا وكر اسكنديد سميج حيكا بهول يكن وبال معي آب كے تعلق مى كومعلوم در شقا "

کلا ڈیوس نے کہا " مجھ فردہ سے کھک کے ساتھ پروشلم کی طرف بیج اگیا تھا لیکن شہر سے چنداد دور دشمن کی ایک فرج نے گھر سے میں لے لیا اور مہ ہندید نقصال اٹھانے کے لبعد ہم بیار ڈالنے پر مجبوبہ منگئے بیں ان چیڈ ٹوکٹ قیمت وگول میں سے تھا جنیل ڈیمن نے فلای کے قابل سے پر دقتل کرنے کی عزودت محسوس نہ کی ۔ چندماہ اودلن کے ایک قطعے میں قید رہنے کے لبعد میں جنگی قیدلوں کے ایک قافل کے ساتھ

مقوشی دیرلبدہم سب ایک شنٹ کے اور میٹھے چٹے کابانی پی دہے سے دیفانہ بدق ہیسائی سے اور میٹھے چٹے کابانی پی دہے سے دیفانہ بدق ہیسائی انونگوارتنا۔ واسے کے آبا وطلاق کے شہرول میں ایرا نیوں کا ضلو صوس کرتے ہوئے ہم جورٹی چھڑا بہتو میں تا اور تھے۔ اوران ابسیق میں داخل ہونے سے بہلے ہم لیے شامی وا ہما کو ہے کردشن کی توال مرکسے میں قیام کرتے ہوئے کردشن کی توال مرکسے میں قبالی کے اور کے ہمادے حال پر بہت مہربان سے اوران کے کے متعلق اطمینان کر لیے سے جوال کی بہت مہربان سے اوران کے لیمن مرداد ہمادے بیا ما میں کو آگی مزل کا میں بینجانے کے لیے اور نسے اور گھوڈ ہے ہی ہم ہما کر دیتے سے فیسطین کے علاقے میں داخل ہونے کے لید ہمیں معلوم ہوا کردشن مزہ پر قالبن ہو جا کے اور سے اور کھوڈ ہے ہماں کے لیمنے میں داخل ہونے کے لید ہمیں معلوم ہوا کردشن مزہ پر قالبن ہو جا کے اور سے اور کھوٹ کے اور میں میں ہو کے اور سے میں داخل ہوئے کے اور میں ہوگا ہوں ہو کے اور میں میں ہوگا ہوں گئے اور میں در موری اور میاسی ہو ہوا کہ واس کے جا اور میں کے میاں میں ہو ہوا کہ واس کے ہماؤہ حوالے سینا مورکہ رہے کے اور میاں میں ہو ہوں "

مملا ڈیوس نے انطونیر کی طرف متوج ہوکر کہا "مجھ آپ کی دالدہ کی دفات کی اطلاع مل کی متعید مجھے اس کا بہت وکھ ہے "

فرمس نے پوچا ہا کہ کے باتی ساحقی کہاں ہیں ؟" کلاڈ پوس نے جا ب دیا یہ میں اضیں مستقر رچھ ڈاکا ہوں؟

مين النيس بيال بلالية بول- اب ميد مماديمهان بيء

منلا ڈیوس نے کہا ۔" نہیں! وہ تھے ہوئے ہیں اوداب سودہے ہول گے۔ ہمادااللہ بماری اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہوجائیں۔"

انطوند کے چرے بہاجانک ادامی جاگئ ادراس نے منہ بھیرلیا .

اندنی انکوں میں مرت کے الموادرجر سرچیا کی مرخیاں لیدد بال سے اُٹھی ادر مباک کر دو سرے کرمے میں چیا گئی۔

کلادلیس، فرمس کے چہرسے سے اس کے دل کی کیفیت کا الماذ ذکرسکا اس نے کہا یہ گرمری یہ

یق کے فزدیک گستاخی ہے قائپ میرے سے بدتزین مزاتجویز کرسکتے ہیں۔ میں اپنے نام دنسب کا مورد اس گھرکی جا دوراں گھرکی جا دوراں گھرکی جا نے کسی منا ہوں کا شخالہ کری جا نے کسی منا ہوں کا شخالہ کری کو کسی منا ہوں کا شخالہ میری کو کسی منا ہوں کہ آپ مجھے اچھی طرح پر کھ لیں۔ یہ بھی کمکن مخالہ میری جائے ہوں دو الدیا چیا کی طوف سے کوئی ایکجی آپ کی خدمت میں ماضر ہوتا لیکن مجھے لیتیں ہے کہ آپ اس طوفان دور کہ کہ بردوں کو نظر انداز منہیں کریں گے۔ میں زیادہ سے زیادہ دودن اور بیہاں مظمر سکوں گا۔ اگر آپ اس دفت میرک ہوا ہونا کوئی جا اب منہیں دے سکتے قویس آج شام یا کل صبح ماضر ہوماؤں گا ۔ ا

فرمس کچردیر بے ص و ترکت بلیخا کالڈیوس کی طون دیکھتا دیا چھراً سے مُوکردوسرے کرے کے درواز سے کم رہے کے درواز سے کا درواز سے کہ درواز سے کی طوف دیکھا اور کہا ۔ انطونیہ ادھر آئے !" انطونیہ حجکتی نثر ماتی کو اٹر کی اوٹ سے نمودار ہوئی ادرا ہستہ است قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی ۔

فرنس نے کہا ''بیٹی ! یہ نوجوان تم سے شادی کی درخواست کے کرآیا ہے اور میں تمہاں ہے جہرے سے
اس درخواست کا جواب پڑھ سکتا ہوں سمجھے معلوم منہیں کہ اب تک تم دونوں کے درمیان کیا بابتی ہوئی میں ،
ادر تم ایک دو مرسے کو کس مدتک جانتے ہو ۔۔۔ تاہم میں تمہیں یہ بنا نا صروری سمجتا ہوں کہ کلاڑیوس موم
ک منیٹ کے ایک معزز دکن کا بیٹا اور اسکندر یہ کے گورٹر کا جمتیجا ہے اور تمہا را با ب صرف با بلیون میں ایک معرل مراشے کا مالک ہے ۔"

کلاڈیوس نے اخباج کیا ''جناب! میں نے اپنے باپ یا چاپاکا ذکر منہیں کیا۔ میں صرف اپنے فلوص بر محروسا کرکے میباں آیا ہوں ''

فرمس نے کہانی میں تمہار سے خلوص پر شبہ نہیں کرنا لیکن بہ صروری ہے کہ تم کم اذکم اپنے بچا سے ا امانت ماصل کرو "

کلادیوس نے پرامید موکرکہا'۔ اگرآپ نے میری درخواست قبول کرلی ہے تو اپنے چاہے اجاز سے اصل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش منہیں اسے گی "

فرمس ف شفقت سے اس کے کندھے پر نامقد کھتے ہوئے کہا تمہاری درنواست میری اکلوتی بیٹی

کی ان گنت دعاد ن کا جواب ہے۔ مجھے صرف یہ اندلیٹہ تھا کہ انطونیہ نے کہیں نمہاری شرافت اور مجددی سے متاثر ہوکر اپنے مستقبل کے متعلق غلط امیدیں قائم من کرتی ہوں ۔۔ لیکن تم میری توقع سے زیادہ ٹرلین اللہ انظونیہ میری المیدوں سے زیادہ نوش نصیب ثابت ہوئی ہے ادر میں نم دونوں کو مبادک باد دیتا ہوں یہ انظونیہ میری امیدوں سے زیادہ نوش نصیب ثابت ہوئی ہے ادر میں نم می شاید یہ پہند منارد گا کہ انتقام سے پہلے پہلے انطونیہ کا لم تقربار سے لم تقدیم و سے کو تیاد ہوں لیکن تم می شاید یہ پہند منارد گا کہ انتقام سے پہلے پہلے انطونیہ کا لم تعدید الدام مائد کیا جائے۔ ایس سے مناسب یہی ہے ، کرتم کم اذکر البینے چاکو اینا ہم خیال صرور بنالو "

کلاڈیوس نے جواب دیا ''میں آپ کے حکم کی نعمیل کروں گا''

"ببسرے دن کلادیوس اسکندر برکارُخ کرریا مقا، انطونیر کےساتھ رفاقت کے نصور سے اُسے اِنے مستقبل کی تمام منزلیں دلکش دکھائی دیتی تغییر نیکن اُس کے دِل کی گرائیوں میں ایک خلش امھی تک موہد مقى -انتهانى كيف وسروركى مالت مين أسي كمبى كبى ايسا محسوس بوناكه وه دبيب ناريكيان جوأس ني شام اد فلسطين مين ديكيمي تفيين اُس كے سمراه معالك رسى مين - وه اپنے ول مين كتنا - كلا ديوس تم ميسيد مرادون فیجان اور انطون چبین سراروں اوکیاں جنگ کے طوفان کی نذر ہو می میں اوراب برطوفان وادی نبل کات برهدر إبية يتم أس سلطنت كيسيامي بوعس كامستقبل سرلحظة ناريك تربونا جارا بيد كيابير مبتر خاكمة انطوس كوابنى دفيقدحيات بنانے كے لئےكسى مناسب وقت كانتظادكرتے ؟ اور ميروب إس قنم ك خیالات اُسے نافابل برواشت مدتک تکلیف دہ مسوس مونے لگتے تودہ اپنے دل کونسلیاں دینے ک كوسشش كرنا - منهير إمين ملطى برينهير مور - اكب بعد بس انسان اگران غريفيني مالات مين ذندگي معاسر كي چند ميينے ، چندون ياچند ملح جين ك ويغلطى نبي - اوريدى نامكن نبير كرمرك كسى ميدان ين ہم ایرانیوں کے سبلاب کاوم نے بدل دیں۔ الطونیر کی محبت مجھے ایک سپاہی کے حصے کی ذمہ داریاں پواکھنے مصدمنع منبين كرسك للكراب مجعية أسسلطنت كي صفاظت كمد للظ عبان دين موسع عن تكليف محسوا منہیں ہوگی جس کے ایک گوشنے میں انطونیہ کا خاندان آبا دہے۔

چندون بعد انطونيه مكان كي صحن مي بيعي شام كي وشكوار موا كالطف اعقار بي متى فرمس ابي تاك

بے سے واپس نہ آیا مقا۔ درواز سے برکمی نے دستک دی نوکر جودرواز سے کے قریب بیٹما مقا اُمٹر کرا گے۔

ریا، اور دروازہ کھول کر با ہر کل گیا۔ انطون برجو درواز سے کے باہر ذراسی آہ سٹ پاکر بیے بین ہوجا یا کر تی تی ترین بازظا دکر نے کے بعد اعلی اور جھا گئی ہوئی نیم وا درواز سے کے قریب جا بہتی ۔ سامنے کلاڈیوس کھوڑ سے نے انتظا دکر نے کے بعد اعلی اور در کا مقائے ہوئی نیم وا درواز سے کے قریب جا بہتی ۔ سامنے کلاڈیوس کھوڑ سے ایک مقان مقال ور فوکر اس سے کہر رہا مقائے بین آب کو جاتنا ہوں ، لیکن آتا اس و تنت گھر مینی بیں اس سے کہدریا مقائے ہوئی ۔

اس لئے آپ مقوری دیر بعد تشریف لائیں "

كلاديس افطونيه كود مليه و كانت است مسكرات بوش كها يسبت ابها تم مراكه والدر الدر المين بين المين المين

انطونيه في ايك قدم أكم بره وكركماً يبهبت بيرون بي

نوکرنے پرلینان ہوکرانطونیری طون دیکھا اور پھر کلاڈیوس کے ہا تقدسے گھوڑ ہے کی باگ سے لی۔

کلاڈیوس اندر داخل ہوا اور مقتوشی دیر بعد وہ ایک دوس سے کے سامنے بلیٹے بے تکلفی سے بابنیں کرسے تھے۔

کلاڈیوس نے کہا "انطونیر میں اپنی زندگی کی اہم نزین ہم میں کا میاب ہوکروالیس آیا ہوں۔ میرسے چانے مرن شادی کی اجازت ہی مہنیں دی بلکہ میرسے والدین کو مطئی کرنے کے لئے ایک لمباہوڑا خط بھی لکھ دیا ہے "

مرن شادی کی اجازت ہی مہنیں دی بلکہ میرسے والدین کو مطئی کرنے کے لئے ایک لمباہوڑا خط بھی لکھ دیا ہے "

انطونیہ جو مسترت کے سمندر میں تو بلے کھا دہی تھی کچے دیر خاموشی سے اُس کی طون دیکھتی دہی، بالآخر اُس
نے کہا "آپ نے اپنے چاکو بیز فرمنیں تبایا ہوگا کہ وہ غویب لڑکی ہے آپ نے اپنی مندمت کے قابل سمجھا ہے،
ایک مرائے کے مالک کی ہیٹی ہے "

کلادیس نے مسکراتے ہوئے ہواب دیا "منہیں! میں نے اپنے چا سے بدکہا تھا کہ فرمس کی صیبن بدی گی ۔
انگھیں اسمان کے سنادوں سے ذیادہ روش ہیں اوروہ چھٹروں ہیں طبوس ہو کر بھی قسطنطنیہ کی شہزادیوں کے دوش بدونن کھڑی ہوسکتی ہے۔ دونن میں میں کھڑی ہوسکتی ہو سے جس کی میں تمناکر سکتا تھا۔ بیس نے اپنے چا کے نقے، اور میرا بہلاا در آخری ہواب یہ تھا کہ انطونیہ وہ سب کھ ہے جس کی میں تمناکر سکتا تھا۔ بیس نے اپنے چا سے تمہار سے دشتہ داروں کا ذکر کیا تھا ادر امنہوں نے بطلیموس کو بال بچوں سمیت ایک دات کھا نے پہلایا ہوا، اس دونت میں اسکند دیہ کے چندمتا می معززین بھی تمریک ہے تھے اور بچا جان نے اُن کے سلمنے ہمار سے دشتہ اس کے سلمنے ہمار سے دشتے۔

كاملان كبانضا\_

انطونیرکی آنکھیں نشکر کے آنسوڈں سے لبریز مور ہی تھیں، اُس نے کہ "کلاڈیوس مجھے نون محسوس ہوتا ہے" «مجسے ؟ اُس نے سوال کیا

"منہیں! آپ سے نہیں۔ میں اپنی نوش نصیبی سے ڈرتی موں سے سے تبائیے ، آپ کسی دن مجھ سے نفا تو منہیں ہو جا تک کا نیصلہ فلط منا " تو منہیں موچنے لگیں گے کہ آپ کا نیصلہ فلط منا " " ترمنیں موچنے لگیں گے کہ آپ کا نیصلہ فلط منا " " تمہیں مجھ پریقین منہیں آتا ہے "

ده اولی حب آپ میرسے سلمنے ہوتے ہیں قرمیرے سے قوم مات مجی حقیقت بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ میری کاموں سے ادھیل ہوجا نے ہیں قوم مجھے انتہائی قابل یفنی بائیں مجی خواب وخیال محسوس ہونے گئی ہیں۔ کاش! آپ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے دہ سکتے۔ میں امبی آپ کی آمدسے پہلے بیورج دہی متی کہ شاید آپ کی ادر محافظ میں "

کاڈویس مفور می دیر کے بیٹے سوج میں بڑگیا، بھرائی نے کہا ۔ اگرمیر سے اختیار میں ہوتو میں ایک لمحہ کے

النے مجی تم سے دور د سہنا پسند مذکر د س ، کاش اسم کمی الیسے دورا فنادہ جزیر سے بیں پیدا ہو تے جو ایمان در دم کی جنگ

کے انزات سے محفوظ ہوتا لیکن ہم وفت کے طوفا نوں کے سامنے بیم میں ۔ موجودہ عالات میں ہم نیادہ سے

نیادہ یہ تماناکر سکتے بی کر یہ جنگ کمی دن ختم ہوجا ہے گی اور بھر زما نے کی ہر کروٹ ہماری خواہشوں کے مطابق ہمگی اور محمد نیادہ دیر میہاں منہیں مظہر سکیں گے یہ الناطونیر نے کہا تھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ذیادہ دیر میہاں منہیں مظہر سکیں گے یہ

کاڈویس نے مغوم لیجے میں کہا "تہا داخیال درست ہے انطونید میں ایک بہفتہ کے اندا ندر بہاں موانہ ہو انسان مور کے بین الدر بہاں دو انہ ہونے دو انہ ہونے دو انہ ہونے فیصلہ کن جنگ کو اندا میں کا مورد کے سپر سالار نے دشمی فیصلہ کن جنگ کو جنگ کا میں میں مورد کے لئے تمام شہروں سے لک مانگی ہے مجھے اسکندر میں پہنے ہی وہاں سے دوانہ ہوئا مخاکہ بابلیوں والے چند دستوں کی کمان سونی گئی متی ۔ اور میں بیرو عدہ کرکے دو دن پہلے وہاں سے دوانہ ہوئا مخاکہ بابلیوں ہوکہ محافی پہنے وہاں کے لئے مبی تم سے مدا ہونا پہند ہوکہ محافی پہنے وہاں گئی ہے مبدا ہونا پہند میں میں میں ہوکہ محافی کے لئے مبی تم سے مدا ہونا پہند میں سے دار ہونا پہند میں گئی ایک لمحہ کے لئے مبی تم سے مدا ہونا پہند میں سے دار ہونا پہند

الطونيه نے کہا"۔ تومی نے ملط منبیں کہا مقاکد میں اپنی خوش نعیبی سے ڈرتی ہوں "

"تمہیں ریشان نہیں ہونامیا بیٹے انطونیریں محافر جنگ سے فارع ہوتے ہی مہاں پنچوں گا اور مجرشادی اور مجرشادی اللہ میں ایک دن کی تاخیر بھی میرے دنے ناقابلِ برداشت ہوگی "

الطونيد فكار اب آب ايك بغتريبال ملمس ك وا

"الى الرتمبارے والد ف كى اعراض زكياتواكى بفت كے بينے ميں إس كھركى جارد الى سے باہم الكانا در ذكروں كا "

انطونیے کچہ دیر سرح کا ئے سوچی دہی، پھرائس نے کلاڑیوس کی طرف دیکھا اور کہا اُ۔ اگر کل بابلیوں کے فندے ہیں اُنظون کے مندے ہیں اُنظون کے انتظامی کا مندے ہیں اُنظون اور ہوگا۔ ؟'

کاویوں نے اپنے دل میں نوشگوار دھ کمنیں محسوس کرتے ہوئے جواب دیا این نہیں بلکر ہر میرے اُن آٹا بل بغین سپنوں کی نغیر ہوگی جو میں نے اپنے سفر کے دولان میں دیکھے ہیں لیکن میں نمہارے والدسے الیں «خواست کرنے کی جراُت منہیں کرسک "

" أَپُود دِخواستُ كُرف كى صرورت بين منبين آمے كى - ميں امنبين مجماسكوں كى كەمىرے لئے ايك بوى كى چنديت سے اسپنے شومركا استظار كرنازيادہ آسان ہوكا "

"لیکن میں جنگ میں حملتہ لینے کے لئے جارہ ہوں اور ممکن ہے کہ میں زندہ والیس ندا سکوں یا مجھے قیدی بنالیا جائے۔ اور نمہیں تمام عمریہ پنانہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور کس مال میں ہوں "

ر انطونید ند بواب دیا "ان مالات میں میرے لئے پر مسئلہ اور زیادہ اہم ہوجا تا ہے۔ ہیں وقت منے ہے دی ہوت کے اور ند دے سکاتو بھی ان مسئلے بدائم ہا تھے کچے اور ند دے سکاتو بھی ان مات نول کی یا دی ہے کہا دی ہوت بڑا سہادا ہوگی ، کم از کم میں اپنے ول کو یہ تستی دے سکوں گی کہ ان مات نول کی یا دیرے لئے ایک بہت بڑا سہادا ہوگی ، کم از کم میں اپنے ول کو یہ تستی دے سکوں گی کہ ان ایم میں ایسی باتیں کیوں سوچوں کیا قدرت نے آپ کو ایرانیوں کی تید سے نکال کر میہاں منہیں میں ایک میں میں ایسی میں ایسی میں ایسی میں ایسی میں اپنے دل میں بین خیال تک بنہیں آنے دوں گی کہ آپ کے سلامتی کے ایس دوں گی کہ آپ

جنگ سے والیس نرائیس کے -اور ہمیں ونٹی کی چند گولویاں عطا کرنے کے بعد خدا کی دحمت کے نزائے خال مو حالتی گریہ

انطونیرکی آنکھوں سے آنسورداں تھے اور وہ کلاڈیوس کوسجھانے سے زیادہ اپنے آپ کونسلی دینے کی کرسٹسٹن کردہی متی ۔ کرسٹسٹن کردہی متی ۔

فرمس مكان ميں داخل موارادودہ الحدكو كمڑے بوگئے - كلاڑوس سے مصافح كرننے ہوئے اُس نے إى بيئى كى طون ديكھ اور كہا" انطونير كے آنسوگواہى دے دہے ہيں گرا با اپنے بچا سے مالوس ہوكرا ئے ہيں يا كلاڈيوس نے جواب ديا تہ نہيں اہيں مالوس ہوكر منہيں آيا ، انطونير صرف اِس بات سے پرليتان ہے كميں ايك ہفتہ يہاں ما فركم عاذ جنگ پر جلا جا فركا "

فرمس نے مغموم لیجے میں کہائی میں تو بیسوچ رہا تھا کہ تم ہیاں آنے کی سجائے اسکندریہ سے سیدھے اذر چلیے جاؤ گئے ؟

"ميں اپنے چاکی امازت سے بہاں آیا ہوں "

انطونیر نے کہا ''ابا جان! ان کی خواہش ہے کہ کل بھاری شادی ہومائے۔ اور آپ کی بیٹی کے پاس آشکر کے آنسوڈں کے سواکو ٹی جواب مہنیں۔ نہیں! نہیں! میں جورٹ مہنیں ولوں گی یہ میری اپنی خواہش ہے۔ بہ مجھے سمحارہے تقے کہ ایک سپاہی کا جنگ سے زندہ واپس آنا یقینی نہیں ہوتا''

فرس نے کہائے تو تیں رونے یا بننے کے بئے ہمیشہ نامونوں وقت فتخب کرتی ہیں، اس بات کا فیصلہ موجوں کے اسے کہ نامیل موجو کا ہے کہ تم ایک دوسر سے کے لئے ہواور اگر کلاڈیوس کو کوئی اجر امن نز ہوتو میر سے بئے یہ مسئلہ کوئی اہمیت م مہیں رکھنا کہ تمہاری شادی کس وقت اور کن حالات میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک سیفنہ کے بعد محاذے کے لیم با راجے قومیں ایک لمحہ صلائے کرنا مجی بیند مذکروں گا۔"

ا گلے دوز بابلیون کے ایک کشادہ گرجے کے اندر، چند مقامی معززین اور دومی افسروں کی موجودگی ہیں کا دوس اور انطون برکی شادی کی رسوم اوا کی گئیں۔ اور چھٹے دوز کلاڈیوس نے اپنی بیدی کو الدواع کہہ کر سیدان اللہ اسے معافر جنگ سے دومی سیاہ کی شکسیت اور پسپائی کی خرائی ۔ اور اِس کے بعد بابلیون کی اور اِس کے بعد بابلیون

مربرینان مال باشند سے قریباً سررون اس قسم کی اطلامات سننے لگے کو آج ایرانیوں نے معر کے فلان قلع اندان جربرینان مال باشند سے قریب اور آج دومیوں نے فلاں مقام سے پیپا ہو کو فلاں مقام پر ڈیر سے ڈال دیسے ہیں۔

ایک شام فرمس انتہائی پرلیٹانی کی مالت میں گھر پنچا اور اُس نے اپنی بیٹی سے کہا '' آج فراکی ہے معلادہ ' ایرانی بیس کے قریب پہنچ مچکے میں اور ہمارے سپرسالار نے با بلیون میں بچے کھیے دومی سیا ہیوں کے ملادہ پذرمتای دستوں کو جمی ولی بلالیا ہے۔ مجھے اندلیٹر ہے کہ اگر دومیوں نے دومر سے شہروں کی طرح بلیس کو بین بیر ہین بیر بین بیر بین کے دومیوں نے دومر سے شہروں کی طرح بلیس کو بین ہیں اور بالمیون نگ دشتی کی اور اس مقصد کے لئے دریائی تمام کشتیاں صنبط کر لیگی ہیں۔ اس سے بہ سائر برزائے ہے کہ دومی با بلیون کے مستقبل کی طرف سے مایوس ہوگئے ہیں اگر فدائخواست بلیس بیں شکست بار برزائے ہوں کی طرف کے بیا شے اسکندر میں کار شرک کی جا شے اسکندر میں کار شرک کی بیا ہوں اور اُس نے موری بابلیون کی طرف کے بیا اسکندر میں کار شرک کی بیا ہوں اور اُس نے موری بین بیر سفری تباری کرنی بیا ہیں اور در اُس نے موری کہنے میں اسکندر میں بیا ہونے کی بجا شے اس لئے اب نہیں سفری تباری کرنی بیا ہیں اور اُس نے موری کہنے میں اسکندر میں بیا ہونے کی بیا ہے۔ اس لئے اب نہیں سفری تباری کرنی بیا ہیں اور اُس نے موری کی بیا ہیں کا وعدہ کیا ہے۔ اس لئے اب نہیں سفری تباری کرنی بیا ہیں گ

انطونیر نے مرابا التجابن کرکہائے نہیں! اباجان، یرکھی مزیس ہوسکنا۔۔۔کلا ڈیوس صرور بہاں آئے گا اُس نے مجہ سے وعدہ کیا مخا۔ اباجان! میں اسکندر بر نہیں جائل گی میکن ہے کہ وہ زخمی حالت میں بہاں پہنچے اور اُسے میری صرورت ہو۔ وہ بابلیون کے حالات سے بے خبر نہیں ہوسکتا۔ اگر اُس نے اِس مبکہ ہارسے لئے کوئی خطرہ محسوس کیا تو وہ لقینا ہمیں بر پیغام سے گاکہ ہم اسکندر یہ جلے جائیں۔ لیکن جب نک اُس کی طرف سے کوئی اطلاع منہیں آتی میں اسکندر بر نہیں جاؤں گی۔ میراول گواہی دیتا ہے کہ وہ بہاں آئے \*وہ صرور اُسے گائے

فرمس کو الطورنیر کے الفاظ سے زیادہ اُس کے آنسومنا تُرکرر بسے عقے۔ اُس نے کہا ''بیٹی اِ میں نے مرف ایک مشورہ دیا تفاتیم بین میں ہوتا۔ بین دعاکرتا ہوں کہ میرے توہمات مون ایک مشورہ دیا تفاتیم بین مجبور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بین دعاکرتا ہوں کہ میرے توہمات معنا بت ہموں''

بضدون بعد بابليون مي كبرام مي بيوا عنا كردومي مشكر بليس مي شكست كها جكاب اور فرمندي

تلخ نہجے میں اپنی بیٹی سے کہدر کا تفاقہ تم ہے اُس دن میر اکتباط مانا ۔ کا ش ایس تنہار سے اکسوؤں سے متاثر نہ مرتا اور تنہار سے اچھ پاؤں باندھ کوکشتی میں ڈال دیتا ۔ اب تمام کشتیاں جاچکی میں اور ہا دسے لئے اسکند دید مینچنے کی صرف بیصورت بانی رہ گئی ہے کہ ہم ختنی کے داشتے گھوڑوں پر سفرکریں ۔ انظونی ہاب میوچنے کا دفت منہیں رومی اب باملیوں منہیں آئیں گئے ۔ وہ شکست کھانے کے بعد اسکندریہ کارائی ک

ہمارے نے افری موفع ہے ممکن ہے کل تک ہمادے نے خشکی کے داستے بھی بند ہوجائیں "
انطونیے نے کرب انگیز سجے میں کہا" ابا جان ایک جائیں لیکن میں نہیں جاؤں گی - میں کلاڑیوس
کا فتال کی دگ "

سب بیں ۔بالمبون کا ماکم می فرار ہوئیکا ہے۔اور معامی فرج ایرانیوں کامقابلہ کرنے کی ہمت منہیں دھتی اس

" ابا مان! میں صرف آج کا دن اُس کا انتظار کرنا جا ہتی ہوں اگروہ نزآیا تو ہم کل بیہاں سے روانہ ہو ر

"ليكن كيا و" فرمس في الخ بوكر لو بها-

«وه مزود آمسےگا، ابامان!"

ا بانک صحن میں آہٹ سنائی دی ، الطونیہ حلدی سے اٹھ کر درواز سے کی طرف بڑھی ، ساسف کلاڈیوس گھوڑ ہے کی باگ تھا مے کھڑا تھا اوراُس کا لباس خون میں تربتر تھا۔

انطونیر چند تا نیے سکنے کی حالت میں اُس کی طرف دیکھتی دہی، اور پھر چنیں مادتی ہوئی آگے بڑھی۔ کلاڈیوس نے گھوڑ کی باگ چھوڈ کر لوکھڑاتے ہوئے چند فذم اعما سے میکن امپانک منہ کے بل گر بڑا۔ کلاڈیوس نے گھودیر اجتماع کا در اسلونیوں تو وہ کرنے کے اندر اسلونیوں متا اور انطونیو، نرس

بلین کاایک طبیب اُس کے گردکھڑے تھے۔ کلاڈیوس کے بائیں بازد کا زخم خاصالگر افتا۔ طبیب نے اُسے سی تاخیر کے بغیر گرم اوہے سے فئے کامشورہ دیا۔

تین دن بعد حب کا ڈیوس شدید بخار کی مالت میں گراہ رہا تھا خسرو پرویز کے مشکر کے مراول فسے

ہیدن کے درواز سے پردستک دسے بہت وقت اور فرمس انتہائی ہے بسی کی مالت میں اپنی بیٹی سے

ہردہاتھا ''انطونیہ اِقدرت نے تمہار سے شومرکو بھیج دیا ہے لیکن اب ہم اسکندر بہنہیں جاسکیں گے ۔

ہردہاتھا والی کے قابل ہوتا ''

دس دن بعد کلاڈیوس امیمی ایھی طرح جلنے بھرنے کے قابل منہیں ہوًا تھا کہ کسسری کے سپاہی تنہ (ب

انطونیہ کے باپ اور شوہر کے سامنے مستقبل کی ہوتصویر بھی وہ موت سے زیا دہ بھیانک بھٹی کیکی انطونیہ اب بھی کسی معجز سے پر نفین رکھتی بھٹی ۔۔۔ اور قدرت کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوسکتا بھا کہ بین اس وقت جب کہ موت اپنی انتہائی بھیانک صورت میں ان کے درواز سے پر دستک دسے دہی تھی، اس وقت جب کہ موت اپنی انتہائی بھیانک صورت میں ان کے درواز سے پر دستک دسے درمی تھی، ایل نشکر کا ایک سالار جب عام مالات میں اُن کا قاتل ہونا چاہیے تھا ان کا دوست اور محافظ تابت ہوا۔ اور احسان شناس عرب مقام کلاڈیوس کے لئے ایک مقام نظا۔ لیکن انطون یہ کی سے ایک مجابے کان ان گنت فرشتوں میں سے ایک تھا جہنیں قدرت بیاب نسانوں کی دستگیری کے لئے بھیجتی ہے۔

THU.

بابلیون کی طرح اسکندر بیمبی دومیول کے جھنڈ سے مرزگوں ہوچکے مقے۔ اور ضروبر دیز کادور ا سنکر جے ایشیائے کو جب کی تسخیر کی جہم سونی گئی تھی، داستے کی بستیوں اور شہروں کو تباہ و ویران کرنے کے بعد انگورہ اور فلقدون تک پہنچ چکا تھا۔ موسیت کے علمبرواروں کے لئے ہردن فتح کا دن تھا اور دوی ہر لورنے نئے آلام ومصائب کا سامنا کر رہے تھے۔ بیدور پیے شکستوں کے بعد جہاں دو می سیا ہیوں کے توصیلیت ہوچکے تھے وہاں اُن مقدس دا بہوں کی زبانیں مجی گئگ موجی تقیس ہو ہر شکست کے بعد کلیسا کے جان شاوں کوایک عظیم فتح کی بشارت دیا کرتے تھے۔

روسه انتظار کرنے کی عادت منہیں۔ جہاں درضت موجد ہوں دہاں کشتیاں نیاد کرنے میں دیر منہیں ہونی چاہیے۔

روسه انتظار کرنے کاموقع وینا منہیں جا ہتے دسین اتم قسطنط نید دیکھ جیکے ہوادر ہم قیصر کے محل کی طرف بھی جائے

مارک وہ ہمائی منہاد سے سپر وکرتے ہیں۔ ہم تنہادی طرف سے اِس کے سواکوئی اور خرسننا پسند منہیں

الم کے کہ قسطنط نیہ نتے ہوئی کا ہے اور نم ہرفل کو یا ہر زنجے لارہے ہو "

میں نے کہا ''عالیجاہ! آپ کے اِس ناچیز غلام سے کوئی کو تاہی منہیں ہوگی۔لیکن .....'' '' لیکن کیا ؟' پر ویزنے برہم ہوکر اوچیا۔

مع مالیجاد امیں برعوض کرنا میا ستا تھا کہ فسطنطنینہ کا محلِ دفوع اور اِس کے دفاعی استحکامات اُن تمام تنہوں مے خلف بیں جنہیں ہم اِس سے فبل فتح کر مجلے ہیں۔ ہمیں اِس شہر مرچ کلر کرنے کے لئے ایک نہایت مفبوط بڑے کی خرورت ہے "

شبنشاه کو خصنب ناک دیکھ کردد مرسے جینل نے کہا '' عالیجاہ! ہماری طرف سے کوتا ہی مہیں ہوگ۔ ارمزددت پڑی فوجم اس کھائی کواپی لاشوں سے پاٹ دیں گے۔''

مین نے ملتجیان لیجے بیں کہائے میرے آفا اگر صوف میری جرانت اور وفاداری کا امتحان لینامقصود ہوتو بیل تنہا باسفورس عبود کرکے فسطنطینہ پر حل کرنے کو تیار مہوں۔ لیکن اگر آپ نے مجھے فسطنطنیہ فتح کرنے کے لئے

پردینے قدرے زم ہوکرکہا "اب بیڑے کے متعلق سو بنا نمبادا کا م ہے۔ ہم دالیں مارہ ہے ، ادرتم سب کویہ بات کان کھول کر سُ لینی جا ہیے کہ ما بدولت قسطنطنیہ کی فتح کے سواکوئی اور فرسننالہ بنی کریں گے۔ ہم تمبادی طرف سے صرف اُس الحج کو دیکھنا پسند کریں گے جو ہرقل کو یا بر زنجیرا بنے ساتھ لائے گا "
سین نے کہا " عالیما ہ ا آپ کے حکم کی تعمیل کی بائے گی "
ضہرد کچھا در کہے بغیرا بنے نجھے کی طرف چل پڑا۔

تفوری دیربعد حب سین اپنے نیمے کا دُرخ کردا متا و ج کے ایک بحر دسیدہ سالار نے اُسے بچے سے داز دسے کردوکا اور قریب اگر کہا ''آج آپ میری قرق سے زیادہ نوش قسمت تابت ہوئے ہیں لیک آپ کہ بار بارشیر کے مُنہ میں اور تعدید کے ساتھ اپنی ایک بار بارشیر کے مُنہ میں اور تعدید کے ساتھ اپنی بی بار بارشیر کے مُنہ میں اب ایم بیں ساب امنہیں میچے دائے دینے والوں کی بجائے اُن کے فلط احکام کی سیسل کرنے والے زیادہ محفوظ میں "

سین نے کہائیں آپ کاشکر گزار موں لیکن مجھے بعین ہے کہ میں نے آج صرف ایک وفادارسپائ کا فرض اواکیا ہے سیمھے بقین ہے کہ تسطنطنیہ پر فدی حملہ مہاسے سلے خودکشی کے مترادت ہوگا ؟

وینا چا بہتا ہوں کہ دومروں کی موجود گی میں شہنشاہ کے میں بید معلام ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ منزوہ اور میں ایا ہے " دینا چا بہتا ہوں کہ دومروں کی موجود گی میں شہنشاہ کے ساختہ بات کرتے ہوئے آپ کو بہت مختلط دہنا چا ہے " سین نے جواب دیا" مجھے لقین منہیں آتا کہ شہنشاہ کو میر سے متعلق کوئی فلط فہی ہوسکتی ہے۔ بہر مال ایس آپ کا شکر گزاد ہوں اور اُئندہ مختلط دہنے کا وعدہ کرتا ہوں "

تسطنطنید پرددفن کادیانی لبرانے کے لئے ایرانی تشکر کی متعدد کومششیں ناکام ہو چکی مخیں۔ بازنطینی،
الکومت جس کی نعیر میں گزشتہ چارصدی سے ایک عظیم سلطنت کے لامحدود وسائل صرف کئے گئے نظے

بر جزانیا نی علی وقرع کے اعتبار سے مجی رو شے دیمن کا انتہائی ناقا بل تسیخ فلعر سجما جانا مقا۔ اِس کامشن 

میں اسفورس، شال ایک خلیج اور جنوب بحیرہ مادوں کے باعث محفوظ مخا نیمن اطرات سے بانی میں گھرے

میں سفورس، شمال ایک خلودہ مدمیوں کی بحری قوت نے اور ذیادہ ناقا بل نمیز بنا دیا تقا۔ ایشیا بیں

الدین سلطنت سے محروم ہونے کے بعد مغرب کے اِس درواز سے کی حفاظ سے دومیوں کے لئے موت و

الدین سلطنت سے محروم ہونے کے بعد مغرب کے اِس درواز سے کی حفاظ سے دومیوں کے لئے موت و

الدین سلطنت سے محروم ہونے کے بعد مغرب کے اِس درواز سے کی حفاظ سے دومیوں کے لئے موت و

مغربی سمت دوہری فعیل اور قریبًا سوف گہری خندن کی بدولت باتی بنی اطرات کی فسبت کم غوظ میں بھی ہوئی ہے۔ تی تاہ فعیل کے حالے باتی بانی باخشکی کی طوب سے بھی بھی ہے۔ تی تاہ فعیل کے حالے باتی باخشکی کی طوب کی برتری کی برتری کی برتری کی برتری کا برتری بین کا ایک مار اس کی اور شیار کو افراج کی برتری کی خالی میں افواج کی برتری کی تعالیکن اس محاذ پر وشمی کو مغلوب کرنے کے ملے پیادہ اور سوار دستوں سے زیادہ جہازوں اور کشتیوں کی مورد سے خرو نے قسطنطنیہ فتے کرنے اور مرقل کو پا برزنجر پیش کرنے کی جہم سونی متی اس شہر کے مورد سے خرو نے قسطنطنیہ فتے کرنے اور مرقل کو پا برزنجر پیش کرنے کی جہم سونی متی اس شہر کے مورد کا مقابلہ کرنے کے لئے مفتوح مطاقوں کے مورد کا کا مقابلہ کرنے کے لئے مفتوح مطاقوں کے مورد کی جہاز بنا نے پر کا دیشے سے اور اُسے بغیلی مقالہ محل تیا رہوں کے بعد جب وہ بحرہ مارمود ایا بھی مقالہ محل تیا رہوں کے بعد جب وہ بحرہ مارمود ایا بھی مقالہ محل کے لئے سین نے برجود ہو جائیں گے۔ مؤرد کے لئے سین نے اپن فوام ش کے مورد کے لئے سین نے اپن فوام ش کے مورد کے لئے سین نے اپن فوام ش کے مورد کے لئے سین نے اپن فوام ش کے میں مقد کی ایا کی بھی ہنا بڑا ۔

سین کی بیری اور میں شکر کے بڑاؤ سے کوئی آ طومیل مشرن کی طرف ایک جھوٹ سے شہر کے بالکو

"اتى الى الى الله المعاملة الم

و تهبی اُس سے پوچھنے کی کیا صرورت متی ، کیا نمہار سے ابّاجان نے بیر بات معلوم کرنے کا دعدہ منہیں کیا نمائی اُس کا احسان منہیں عبول سکتے بیٹی اِلمیکن تمہیں کسی وقت بھی سے نہیں بھولنا چاہیئے کہ تم سین کی بیٹی ہوئے اُس کا احسان منہیں عبول سکتے بیٹی اِلمیکن تمہیں کسی وقت بھی سے نہیں بھولنا چاہیئے کہ تم سین کی بیٹی ہوئے

فسطینہ نے بات کا م کرکہا ' اور عاصم ایک معیدست ندہ عرب سے یہی کہنا جا ہتی تھیں ناآب ہے" ماں نے کہا "مبیٹی اگردہ پورسے عرب کا بادشاہ ہونا تو بھی میں میں کہتی کہ تمہیں اُس کے متعلق اِس سے یدہ منہیں سوچنا میا ہیئے کہ اُس نے معیب سن کے وقت ہمادی مدد کی متی ۔ اور سمار ایرفرض سبے کرسادی عمر 'ں کے اِس احسان کا بدلہ دیتے رہیں نے تمہیں یہ شکایت نہیں ہوسکتی کہ تمہارے باب نے اُس کے احسان کا لجم ریفی من فک سے کام لیا ہے۔ ایک گمنام اور بے وطن عرب کو مالیسی اور بدولی کی دلدل سے نکال کراہرانی شکر کے بڑے بڑے مرداروں کے دوش مدوش کھڑاکر دینامعمولی بات مزیس - مجھے لفین ہے کہ اب اُسے ہماراخیال مینبی کا بوگا - ایرج کامسلا بالکل مختلف بے - وہ شاہی فاندان سے تعلق رکھتا ہے - ایران کے ببت کم ولُساكس كى بمسرى كا دىوى كرسكتے بيں ۔ اُس كا باب تمہارے اباجان كادوست سے اور اُس كى نند كى كىب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تنہارا او تقواس کے واحقد میں دے دیاجائے ۔ اگر میرے بس کی بات ہوتی تومین باے سے اپنے کسی ہم مذہب دومی مایونانی کو منتخب کرتی لیکن میں تہادسے باپ کی فاطراین عزیز ترین خواہشوں کی قران دیناسکه میکی موسدنمانے کے انقلاب نے اسے میری قوم اور میر سے مذہب کادشمن بنادیا ہے د فالمنهب مقالیکن شهنشاه کے درباریس اپنی حیثیت برقراد دکھنے کے لئے دہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سعجى دريغ ننېبى كريے كا \_ برتمهارى نوش قستى سے كدابرج ان كنت نوبوں كامالك سے - ايكن اگراسى ُننَ فوبی مزہوتی۔اگروہ بدصورت مزنانومی شاہی خاندان سے نانا جوڑنے کے بیٹے تمہارا باب تمہاری قربانی رينے کے لئے تيار موجانا "

"منبين، منبين، اتى جان إ "فسطينف أبديده وكركما" ميرس ابامان ايران كانخت عاصل كرف

فلعر عامکان میں مفیم خیب اور سین فرصت کے دن ان کے ساتھ گزادا کرنا تھا۔ موسم بہار کی ایک مبع فسطینہ اور اُس کی ماں ایک کشادہ کمرے کے دریجے کے سامنے بیر فرق بر باہرایک شیلے کے دامن میں سیسب اور ناشیاتی کے درخت بھولوں سے لدسے ہوئے متے فی طین کے مراب شباب کی رعنا یتوں کا اصافہ ہوچکا متا۔ اور اُس کی نگا ہوں میں شوخی کی بجا سے متانت آگئی متی۔

یوسییا نے کہا ' بیٹی تمہارے آبامان نے پیغام جوامناکہ بین نین چاردن مہت مصروت ہوں، میکن اب پیرا ہفتہ گرد مجیا ہے میراخیال ہے کہ وہ آج صرور آ بیں گے "

فسطینے کوئی جواب سددیا وہ بظاہردر سے سے باہر سیب کے درختوں کی طوف دیکھ دری متی لیل اُس کے تبہرے کی اداسی سے الیسامعلوم ہوتا مخاکہ وہ اپنی مقرنگاہ سے کہیں کے کسی کھوٹی ہرئی چیز کو تلکشش کر رہی ہے ۔

يوسيباين كها فسطينه بيش، كياسوچ رسي بوء "

ده چونک کرمال کی طرف متوجر برئي "آپ في کيا کها مفا ۽ امي جان إ "

"من كبررىمى كرتبارى ابا مان كيون بنين أميه."

"میراخیال ہے کہوہ آج مرور آئیں گے "

وسييافكها "بيش سي بناد ايرج كوأس دن تم في كياكها مقا أسف ايك جييف سے بيس موت د كمانى "

فسطیند نے فدرسے آزندہ ہوکرکہا ۔ اس می مان ایک اس کے تعلق کمیں پریشان ہیں۔ اُسے جس دت اُسے جس دت میں میں اس کے م مرتبع ملے گا دہ سید صال س طرینے معالکا ہوا اسے گا ، اُنٹر ہمارا گھر قسطنطینہ کا قلعہ تو نہیں جس کے دردازہے اُس کے لئے بند ہیں "

ماں نےکہا "کاش اِمیں تمہاری نفرت کی دج سمجے سکتی " "مجھے اُس سے نفرت منہیں، اتی اِلیکن اگردہ ہمار سے کسی محسن کا نام منزور ہوائے قویس کیا کرسکتی ہوں" یوسییا مسکرانی" کے کہیں کی، تمہیں اُس کے شاہینے عاصم کا ذکر کرنے کی کمیا حرورت عتی ہے "

کے لئے می میری انگھوں میں آنسود مکینا گوارا نہیں کریں گے "

موبیعی نمبارے او مان کواس بات کا یقین ہے کہ ایرے کی بیری بن کرتم اپنی ضمت برناز کردگی اور اُن کے اس یقین میں ذرو محر تنبیل منہیں اُسکتی "

فسطینے کرب انگر لیج میں کہا ''اتی جان اِ آپ کومبرے متعلق کوئی فلط فہی بنیں ہونی چاہئے میر لیے باب کی عزت کے بئے اپنی جان پر کھیل جا ڈس گی۔ میں جانتی ہوں کہ میراداستہ ماصم کے داستے سے خلف ہے لیکن اپنی ماں کے سامنے مجھے یہ کہتے ہوئے ترم محسوس بنیں ہونی کہ آسے جبول جانا میرہے آسی کی بات بنہر کم اذکم میں اُس کے متعلق اننا صرور سننا چاہتی ہوں کہ وہ نندہ ہے اور خوش ہے۔ کاش اِ میں صرف ایک بار

فسطیندی آوادسسکیوں میں دب کردہ گئی۔ یوسیدیا نے اُسے کینچے کراپنے سینے سے چٹالیا اورائی کے سنہرسے بالوں پر باختہ چھیرتے ہوئے کہا'۔ میری بٹی امیری نفی بٹی اِ عاصم سے ہماری ملاقات ایک اُنفاق عاد تم سااور تمہیں اس عادت کو اِس قدر اہمیت منہیں دینی چا ہئے۔ تنہار سے اباجان کہتے تھے کہ وہ اپنے بھیلے کے بخاصی اور کھی خفالیکن اب کئی قبیلوں کے دضا کاروں کا سالار بننے کے بعدائسے ذیرہ دہتے کے لئے کسی اور سہارسے کی عرودت نہیں دہی ۔ اب شہرت اور نامودی کے سوا اُسے کوئی خواہش پرلیتان نہیں کرسے گا بیٹی اِمجھے لیقین ہے کہ اب اُس کے دل میں تمہارا ضال میں نہیں آتا ہوگا !!

بی بهن، سادی دنیای اکھوں کا تا وابی عبائے۔ وہ ببادر اور شیک انسان جی نے مصیبت کے دقت

اسات دیا تھا گرنامی سے علی کر شہرت دناموری کی اُں بلندیوں پر بہنج جا مے کہ ایران کے مغرور امراء ، ببانک ایر بے ابا جان بھی اُس سے اِنتے طلا نے پوفر محسوس کریں۔ لیکن اب مجھے جنگ کے نفوت سے دصشت محسوس میں ہے۔ بیں شہرت وناموری کے الغاظ سے پہلی ہوں۔ بیں بیموس کرتی ہوں کہ وہ عظیم ترین فتو مات ماسل برنے اور ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ آثار نے کے اجد بھی شہرت وناموری کے میدان میں آبابان کی مری کا دوئی منہیں کرسکے گا۔ اور آبابان کی بیر حالت سے کہ جب سے امنہیں ایرانی فرج میں سب سے شرا بہدہ طلب میں نے اُن کے چہر سے پرمسکوا ہوٹ منہیں دیکھی۔ وہ حرف فسطنط بندی فوج میں سے بہری بلکہ بیرہ میں ہوئی اُس کے جہر سے پرمسکوا ہوٹ منہیں دیکھی ۔ وہ حرف فسطنط بندی فوج میں سے کہ وقدت ہم اُس کی طرف دیکھی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فقدت ہم اُس کی طرف دیکھی جون فرخی طرح آنیاوی ، بسے فکری ، اس اور سکون کی طرح آنیاوی ، بسے فکری ، اس اور سکون کی فرح آنیاوی کی میں دہ کرنیا وہ فرخی مصوس نزکریں ، اس اور سکون کی فلا کی میں دہ کرنیا وہ فرخی مصوس نزکریں ، اس اور سکون کا فلاک کی میں میں دہ کرنیا وہ فرخی مصوس نزکریں ، یہ کا فلاک کی جانے کی جون پر سے میں دہ کرنیا وہ فرخی مصوس نزکریں ، یہ کا فلاک کی میں میں میں دہ کرنیا وہ فرخی مصوس نزکریں ، یہ کا فلاک کی میں میں میں میں کو میں میں میں میں کرنیا وہ فرخی مصوس نزکریں ، یہ کا فلاک کی کا میں کی کرنیا وہ فرخی میں دہ کرنیا وہ فرخی مصوس نزکریں ، یہ کا فلاک کی میں کرنیا وہ کرنیا وہ کا میں کو میں کو کرنیا وہ فرخی میں دہ کرنیا وہ کو کی کرنیا کہ کو کرنیا وہ کرنیا کہ کرنیا وہ کرنیا کی کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کی کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کے کرنیا کرنیا کو کرنیا کہ کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کہ کرنیا کہ کرنیا کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کرنیا کو کرنیا کو کرنیا کرنیا کو کرنیا کرن

یوسیدیانے جواب دیا ہے میں بغینا زیادہ نوشی محسوس کرتی۔ کم انگر میرے دل پر بہ بوجہ نہ ہوتا کہ میرا نقو ہر

یری قوم اور میرسے ہم مذہبوں کے قاتلوں کا مرداد ہے۔ لیکن بیٹی اہم اپنی تعدیر سے کیے جاگ سکتے ہیں ؟ تم

دائم کے متعلق میر کہ ہمکتی ہو کہ دہ جیڑیں چواکر نوش رہ سکتا تھا ایکن سین کی بیٹی اور اُس کے دد میان ہو سمند رحائل انہم کے متعلق میں میں نامی کے دو رکھی ہیں میں انہیں کون پاطف سکتا ہے ؟ ۔ فسطیندا گر میرے اختیار میں ہوتو میں دنیا کی تمام سنزین تم پر نجی اور کردوں کی جی اسلیم سنزین تم پر نجی اور کردوں کی جاپ میں میں جو اور کی جاپ میں ایک ہوری کے میں میں جو اس میں تا ہم ہوری ہیں ہے کہ دہ کمی تم سے معلوم ہوتا ہے تمہار سے الم جان اُکٹے ہیں ۔

فسطینہ اپنے آنسو پنجینے کے بعد سنجعل کربیٹی گئی صحن میں آدمیوں کی آدازیں سنائی دینے لگیں۔ خوشی دیربعدمین کرسے میں داخل ہزا ، ادر نڈھال ہوکر اپنی ہوی کے قریب ایک کرسی پر بیٹی گیا "آپ کی طبیعت شیک سے بیٹیوسیا نے دوجیا۔

اُس نے جواب دیا ہیں بہت خمک گیا ہوں میٹمی نے امپانک علمر کے بحیرہ مادمور ایس ہمارے کی اس نے جواب دیا ہیں میں اور میں بیانت امکا بلی

یے عکم مے کر آیا تھا کہ ہم قسطنطیہ فتے کونے میں مزید تاخیر بردسنت نہیں کیں گے ہیں نے اپنی شکلات بنانے کے
علم مے کر آیا تھا کہ ہم قسطنطیہ فتے کونے میں مزید تاخی منی میکن میری درخواست برکہ کر منگرائ 
گئی ہے کہ اگر تم ہمارے پاس آنا جا ہتے ہوفو ہرفل کو پا ہر نجیر ساتھ لے کرآ ڈییں محسوس کر تا ہوں کر شہنشاہ کے
دربار میں میرسے مخالفین کا پتہ چیر معادی ہور کا ہے ؟

یوسییانے کہا۔ آپ ہمیشہ میکہاکرتے مضے کرایرانی تشکر کے نشے آبنائے باسفودس سے اگے بڑھ کی کوسٹ ش کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا میکن اس کے باوجود حبب آب کو تسطنطنیہ فتح کرنے کی ذمرداری مہنی گئی متی ذاک بہت بنوش ہوئے منے "

سین نےکہا آناس دقت مجھے برامید تھی کہ ایک طویل عوصہ کے لئے قسطنطنیہ کے سلمنے ہماری اؤال کا اجماع بالا خررد میول کو خیار ڈالنے یا ہماری شرائط پر صلح کرنے کے لئے مجبود کرد سے گا۔ اور چند ناکامیوں کے معد شاید خرومی مبلک کو طول دینا سود مند خیال نہ کرسے ۔ میکی شہنشاہ کے اصرار پر ہم نے مکمل تیار بوں کے اپنے کا فرشتہ چند حلوں میں ہو نقصانات امنما نے میں اُن کی وجہ سے دومیوں کے موصلے بلند ہوگئے ہیں اور اب مجھیہ بات بعیداز قیاس معلوم ہم تی ہے کہ وہ ہماری شرائط پر صلح کرنے کے لئے تیار ہو مائیں گے۔ اوھ ہمارے شرائظ پر صلح کرنے کے لئے تیار ہو مائیں گے۔ اوھ ہمارے شرائنا ہماری میں موالت ہے کہ وہ میری طرف سے قسطنطنیہ کی فتح کی اطلاع کے سوا ، کوئی اور بات سننے کے لئے تیار بین کی میرے ول میں میرے ول میں میرے اُن اُن ہے کہ شہنشاہ کے مناب سے بھی موا ہو کر اُن کے پاس بہنچ ماڈں اور کری کے باس بہنچ ماڈں اور معاون مدون کہ دوں کہ میرے انداز سے ملط تھے میں اِس ذمردادی کا اہل نہ تعالیکن بھر یہ سوچنا ہوں کہ دال معاون کا طرف دار ہونے کا الزام مائدگیا مائے گائی

یوسیدیا نے مغرم ہے میں کہا ویس میانتی ہوں یہ الزام آپ پر اِس نے مالد کی اجامے گاکہ آپ کی ہوی اللہ بیٹی عیسائی ہیں میں اس منظے برایک مدت سے سوچ دہی ہُوں کہ آپ نے مرت ہیں جوسی کا ہوں کے جانب سے جیانے سے کئے ایس کے ایک ایک کے بیان سے جیانے کے لئے اینے مغیر کے فلات وہ کام کئے ہیں جن کی آپ سے توقع مزمتی -اگر آپ کے النے ہمارے خطاک مشلد نہ ہوتا آتی آئے اور اُسے کی اُسے کام لے سکتے ،اور اُسے اپنا نفع یا نقصان مجمانے وقت ہوتی کہ آپ خوات کی اُن اور اُسے آپنا نفع یا نقصان مجمانے وقت ہوتی کے ایک اُن کے اُن کہ آپ کو اتنی آئے اور اُسے آپنا نفع یا نقصان مجمانے وقت آپ

دن میں بیر خدشتہ نہ ہوتا کہ آپ کو میسائیوں سے بعدر دی دکھنے کا طعنہ دیا جائے گا۔۔۔ بیں بیخسوں کرتی ا کہ بم آپ کے پائس کی نرنجر بن گئے ہیں ، اب وقت اگلیا ہے آپ ستیقت پندی سے کام لیں " سین نے مضطرب بوکر کہا" میں نمہارا مطلب منہیں مجماتم کیا کہنا جا ہے ہو:

" مراملاب یہ ہے کہ میں آپ کے پاؤں کی ذخیر پننا نہیں جا ہتی۔ آپ کی بہتری اِسی میں ہے کہ میں آپ اُرڈ کہیں روٹ ہو ایک اور آپ اینے تو لمغیوں کو معلم ن کرنے کے لئے یہ کہ سکیں کہ آپ نے ایک جداد ہونے کی این ہے گئے سے نکال دیا ہے۔ بھرآ ہب ہو کئی ہے احتراض خرک سے کا کہ آپ نے عیسائیوں کے ہداد ہونے کی دیا ہے تسانطینہ فتح نہیں کیا۔ فسطینہ کی دگوں میں آپ کا نون ہے اور اِسے مجوسی خرمی خرمیب اختیاد کرنے ہر اراض نہیں ہوگا "

سین کی مالت اُس تعنی کی سی عنی عبی پر عبل گریش موده چند تانید سکتے کے عالم بیں اپنی بوی کی
رف دیکتار با بھر مضطرب ہوکرا چانک اعمااور کچھ دیر کر سے میں شہلنے کے بعد یو سید کے سامنے کڑا ہوگیا۔
" یو سیدیا ، میری طوف دیکھو" اُس نے عبرائی ہوئی اُواز میں کہا۔ پوسیدا نے اُستہ سے گرون اعمائی اُس کی
اُکھوں بیں اُنسوچلک دہے تھے ۔ سین کچھ دیر فاموش سے اُس کی طوف دیکھتا رہا ، بالا تراس نے کہا " یوسیدیا!
تہارے دل میں یہ نیال کیسے ایا کہ دنیا کی کوئی خواسش یاکوئی خوف جھے تمہدا ساتھ چوڑ نے پر امادہ کرسکہ ہے۔
اُرتم کم دد قرمی ای وفت شہدنتا ہو استعفاء جھینے کے لئے نیار ہوں۔ میں تنائج سے بے پر داموکر اس باس کا اور اُس منا "

خرد کے ادوالعزم سالاد کے لیے میں ایک شکست خودہ انسان کی ہے لیبی یوسیدیاکومتأثر کرنے کے لئے کانی می اُس نے کہا '۔ آپ جانتے ہیں کومیری ذندگی اور موت آپ کے ساتھ ہے۔ میں ایک لمحر کے لئے بھی آپ سے مبدا نہیں رہ سکتی ''

مین نے قدر سے ملئن ہوکر دوبارہ کوئی پر بلطیتے ہوئے کہا ۔ یوسیدا اِتمبیں معلوم ہے کہ میں نے ایران کے امراد اور مذہبی بلینے اوجو قسطنطنیہ جانے کا خطوہ مول لیا تھا۔ اور قید کے بعد وہاں سے اللہ الراد در منہ مقال شہنشاہ ایران، ہرقل کی طون سے ملح کی درخواست سنتے ہی خوشی سے ایجل والی کا موت سے ملح کی درخواست سنتے ہی خوشی سے ایجل

بشكائين مجعم معناكدابتدائي فترمات فيبديزى ذبنيت تبديل كردى مع مجعاس المساكااورا ب كردوزك طرز على سه مايوس مون ك بعداس ك ملات بغادت كالمجتذا بلندكرنامير سعاب ك باست ندعتى- مين ماننا مخاكم بوتنحف روم كى عظيم سلطنت كوتباه كرف كاعزم مدكر كمرس نكالب ،أس كمال ابناك سامغى كوموت كے گھاٹ أناد ناشكل منبي فروادداس كے مصاحوں كے تيورد كھف كے بعد مير سامن ادلين مثله يريخاكرين ايراني فرج مين ايناكه وابرؤامقام دوباره ماصل كرون مجعي أميد منى كرويندسال ياير بینے کے بعد جنگ کے نقصانات شہنشاہ کوامن اور صلح کی باتیں سننے پر مجرد کردیں گے۔اس سٹے ایسے اول کر أس كاسامة منبي حيوانا باستي و ونت آنه برأسه خواد الوذ المارون كونيام مي كرف كامتوره وسد سكة بون. اگرمجے بدائمتیدنہ من کرمیں شہغشاہ کا احتاد ماصل کر کے کمی نرکمی دن اُس سے اپنی بانٹ منواسکوں کا توجی بری ہیا ' الديينى حفاظت كامسلاليانه فناكرس أسعفظ الداركرسكا يس مانتا مناكه أكرميرى بواا كفركني وتهبين دات ديان ك بميانك كره مدين دهكيل ك لف كمي وسي كابن كايد كردينا كان بوكاكر قميداني موستمهاري طرح شهناه كى فيوب ترين ملكم عمى عيسا فى سىسىلىك كونى أسى كالون أنكمه امقاكر ديكيف كى جواست منبيل كرسكنا . ميرى عي يؤاتْ

منی کداگر کوئی متعسب مجسی میری بوی کی طرف انگی احمانا جاہے قداس کے دل پرینون سوار ہو کہ اُس کا اِند باندسے الگ کردیا جائے گا کردری اور ہے بسی کے احساس کے تحت ذندہ د بنامیرے نزدیک موت سے

بدنزے ---انسان کی ساری خواہش پوری نہیں ہوتیں مجھے اِس بات کا احترات ہے کو میری میشترات یدیا

یں طرح کی میں یفسرد پرویز جے کبھی میں اپنابہترین دوست سمجھاتھا دہ اب مجہ سے بہت دور مباچکا ہے میرا ن کر میں میں ایس میں میں اپنابہترین دوست سمجھاتھا دہ اب مجہ سے بہت دور مباچکا ہے میرا

سے نکال کر اُن بے دیم دوناؤں کی صعب میں کھڑا کر دیا ہے جو صرف مکم دینا جائے ہیں۔ مجھے اُگر کی اطبینان ہے اُ یہ ہے کہ میں نے حتی المقدور آگ اور خون کے اِس سیل رواں کی شدت کو کم کرنے کی کوششش کی ہے میں نے مقتر

یہ ہے ہیں سے معسد مسلومی سور میں میں مدین میں میں میں ہوئے ہی وہ میں ہے۔ اگر اس محاذ پر میری مگر کو اُل اور ہو تا ذاہشائے ہے۔ اگر اس محاذ پر میری مگر کو اُل اور ہو تا ذاہشائے ہے۔

کومک کے ہر تنہرادر ہر مینی کی مالت انطاکیہ اور دمشق سے مجی نیا دہ فرزناک ہوتی ۔ بوسیدیا میں اس کے سواادر

کی منہیں چا ہناکہ برجنگ ملدختم ہو مائے۔ اور جنگ ختم کرنے کی اُسان ترین صورت یہی ہے کہ یا تہم نسطنطیہ

المن کے قابل ہومائیں اور یا ضروبہ محسوس کو لے کہ بہ شہرنا قابل تنیز ہے اور اُس کی مجلائ اسی میں ہے اور این سابقہ فتو مات پر مطن ہوکر مبیل میں اس اُمتید پر خسرو کے احکام کی تعمیل کر تار ہوں گا کہ کسی دن انسانی میں کے لئے اُس کی بیاس مجم جا مصل کے اور مجھے توقع ہے کہ جب تک ایسا وفت نہیں آتا میری شرکی میں اس میں اور محمد توقع ہے کہ جب تک ایسا وفت نہیں آتا میری شرکی میں است اور مصلے سے کام مے گی۔

بسیبان کہا ۔ مجھے آپ کی پرلیٹا یوں کا اصاس ہے اور میں و مدہ کرنی ہوں کہ آئندہ اس مسلے پر آپ ہے جنت نہیں کروں گی "

" نہیں، یوسیا اوں نہو ۔ آخر تہار سے سواکون ہے حس سے باتیں کر کے میں اسپنے دل کا وجر ملکا کو کو اس میں میں کو دے سکتا ہوں کی کی انہیں بر بتا نے کی جا اُت بری مالت ہے کہ میں انہیں بر بتا نے کی جا اُت بنی کر سکتا کہ میرے مکم ماننے سے تم ڈوب ماڈ کے ۔ کا نئی میر سے افسروں میں چندادمی الیسے موت جن سے میں کر کہ باتیں کر سکتا ۔ ان دنوں میں بڑی شدت سے میٹھوس کر دا ہوں کہ ماصم کو میر سے پاس مونا جا ہیے تھا "
مرکمل کر باتیں کر سکتا ۔ ان دنوں میں بڑی شدت سے میٹھوس کر دا ہوں کہ ماصم کو میر سے پاس مونا جا ہے تھا "

سین نے بواب دیا ''کل مجھے اطلاع ملی می کرمصرسے ہماری فوج کے چند دستے حنقریب بہاں پہنے والے بیں۔ اگروہ اُن کے ساتھ مذا یا تومیں مصر کے سپر سالاد کے پاس اللی بھیج دوں گا'' بہنے والے بیں۔ اگروہ اُن کے ساتھ مذا یا تومیل مصر کے سپر سالاد کے پاس اللی بھیج دوں گا'' عاصم کا ذکر سن کرف طیبنہ کے دل میں خشکوار وصرکنیں بیدار مہونے لگیں۔ بوسیدیا نے وجیا ''۔ ایر ج کا کیا حال ہے ؟ ''

سین نے جواب دیا آار ج سے میں بمبت زیا دہ نوش نہیں ہوں۔ اپنے فاندانی اثر ورسوخ کے طین اقرار اور سے خاندانی اثر ورسوخ کے طین اقتل اور ترت ترقی کو کے دہ مددر جرم خود ہو گیا ہے۔ فوج کا کوئی افسر اُس سے نوش نہیں۔ چنددن ہوئے اُس کے اُسٹے میں چوا ایک عرصیہ میں افسار کے مند پر خی ٹر رسید کر دیا تھا۔ میں نے اُسٹے بازیرس کے لئے بلایا تو وہ نثر اب کے نسٹے میں چوا کھنا۔ اگر اُس کے باپ کا لحاظ مذہونا تو میں اُسے بدترین مزاد تیا۔ اب میں نے یدفیصلہ کیا ہے کہ اُسٹے کہ دائے ی رفعست پر چیجے دائی اُس کے باب نے میں یہ پیغام میجا متاک میں اپنے بیٹے کے لئے ی

صوبے کی گودنری ماصل کرنے کی کوششش کردیا ہوں"۔

یوسییاسے کہا" میکن اس عرمی اُسے اتنی فری ذمرداری کیے دی جاسکن ہے ہ

" وہ ایک ایسے نوش نعیب خاندان سے تعلق رکھنا ہے جس کے افراد کو کوئی مجدہ دیتے وقت ر منبیں پوچا ما ناکتہاری عرکیا ہے۔ اور اب دہ چوٹا بھی منبیں۔ اُس کی عربی بیس سال سے زیادہ ہو کی ہے۔ اُس کے باب نے ایک باریمراس کی شادی کے متعلق مکھا ہے اور اب میں اُسے ٹالنے کے لئے بربہلائیں كرسكناكر ضطينه كي عراجي حيوثي بيد"

فسطين مبلى مرتبرابين باب كي منسه ابنى شادى كي متعلق من ديم عتى أس في اصطراب ادر بے بسی کی حالت میں إدھراد حرد مکیا اور فوراً المحار میل کئی ۔

يسياف فِيها الله في في الما الماديا بي "

کوئی جاب دینے سے بیلے میں تم سے مشورہ کرنامیا ہتا متا۔ لیکن فسطینہ میلی کیوں گئی۔ کیاوہ ایر ج يىندىنېيىن كرتى وي

وسيدان معارب ديا" من امى آب كه آن سه بيل أس يسمار بي مى كدايرة سه شادى ك مسلے میں تنہاں دالد تمہاری بسندیا نالسند کو کئ اہمیت رزویں کے "

سین کچه دیر پیشانی کی مالت میں ایسیا کی طرف دیکھتار ال- بالائزاس نے کہا تمہیں میری بیٹی سے الیی باننى نبين كرنى چابييس ميں بذات خداير جسے مطمئ منہيں موں ، مي كتى سال سے اُس كامطالع كرر با موں ادر عجماس کی سب سے بڑی توبی میں نظرائی ہے کہ وہ ایک ایسے فاندان سے نعلق رکھتا ہے جس سے ناآ جور في ايراني فركرسكما بعد شكل وصورت كم اعتبار سعده ايران كم چندنوش وضع فروانو رسي الك ب مجملین سے کرجب فسطینہ سنجیدگی سے اپنے متعبل کے متعلق سوچنا نثروع کرے گی تواہرج میں کے كَيْ نُوبِيانِ نَظْرًا بِشُرِي "

"مجھے لیتن ہے کرفسطین کو آلیی واسش نہیں کرسے گی جس کی کھیل سے اس کے باب کے دوستوں کا تعداديس كى يا وسمنوس كى تعداديس اصافر موما سے مكن بير يد و واست كرون كى كداب اس معاطع بين طدارى

ے ہم نہیں اور مجھے اِس بات کاموقع دیں کہ میں اُسے نفع اور نقصان سجماسکوں '' سین نے کہا ' فسطیند کی شادی کے مشلے میں مبلد بازی کا سوال ہی پیدا منہیں ہزنا میکن اب وہ امثارہ سال ر مولی ہے۔میرافیال مقاکدوہ ایر ج کولسند کرتی ہے۔ اور اگر اس نے اہمی تک اپنی شادی کے منعل سنجد لگ سے ردنا تروع منبس كيانوتم أسے برأساني بيسم اسكى بوكر ايرج كے خاندان سے نانا جوڑنے ميں بم سب كى مبلا أب ربوده مالاست میں ایرج کے سوا ایران کا کوئی اور فوجان ایک میسائی ماں کی بیٹی سے شادی کرنے کی جسارت بہیں السام الركوني سيسارت كرسامي تويي براطينان منبي بوكاكروه ايرج سازياده أسك تحفظ كفانت دے سکتا ہے۔ اُس سے شادی کرنے کے بعد اگروہ اپنے گلے میں صلیب ڈال کرمدائن کے بازاروں میں گھومنا یا ہے یا اپنے گھرس ایک چوٹا سا گرجا نعیر کرلے قویمی ہماداسب سے ٹراکا ہن اُس یا معرّاض کرنے کی ہوا ست

یرسیانے کہا" مجےمعلوم سے دیکن میں آپ سے سروعدہ لینا چاہتی موں کر آپ میری میٹی کو سوچنے کا موقع دیں گھے "

سین نے برہم ہوکرکہا " ہیں نے برکب کہا ہے کہ آج ہی اُس کی شادی کا خیصلہ کرچکا ہوں " چروہ ملبند أوازمين مِلاً يا و فسطينه إ ادصراف "

ادد فسطینہ و بروے کے یہ کھی اُن کی باتیں سن رہی متی کرے کے اندر اگئی۔ " ببينه ماؤ، بيني إمين كل على الصباح بيها سي يلاماؤن كا اور مجيد ببات فطعًا بسين منهين كرتم ايك لمحه کے لئے می میری انکھوں سے اوجل رموتم میرے سفے دعا کرتی رمتی مونا ؟ "

فسطينه نع واب دينے كى بجائے آ كے حبك كرا بنا مرسين كے كشاده سينے برر كاد يا -

ے دل کی د حرکوں کے سواکوئی آورزسانی سویتی مجد السامعوم موتاکدکوئی این دمکونی اور ان مانی محلوق صحرا کی فارش الدالي الك بظامه بياكر ف ك بعدا جائك گرى ميندسوگنى ب ميكن تورى، يربعد يدهلىم و د ما الدهام ق بناصلیک بارنقآروں کی صداؤں اورانسانوں کی جن سے لبریز برماتی ۔ فرج کے افسراورسیا ہی جودن کی جملس دیندوالی دهوب میں دات کا انتظار کرتے تھے، دات کی بھیانک اور پراسرار تاریکی میں طوح سحرکا استظار کرتے تھے۔ چرکی دن کے بعدایک رات ایسی آتی مفی حب اسبیں موامیں کمل سکوت ان منگاموں سے زیادہ فوناك المات عا سپاس اوران كے بهرىداداليا محسوس كرتے مف كريزاؤكے أس ياس برصارى اورسرطيان كادا من أن كے القداد وتش كمر سے ميں - لحات ، سامني اور برگزر جاتے ، يبال تك كداك برغيد كافلب بدنے لگنا۔امپانک تاریکی میں دکھائی شدرینے والے انسانوں کا کوئی گروہ مجاریوں یا جانوں کی آڑسے نمودار مؤنا ادر یاد کیکسی حصی می تبابی میانے کے بعدوریا کے آس باس معن مجاڑیوں اور سکن دو سے بٹی ہوئی ان وسیع طدلان میں مدورش بوما تا جہاں ناواتف سیابیوں کے لئے اُن کابیمیا کرناموت کو دوت دینے کے مترادف نفاء اب دون كاسفر بفتون ميل طع بوريا نحاادر وسرور وه أكے برمور ہے تھے اُن كى مشكلات ميں اصاف ہو تامار الماتا ایان کے بہترین سپاہی سرد ملاق سے آئے تھے اور اُن پوگری ادرسس بے ارامی کے انزات طاہر بورہے تھے: فومات کا والد بندریج مرد مور اعظا عرب قبائل کے رضا کار اُن کے مقابلے میں گرمی برداشت کرنے کے زیادہ مادی مقے میکن وہ کسری کی فتومات سے زیادہ لوٹ مار کے شون میں اپنے کھروں سے تکلے تھے اور اب اُن کے منر سے اس ضم کی شکایات سی مارہی عیں " مم نے معرفی کرنے کے لئے ایرانیوں کا ساتھ دیا قبول کیا تھا ليكن اب مم مصركي مدود مصر بهبت دور كل أسم ميس كسرى أكريتر مام تراعظم فتح كرف وعمى إس برتسلطان كم ركهنا مكن بنين مبين وابس مانا ماسية ادرأس دن كانتظار منيس كرنا ماسية حب بدويران بهار سع قرستان بن مائیں گے۔ اگر کسری کو ہماری معدمات کی صرورت ہے توہم اُس کے لئے معرب کے زرفیز علاقے اور پُردونی

فرج كاسپرسالار ان مالات سے بے خریہ نخالیكن خروبرویز كے احكام كے بغیراً سے دُكنے يا واپس بوسنے كى اجازت نرمنى -

## المال

وادی نیل کے مجزب کی طرف بیش قدمی کرنے والے ایرانی دستے کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کے بیز طیب کے تعیم شہری واضل مجرم کے متے میکوہ سے آگے محوائے فیدائی سیاہ فام میگر قبائل کا مسکن تعابراز مز قدیم میں فراعند کی افواج کا مہترین معتم ہوتے تھے سچنانچہ ایران کا مشکر بابلیوں سے بیش قدمی کرنے کے بعد بہارا مخرم وقع مشکلات کا سامنا کر دہا تھا۔

اہل فربر کی بنگ باقاعدہ افراج کی جنگ سے مختلف بھی ۔ بیروگ کسی میدان میں جمع ہو کہ یار اور جیت کا دیمسلہ کرنے کی بجائے اگا دُکا محلوں پراکتھا کوئے تھے۔ فاتے مشکرا گے بڑھتا قریروگ راستے کی بستیاں فالی کے مجاگ بجائے ۔ دن کے دقت آفتاب کی تمازت سے بین طلہ ایک جبنم زاد بن جا نا تھا۔ سواروں کے گھوڑے گرگر دم قوڑ دیتے اور پیادہ سپاہی چیتے نیل کے پانی میں کو دیڑتے ۔ غو دب آفتاب کے بعد اِس تمکی ہاری فرج کو اُدام کے لئے چند گھنٹے طبتے لیکن دائٹ کے سنا نے میں اچا کہ کہیں دور سے نقار سے کی صدا بلند ہم ق فرج کو اُدام کے لئے چند گھنٹے طبتے لیکن دائٹ کے سنا نے میں اچا کہ کہیں دور سے نقار سے کی صدا بلند ہم ق اور چران کی اُن میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ساما ہم بے انگے ۔ بھر جمیانگ تاریک کے سیلنے سے ایک دل ہا دینے والی جائل ہم ہم تاکہ میں ایسا موسی ہوئے لگتے ۔ بھر جمیانگ تاریک کے سیلنے سے ایک دل ہا دینے والی جائل ہم ہم تاکہ میں تکھیں جیاڑ چا در اُن کے متاز موسی ہوئے لگتے ۔ اس کے بعد نقار دس کی صدائیں اور انسانوں کی چین اِنابک خا در تا ہم ان تاریک کو من واضطراب کے عالم میں تکھیں جیاڑ چا در اُن کہ دوسے کی طوف دیکھنے گھتے اور انہیں نیل کے کنا رہے میں ٹکو اور جمینگوں اور جمینگوں کی شرختم ہونے والی اُلگین ایک دوسے کی طوف دیکھنے گھتے اور انہیں نیل کے کنا رہے میں ٹکول اور جمینگوں کی شرختم ہونے والی آلگین ایک دوسے کی طوف دیکھنے گھتے اور انہیں نیل کے کنا رہے میں ٹکول اور جمینگوں کی شرختم ہونے والی آلگین

عامم می نائیرں کے طرق جنگ سے واقعت ہوتے ہی سید سالاد کے سامنے یہ تور بازی کی ا بملا مع لشے معفوظ داستوں بریش قدمی جاری سکھنے کی بجا میں معفوظ مقام پر بڑاؤ ڈال کران لوگوں مطالن مور کاردانی کرنازیاده صروری ہے۔لیکن سیرسالاری منزلِ مقصود حبشہ کا دارالحکومت مخااورده کمی تاینرکے بغيرول ابيض شهنشاه كى فتح كايرتم نصب كمرناجا بنا تفار چنانچراس منصاهم كى تويزيد كهركرد دكردى كرجب ہم مبشری فتے کے بعدلیٹی گے وان لوگوں کو مزادینے کے لئے ہمارسے پاس کانی وقت ہو گا ۔۔ لیکن کچھ وعسشد يدنقصانات اعمان كالعادوج ككائي ادرانسرعاصم كميم خيال بنت مبارب من وسيرمالار فع جبوراً فرج كودريا كمكنارس سع كم دور بهط كرياد دالن كاحكم ديا - اوردشمن كم فلات والى كامدانى شروع کردی ۔ رات کے وقت رسمن کودور رکھنے کے لئے تیرانداز پڑاؤ کے گر دمور چوں میں مبید جا سے اور م ہوتے ہی موادوں کے دستے دستمن کی کمیں گاہوں کی تلاش میں مختلف سمتوں کی طرف روانہ ہوجائے۔ پہلے دلی کاروانی کے نتائج ذیادہ وصله افزانه عقے ایرانی سوار دریا کے کنار سے جاڑیوں اور مرکنڈوں سے ڈھی ہونی طلا یں گھنے یا دریا سے دوراُن سنگلاخ چانوں کار خ کرنے سے کھرانے تھے جودشمن کے قدرتی فلوں کا کام، دېتى مغېنى - اُن كى كارگرادى سېدا برخى مونى بستېول كواگ لگانىي اورىپىدرە بىين تورتوں، بچوں اور بورسوں كو كوفار کرنے تک محدود مقی ۔ ایک فولی کا بیر دعوی عقاکر امس نے نیل کے کنار سے جنگل میں بھیچے ہوئے دشمن کے کیک گرده پرتلوکر کے کئی ادمی نتر تین کردیئے ہیں۔

دوبہرسے قبل اُن عرب سوادوں کے سوا ہو عاصم کی قیادت میں دوانہ ہوئے سے ، باتی تمام دسے اُن آجیکے سفتے اور فرج پرلیشانی اور اصفراب کی حالت میں اُن کا انتظاد کردہی بھی۔ شام کے قریب سپرسالار شے کے باہر اپنے افسروں کے دومیان کھڑا تھا۔ اور جوں جوں ساتے لیے ہوتے جا دہے تھے اُس کا اصفراب بڑھ رہا تھا۔ اُس سف چادوں طرف نگاہ دو ٹام ف کے معدایک عرب دئیں سے مخاطب ہوکرکہا ''میری سجویں کی منہیں آتا ۔ یہ ممکن مہیں کہ اُن میں سے ایک مجی زندہ نہ بجا ہو۔ اگر دہ کمیں گھر گئے ہیں تو می عاصم آنا نادا بہیں

ئى نەمىي اطلاع دىينى كى صرورت محسوس نەكى مېر"

وں بے کہا یہ جناب اِ عاصم کامفصد اس ملاقے میں دشمن کی مجے قرت کا اندازہ لگانا تھا ، اب اگر اس نے کہا یہ جناب اِ عاصم کامفصد اس ملاقے میں دشمن کی مجے قرت کا اندازہ لگانا تھا ، اب اگر اس ساتھی بھی والیس نہ آیا تو یہ اِس بات کا بنوت ہوگا کہ ہمارے لئے آگے بڑھ ماکنا خطرناک ہے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تراعظم کے نمام باشند سے ہمار اراستدرد کئے کے لئے جمع ہوگئے ہیں ہے در ایسا معلوم ہوت دوراندلیش ہے ادر اِ میں ماہم کو ایسی طرح ماننا ہوں ۔ دہ بہت دوراندلیش ہے ادر اِ مین منہیں ڈولے گا ممکن ہے دوراندلیش ہے ادر اِ مین منہیں ڈولے گا ممکن ہے دوراندلیش ہے در ایکا کے ایکا ایکا کے ایکا کے ایکا کے دائے کہ دو ہو نیادہ دورانکل گا ہو ہمائے

ماغنوں کو بیکار مبیم کوائ تظار کرنا تکلیف دہ صوس ہوتا ہے ، اس منے اگر آپ کی اجازت ہوتو مہم او

قدين سے نبٹ ليں " سپسالار نے کہا ہنہيں إفديوں كے منعلق ہم نے اعبى كوئى فيعد منہيں كيا "

عرب سے حران موکر وچا۔ آپ امنیں نندہ دکھنا ماہتے ہیں؟ ۔ " سپرسالار نے جاب دیا " میں نے عاصم سے دعدہ کیا تفاکر قیدیوں کے ساتھ ہادا سلوک اُس کے مشور سے کے مطابق ہوگا ۔ "

عرب نے کہا "بیناب اِتیدیوں کے متعلق ماصم کا روتیہ میرست زم ہمتا ہے لیکن برلوگ اُس کے رزیک میں میں میں میں اور ک زدیک مجی کسی دیم کے ستی منہیں ہوں گے "

"بہرمال ہم اُس مے مشورہ کئے بغیرکوئی نصلہ نہیں کریں گئے ۔ کاش اِمِیں معلوم ہوتا کردہ لوگ اس و تست کیا کردہ ہو

ایک افسرنے جواب دیا "وہ بہیں ہے جناب ایس نے اہمی اُسے پڑاؤیں دیکھا تھا " سپرسالار نے مُرکر اپنے ایک محافظ کی طرف دیکھا اور کہا"۔ اُسے بلالا وُ "

سپاہی بمالگا ہوا عاصم کے خیمے کی طرف بر معاادر حقوثی دیر بعد کلا ڈیوس کو اینے ساتھ ہے آیا۔ بددراز قامت وہواں اینے مجلے میں علامی کا آہی طوق مینے کے باد جد مردا ندمس و دفار کا ایک پکر مبرم کھانی دیا تھا۔ سب سادد ہے آسے دیکھتے ہی ہوجیا۔ تم عاصم کے سات کیوں بنیں گئے ہے " "سین کا انتخاب فلط نہ تھا۔ عاصم بماری ترقع سے زیادہ کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ جاؤ اِ اُسے سبدھا بمآر بی ہے آؤ " سبدسالار یہ کہ کر ایک پھر پر بیٹی گیا۔ اور اُس کے ساتھی جماگتے ہوئے عاصم کے استقبال کے لئے زمے کلاڈیوس چند قدم چلنے کے بعدرک گیا اور مکٹئی با ندھ کر سواروں کی طوت دیکھنے لگا۔ آنے والے قلفلے کی دفار سبدسالار کی توقع کے فلاف بہت سست تھی بیٹانچہ وہ بھی چند ثابیے انتظار کرنے کے بعداً عظر کراپئے مائٹیوں کے پیچے ہولیا۔ کلاڈیوس کے قریب پہنچ کراس نے کہا ''معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آقا کے استقبال کے لئے آگے بڑھنا کسرِ شان سجھتے ہو "

" نہیں جناب " کلاڈیوس نے گھٹی ہوئی اواز میں جواب دیا "میرسے اَ قاکو سب سے آگے ہونا چاہئے نخا، ایک مجھے ان کا گھڑواد کھائی مہیں دے رہ ع "

سپرسالارنے مضطرب ہو کرکہائے تمہا ما مطلب بے کہ عاصم ..... " کاڈیوس نے جواب دینے کی بجائے سے سپاللہ کی طرف دیکھا اور اُس کی انکھوں میں آنسوا مُدا سے۔ سپرساللہ علاقیا آئینیں ، منہیں بیرمنیس بوسکتات

کواڑیوس ا پنے آنسو نی کھنے کے بعد ددبارہ آنے والے قلفلے کی طرف دیکھنے لگا ۔ عقوری دیر بعدہ امپانک بندا وازیں مجلایا " جناب وہ آر ہے ہیں ۔ وہ زندہ ہیں ۔ وہ دو اسے گھوڑ سے پر سوار ہیں ، لیکن شاید وہ نفی ہیں " سپرسالار آنکمیں مجھاڑ بھاڑ کر سواروں کی طرف دیکھنے لگا اور کلاڈیوس اپنی بوری قرت سے اُن کی طرف مما گئے لگا ۔ سواروں کے قریب بنجی کراس کی بمت جواب دیتی محس سم بوئی ۔ عاصم گھوڑ سے کی ذین پر مجمانا ہوا تھا

اُس كاندويېرواوسينغ پرېندى بونى خل اودېى اُس كندعى بونى كراى دىسىدى عقى - كادوس كودىكدكر

مامم کے خشک ہونوں پر ایک بلی سی مسکواہٹ نمودار ہوئی اور اُس نے ندا سیدھے ہوکر بیٹینے ہوئے کہا ۔ کلاڈیوس! سی نندہ ہوں ، لیکن میراعزیز ترین دوست اس اوا ٹی میں کام آگیا : "اُپ کا کموڈا ؟ "کلاڈیوس نے کہا ۔

" ہل، اوہ میراآخری دوست مقا۔اُس نے زخی ہوکرگرتے ہی دم دسے دیا مقا۔اب ایپنے وطن کی کوئی نشانی میرسے پاس منہیں دہی "عاصم نے برکہ کرآنکھیں مندکولیں اور کلاڈیوس گھوڑے کی باگ بکڑ کراُس کے "تمہیں معوم ہے کہ اس کے اب مک والیس ندا نے کی دجر کیا ہر سکتی ہے ہے ۔
کلاڈیوس نے ہے افغنائی سے جواب دیا میجناب ایک غلام اپنے آناکی مسلمتیں کیے جان کا کہا ہے ۔
سیسالار نے کہا "ہم جانتے ہیں کہ اس نے کمی تمہاد سے ساعۃ غلاموں کا ساسلوک منیں کیا اور خراے کے وقت اُسے اپنی جان سے نیادہ تمہاری فکر موتی ہے ۔

كلادوس نے بواب دیا" جناب امنوں نے مجے سائنہ بلئے بانا پندنیس كيا :

" جناب إمري آقامبت ديم دل بين اورين أن كاشكر وادين على العباح بيبان سه دوانه بوت وقت أن كى باقل سه مير دل بين بين المريد ابوا تفاكدوه كمي خطوناك مهم برجاد سه مين ديكن مجم يرقق نه من كم ده شام تك والبس منبين آئي گھ " يرقوق نه من كم ده شام تك والبس منبين آئي گھ "

"جناب! ده یہ کہتے سے کہ آج میری کامیابی پراس ساری ہم کی کامیابی کا دارد مدادہ۔ انہوں نے یعی کہ انتخاکہ اگر مجھے دیر لگ جائے تو تمبیں پرلتاں بہنیں ہونا چا ہیئے میراخیال ہے کہ ده ببت دور کی گئیں اللہ الکہ عرب نے کہا "جناب! طیبر کے تبدیوں میں ہوا دمی اس ملاقے کے باشدوں کی ذبان مبائے سے ان میں سے ایک کو مامم اپنے سامتھ لے گیا ہے۔ مجھے اندیش ہے کہ اُس نے عاصم کو دھوکا دے کرکسی فلط داستے پرنہ ڈال دیا ہو "

سبرسالار نے جھنجلاکرکہا"میری سجومیں کچھنہیں آتا ۔اگراُس بے وقوف نے کمی لمیے مغرم بعلسنے کا ادادہ کیا متنا تو اُسے مجھ سے مشورہ کرنا میا ہیئے تھا۔"

ایک ایرانی افسر نے ایک طون انتارہ کرتے ہوئے کہا " جناب اُس طون دیکھئے شاید دہ آرہے ہیں۔ سپر سالارا در اُس کے ساعتی جوب مغرب کی سمت ایک ٹیلے کی ادیث سے نودار ہونے والے سوار اُں کی طون دیکھنے لگے اور آن کی آن میں پڑاؤ کے ایک سرے سے دو سرے سرے کہ سرت کی لمرت کی لمروز گئی۔ مقور می دیر بعد جب سورج مغربی افق کو جھور کا مقاء عرب سوار اپنے بنرون سے سیاہ نام قیدیوں کو کا طفت ہوئے پڑاؤ کے قریب ایک اور ٹیما عبود کر دہے تھے۔ یپنام ہے گئے بیں کراگروہ کل تک یمال اکوانس بات کی مفانت دیں کراس کے بعدرا سے بین ہم برکونی را میں ہم برکونی در میں ہم برکونی در میں ہم برکونی در میں ہم برکونی اور میں ہم برکونی در میں ہم برکونی کا میں میں ہم برکونی کا میں ہم برکونی کے میں ہم برکونی کا میں ہم برکونی کا میں ہم برکونی کا میں ہم برکونی کا میں ہم برکونی کی میں ہم برکونی کی میں ہم برکونی کے میں ہم برکونی کی میں ہم برکونی کی میں ہم برکونی کا میں ہم برکونی کے میں ہم برکونی کی میں ہم برکونی کی میں ہم برکونی کی میں ہم برکونی کے میں ہم برکونی کی میں کا میں ہم برکونی کی کے دور اس کے میں کا میں ہم برکونی کی کردیا ہم کی میں کردیا ہم برکونی کی میں ہم برکونی کی کردیا ہم کردیا ہم

" اورتم بي يقين بيكران كے مردار تمبارا پيغام من كرممادسے باس امائيس كے ؟ "

مامم نے جواب دیا ''ان وگوں کا ایک بااثر سرداد مهادی قیدیں ہے ادرس نے اُسی سے گفتگوکر نے کے بعد باقی سے گفتگوکر نے کے بعد باقی سردادوں کو پیغام بھینے کا فیصلہ کیا مختا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اس علاقے پر قبصنہ کرنے کی بنت سے آئے ہے۔ انہیں بیم علوم ہوگا کہ ہمادی منزل مفصود عبشہ ہے توبیدا ستے ہیں ہم سے کوئی

ں نکریں گئے۔"

سپرسلارنے کہات مجھے بینی نہیں آنا کہ بھادی فری ان وحشیوں پرکوئی اچھا انٹرڈال سکتی ہے، بہرطال میں تہارے دخم سے بھی تہادی دائے سے اختلات منہیں کرتا ۔ میکن اب ہمیں تمہارے علاج کی فکر کرنی چا ہیئے رتمہارے دخم سے بھی تک خوا سے بہتر ہوگا کہ تم گھوڑ ہے رہسوار ہوجاؤ ۔ \*\*
تک خون دس د باہتے ۔ بہتر ہوگا کہ تم گھوڑ ہے رہسوار ہوجاؤ ۔ \*\*

" نہیں جناب اب میرے سے چند قدم پدل جلنا ذیادہ اسان ہوگا " عاصم بیکہ کرا گے بڑھا لیکن چند قدم اُنطانے کے بعد اُس کی ٹائلیں اوکٹو انے لکیں۔ کلاڑیوس نے آ گے بڑھ کو اُسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ لیکن عاصم نے اُسے ایک طرف ہٹادیا۔

تقوری دیربد طبیب عاصم کے زخم پرنی بٹی با ندھ رائی قا ادر چندانسراس کے گرد کھڑسے متے رسپرالار خصے میں داخل بڑا اور اُس نے طبیب سے مخاطب بوکر پوچھا " اسے کوئی خطرہ قرمنیں "

" نہیں، جناب اِیر بنبت خوش نصیب میں۔ اگر دشمن کا نیز و بسلیدں کے اوپر سے بھیلنے کی بجائے سیسعالگنا توان کے بچنے کی کوئی اُمّید نہ مقی "

سپرسالارنے عاصم سے کہا'' تمہارے سامتی قیدیوں کوزندہ دکھنے کے سخت مخالف ہیں یہم نے ' بڑی شکل سے اُکی جن وخود س مطند اکیا ہے "

" بناب انہیں بمعلوم نہیں کرقیدیوں کوئل تک دندہ رکھنا ہادے نے کتنا صروری ہے۔ آب فرح کو کا کا کہ دندہ کھنا ہادے نے کتنا صروری ہے۔ آب فرج کو کا کہ انہیں ہوئکن اُ دم پنچا نے کی کوشش کی مائے "

ضور می دربعدسینکون سپای اکن کے گرد جمع ہورہے تھے ۔سپر سالار یا نیتا ہوا آگے بڑھا۔ واصم کے ا البحث ہی گھوڑے سے اقر پڑا اور ادب سے سلام کرتے ہؤٹے ولا "جناب اگرا پ کومیری وجسے کی رُنیان برٹی ہے تومین معانی کا خواشنگار ہوں "

سپرسالارنے کہا" میں لغینًا بہدن پرلینان مخار لیکن اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ تم نفی ہوکر آئے ہوا ور تنہیں طبیب کی صرورت ہے "

عاصم نے کہا ' جناب میرازخم بہت معمولی ہے "

ساخة سائة بولميا ـ

سپرسالارنے کہا ''مجھے بیتین تھاکہ تم کوئی اہم خبرہے کروائیں آڈگے ''

عاصم اللا يحتاب إس مهم مين مهار سے سات آدمی کام آسے بين اور دس زخى بوٹے بين درشمن كے نقصانات مهاسے بہت زيادہ عقے "

سپەسالارىنى بوچىڭ قىدىورى كى نعدادكتنى ہے ؟ "

عاصم نے جواب ویا " ہم نے پچھی ادمی گرفتار کئے مقے لیکن داستے میں تین فیدیوں کورہا کر دیا گیا " سپر سالار نے کہا" ہمار سے پاس چند قیدی اور بھی ہیں اور ہمیں سونے سے بہلے ان کے تعلق کو کی فیصلہ ہے گا ؟

عاصم نے کہا '' اگر میں ان کے متعلق کچہ کہنے کا بن رکھتا ہوں تومیری بردرخواست ہے کہ ان کا فیصلہ کل پرچپوڑ دیا جائے اور آج دان امنیں کوئی تکلیف بنددی جائے ۔''

سپرسالار نے کہات میں جانتا ہوں کہ تم قیدوں کے معاملے میں بہت دھم دل ہولیکن برلوگ کسی اچھے سلوک کے مستق منہیں ؟ سلوک کے مستق منہیں ؟

ایک عرب نے کہا ''ہمیں ان لوگوں کو پڑاؤ میں لے جانے کی بجائے یہیں قبل کر دینا چاہئے'' عاصم نے کہا'' اگرا مہیں قبل کر کے ہمیں کوئی فائدہ پنچ سکتا قومیں آپ کو منع نرکر تالیکن ہمارا فائدہ ای اس ہے کہان لوگوں کے ساتھ اچھا برتا ڈکیا جائے۔ میں نے جن تین قبدیوں کو رہا کیا ہے وہ اپنے مرداردں کے پاس می اس قدر دعم دل میں ۔ آئ قیدیوں کے ساتھ آپ کا سلوک میرے لئے فرمتو تع مرتفا دیکن یہ بات ہوئے بہر بہن آسکی کہ اس جنگ سے آپ کی دجوہ کیا ہیں۔ آپ یہ خیال نرکری کہ یہ بات و چینے کے بینے میں آپ کے ذخی ہونے کا انتظاد کرد ہو تعا ۔ آج جب میں سوادوں کو آتے دیکھ دہا تھا تو آپ کا گھڑا فائب تقالور میرے دل میں میر مفرور با مقالور کہ گھڑا کے نفر کا معاشہ کرد ہا تھا تو میں بہر ہوئے تاکہ شاید آپ والیس منہیں آئے۔ اور میر جب طبیب آپ کے زغم کا معاشہ کرد ہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان ہمیشہ کسی مقصد کے نئے جان دینا لیند کرتا ہے ایرائی ہو مقصد دنیا میں اپنے شہنشاہ کی فتو حات کے برچے لہرانا ہے۔ دومیوں کا مقصد دنیا میں اپنے اقتدار کی مقصد دنیا میں اپنے اقتدار کی مقصد دنیا میں اپنے اقتدار کی مقاطب ہوئی ما مقد دنیا میں کہ میں کہ شاید ردی سلطنت کے کمی کھندار پر امہیں منافلات سے ۔ یہودی میر مجوکر اوائوں کا ساتھ دے دوب سے جور مناکا دایرائیوں کے حلیف بن کر آشے ہیں دوکر اور فول مارسے آگے مہیں منہیں ہے کہ آپ کہ دوست اور مظلوم کے دشمن منہیں ہوسے ۔ لیکن آپ کے مقعلی بھیے اس بات کا لیتیں ہے کہ آپ ظالم کے دوست اور مظلوم کے دشمن منہیں ہوسکتے ۔ آپ کو لوٹ مارسے کوئی دلیہی منہیں ۔ میرکیا وجہ ہے کہ ایرائی فرج جب کمی خطرے کا سامناکرتی ہے تو آپ سب سے آگے ہوئے ہیں ہوئے۔

ماصم نے اصفراب کی مالت میں آنکھیں بندگرلیں اور دیر تک ماموش پڑار ہا۔ بالا فواس نے لائول کی طوف دیکھا اور کہا '' کلاڈیوس ایمری ذندگی دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے۔ چندسال پہلے میری تام خواہشیں اپنے قبیلے کی عزت کے لئے لائے یا اپنے عزیزوں اور دوستوں کے قتل کا انتخام لینے تک محدود تھیں ۔ بھر میز ایسے واقعات بیش آئے کہ میری دنیا کھر بدل گئی ۔ مجے اپنے اسلان کی دوایات سے ابناوت کے جرم میں اپنا گھر بار جھوڑ نا پڑا ۔ تم میری تمام مرکز شت سُن عکیے ہو سین سے ملاقات کے ابعد میری ذندگی کا نیز ترین قوقات کے ابد ترین نے ایک سپاہی کی جنیت سے اپنے عسن کی بلند ترین قوقات لیم میری ذندگی کا نیز اور میں نے ایک سپاہی کی جنیت سے اپنے عسن کی بلند ترین قوقات لیک سپاہی کی جنیت سے اپنے عسن کی بلند ترین قوقات لیم ایک میں میں اپنا مفقد رحیات بنا لیا تیم میکھ ہو کہ میں نے اپنے بیٹے بیٹے جو نیا داستہ منتخب کیا ہے وہ غلط ہے لیکن میرسے لئے اور کئی داستہ منہیں "

کلاڈیوس نے کہا ۔ فرض کیجنے اگرسیں ایک ایرانی کی بجا سے ایک شامی یا روحی ہونا توکیا بیمکی سمتا کراس وقت آپ ایرانیوں کی بجائے دومیوں کے سامتی ہوتنے ہے " " تم فکر نکرو میں اُن کے سے بہترین کھانا مہیا کرنے کا حکم دسے چکا ہوں، لیکن اگر کل تک ان اُلوں کے سے برا کو تک ان اُلوں کے سے برا کو تی چارہ منہیں برگا " کے سردار بیباں نر پنچے تو ہمارے سے تی فیر کو مفکا نے لگانے کے سواکو ٹی چارہ منہیں برگا " سپر سالار بر کہر کر فیجے کے در دان سے کی طرف بڑھا لیکن اچا نک کچھ سونے کردک گیا اور عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے والا " مجھے تمبارے گھوڑ ہے کا مش کر مبہت افسوس ہوا ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے اپنا ہم تی کھوڑ اپنیٹ کروں گا "

سپرسالارخیے سے باہر کل گیا۔ طبیب نے ماصم کی مریم پی سے فارغ ہوکراً س کے تماد اون کی طرف دیکے البعدد گیرے بائر کل گئے کی طرف دیکھا اور کہا "میرسے خیال میں اب امنیں آرام کی صرورت ہے " وہ کیے بعدد گیرے بائر کل گئے معددی دیر فعد کلا ڈیوس نے کھانالا کر عاصم کے سامنے دکھ دیا۔ عاصم نے چند نوالے کھا ہے، پانی پا اور نستز رامٹ گیا۔

"کلادیس آئی فقدست وقف کے بعد کہا ۔ مجھے دخی ہونے کے بعد سب سے پہلے نمہارافیال آیا تھا ، اور راستے میں بھی بیسوج رہ تفاکد اگر میں بلاک ہوجا ناق تم پر کمیاگردتی۔ اگر مجھے براطینان ہوناکررائے میں تمیس کو فی خطرہ بیش ندا سے گاتو میں اسی وقت تمہیں آزاد کر دیتا اور مجھے اِس بات کی پروا نہ ہوتی کہ سپالا میں سات کی بروا نہ ہوتی کہ سپالا میں سات کی بروا نہ ہوتی کہ سپالا میں سے متعلق کیا خیال کر سے کا "

کلاڈیوس نے کہان میں راسنے میں کسی ایرانی کے اعتوں بلاک ہونے کی مجامے آپ کے فلام کھٹیت سے ذندہ دہنا بہتر سجمتا ہوں "

دو تم میرے فلام منہیں ہو، کلاڈیوس اِ "

کلاڈیوس نصاصالمندی سے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا "اگر میں اپنے دل کی بات کہوں ترآپ مُراز مہنیں مانیں گئے ؟

کلاڈیوس نے کچہ دیرسو چنے کے بعد کہا'۔ اگر میں نے آپ کو سجھنے میں فعطی مہنیں کی قواپ اُن لوگوں سے عنالمان میں م سے عنالمعن میں ، جنہیں صرف انسانی خون کی بیایں تلوار اضافے پر مجبود کر دیتی ہے ۔ آپ جس قدر بہادر ببالوسك بادوداب كاخمير من منين بركا "

عاهم نع كما أن تمادك خيال مي ميرى زندگى سبس برى نواست كيا ہے ؟

کلاڈیوس نے جاب دیا ۔آپ کی مرگزشت سننے کے بعد میرے لئے یہ مجمنا مشکل بہنیں کہ وہ کم سن لڑکی ہے۔ آپ نے دمشن کے راستے یں دیکھا تھا آپ کی امیدوں کا مرکز بن کچی ہے اور میرے لئے یہ مجمنا ہی شام بہنیں کہ آپ سے دل میں شہرت وناموری کی تمنا سین سے کہیں زیادہ اُس کی بیٹی نے پیدا کی ہے "

ماصم نے کہا کا دویں اس تبادی بات سے انکار نہیں کرتا - میں برتسیم کرتا ہوں کر حب میں اپنے مال دوستعبل سے مالی سے مالی

ساس دلایا تفاکریس مام انسانوں سے مختلف موں۔اوریس بیٹابت کرناچا ہتا تفاکریس اُس کی بلند ترین وَقات پوری کرسکنا ہوں،لیکن اگرمیں بیم محوں کر غلیم ترین فتومات ماصل کرنے کے بعد بھی میں سین کی سیٰ

کے دیے اعتری پیلاسکتا ہوں تو مجہ سے بڑا احمق کوئی مہنیں ہوسکتار دات کامسافر جاند کی روشی ہیں اباراستر

دیکوسکتا ہے لیکن اُسے نوچنے کی کوسشش حماقت کے سوااور کیا ہوسکتی ہے۔ جب میں پہلی مرتبر سبر کے بمراہ کا اور کیا محافظ جنگ کی طرف دوا نہ ہڑا تھا تو ممیر سے خیالات بہی مقد کرجب میں فتو مات کے برجم اہرا آ ہڑا والیس آوں کا،

وضطینرمیراانتظادکردی موگی لیکن برایک داوا نے کے نواب منے -اب مجھے ان خیالات براسی آتی ہے۔ میں برحسوس کرتا ہوں کرسین نے مجھے اپنے گھر کی جارداواری سے دورد کھنے کے لئے مصر کی طرف بیش قدی

کرف دالی فرج کے ساعتد دوانہ کر دیا مقار کلاڈیوس! حب میں گھرسے نکلا تھا تومیری تمام خواہنیں صرف زندہ

دہنے تک محدود عین ، اُس وقت میں کسی کی بھیڑی جِداکر بھی مطن رہ سکنا مقالیکن فسطینہ کی دُنیا میں جندسانس لینے کے بعد میرسے لئے گنامی اور بے جارگی کی ذندگی برقناعت کرناممکن مذمقا - مجھے معلوم منہیں کہ میں نے

جوداسترافتیا دکیا ہے اُس کی آخری منزل کیا ہوگی، لیکن اب میں آئی دُور آچکا ہوں کہ میرے لئے یہ داستہ بدلناؤدرکنار مڑکر سے ویکھنامی ممکن بنیں "

کلاڈیوس نے کہا ''آپ چندماد ثات کے نتجرمیں بیہاں تک پنچے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہوسکنا کڑا کے۔ و حادثر آپ کی دندگی کا دھاما بدل دھے۔ اس فوج کے مالات مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے سپاہیوں کوگرمی<sup>ں</sup> ماصم ف بهم مركركها كالدوس المحصر بيشان ركرو، ما وسوماري

"میں معانی میا بتا ہوں' کلاڑیوس نے اُ محتے بُونے کہا آگر آپ مجھ ابنے دل کی بات کمنے کی ابارت مردیتے تو مجہ سے برگشاخی مزمرتی "

عاصم نے قدر سے زم ہور کہا ہے نہیں ، بہیں کلاڑیس بیٹر جاؤ۔ میں تم سے نما منہیں ہوں یکی تم مانتے ہو کہ است بہیں =

کلا ڈیوس بیٹوگیا اور چند تا بینے فامون سے عاصم کی طرف دیکھتا را ۔ بالا فراس نے کہا " میں مرف اتنا مانتا ہوں کہ اکپ اُن لوگوں سے مختلف ہیں جو سادی عمر انکھیں بند کئے کسی فلط داستے پر میل سکتے ہیں اِگر یہ باسنے ہوتی تراکب اپنی تبایل دوایات سے بغاوت نرکسنے ۔ میں پورے وقرق کے سامتھ کہرسکتا ہوں کہی دن آپ کو برجنگ عرب کی قبائل جنگوں سے زیاد ہ بے مفصد محسوس ہوگی "

عاصم نے کہا یُمیں ایرانی فرج کے ساتھ وفاداری کا عبد کر بیکا ہوں اور تم مجمعے غذا دبننے کا مشور کہیں ۔ سے سکتے "

> "كياآب نے اپنے قبيلے كے ساتھ وفادارى كا عهد منبيل كيا ؟ " "كلاديوس تم كياكمنا چامنے مو ؟ "

'' میں برکہنا چا ہتا ہول کر ایرانی فرج کے کا دناموں سے آپ جیسے انسان کا حمیر مرائی بہیں ہوسکتا۔
کجھی نرکھی الیسا وقت صرور آئے گا حب آپ کی بے چین دوج آپ کو کوئی نیا راستہ تلاش کرنے پرچرد کرنے گی۔ میں اکٹر بیسو چا کرتا ہوں کہ ج تنفی کسی مفقعد کے بغیر اِس فند ربہادری سے دلاسکتا ہے وہ کسی مفقعت آپ اُنتا ہونے کے بعد کیا نہیں کرسکتا۔ آپ کو فتو حات کا متوق یہاں تک لیے آیا ہے لیکن اگر انسان کا حفیر معلمی منہ ہوگا ہے کہ اُس نے بیاد ومددگار انسان کو شہرت و ناموری کے داستے پر ڈال کراس کے احسان کا بدلر پیکا دیا ہے اور اُس کی بیٹی جی اس بات پرخوش ہوسکتی ہے اور اُس کی بیٹی جی اس بات کرخوش ہوسکتی ہے اور ایس جائی ہے کہ جب آپ شاندار فتو حات حاصل کرنے کے بعد دائیس جائی ہے۔ بیٹری خواہش پوری کرنے پر اُمادہ ہوجائے لیکن مجھے اس بات کا اندیش ہوسکتی نے اس بات کا اندیش ہوسکتی نے اور اُس بات کا اندیش ہے سین آپ کی ندندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے پر اُمادہ ہوجائے لیکن مجھے اس بات کا اندیش ہوسکتی نی ندندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے پر اُمادہ ہوجائے لیکن مجھے اس بات کا اندیش ہوسکتی نیس اُس کی ذرندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے پر اُمادہ ہوجائے لیکن مجھے اس بات کا اندیش ہوسکتی نیس اُس کی ذرندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے پر اُمادہ ہوجائے لیکن مجھے اس بات کا اندیش ہوبائے لیکن میں اُس کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے لیکن مجھے اس بات کا اندیش ہوبائے کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کو دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کیا تھوبی کی دیا ہوبائے کو دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کا اندیش ہوبائے کی دیا ہوبائے کیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کو دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کی دیا ہوبائے کو دیا ہوبائے کی دیا ہوب

کی شدت بر طرع طرح کی بھاریوں نے نڈھال کر دیا ہے۔ ایک عام سیا ہی سے کے کومیسالاد تک برائی میں میں ہوں گئے ایک تشویل ناگر من بی بھر ہوں ہے کہ بوس می نیم بیت ہوں ہے جہاں اوٹ مار دیے ہوگ اپنا ہیں شاہر میں ہوں کے جہاں اوٹ مار دیے ہوگ اپنا ہیں شاہر میں ہوں کے جہاں اوٹ مار دیے ہوگ اپنا ہیں شاہر میں ہوں کے جہاں اوٹ مار دیے ہوگ اپنا ہیں شاہر میان کی معدد میں داخل ہو گاتو اس کا مقابلہ ال فیر منظم بائل میں معلم فرج سے ہوگاجس کا ہر سیابی اپنے دھن کی آزادی کے لئے موت دھیات سے بے پروائر اور اللہ کا سے برائب واکر اس منظم فرج سے ہوگاجس کا ہر سیابی اپنے دھن کی آزادی کے لئے موت دھیا ہوگ کو اس بات کی مدین سے بہا ہو بائر او مبتہ کے سیابی طیبہ تک آپ کا پیچیا کریں گئے۔ کسر کی کو اس بات کی پروانہ ہوگ کہ اس مشکر کے بیشتر سیابی اس کی ہوس ملک گیری کی مدید ہوگے ہیں۔ اور اُن کی لاشیں دریائے میں اُن کے کناد سے بھری ہوئی ہیں۔ بلک اُس کے سامنے صرت یہ مسئلہ ہوگا کہ جولگ ذندہ واپس آگئے ہیں اُن کے سامنے میں مزاک یا جولگ ذندہ واپس آگئے ہیں اُن کے سامنے مین مزاک یا جولگ ذندہ واپس آگئے ہیں اُن کے سامنے میت برین مزاکی ہوسکی ہے ہے ہے۔

مامم کی قرت برداست بواب دسے چکی منی وہ اچانک اُٹھ کر میٹھ گیا ، اور لولائے کلاڈیوس! تم اِبی مددی منجاوز کردہے تجاوز کردہے ہو۔ اگر تنہاداخیال ہے کہ میں تمہاری باتوں سے مردوب ہوجاؤں گاقو کان کھول کرسُن لوکر مبشر کا منظمت وناج حنقریب بمار سے قدموں میں ہوگا۔ ہم شکست کھاکر بھاگنے کی نمیت سے اتنی دور منہیں آئے ۔

کلاؤیس نے اطینان سے مسکراتے ہوئے کہا" اگر آپ کوشکست یا پیپائی کالفظ اس قدر بُراضوں ہتا ہوں ہا ہے۔
ہے قویس معنی ہ فوا سنگار ہوں۔ لیکن فرص کھنے آپ عبشہ ننے کر لیتے ہیں اور مرون عبشہ ہی منہیں بلکہ سادے براعظم میں بسنے واسے انسانوں کو باندھ کو کسری کے قدموں ہیں ڈال دیتے ہیں توجی آپ کو اِس سے کیامامل ہوگا ہو ۔ کیا وہ مجوسی حکم ان جو سادی دنیا پر تسلط جمانے کے نواب دیکھ دیا ہے ، آپ سے مزید فتوحات کا مطالب منہیں کرسے گا ہو ۔ میں آپ سے یہ بی چینا چا ہتا ہوں کہ کہ کو اُس دیکھ دیا ہے ، آپ سے مزید فتوحات کا مطالب منہیں کرسے گا ہو ۔ میں آپ سے یہ بی چینا چا ہتا ہوں کہ کہ کو شنودی ماصل کرنے کے بیے اور آپ یقینا انٹونو کی لائنیں دوند سے دیں گر اُس کا موال ہو اُن جو بائے گا ۔ میں مبتلا منہیں ہو سکتے کہ جب ساری دنیا کسری کی غلام بن جائے گی تو ظالم اور مظلوم کی یہ واستان ختم ہوجائے گا ۔ آپ دوقید لوں کی مزخم ہونے والی جنگ کی ہولنا کیوں سے دل ہوا شتہ ہوکر وطن سے نکھے تھے کیا ایران اور وم کی یہ جنگ آبس سے کمیں ڈیادہ ہوساک منہیں ۔ میں یہ کیسے بقین کرسکتا ہول کہ وہ فرویان جس نے ایک نفی

من دیاد سے متکز موکر اپنے قبیلے کی قام موایات کو تھکرادیا مقار کروڑوں انساؤں کو ایران کے اُسخاستبداد المي من بناديك كرمطن مده سك كالعب دن أب الناميرى مان بجائى عنى أب مير سد النام مع التعديد بات بری مجرسے بالاتر متی کد کسری کی فرج کے ایک سپاہی کے دل میں دیم اددمروت کے مذبات میں ہوسکتے ہیں ين بين يرفسوس كرتا مول كرايك نيك دل انسان اپناداسته ممول كر بير طوي كرده مين شامل موكيل ب ار بی نے آپ کو سمجنے میں فلطی مہیں کی قووہ وقت دور مہیں جب آپ اینا راستہ تبدیل کرنے پرمجبور مرومانیکٹے عامى ندكرب الكيز ليح مي كبار محمد بريشان مذكرو - بناؤ مجه كياكرنا جابية ؟ مين كياكرسكا بون ؟ " "مجع معلوم نبیں میں صرف اتنا ما تنا ہوں کہ آپ کاسپر سالار کسی بڑی کمک کے بغیراس ہم کی کامیانی ریقی بنیں رکھتا۔ اُسے امین کک برائمتید ہے کہ شاید کسری مزید بیش قدمی کے متعلق اپنا سابقہ مکم منسوخ کردے الدده ایک شکست خدده برینل کے انجام سے بیج مائے ۔۔ اس کے افسرادرسیابی اُس سے کہیں دیادہ پرسیان میں ۔آپ کی بدولت عرب مضاکاروں کے وصلے قائم میں میکن مبشر کے مالات سے اپنی واتی والیت ان بار میں بر کہرسکتا ہوں کر اُن کے حصلے زیادہ عرصہ قائم مہیں رہیں گے .... ممکن ہے دہ آپ سے بنادت مذكرين ليكن ايسادقت أسكتا بي كرآب كامنى سامتى دم ورئت وتت آب سع يراد جيد كرماى جنگ كس مقصد كے لئے متى اور آج يرسو جناآب كاكام ہے كرآب أسے كياجاب دے سكيں كے اب مجے امازن دیجئے "

کلادیوس برکبرکراه اور خیے کے دروازے کے سامنے لیٹ گیا۔ تھوٹی دیر بعدوہ گہری نیندسور مل نقائی نین خاص کی آنکھوں میں نیند نزیمتی اُس کے کانوں میں کلا ڈیوس کے الفاظ گرنج رہے ہے اور وہ بیجسوں کردا تھا کہ وہ اس پر اِسرار فوجواں سے بہلی بار متعارف ہؤاہے۔ وہ دیر تک بے ص وحرکت بڑا رہا بھراسے کردی عموس ہونے گی اور ایک ساعت بعدوہ ایک اونی چا در اوڑ حد لینے کے باوجو دیری طرح کانپ رہا تھا۔ اُس نے کلاڈیوس کو اوازیں دے کرمیگا یا اور پانی لانے کے نئے کہا۔ کلاڈیوس نے کم کی تعمیل کی۔ ماصم نے بانی بینے کے نبور کہا " مجھے افسوس ہے کرمیں نے تہا ری نیند خواب کی ہے "



عاصم نے بستر پر لیٹے ہوئے جاب دیا "مجھے سردی عموس ہوری ہے "

کلاڈیوس نے اُس کی بیٹیانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا" آپ کو بخار ہے "

"میراسر بھاری ہورہ ہے اور میں اپنے تمام بچوں میں در دمحسوس کر رہا ہوں "

کلاڈیوس کے لئے یہ ملامتیں نئی نہ عتبیں اُس نے مصنطر ب ہو کر کہا" میں طبیب کو بلا تا ہوں "

" نہیں اس وقت طبیب کو تکلیف دینے کی صرورت مہیں ۔ میں نے اِس بخار میں مبتلا ہونے دالے اس میں بیا ہی کو اُس کی دواسے شفایا ب ہوتے نہیں دیکھا ۔ تم پانی کا مشکیزہ میرے قریب دکھ دواور اُرام ہے سوجا وڑ "

كالدوس ف أس ك قريب بيقة بوس كها" أب ميرى فكر فري ، مي دن مي كاني موجا برك

کلادیوس باتی دات عاصم کے قریب بیٹھارہ علی الصباح ایک عرب ممالگا ہڑا نیمے میں داخل ہڑا اور اس بڑا اور اس خام کم ایس مراست محلا ۔ اس ملا نے کے اُٹھ مرداد آگئے ہیں " عاصم کا چہرہ بخارسے متما دہاتا، تاہم اُس نے ملدی سے اعظ کر بیٹھتے ہوئے سوال کیا "کہاں ہیں وہ ؟ "

" پېرىدادانېيىسپىسالاركىغى كى طون ئەگەنىنى؛ مامىم نەملىزوا ماكرىلى كەچندگەن ئىنىغاددىچىرۇناپېن كركمزا بوكيا -كلاۋىس نەكبات اس مالت بىر آپ كوباس نېيى جانا چاسىغە -اگراپ أن دۇر سەبات كرنا صورى

مجتمع بن والنبي ببال بلاياما سكتاب "

TO,

"منہیں! اِس ملاقات کے گئے سپر سالار کاخیر زیادہ موزوں ہے " ماصم برکہ کرنیجے سے با مرکل آیا اور عرب اور کلاڈ یوس کے ساتھ ہوئے ۔ بخار کی شدت سے ماصم کے پاؤں لاکھڑاد ہے تھے۔ کلاڈ یوس کے انگر جو کرائے سنسن کی لیکن فاصم نے اُسے ایک طون ہٹا نے ہوئے کہا " منہیں ، کلاڈ یوس انجی مجھے مہاد سے کی حزودت منہیں "

مقوری دیربعدهامم سپرسالار کے نیمے کے قریب بنچا ترباب رسپاہیوں کا بچوم کھڑا مختا۔ ایک ایرانی افسہ سنے کہا "سپرسالار کا منیال مختاکہ آپ کو تکلیف ہزدی جائے۔ لیکن میرا چھا بڑا کہ آپ آگئے " "آپ تمام قیدیوں کو میراں لے آئیں اور انہیں نیمے کے باہر پھا دیں " عاصم یہ کہر کرکشا دہ نیمے میں مافل

بڑا۔ ذبائی مردارسپرسالاد کے سامنے ایک توبھورت قامین پر بعیقے تھے۔ ادر وہ طیبہ کے ایک قیدی کی دساطات سے اُن کے ساتھ بائیں کرر ہا تھا۔ عاصم کو دیکھتے ہی سپر سالاد نے ہاتھ سے اشارہ کیا ادر دہ آگ بڑھ کرائی کے قریب بیٹھ گیا۔

سپرسالار بنے کہا۔ عاصم براحیال مناک مہیں کلیعت مددی جائے دیکن اب تم ہی گئے ہور بڑی ا ان لوگوں سے گفتگو کرنے کا افتیار دیٹا ہوں۔

"مراخیال ہے کہ ہیں ان وگوں سے طویل گفتگو کی ضرورت بیش منیں آئے گئے یہ کہر کر ماصم مرجم کی وات متوجہ ہوا "تم ان وگوں سے کہوکہ بھاری جنگ عرف عبشہ کے ساتھ ہے ، اگر نم پرامن رہنے کا وحدہ کر و تو ہمارالظ واستے میں نمبارے ساتھ کوئی زیادتی منیں کرسے گا اور منم کمی چیڑھیاڑ کے بغیر بہاں سے گزر جائیں گے دیکی اگر تم نے مہاری تام بستیاں تباہ کردی جائیں گی تمبیں بھاری و تعاملات منیں ، ایران کا شہنشاہ کئی ملک نیچ کر میگا ہے ۔ دومی سلطنت نباہ ہو چی ہے اور اُن کے دارا لحکومت پر بھارا تعند ہونے والا ہے ۔ میم نے عبشہ پر اِس لئے چڑھائی کی ہے کہ ویاں کا حکم ان دومیوں کا حلیف ہے تم سے بھاری کوئی شمنی منہیں "

مترجم کچه دیرفتائی سردارد سے بحث کرتارا - بالآخراس نے عاصم سےکہا 'نجناب! یہ کہتے ہیں کہ بھارسے ہے آدی قدی ہے ا بھارسے ہوآ دمی قیدی بناکر بہاں لائے گئے ہیں - اُن کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے ؟ " عاصم نے جواب دیا "اگر میں ریاطینان ہوجا سے کہ یہ لوگ ہیں دوبار ہ پریشان منیں کریں گئے قدیدی<sup>ں</sup> کورا کردیا جائے گاراور میں اطینان دلانے کا بہترین طریقہ رہے کہ بیا ہے جندقابل احتماداً دی ہمارے ساتھ

طیب کے نیدی نے ماجم کی ترجانی کردی اوراس کے بعد قبائل مردار دیرتک ایک دومرے سے بعث کرتے میں سے سیدسالار اُن کا بوش وخودش دیکہ کر پلیٹان ہو یا تھا۔ بالا خرایک بوڑھے مرواد نے مترجم کی دساطت سے کہا ''جیں آپ کی تمر طمنظور سے لیکن ہم صرف اپنے قبائل کو پُرامن دیکنے کا ذمہ ہے سکتے کی دساطت سے کہا ''جیں آپ کی تمر طمنظور سے لیکن ہم صرف اپنے قبائل کو پُرامن دیکنے کا ذمہ ہے سکتے ہیں دائیے ملائے سے آگے ہمارا کو فی آدمی آپ ہ ساتھ دینے کو نیار مزہوگا ۔ ہماری ایک شرط یہ جمی ہے یہ

ے دقے سے گزدتے ہوئے آپ کمی مگرایک دن سے زیادہ نیا مہیں کر ہی گے۔ سپر سالار نے جواب دیا "ہمادی فود اپنی میر فواہش ہے کہ ہم کسی تافیر کے بغیر سیاس سے گزدجائیں ت اِس کے بعد فرلفین کا لب وابحہ انتہائی دوشانہ تھا، اور گفتگو کے اختتام برسپر سالار ان مردار دن مریا ہے ایک پورن تلوار دن اور چاندی کے خاوون کے تحالف تقسیم کم دیا تھا۔

ماهم نے سپرسالار سے مخاطب ہو کہا" مجے معلوم نرفقا کر بر فرجوان ایک سردار کا بیٹا ہے۔ اس نے مراکعوڈا بلاک کیا مقااور میں اسے بدترین سراکامستی سجتا مقالیکن جب برگرفتاد بڑا تو اپنی مہم سے مہترین شائج بداکرنے کی خواہش میرسے فام ارادوں پر فالب آگئے۔"

سپرسالارنے کہاتم نے بہت اچماکیا اور مین نبارا شکر گزار موں -

"لیکن اب تم اپنے غیے میں جاکر اُرام کرد رخمہا را جہرہ تنہاری تکلیف کا پتا دے رہا ہے "
عاصم دہاں سے جل دیا تہ طبیب اور کلاڈیوس جو تما نتا بٹوں کے بہوم سے ایک طرف ہٹ کر باتیں کر
دہ نقے ۔ فبلدی سے اُ گے بڑھ کراُس کے ساتھ ہوئے ۔ عاصم طبیب کی طرف متوجہ ہڑا تو اُس نے تکایت
کے لہجے میں کہا"۔ آپ کا فلام کہتا ہے کہ آپ نے دات سخت تکلیف میں گزادی ہے ، آپ نے مجھے بلالیا ہوتا ۔
"اورمی دات کے دفت آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ تھا۔ پھر مجھے برجمی خیال تھا کہ چند زفی کی ۔
مالت مجمد سے ذیادہ خواب ہے اوروہ آپ کی توجہ کے ذیادہ ستی ہیں۔ مجھے ابینے ذخم سے کوئی تکلیف فی محدوں نہیں ہوتی ۔ صرف بخار سے نڈھال ہوگیا ہوں "

طبیب نے عاصم کا ہاتھ مکو گراس کی نبھن دمکھی اور کہا ۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا بخار اتنا شدید ہے۔ ویں اَ ب کو سترسے اعضے کی اموازت مزدیتا ، میں ابھی دواے کر آتا ہوں "

طبیب برکمرکرایک طرف چلاگیا۔ عاصم نے اپنے تیمے کی طرف چند قدم اٹھا نے لیکن اُس کی بمن جواب دے دہی متی اور حب کلاڈیوس نے آگے مٹرھ کراسے مہارا دینے کی کوششن کی قواس نے احجاج ز کیا۔ اپنے نجمے کے اندردافل ہوتے ہی وہ بستر پرلیٹ گیا۔

طبیب کوعاصم کی اہمیت کا احساس متنا اور وہ متور سے متور سے متور سے متحد اس کی جرگری کے اللہ اتار یا ۔ سیکن اُس کی سادی کو سنت میں باری اتار یا ۔ سیکن اُس کی سادی کوشششوں کے باوجود عاصم کے دوست میں باری اُس کی تیمار داری کے لئے آئے دہیں ۔ سم بہر کے وقت طبیب نے عاصم کو دوا بلانے کے بعد کہا اُر پالا نے اُسے بعد کہا اُر پالا نے کے بعد کہا اُر پالا کے سامنعلق کو چھا ہے اور اب وہ بذات نود میہاں اُدہے ہیں "

عامم نے کہا"۔ انہیں کلید کرنے کی صرورت دعی "

" وہ کل صبح بہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کرمیکے ہیں اور جب سے میں نے انہیں یہ بتا یا ہے کہ کا آپ سفر کرنے کے قابل مہنیں موں گے اس وقت سے وہ بہت پر ایشان ہیں مجھے لیتین ہے کہ آپ کی مالت دیکھنے کے بعدوہ اپناادادہ ملتوی کردیں گے "

"منہیں میری خاطرامنہیں ابنا ارادہ ملتوی نہیں کرنا جا ہیئے۔ فرج کو مبلدا ذمبلد کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی مؤرث ہے بہاں سپاہیوں کے لئے دسداور گھوڑوں کے لئے چادسے کا انتظام ہوسکے "

طبیب نے کہا ''سپرسالار کے ساخذوہ بر طعامردار معی آپ کی تیادداری کے لئے آرہ ہے جس کے بنے نے آپ کا قیمتی گھوڑا ہلاک کیا تھا ''

"دەلوگ المجى تك كئے منبين إ

"دوسرے مردار قیدیوں نے ساتھ چلے گئے بین لیکن یہ باپ ادر بیٹیا چند منزل فرج کا ساتھ دیں گے۔
انہوں نے ایک دن کے لئے سپر مالارکو اپنے ہاں عمبر نے کی دعوت دی ہے۔ اور سپر مالار نے اس ترط پر بہ
دعوت تبول کر لی ہے کہ وہ بمیں اِس خطرناک ملاقے سے گزرنے میں مدد دیں گئے۔ ان جنگجو لوگوں کے طرزع ل
میں تبدیل کی وجر صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک بااثر مرداد کے بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے "
میں تبدیل کی وجر صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک بااثر مرداد کے بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے "
سیر سالار ، عبشی مرداد اور اس کے بیٹے اور طیبہ کے اُس قیدی کے ساتھ جس نے میں کی ملاقات بی

رِم اوْمِ اواکیا تفاعیے کے اندروافل بوااور عاصم المحکوم بیگیا۔ " تم لیٹے رہوعاصم" اُس نے کہا"اب تمہاراکیا مال ہے؟" " میں شیک ہوں عاصم نے مسکوانے کی کوشش کرتے ہوئے ہجاب دیا۔

"تم عثیک مہنیں مواور میں تمہارے متعلق مہنت فکر مند موں۔ میں کل بیہاں سے کوچ کرنا ہے۔ میکن تم شاید چند دن اور سواری نرکرسکو۔ اس ملتے میراخیال ہے کہ تمہار سے لئے سنتی کا انتظام کردیا جائے۔ ان لوگوں نے کیک شتی اور حید تحریم کا مطلاح فرائم کرنے کا انتظام کہا ہے "

عاصم نے واب ویا " پانی کے بہاؤ کے فلات کشتی کی دفتار بہت سست ہوگی اور میں بینہیں چاہتا کہ آپ کو میری وجہ سے باربار داستے میں دکنا پڑے بھر میری حالت اجمی الیبی نہیں کہ میں گھوڑ ہے پر سواری نہ کر سکول اگر میں نے داستے میں ذیادہ تکلیف محسوس کی قرمیں ایک برکاد آدمی کی جنتیت سے آپ کا سابخہ و بینے کی بجائے پند دن کے لئے کسی میگر رک جاؤں گا موجودہ حالات آپ کو مزید د تت منافع کر نے کی اجازت نہیں و بتے ۔ اگر چند دن تک سیلاب کا موسم نشر و ع ہوگی تو یہ سارا علاقہ دلدل بن جائے گا۔ اور آپ کے لئے رسد کا مسئل اور زیادہ ناذک میں۔ افرائی کے لئے اسکا مسئل اور زیادہ ناذک میں۔ افرائی کے لئے اسکا مسئل اور زیادہ ناذک

سپرسالار نے مرسیدہ مردر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہانٹ براس ملاقے کاسب سے زیادہ بااثر موار ہے۔ اور تمہاری تیاردادی کے لئے آیا ہے "

قاصم نے سروار کی طون و بکھااور کہا ''یں تبادا شکرگزاد ہوں'' مترجم نے عاصم کے الفاظ کا مطلب بیل کیا قواس نے اپنے گئے سے مختلف دنگوں کے چگدار سخچروں کا کا دا آا دا اور آگے بڑھ کرھاصم کے گئے میڈال بیا۔ عاصم نے مترجم کی طون دیکھاتو اُس نے کہا '' یہوگ کسی کو اس سے بڑاا نعام مہنیں دسے سکتے۔ آپ کرار مینہانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مرواد نے آپ کو اپنے اقتدار میں صفتہ دار بنالیا ہے ۔ آج سے آپ کے دوست اور آپ کے دشمن اس کے دشمن ہوں گے اور صرف بہی منہیں بلکہ ہو تبائل ان کے علیمان کی دوست اور آپ کے دہمن اور اینا دوست بھیں گئے۔''

منورى دىرىجدسپرسالارادراس كے سامنى جلے گئے اور فاصم ليك كيا سارے دن اسے تيز بخاريا

ر الیکن شام کے دقت طبیب اُس کود مکھنے آیا تو وہ بسینے میں شراؤر مقاطبیب نے اُس کی بعن دیکھنے کے بعد کہا "عاصم اِنتہادا مخار اُر کیا ہے لیکن اگرتم سفر کرنے سے پہلے دو تین دن اُرام کر لیتے قوم ہر ہوتا "
بعد کہا "عاصم اِنتہادا مخار اُر کیا ہے لیکن اگرتم سفر کرنے سے پہلے دو تین دن اُرام کر لیتے قوم ہر ہوتا "

اکی دوببردریائے نیل کے کنارے ایک بستی کے بابرگردونواح کے ہزاروں سیاہ فام باشندے ایک مرداد اور اس کے مہان کی کی مقدم کرد ہے تھے عاصم ج تعکاد ف سے نڈھال ہوچکا تقا کھوڑے سے انزیتے ہی ایک درزنت کے سامے میں لیے گیا۔

چند گفت گری نیندسون کے بعدوہ سیار ہوا آورات ہو چکی عقی ۔اُس نے اعظر کو کا ڈیوس کے امرار پریز فوالے منرمیں ڈالے، پانی پیاادر مچر لربط گیا۔

کلاڈیوس نے کہا''۔ اس سنی کا سردار اور اُس کا بیٹا اُپ کو اپنے جونپڑسے میں عظر اِنے پرمعر تقے لیکن اُپ سور ہے تھے اور میں نے امنین حکا نے سے منع کردیا تھا۔ میں نے آپ کا خیر نصب کرا دیا ہے اور اب آپ وہاں اُدام کریں تو ہم تروکا ''

عاصم نے جواب دیا ہے نہیں تم میرے لئے صرف چٹائی لاکر میہاں بجیاد و ، میں کھلی ہوا میں اُرام کو اَجا ہُا ہُا ہُ کلاڈیوس اٹھا اور اُس نے پاس ہی ایک نصبے سے ٹٹائی لاکر بچیادی معاصم بٹائی پر لیٹ گیا اور تھوٹنی دیر کلاڈیوس سے باتیں کرنے کے بعد دوبارہ گہری نمیزسوگیا۔

على العباح فرج الكى منزل كارُخ كردى عنى اورعاصم من في گور سے گور سے رسوار ہوتے وقت اپنے جمك سارے پھوں میں کھیا ڈ اور در دمحسوس كيا تقا، ودبارہ مردى سے كانپ رہا متا - دويي ميل چلنے كے بعد ب اُس كے دانت بيمنے لگے قو كاڑيوس في جو پيدل اُس كے ساتھ آر إنتا، كہا"۔ آپ كی طبیعت علی معوم منہیں ہوتی - آپ كانپ رہے جی "

" محمد بير خاد مور لاست عاصم مع واب وباس

"یں طبیب کو اطلاع دیتا ہوں یہ " نہیں جی نہیں ۔ گی منزل پر دیکھاجا ہے گا یہ " مزل ابھی دور ہے اور مجھے ڈرہے کہ ..... " ماھم نے اُس کی بات کا شتے ہوئے کہالٹرتم خاموش رہو یہ

ماصم کے تورد مکھ کر کلاڈیوس کو دوبارہ کچھ کہنے کی جوات نہ مونی ۔ لیکن ایک ساعت اور میلنے کے بعرب اور ہے کی ذین پر سیدھا بیٹھنے کی بجا مسلم کھی ایک طرف اور کھی دو سمری طرف جھکا جارہ ہمتا ، کلاڈیوس نے

کلاڈیوس نے عاصم کو سہارا دیے کر گھوڑ ہے سے آثارا اور ایک جھاڑی کے سانے میں لٹا دیا۔ مقور عجم یہ اور اس نے بادر اس نے بوتھا کیا بات ماقعم کے کئی دوست اُس کے گرد جمع ہو گئے۔ سیدسالار گھوڑا مجلگا تا ہؤا وہ بی مینجا اور اُس نے بوتھا کیا بات

س كے گوڑے كى باك بكرلى اور إحد كے اشارسے سے پیھے آنے والے سواروں كوروك ليا۔

ایک عرب نے عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہو ٹے کہا ۔ اِن کی مات تھیک منہیں ۔'' سپرسالار کھوڑسے سے کود کر عاصم کے قریب پہنچا اور اُس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر لولا ۔ کیا بات ہے؟ ماشم اِنہیں بھر مِخار مو کیا ۔''

عاصم نے سپر سالار کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے آٹکھیں بندگرلیں۔ سپر سالار نے ارد کر د بن ہونے واسے سواروں کی طرف دیکھا اور کہا ''طبیب کو بلاڈ اور پیچیے آنے والے دستوں کوا طلاع دوکہ ہم

عاصم نے انکھیں کھولیں اور نمیف اُواز میں کہا ۔ نہیں آب کودوپیر نک سفر جاری دکھنا چاہیئے۔ مجھے ا یقین ہے کہ شام کک میر انجار اتر جائے گا اور مجرمیں آپ سے آملوں گا "

نفوٹری دیربعدطبیب عاصم کامعاشنرکرد فی تفاادر مبشی مرواد، اس کابیٹا اور دہ قیدی جسے مترجم کافرلینہ منباجا بیکا تفا، ایک طرف کھڑسے اُس کی طرف دیکھ رہسے نقے۔

سیرسالارے عمر سیدہ مرداد سے مخاطب موکر کما اواب آب کواس کے لئے ایک کشتی کا بندوست

. كردا بزيد كان

سردار نے جواب دیا '' یہاں سے عنوڑی وُرد در ما کے کنار سے ایک بنی ہے اور دلج سے ایک کننی اسے ایک کننی اسے ملک کن کن میں اسکی سے ایک کننی اسے ملک کار سے دیکن اس نوجوان کو ایسی حالمت میں آگے ہے جانا عثیات میں مین اس موسمی مجاد کا علاج جانتے میں سرخار ارتب کے بعد حب بیر سواری کے قابل ہو جانتے میں سرخار ارتب کے بعد حب بیر سواری کے قابل ہو جائے گانومیر سے آدمی اِسے آپ کے پائس مین اِدی گے ''

طبیب نے کہ "بدوست کہتا ہے۔ عاصم سفر کے فابل بہیں اسے جندوں اُدام کی سخت ھزدت ہے۔

سیدسلاد نے کچہ دیرسوچنے کے بعد کہا" عاصم اُنم ان کوگوں کے سامقد وہ سکو گے ہے۔

عاصم نے شکست خود وہ بھیے میں جواب دیا ۔ آب نی کر نگریں مجھے ان پر فیرا اسخنا دہے۔

میب سالاد ایک عوب دمیس کی طوف متوجہ بڑا "تم جانتے ہو کہ اس ہم میں میرسے لئے عاصم کو لہنے ساتھ کہ کہ انکتنا صرود ہی دندگی خطر ہے میں ڈالنا مناسب خیال بہیں کرتا ۔ موجودہ مالت میں ہمارے لئے اسے اپنے سامقہ ہوا نے کی واحد صورت یہ ہے کہ اس کے مناسب خیال بہیں کرتا ۔ موجودہ مالت میں ہما دے لئے اسے اپنے سامقہ ہوا نے کی واحد صورت یہ ہے کہ اس کے کشتی کا انتظام کیا جائے لیکن دریا ہے بہاؤ کے خلاف کشتی کی دفنار اس فدر سست ہوگی کہ ہمیں بار بادؤک کی اس کا اس کا اس کا ارتبال کا بہاؤ تیز ہوجا نے گا ، تو ہمارے لئے یہ مسئلہ ذیا وہ پر لیشان کن بن جائے گا ۔ اس لئے اگر تم عاصم کی عدم موجود گی میں اپنے آدمیوں کا بھی ہمارے کی خوص میں بہت بہیں کی ذمہ دادی کا بوجوا عمل موجود گی میں اپنے آدمیوں کا بھی ہمارے کی خوص موجود گی میں اپنے آدمیوں کا بھی ہمارے کے لئے تیار ہوں گا

عرب رئیس نے کہا ''عاصم کو ہمار سے سرداروں نے اپنا را سنا نسلیم کیا تھا۔ اور ہماداکو ٹی سامتی ایسا مزیں جسے اس کی مان اپنی مبان سے ذیادہ عزیز نہ ہو۔ اگر آپ کوکو ٹی نیے اطمینانی ہے تو آپ بذات نود ان سے اطمینان کرلیں ''

" اگرتم مطمن ہوتو مجھے اطینان کرنے کی حزورت نہیں ۔ میں عاصم کے فرائض تمہیں سونیتا ہوں "سپسالا۔ ریک کولیسے مردادگی طرف متوج مرداد " عاصم تندرست ہونے نکسائپ کامہمان ہوگا۔ آپ فرراکشتی کا انتظام کم بن

س کا پیدمطلب منیں بونا جا ہیے کہ آپ بھی ہاں ساتھ بھوڑ کروالیں جلے جائیں۔آپ کوچند مزوں تک عام ان کا وعدہ بہرمال اورا کرنا پڑھے گا۔

" آپ مطن رہیں ۔ میں آپ کے ساتھ جاڈل گا۔ ان کی تیار داری میرسے بیٹے گے ذھے ہوگی۔ اسے بت کا افسوس متاکہ بیر اپنے محسن کے لئے کچی منہیں کرسکا سیں ابھی کشتی کا انتظام کرتا ہوں " وراحا سردار کر اپنے بیٹے اور نبیلے کے چندا دمیوں کے ساتھ وہاں سے چل دیا ۔

سپرسالار نے عاصم سے کہا ہم اپنے آدمیوں میں سے کسی کو اپنے سامخدر کھنا میا ہتے ہو ؟ " " نہیں، میری تیار داری کے نشے کلاڈیوس کا فی ہوگا "

"اگرتم كلاديوس كى دفادارى پراهمادكرسكتے بوقر بميں كوئى افراحى منبيى يا

عاصم نے جاب دیا تھے کلاڈیوس کی انسانیت پر پورا احتماد ہے۔ لیکن ہم ددنوں ان کوگوں کی زبان میں مانتے ، اس لئے میں بیرچا ہتا ہوں کہ آپ طیبر کے قیدلوں میں سے ان کوگوں کی زبان مانتے لئے اُری کومیرے پاس چوڑ مائیں "

سیرسالار نے مترجم کی طرف دیکھ کرکہا '' مجھے بیاد می قابل افغاد معلوم ہوتا ہے۔ نم اِسے سے ماؤ'' کچھ دیر بعد عاصم نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک کشتی میں فیٹا ہوًا نفا اور کلاڈیوس کے علادہ مرداد کا بیٹا نیون اور طیبہ کا قیدی ارکموس اُس کے سامقر بیٹھے تھے ۔ مردار کے قبیلے کا ایک اور فوجواں عاصم کے گھوٹے کی باگ بکڑے دریا کے کنا دے کنا دے جل دیا تھا۔

 $\mathsf{C}$ 

عاصم نے بوش میں اکر کھیلی لیں تو اسمان برون سے سورج کی بجائے دان کے ستارے ملکا دہے تھے۔ اُں کاجم پسینے میں شرالور نفا۔ اور علق بیایں سے بھٹے دیا نفا، وہ کچہ دیر بیر ص و حرکت پڑا رہا، بھراجا نک مضطو ماہورا مٹما اور او حراُ دھر دیکھنے لگا۔ اُسے میں معلوم کرنے میں زیا دہ دیر نہ لگی کہ وہ ابھی تک کشتی برسوار ہے۔ معمام کیا جہ اُجہ انسوں سے کمنتی کھینے میں معروف منے بہندادی گہری نین دسور ہے تھے۔ یہ کشتی اُس کشتی

يبد برى معلوم بوتى محتى يص بروه ون كے وقت سوار بنوا تقا۔ بين كہال بوں مروار كي لمبتى زياده ورزي لا میں عروب اُناب سے پہلے وہل مینی جانا چاہئے تھا ، کچہ دیراس قسم کے خیالات اُسے پریشان کر تھا ہے بمروه كناذيوس كوآواذين دسيضا ككاسه

كلاذيوس وأس كحقريب پرا بؤاتفا بجنك كراها. مامىم نے كہا كا دوس امى تك مم أسلبنى ميں منيں سنجاب قورات بوكئى سے "

كلاديس ففدست وفف كع بعد جواب ديأ يمنين اب تومسع بون والى ب اوريم أس ترسي

عاصم ریفودی دیر کے مفے سکت طاری ہوگیا۔ بالا خواس نے کہا ۔ کلا ڈیوس اتم مجے کہاں لئے جارہے ہو كلادلوس ف أس كى كند معربر المقد كعت موسى كمانداك بريشان مزمول، يس صرف ايك دوست كافرض اداكرر فابول يحبب بملبتى كيقريب بيني مفية وآب بخارس بيبوش غفي اودادكموس ماري

داست مجدسے برکہا آیا تفاکر آپ کے علاج کے ساتے ہمیں طیب کے سواکسی اور مگر اچا طبیب منہیں مل سکار خوش فسمتى سے وہاں ابک کشاده کشتى موجود متى اور مرواد كا بديا ميرسے احرار برا پ كو طيب مهنی نے پر رضان راكا

عاصم ف كها" تم مرداد ك بيش كوج كاو مين دابس جانا چا بتنا بون " "مرداد کابیایہاں بنیں ہے "

"مجعه نيتين منبيل أتاكروه مجهسة نجات ماصل كرنا جا ستاها "

" جناب ده آپ کو اپنے پاس مظہرانے پرمھر نھا ادر مجھے خاصی دیراُس سے حبگر ناپڑا تھا۔ پیکشی ادر

ملآح ماصل كرنے كے لئے يس نے أسے آب كا كھوڑ اپيش كيا تھا " "كادلوس أتم ف الجمامنيي كيا - ملاتول مع كبوكدوه كشى والسلي ليم يم مي تبين حكم ديتا بول" و يرمنېن بوسکتا "

ماصم كواپنے كافوں پراعتبار سرايا وه دير تك تاريكي ميں انكھيں بچاڑ بھاڑ كو كلاؤوس كى طوت ديكھتارال بالأخراس ف كبار مجم باني دو"

كاديس نے كشى سے مكولى كا سال اصلى العدود يا كے يانى سے بحركر عاصم كوبيش كرويا - عاصم نے بانى ے بدأسے پالدوابس دیتے ہوئے کہا۔ کلاڈیوس تم نے شایدمیری تلوار می کہیں فائب کردی ہے۔ « نہیں!آپ کی تلوامیبیں ہے۔ میں نے صرف آپ کی تکلیف کے احساس سے آبار دی مثمی ملحیمہ ا زیس نے بیکہ کرنیام سمیٹ الوارام ان اور اسے بیش کردی ریکن مامم نے نیام کی بجا سے اجانک الوار کا سترير الراكيني لى اورميشيراس كے كم كلاديوس كوئى مزاحمت كرسكنا ، تلوارى نوك أس كے بينے سے

عاصم نے کہا"۔ کلاڈیوس! میں بیار ہوں ، لیکن اننا ہے بس منہیں ہوں کہ تم میرسے تھے میں دسی ڈال کر

بال ما ہو، کے ما دُ " كادوس نے اطبینان سے جواب دیا۔ اگر ایک بہادر آدمی کی مبان بچیا نا جرم سے توتم مجھے قبل

" ملا تول سے كہوكہ وہ يا توكشى داليس لے جليس در مركنا دسے برلكاديں "

"يەطاح مىرى زبان مېيى سمجة " " توميراركوس كوجيًا وُ "

" میں ماگ دی ہوں" ارکوس نے ای کھر میٹھتے ہوئے کہا" اور اگر آ پ اُس لبتی میں دنن ہونے کا فیصلہ لرجِك بين قريس كلا دوس كويد مستوره دوس كاكراً سے آب كاراستردد كنے كى كوست منديں كرنى جا سيے" "أَنْ الله كَمْ كَمَا كُونَا فِيا سِتْ مِنْ ؟ " عاصم نے مذبذب بوكر لوچيا -

ادكوس ف كهايس صرف يرميابتا مولكما اليف كمرين عادل ادرمرف س بيلياس شهركى الك مجلك ديكه لوك جهال ميري بوى اور بيج ميرا انتظار كرد بيت بي اورآب ميرا راسته منين روك سكت ابی دندگی اس افری نوابش کی تعمیل کے ائے میں دریا میں کودنے کے لئے بھی نیار ہوں - بیمکن ہے کہ مجه مرمي نكل مبائه ليكن أب كا با عدمجه تك منبيل مينج سك كار كالديس كي وابش مجه سد عقلف بنيل بوسكتي م لكن يراب كواس مالت مين جهو لرم عباكن كا وملمنين كرسكا - در مرداد ك بيشے نديم سے بريمى

کہا ضاکتم طیبہ ماکرکسی اجھے طبیب کو لے اُڈ آپ کو یہ نہیں بھوننا چاہیے کومب آپ بے ہوش مقے آ اکی کی لواد کلاڈیوس کے ہاتھ میں متی "

البیان وادهادیون سے اطری ی ۔ ماصم نے تلواد ایک طرف مجینیک دی اور کرب انگیز لیجے میں کہا ' کلا ڈیوس اِتم ملنتے ہو کہ میں تہیں قتل منہیں کرسکتا ''

ں رساں۔ اُس نے ہوا ب دیا'' میں ما تناہوں اور اگر مجھے میراطمینان مذہونا قرمیں میرتلوار اُپ کے بوالے زکرتا آپ کی جان نگر سے مادمین منہ میزوں''

اممی میں آپ کی طرح زندگی سے مایوس بہیں ہوا " " نم مجھے طیبہ ہے مبانا چا ہتے ہو ہ " " نم مجھے طیبہ ہے مبانا چا ہتا ہوں۔ کسی الیبی مبکہ جہاں آپ اپنا کھویا ہوا سکون تلاش " نہیں میں آپ کو بہت دور ہے جانا چا ہتا ہوں۔ کسی الیبی مبکہ جہاں آپ اپنا کھویا ہوا سکون تلاش کرسکیں۔ لیکن میرے سامنے پہلامٹ کم آپ کو اس بھاری سے نجان دلا نا ہے۔ اگر طیبہ میں آپ کی صوت مفیک نہی تو ہم آپ کو باطمیون سے جائیں گے۔ جب آپ تندرست ہوجائیں گے تواس بات کافیصلہ

کرنا آپ کے افتیار میں ہوگا کہ آپ جس چیزی طاش میں گھرسے تکلے تھے وہ آپ کوکہاں مل سکتی ہے ہمکن ہے کسی ممنزل پر ہجار سے داستے ایک دوسر سے سے فیدا ہو جائیں لمیکن مجھے آناا طبینان صرور ہوگا کہ میں اپنی ہمت کے مطابق اُس نثر لعیف ونٹمن کے احسان کا بدلہ دسے چکا ہوں ، جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالافغا " عاصم نے کہا" لیکن میر سے سامتی کیا کہیں گئے ؟ سپر سالار میر سے متعلق کیا خیال کر سے گا۔اور میں

اپنی نندگی کی رہی سبی دلچیدیوں سے کنارہ کمٹن ہوکر کیا کروں گا رکلاڈیوس! مجھے کنارسے پرا آلددو۔اس کے بعدتم آزاد مو کئے " بعدتم آزاد مو کئے " کلاڈیوس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں جاب دیا "اس وقت مجھے اپنی آزادی سے نیادہ تمہاری نندگ

عزیز ہے۔ اور میں تمہاری میفلط نہی دور کردینا چاہتا ہوں کہ سپر سالاد تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اُسے صرف بر فدشہ تفاکہ اگر تم راستے میں چل لیسے تو عرب رضا کا روں میں بددلی جیل جائے گی دیکن اُس کا بہ فدشہ دور ہو چکا ہے۔ اور چند منزلیں اور ملے کرنے کے بعد تمہار سے سامتی اگر ایراینوں کی فرتعات کے لئے منہیں تو کم اذکر این بقا کے لئے ہی اُس کا مکم ماننے بر مجبور ہوں گے۔ مجھے بقین ہے کہ اگر مرداد کی لیسنی کا کوئی اُدمی

کے پی تبادی موت یا تمبارے دو وِش بوملنے کی خربے ملئے قوائس کی انتہائی کوسٹنٹ بر بول کر بر روناکادوں برطام رنم ہو۔۔۔ چواگر تمہارا برخیال ہے کہ فوج کا ساتھ چوڑنے کے بعد تمہاری نندگی ب

ن بہت بڑا فلا پدا ہومائے گا قوبدایک فلط فہی ہے۔ آج میں تنہاری بیرخود فریبی محد کردینا عِابِتنا ہوں کہ مہم کا کی مقصد تھا رتم ہاراسپر سالار بیر مانتا ہے کہ اس فوج کے ساتھ اُس کے لئے مبشر فتح کرنا نامکن ہے رہین اِس لئے بیش قدمی کر دیا ہے کہ ا پنے حکم اُن کے سامنے اپنی کمرودی کا احراف کرنے کی جرا سینہیں رہیں کر رہا ہے کہ ا

رستا جس سپسالار کی آخری اُمتیدیر ہوکہ کسی نرکسی دن اُسے والیبی کے نشے بلادا آجا سے گا اور وہ شکست یا بازی ذکت سے بچ جائے گا میں اُس کے جنڈ ہے تلے کسی خلیم مقصد کے مصول کے نشے جان دینا مجی

ات خیال کرتا ہوں۔ مجھے بینی ہے کہ کسری اب اپنی سادی قرت قسطنطنیہ پر طرکرنے کے سلے جمع کر را ہوگا ادراس ہم کی کامیا ہی یا ناکامی اُس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ۔۔۔ اگر بدیات مزبوتی قو رکک جھیے میں اس قدر تنابل سے کام نزلینا ۔ عاصم اِتم اب اُدام سے لیدٹ جا وُر جھے ایسا وہ مرکب ہے ہے۔ بدرانا نے کے مالات بدلیں گے قرقم مجھے اپنا دشمی منہیں مجھو گھے "

ماصم نے لیٹتے ہوسے کہا'۔ کااڈیوس اِتم مجھے بھراُس ویرانے کی طرف دھکیل دہے ہو، جہال میرسے۔ رائے بے نشان داستے کے سواکچے منہیں ہوگا "

441

دریا کے موڑسے آگے کنارے کے ایک شیلے پر امہیں سیاہ فام انسانوں کا بچوم دکھائی دیا۔ ایک دی گھوڑے کی باگ تفامے اُن کے درمیان کھڑا یا تھ سے اشار سے کرر ہاتھا۔

کلاڈیوس نے کہا''وہ سردار کا بیٹا ہے۔ لیکن وہ بیہاں کیا کرر ہے ہے ؟'' عاصم لولا'' ممکن ہے وہ مجھے والیس نے جانا چا بنتا ہو''

کلاڈیوس نے اطینان سے بواب دیا" بھیے تقین منہیں کردہ آپ کے ساتھ اس قدر دشمی کرے گا" عاصم نے کہا ۔ کل ڈیوس داگر میں اُس کے ساتھ میزا جا ہوں نومجھے روکنے کی کوسٹسٹر کردگے ؟" "منہیں! اب میں آپ کورد کرے کی کومشٹ منہیں کردن گا . ملکن خدیمی آپ کے ساتھ داپس چلاما ڈن گا"

کاڑیوں کے طرز علی میں یہ تبدیل عاصم کے سے ناقابل فہم متی، اُس نے پوچا کیا تم اُس منزل سے مُنَا بیرو کے ،جہاں دندگی کی تمام داحتیں تمہار انتظار کر دہی ہیں ہوئ

کلاڈیوس نے جواب دیا "میرسے سٹے یہ ایک مجبوری ہوگی میں بیمبانتا ہوں کہ آپ کا ساتھ چوڑ کر مرسے لئے بابلیون مینچنانا ممکن ہے۔ ایرانی مجھے طیبر سے آگے مہیں جانے دیں گے۔ لیکن مجھے اس بات کاانسوس ہوگا کہ آپ کسی مجبوری کے بغیرزندگی سے اپنادشتہ قرار سے ہیں "

ماصم نے کہا ۔ کلا ڈیوس اِ زندگی سے میرسے سادسے دینتے اُس دن ٹوٹ گئے مقے بہ بین اپنے دیلی سے نکلا تھا ۔ اِس کے بعد مجھے اپنی تمام خواہشیں اور دلچہ پیاں ایک مذاق معلوم ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض اِ فقات مجھے یہ شہر ہونے لگتا ہے کہ میں کھی ذندہ تھا۔ میراماضی ایک خواب ہے جس کی کوئی تعییر نہیں۔ میں نے چادیس طرن سے مایوس ہو کر جنگ کے بنگا موں میں بناہ بینے کی کوشش کی تھی لیکن اب مجھے اپنے عظیم ترین کا دنا ہے ہی ایک مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ میرے دوست بقہیں پریشان نہیں ہونا چاہیئے ۔ میں اب واپس مہن ایک مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ میرے دوست بقہیں پریشان نہیں ہونا چاہیئے ۔ میں اب واپس مہن باد کوئی گا۔ اورش بد طیسیں نیام کرنا ہمی پند منہیں کروں گا۔ داست تم سے ماتیں کرنے کے بعد میں نندگی کی بجائے موت کے متعلق سوچ رہا تھا اور میرسے دل میں بار بار بیرخیال آتا تھا کہ اب اگریں ایک ایسے نندگی کی بجائے ہو شاید اس قدر عبیانک نہوگا۔ میں تمار سے ساتھ حاول کا کلاڈیوس یا اور اگر ما طیوں بہنچ کرمری کوئی موت کا چرو شاید اس قدر عبیانک نہوگا۔ میں تمار سے ساتھ حاول کا کلاڈیوس یا اور اگر ما طیوں بہنچ کرمری کوئی تعربی کی ترائی سائس سے سکر سے۔ میکن میں تم سے آیک وحدہ لینا چاہا ہو تھی۔ ایک وحدہ لینا چاہا ہو تھی۔ ایک وحدہ لینا چاہا ہو تھی۔ ایک وحدہ لینا کی تعربی کی میں تم سے آیک وحدہ لینا چاہا ہو تھی۔ انگلاڈیوس نے عقرائ ہوئی آواد میں پر ایس سائس سے سکر سے۔ میکن میں تم سے آیک وحدہ لینا چاہا ہو تھی۔ انگلاڈیوس نے عقرائ ہوئی آواد میں پر چیا ۔

"کیا مجھے تمہارے وطن میں اپنی سیکاری کے لمات کا شنے کے لئے ایک جیوٹی سی چراکاہ اور چند بھیڑی مل مبائیں گی ؟ "

" ہل" کلاڈیوس نے مسکوانے کی کومٹ ش کرتے ہوئے ہواب دیا" لیکن مجھے ڈرہے کہ اگرایوانی وال بہنے میں کھنے فرائس کے استحدال میں کار میں ہوگاہ اور جد ہمیاوں کی مقاطب کے لئے تلواد اٹھانی بڑے گی۔ ماصم گہری سوچ میں بڑگیا کہ شتی کناد سے یو مگل تو سرداد کا میں گھوڈ سے سے انزکر مجاگنا بڑا آگے بڑھا

ادد اس نے ماحم سے مخاطب ہو کر کہا ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اسمی مامت یہ خیال پرش کا کا اس اللہ مام سے مخاطب ہو کہ کہا ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اسمی کی در اور اس کی بیراد کی اسلام کے در است بیں اور میرا پیغام شن کر آپ کو الوداع کہنے اسمیں ۔ یہ آپ کے لئے ہمن ، پرندوں اور مجیلیں اور شکار می لائے ہیں ۔ آپ کشتی سے اُر کر حقور می دیرارام کولیں ، میں کشتی بھیر ڈوا دیتا ہوں اُ

مترجم نے سردار کے بیٹے کامنہوم بیان کیا اور عاصم اُس کا شکر یہ اداکرنے کے بعد کشتی سے اُڑ کردریا کے گناد سے ایک درخت سے ٹیک لگا کر مبیری ۔

مرداد کا بیٹیا اور مقامی معززین اُس کے کرد بیٹھ گئے اور چند آدمی کشتی پرگھاس بھونس کا چیڑدلئیں مصروت ہو گئے۔

ایک ساعت بعدید کام خم ہو چکا مخا اور کشتی پر شکاد لاوا جار ہا مخار عاصم نے اعظ کر سرواد کے بیط سے مسافیہ کرتے ہوئے دوبارہ اُس کا شکر ساوا کیا اور کشتی پر سوار ہو گیا ۔ جب کشتی روا نہ ہونے لگی قر سروار کے بینے نے کناد سے سے بلنداً واز میں کہا" میں اب واپس جار ہا ہوں۔ اُپ کوا کلی منزلوں بر میری عزورت نہیں بینے نے کناد سے سے بلنداً واز میں کہا" میں اب واپس جار ہا ہوں۔ اُپ کوا کلی منزلوں بر میری عزورت نہیں بیٹے نے کناد سے سے دو سرے قبائل کو خرداد کرنے کے لئے ابلی جمیعے ویئے بیں اور مجھے اس جاؤد پر کہ وہ آپ کی ہمکن اعانت کریں گے۔ اس گھوڑ سے کے لئے بیں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اس جاؤد پر سوادی کرنے کا مجمعت شق تحق اس جاؤد پر سوادی کرنے کا مجمعت شق تحق ا

ماهم نے المحقے اشارہے سے اُسے سلام کیاادرکشتی دیاں سے بل بڑی ر

ایک دن طیبه کا ایرانی حاکم انتہائی پریشان کی حالت میں قدیم شاہی محل کے ایک کرسے میں ہماں ہاتھا۔ ایک سپاہی کرسے میں داخل ہوا اور اُس نے جمک کرسلام کرتے ہر مے کہا" حضو اِلسَّندر بر کا اِلِی ماحز ہونے کی امبازت جا ہنا ہے :

میسیک ماکم فر غصے کی مالت میں سپائی کی طرف دیکھا او دکہا ۔ اُسے مے اُو اُلا

میایی سلام کرکے واپس بلاگیا اور وہ نقطال سام کوکری پربلیٹر گیا۔ مفقلی دیر بعد ایک فرجان جا پنے باسس سے ، ایک معزز ایرانی معسلوم مرتبا نقا ، کرسے میں واضل بڑوا ماور انتہائی بیک کئی کے مرب بیٹے ہوئے والا میں میں سے آپ کے مکم کا انتظار کرزیا ہوں ، آپ نے کیا انتظام کیا ہے ہے ۔ "

طیب کے ماکم فے جواب دیا میں کل علی الصراح آب کے سابھ سواروں کا ایک وسند روانہ کرسکتا ہوں گئی۔ اس بات کا ذمر منہیں سے سکتا کہ آب بخریب: والم مینچ جائیں گے "

المی نے کہا ''اسکندر یہ کے گورز کے نام شہنشاہ کا فرمان پیر مخاکہ مبنشہ کی طرف بیش قدمی کرنے والے مثار کوکسی تا فیرکسی تا فیر کے بغیراً گئے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ اور نصف فی ج ایشیا ئے کو پک کے محاذ کی طرف روانہ کو دی جائے۔ آپ بیسمجہ سکتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں ذراسی کو تا ہی کے تنا تج ہمار ہے لئے کننے خطوناک ہو سکتے ہیں ۔''

"میرے مئے یہ بھی اشکل نہیں دیکن ہمادے گردنر نے ہر کیے فرض کر لیا ہے کہ آپ کسی دوک وٹک کے بغیروالی مہنے جائیں گے۔ اب ہمیں بیعی معلوم نہیں کہ فوج کتنی دورجاچک ہے۔ بہ کھنے اضوس کی بات ہے کہ فوہ میں ہمادے سینکاوں آدمی ہلاک ہوچکے میں اورجب سپر سالار نے بدیپنیام جیجا ختا کہ ایک زبروست کمک کے فیراس جم کی کامیابی کی کوئی امید منہیں قوائی کے ایکی کو با بلیوں سے یہ کہ کروائی حقے کہ کرا ہا ہادی طون سے حبشر کی فتے کے سواکوئی اور فیرسننا لپند منہیں کریں گے ؟

ایلچی نے جواب دیا یشہنشاہ نے مسئنہ نظ کرنے کا ادادہ تڑک بنہیں کیا۔ وہ صرت برچاہتے ہیں کہی اور کا دی تاریخ کے ا اور محاذ پر توجہ دینے سے پہلے قسطنطنیہ فتح کر لیا جائے۔ آپ اگر مجھے کل ہی یہاں سے روا نہ کر دینے نو بہتر ہوتا "

"لیک دن میں کوئی فرق مبنیں پڑسے گا۔ میں سپاہیوں کو تیار دہنے کا حکم دے چکا المر ں، آپ دات کے بچھے مہر میاں سے مدانہ ہوجائیں گئے "

ایک ایرانی افسر إنیا بوا کرے میں داخل بوار جناب ایبر میاد وس نے ایک درمی کو گرفتار کیا ہے

قارے بشیبان کے پینچنا نامکن مفا۔

ليبه ك ماكم ن كها" علو مم تهاد ساعة علة بن "

محقودی دیربعدطید کامام، شہرکا ایک مشود طبیب اوراسکندریدکا ایلی پنج مجکے تقے عاصم انہیں وکھیتے ہی اور کہ ٹے گیا ۔ لیکن طبیب نے ملدی سے آگے بڑھ کراس کی نبعن دیکھی۔ اُسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کراٹی نے کی کوشش کرتے ہوئے کہائے کم آدام سے لیٹے رہوہم تمہارسے لئے ڈولی منگوارہے ہیں "

ماصم نے طیب کے ماکم سے مخاطب ہوکر کہا۔ اگر آپ مجھ کشی سے آناد نے کی بجائے ہیں کھانے پینے کا سان مہنا کردیں تومیں آپ کاشکرگزار ہوں گا۔ مجھے اس مالت میں کشی سے اتزالپند نہیں ۔ میں بر محسوس کرتا ہوں کہ میرے لئے بالمیون یا اُس سے آگے سمندر کے کنادے کسی شہر کی آب دموامہ ترم گی "

طبیب نے کہا یک نمبس سخت بخارسے ادر مس اس حالت میں سفر حادی رکھنے کا مشورہ مہن سدوگا۔ تبارے منے چندوں بہاں مظہر نابہتر بروکا "

" منہیں! اس ملاتے کی گرمی کی شدت مجھے تندوست نہونے دے گی "

طیبہ کے ماکم نے کہا۔ ہم تہادی مرضی کے فلات تہیں بہاں دوکنے کی کوسٹن نہیں کہ بی گے۔
لیکن پہلے تم ہمیں بہ بناؤ کہ ہما دے لیٹے سپر سالار تک کوئی بیغام مینجانے کی آسان ترین صورت کیا ہے ؟۔
یہ المجی شہنشاہ کی طرف سے فرمان سے کر آیا ہے کہ فوج کو آھے بُرسٹے سے ددک دیاجا نے ادر سوارد و کے
دستے قسط نطنیہ کے محاذ بر بھیج دیئے جائیں ۔

عاصم نے بواب دیا" اگر آپ میرے لئے نئے آدمیوں کا انتظام کر کس نویر الآح کس دقت کاسامنا کے نیٹر آپ کے ایکی کومید سالاد کے یاس پہنچا سکتے ہیں "

"بهم تمهیں اس سے نیادہ کشادہ اور آرام دہ کشتی اور انتہائی قابل احتماد طاح دے سکیں گے لیکن تم تمہیں اس سے نیادہ کی کرید لوگ راستے میں ہمار سے آدمیوں کو دھوکا نہیں دیں گے۔ " ماصم نے ہوا ب دبا" ان کامر دار ہمارا دوست بن مچکا ہے اور مجھے بقین ہے کہ آن کی رفاقت کا میں نے ہوا ب دبا" ان کامر دار ہمارا دوست بن مچکا ہے اور مجھے بقین ہے کہ آن کی رفاقت کی تمام نے اور مجھے اور مجھے بھی میں اس کا میں میں کہ اس کا دی سے کہ آن میں کہ میں ہے کہ تمام نے ان کا مسلوک انتہائی کے تمام نے ان کی کا میں ہمارے کا دمیرے سامع داستے کے تمام نے ان کی کا میں انتہائی

میکن ده بیرکہتا ہے کم میں مبشری طرف بیش قدمی کونے وال فرج کے عرب دستوں کے سالاد کا فلام ایس در ارار سے کشتی پرسوار موکر میہاں مینچا ہوں - میں نے سپاہیوں کو کشتی کی تلاشی لینے کے بھے بھیج دیا ہے۔" طیبہ کے ماکم نے پوچھا" وہ فلام کہاں ہے ؟"

"جناب! ہم نے اُسے نیدفانے میں بند کردیا ہے۔ لیکن وہ آب سے ملنے پر معربے "
"اُسے بہاں لے اُو۔ نہیں! میں نمہارے ساخت کی است میں بیٹے اول کی است کی است کرے ساخت کرے ساخت کرے ساخت کرے اسل کی اللہ میں ایک اسکندریر کا ایک اعلا اور بھا گا ہڑا اُن کے بہر کی مالت میں بیٹے ہولیا۔ مفوری دیر بعدوہ قید فانے کی ایک کو عظری کے دردا زے کے باہر کھڑے سے نفے۔ افر کا اتثارہ پاکر میرے داروں نے کو عظری کا دروان کھول دیا۔ کلا ڈیوس لیک کر باہر نبالا اور اُس نے طیب کے ماکم کی بارکس میں عرب دھنا کا دوں کا طون دیکھنے ہوئے۔ والی فرج میں عرب دھنا کا دوں کا سالاد منا ایک سالور سال سالاد منا ایک سالور سالور

ومیں اُسے مباتنا ہوں ۔ ادر میراخیال ہے کو اُس کے ساتھ میں نہیں بھی دیکھ کھکا ہوں " کظا ڈیوس نے کہا ' عاصم دریا کے کنار سے کشتی میں پڑا ہڑا ہے ، وہ بھار ہے اور سپر سالاد کا یہ حکم ہے کہ اُسے بابلیون یا اسکندر میں بنچا دیا جائے ۔۔۔ اگر میہاں کوئی ایچا طبیب ہے نوا کپ اُسے ہمارے سامخد دوا مذکر دیں "

طیبہ کے ماکم نے سوال کیا "پہلے یہ بناؤکرتم بیاں کیے بینے گئے ؟ " " ہم کتی پرا کے بیں، اُن کے لئے گھوڑ سے پر سوار ہونا ممکن سرخا " " تمہیں داسنے میں کوئی مشکل بیبین تنہیں آئی ؟ "

ور منہیں بلکہ داستے کے تمام قبائل نے بھیں ہر ممکن مدودی ہے " در منہیں بلکہ داستے کے تمام قبائل نے بھیں ہر ممکن مدودی ہے " در سے بوسکتا ہے۔ بھی تو بداطلاع ملی تھی کروہ فدم قدم پر مزاحمت کر رہے ہیں " بداطلاع درست بھی لیکن اب ایک لڑائی میں نقصان اٹھانے کے بعدوہ آب کی فرج کے سافقہ تعادن کر دہے ہیں۔ اگر اُن کے ایک بااثر قبیلے کا سروار ہجارے مال پر جہر بان ہوکر ہیں کشتی اور ملات حہتا نہوا

دوستان نفائه

طیب کے حکم نے کہا ۔ فربر میں فرج کی مشکلات کی اطلاعات سننے کے بعد میں بر محسوس کر وہائد) کی سید سالاد کے ساتھ دا بطر پدیا کرنے کے سئے بھی مہیں ایک اچی خاصی فرج دوانہ کرنا پڑے کی ریکن اربی معموں کرتا ہوں کہ قددت نے تمہیں ہماری اعانت کے لئے یہاں مجیا ہے "

ان کی خدمات فراموش مبنیں کی جائد میں سلاد کی خدمت میں ما صربونا چاہتا ہوں اور آپ ان وگوں کو یہ سم این کر ان کی خدمات فراموش مبنیں کی جائد ہیں ہونا چاہتا ہیں گا۔ اور سپر سالاد امبنیں بڑے سے بڑے انعام کا تن وار سجھے گا "
عاصم نے ہوا ب دیا " یہ وگ آپ سے کوئی معاوضہ مبنیں چاہیں کے لیکن اگر آپ ان کوٹوش کرنا چاہتے ہیں او انہیں ایک ایک گھوڑا ہونا ہت کر دیجئے ، اس کے دجد یہ آپ پر اپنی جائیں نچھا در کرنے پر تیا رہو مبائیں گے۔ گھوڑا ان کے لئے نایا ب چیز ہے "

ایلی نے طیبہ کے ماکم کی طوت دیکھا اور اُس نے کہا یہ میں امنیں اپنے اصطبل کے بہتری گھوٹے دینے کے لئے تیار ہوں "

عاصم کچ دیرادکوس کے ذریعے ملاحوں سے باتیں کرتار یا اور پھر طیبہ کے عالم کی طرف متوجہ ہو کر بولا "یہ آپ کے ایٹی دسیالاد کے پاس پہنچانے کا ذمہ لینے کو تیار میں لیکن ان کے ساتھ کسی ایسے آدمی کو بھیامزوی ہے جوان لوکوں کی ذباں جاتا ہو :

طیبر کے ماکم نے ادکوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فوتھا " بے کون ہے ہ "

عاصم في سراب ديا "سرايك قيدى ب اورس اس بالمين مينية سى، أزاد كرف كا دعده كريال

ديكن مجھے يقين سے كه آب كوطيب ميں ايسے لوگ مل مائيں گے ہوان لوگوں كى ذبان ماست مۇں أ

ار کوس نے کہائے نوبر کے سینکروں باشندسے مقامی وگوں کے اس ملازمت کرتے ہیں۔ آپ اُن میں سے محسی کھاں کے ساتھ بھیج سکتے ہیں ؟

طیم کا ماکم ادکوس کو مضطرب دیک کرسکرایات تمیس پریشان ہو نے کی عزددت مبیں ۔اگر عاصم تمہیں آذاد کنے گاوعدہ کر تیکا ہے قویم منہیں دائر مائی مقربین کے لئی چروہ عاصم سے مخاطب ہولاتم محصر سنے قابل نظر منہیں

يركيايه ببهر منهو كاكرچندون بيان قيام كرو؟ "

" منیں! آپ مجے مانے دیں۔ میں اِس ملا نے کی گری میں محت باہ برسکوں گا " طیبہ کے ماکم نے طبیب سے وچھا" تمہاراکیا خیال ہے ؟ "

" میراقویمی منوره سے کد انہیں آدام کرنا میا ہینے مکین اگریہ جانے پر بعند میں تومیں انہیں جیند دن کے لئے دوافی ہے سکتا ہوں "

طیبہ کے ماکم نے عاصم سے خاطب ہوکرکہات بہت اچھا اگر تنہادا یہی ادادہ ہے تو ہم انجی تنہادسے سفرکا بندولبت کئے دیتے ہیں "

ايك ساعت بعدعاصم، كلاد يوس اورادكوس ايك خولصورت بادباني كشتى ميں بابليون كارش كريسے تف

0

ایک دوزادهی دات کے قریب انطوینہ اور فرمس اپنے مکان کے صحن میں سورہ سے تھے۔ اچانک الطونیم کوالیسا مسوس بڑا کہ باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھا ہا ہے۔ وہ احد کر بیٹھا گئی اور پرلیٹان ہر کر اوھرادھر دیکھنے لگ ۔ جب دات کے سناٹے ہیں اُسے فرمس کے ٹواٹوں کے سواٹو ڈن اور اواز نرسنائی دی قوہ دوبارہ لیسط کئی لیکن چند تانیے کے بعد کسی نے چھر دستک دی اور اُس کا ول دھو کئے لگا۔ وہ فرمس کو جگانے کی نیت سے اعلی لیک چوموج کر دک گئی اور بھر دیا ہے باقی دروازے کی طرف جل بڑی ۔ ایک نوکر دروازے کے قریب سور یا اُلیک کی موج کر دک گئی اور بھر دیا ملے بہ بہت نافر نیز بسید کی حالمت میں کھڑی دہی اور بھر ایپانک مالمت میں کھڑی دہی اور بھر ایپانک اور کی اور ایس کے قریب سور یا گئی ٹروک کر دروازے اور بھر ایپانک اور کی اور کی اور کی اور کی ایپانک کی مالمت میں کھڑی دہی اور بھر ایپانک اُسک بڑھ کر کی سے ؟ "

" میں کلاڈیوس موں۔ انطونیددروانہ کھولو۔ ادر انطونیرکو البسامسوس بڑا کراسمان کے نام سارے اپانک اُس کے قدموں بی کارسے نام سارے اپانک اُس کے قدموں بی اگرے ہیں۔ ایک نامی نامیں کے لئے وہ مسترت کے بے پایاں سمندر میں فوسطے کھا دہی تنی ۔ اُس کے فردنے سوشے ہاتھ دروازے کی کنڈی کی بام رسے بھرا واڈائی ۔ انطونیز ادروازہ کھولوا مبلدی کروا یہ اُس کے فردنے ہوشے ہاتھ دروازے کی کنڈی کی کارٹ برسے بھرا واڈائی اُس کے مدکلاڈیوس اُس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچہ کہنا چاہتی تھی لیکن اُس کی قرت کویا تی مسلم

سلب ہومکی بھی۔

" يبخاب منهيں، انطونير إين سج في آگيا بول" - كالأبوس نے يركبركر اپنے ہائة بھيلادينے اور وہ أوران ليسط كئ "كالا يوس الكل الحويس إلى أس نے سسكياں ليتے ہوئے كہا" كاش تمهيں معلوم ہوتا كرميں نے كتى بار بين اللہ معلوم ہوتا كرميں اللہ اللہ معلوم ہوتا كرميں ہوں كرمير سے كان چوا كي بار مجے دعولا دے بين خاب ديكھا ہے كہم دووان و كھنكھا الب ہو اور ميں بيس جو دہى ہوں كرمير سے كان چوا كي بار مجے دعولا دے درسے بين - بين اس كلى ميں مراكب سے كو تمبار سے قدموں كى آب سٹ سجماكرتى تنى الميكن تم أدھى دات كے درسے بيال آئے ہو، سے كم و تمبيں كوئى خطرہ قو منہيں ہے۔

" منبير مجه كونى خطره منبيل المطونيد إتمهاد الماجان كهال بين ؟ "

" ده سود سے بین ، بین امنییں جگاتی ہوں"۔ انطون کا ڈیوس کا گفت سے آناد ہو کر بھاگئی ہوئی فرمس کے بستر کے قریب می بستر کے قریب مینی ادر اُس کا بازد کیز کر مجھوڑتے ہوئے ولی" ابامان اِ ابامان اِ دہ آگئے ہیں " فرمس نے بڑرار اُ اعظمے ہوئے سوال کیا 'کیا ہوا ؟ کون آگیا ؟"

" کلاڈیوس آگیا ہے ابامان "اُس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں صبط کرتے بڑنے ہواب دیا۔ فرمس انتھا۔ کلاڈیوس آگے بڑھا اور وہ ایک دومرے سے نبیٹ گئے ر

"بیٹا اتم بیاں کیے پینے ؟ تم فرج سے ممالک کر ترمنیں اسے ؟ سے کہو، تمہیں کو بی خطرہ تو نہیں ؟ "فرص نے ایک ہی سائن میں کئی سوال کرڈا ہے ۔

اُس نے اطمینان سے جواب دیا ہے پرلیشان نہوں ، جب تک عاصم میرسے ساعظ ہے۔ مجھے کُنُ خطرہ نہیں۔ اُس کا نام ہے کریں بابلیون کے حاکم کے محل میں جمی واخل ہوسکتا ہوں ''

"عاصم کہاں ہے ہے"

دد عاصم کشتی میں بڑا ہوا ہے۔ وہ بیار ہے۔ لیکن اب بانوں کا وقت بہیں۔ آپ فدا سفر کے لئے تیار ہو جائیں سیم قسطنطبنیہ جارہے ہیں ؟

" فسطنطینہ ؟ "فرمس اور اُس کی بیٹی نے یک زبان ہوکر ہے۔ " کاں ! ہمارسے لئے صرف بیل کے دہانے تک مینچنا فدرسے مشکل سے ربحیرہ دوم میں داخل ہف

کے بعد ہیں کوئی خطوہ مزہوگا۔ ہم ایک ایسی کمنتی پر سفر کورہ ہے ہیں بہ جس پر ایرانی جعنڈا لگا ہؤا ہے۔ طیسبر کے ماکم کا تمان فی خطوم سرے باش ہے میکن ان سب باتوں کے باوجود اگر داستے میں کوئی مشکل بیٹ آئی قرہم سے میں گئے کہ ہم عاصم کوشام کے سامل کے کسی صحت افزامنام پر بہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھے بیتین ہے کہ بحرف میں رافل ہونے کے بعد ہمیں کوئی دومی جہاز مل جائے گا۔ ہماری کشتی شہرسے آگے کی فاصلے پر کھڑی ہے۔ مجھے من من رافل ہونے کے بعد ہمیں کوئی دومی جہاز مل جائے گا۔ ہماری کشتی شہرسے آگے کی فاصلے پر کھڑی ہے۔ مجھے من من بات کا اندایشہ تماکہ دات کے دفت شاید میں آپ کے گھڑیک نر بہنچ سکوں \*\*

فرس نے کہا ۔ اب دات کے وقت ایرانی سیا سیوں کی ٹولیاں بابیون کی گلیوں میں گشت مہیں کرنیں اُن کی بیٹرزج قسطنطنیہ کے محاد کی طرف دوانہ ہو بی ہے ۔ اب وہ حرف ایرانی ماکم کے عمل یا فوجی مستقر رہے ہیرہ دیتے ہیں۔ شہر کا نظم ونست اب مقامی لوگوں کے سپر دکر دیا گیا ہے "

کلاڈلیس نے فدرے تامل کے بعد کہا'۔ اگر آپ میہاں رہنے میں کوئی تکلیف محسوس منہیں کرتے تومیں آب کواپ ساتھ جانے پر مجبور منہیں کروں گا "

فرمس نے کہا '' منبیں ، بدیا ہم تہارہ سات جائیں گے راگر ہمیں تنہادا انتظار نہ ہونا تواب نک ہم بہاں نہ رہتے ۔ بابلیون کے سینکڑوں اُدمی فراد ہو چکے ہیں ۔ اور سمندر میں مدمی جہاز اُن کی مدد کررہے ہیں۔ لیکن یہ بات میری سمجھیں منبیں آئی کر عاصم نے تنہاد سے ساتھ فراد ہونے کا فیصلہ کیسے کرایا ہے ''

"عاصم کی برمالت ہے کہ اب وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا ۔ لیکن آپ عبلدی کریں۔ مزید بانوں کے سائے ہیں کہ سے ہیں کے سائے ہیں ساتھ سے ایمنے " کے سائے ہیں کشتی پر کافی وقت مل جا شے گا۔ صرت صروری سامان اور کھا نے پیلنے کی چیزیں ساتھ سے لیمنے " فرمس نے انطون نیر سلے کہا" بیٹی اہم مبلدی سے ذکر کو جگاؤ "

انطونیرنے باپ کے مکم کی تعمیل کی اور وہ سفر کی نتاری میں مصروت مہو گئے ۔ مخودی دیراجد کلاڈیوس ، فرمس ، انطونیر اور اُن کا نوکر سامان کی گھڑیاں اعظائے ، ایک سنسان گلی عبور کرنے کے بعد ، دریا کے کما سے گفتے دخوق میں سے گزر رہے منے ۔

فرمس نے کہا ''اب ہمیں کوئی خطرہ منہیں۔ ذراعظم طاؤ ہیں بہت تھک گیا ہوں نفہاری کشی کئی موقعہ کلادوس مے دک کرجواب دیا''۔ آپ کو مقور ٹی دور اور جلنا پڑسے گا۔ مجھے ڈر نھا کہ اگریم نے کمنشستی

شہر کے قریب کھڑی کی تو دہاں کئی آدمی ہی ہومائیں گے اور اگر کسی ایرانی میر مدار نے دیکھ لیا تو ہم سے طن طرح کے سوالات کئے جائیں گے ،اس لئے میں کشتی کو شہر سے آگے لئے گیا تھا '' فرمس نے بوجھا 'رتم کشتی کے طاقوں پرا حتماد کرسکتے ہو ہ ''

" ہل وہ سب قبطی میں اور مجھے بفتین ہے کہ دریا شے نیل کے دہانے تک وہ کسی بس دبیش کے اپنے اسے مکم کی تعمیل کریں گے اور اس کے بعد امنیس یہ نتا دینے میں کوئی مصاف تم میں گریں گے اور اس کے بعد امنیس یہ نتا دینے میں کوئی مصاف تک بہنچنا چا ہے ہیں۔ سمند میں وافل ہونے کے بعد مہارے لئے کشتی کا دخ بدلنامشکل مذہوکا "

کلاڑیوس اور اس کے سامتی کشتی کے قریب بینیے وادکوس جلدی سے بنیچ انزکر آگے بڑھا اور بولا: "آپ نے بہت دیرلگانی ، اب جلدی کریں ، صبح برنے والی ہے "

كلادوس في ما مامكاكيا مال ب بي

ادکوس نے جاب دیا '' اُن کی حالت میں کوئی تبدیلی مہیں آئی ۔ مقوری دیر موئی امنوں نے بانی مالکا منا اور مجم سے کچددیر بانٹی مجی کی مفیر ایکن ایمی تک امنہیں بوری طرح ہوش منہیں آیا ۔"

کاڈیوس نے کہا ''ابتم آزاد ہو۔ اور اگر تم سے وئی ہادے متعلق و بھے و تمہیں اس سے زیادہ منہیں بتانا ما ہیئے کہم نے تمہیں دات کے وقت باطیون کے قریب آباد دیا تھا ۔

"آب نظردری براکھ بالمیلادی سے بندمیل دور سے اور ویل سے گرمی ایرایوں کی نگاہوں سے عفوظ رہ سکوں گا" فرمس کا فرکر سامان کی گٹریاں لا د ف کے بعد فارغ ہوا فرکلاڑیوس نے اُس کی طرف منزم ہو کہا"۔ اُگر بابلیون میں میری ملائن منزوع ہوتی قرمکن ہے کہ سب سے پہلے تبارے آ قا کے گھر کی تلاشی کی جائے ۔ اس صورت میں انطونیراور ان کے والد کے متعلق تم سے فریجا جائے گا اور تمہارا یہ کہددیا کا فی ہوگا کہ وہ اسکندر ہر

فرس ف كبار الرمعريك مالات بدل كفرتين مبدوابين في كوسشن كرون كاريك الربين

ن آیا فربابلیون میں میراگھراور مرائے تمہاری مدمات کا صلم ہوگا " " کاش! آپ مجے اپنے ساتھ نے مبائنے "

ذمس نے بیارسے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا" مجے بغیبی ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گئے " ارکوس نے قدرے بے مہیں ہوکرکہا" بنا ب آ آپ کو دیر ہورہی ہے ۔ عباری کھتے اِ " کا ڈیوس ، انطونیہ اور فرمس کسی توقف کے بغیر کشتی میں سوار ہو گئے ۔

طلوح سحر کے وقت کشتی بالمیون سے بہند میل دُوراً کِل عنی ، کلاٹریوس اور انطونی گبری نیندسورہ مختے۔ د فرس عاصم کے قریب بنیٹا نظا، اُس کی تگاہیں عاصم کے نجیعت ولاغ رہبرے پر مرکوز نقیب - وہ بار بار عاصم کی بن پر باغ دکھنا اور اُس کے بہرے پر اضطراب کے آثار ظاہر مونے مگتے۔

طلوع آفاب کے مقوری دیر بعدعاصم فے کراہتے ہوئے آتکھیں کھولیں اور فرمس نے اُس کی پیشانی پر ان سکتے ہوئے کہا 'اُ ب آپ کا بخار کم ہور ہا ہے ''

"أبكب أن ؟ مِن كِهال بول ؟ عاصم في عيف أواد مين في جاء من المبار أن ؟ عاصم في عيف أواد مين في جاء من المبار أن المبار المبار المبار المبار المبار المبار المبارك ؟ ي المبارك المبارك ؟ ي المبارك المبارك المبارك ؟ ي المبارك ال

" وهمور إست "

عاصم نے کہا ''میں اس مال میں نیادہ دور آپ کا سابق منیں دسے سکوں گا۔ اگر کا ڈیوس مجھے بابلیون میں چوڑ دیتا تو اچھا ہوتا ہے

فرمس نے کہا۔ آپ مانتے ہیں کہ کاڈیوس آپ کوچوڈ کر نہیں ماسکتا تھا۔ اور میں ہمی آپ کواس الت یں چوڑناگوادانہ کرتا۔ آپ کوفکرمند نہیں ہونا ما ہیئے۔ شام کے سامل کی نوشگوار ہوا آپ کوصوت مند کر دسے گآ مامم کے چہرے پرایک مغرم مسکوا میٹ فودار ہوئی۔ اُس نے کہا ۔ کلاڈیوس کے عزائم ججسے پوشیری نہیں

بنی جاننا ہوں کہ وہ مجے اپنے وطن سے جاد کا ہے اور آپ کو سے فلط فہی منہیں ہونی چاہئے کرمیں اب صوب بھوری اور ہے اور میں میرانشروع سے یہ ادادہ مخاکر کا دورس کی صوب مجبوری اور ہے ہے کہ میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میرانشروع سے یہ ادادہ مخاکر کا دورس کی دن اسنے گھر منچ والے "

" مجے اس بخار کا فاصا نجربہ ہے ۔ کلاڈیوس سے آپ کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد میں اپنے گرسے آپ کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد میں اپنے گرسے آپ کے لئے ایک دوائے آیا ہوں۔ آپ اسے آزما کر دیکھیئے ! " فرص نے پھڑے کے بقیلے سے والدی کی المیک دیا ، عیر ملدی سے المیک کیا ا ایک ڈبیا نکال کر کھولی اور اُس میں سے محتوا اساسفوٹ نکال کر عاصم کی بھیلی پر دکھ دیا ، عیر ملدی سے المیک کیا ا بانی سے عبر اور عاصم کو بین کرتے ہوئے کہا ''آپ یہ دوا کھا کر بانی پی لیس "

عاصم نے اعظر ووا مندمیں ڈال لی اور پانی کے چند گھونٹ پیلنے کے بعد دوبارہ لیسٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش سے ایک دوسرسے کی طرف دیکھتے دہسے۔ بالآخر فرمس نے کہا ''اگر آپ اجازت دیں قرمیں آپ کا ذخم دیکھنا میا بتنا ہوں ''

" مجے ذخم سے کوئی تکلیعن عسوس نہیں ہوتی وہ فریٹا مندیل ہوجیکا ہے لیکن اس بخارنے مجھے نندگی سے
مایوس کردیا ہے ۔ شاید قدرت کومیی منظور مغاکمیں مرنے سے پہلے زندگی کی قام خواہشوں سے کناوکش ہواڑگ " نہیں، نہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہئے ۔ مجھے لیتی ہے کہ قدرت آپ سے کوئی ٹرا کام لینا چاہتی ہے آب د ہواکی تبدیل سے آپ کی صحت مٹیک ہوجائے گا "

عاصم نے کہا ''رحب میں اپنے امنی کے متعلق سوچنا ہوں تو مجھے اپنے عزامُم اور اپنی خواہشوں پر ہنسی آتی ہے۔ میں نے سرموڑ پر اپنے لئے وہ راسند امنیا رکیا تھا ہو پہلے داستے سے زیادہ فلط تھا ''

فرمس نے کہا ''اگر برانسان مرف اپنی آنکھوں سے میچ داستہ دیکھ سکتا تو آج دنیا کی بہ حالت نہ ہوتی ظلم د وحشنت اور بربربت کے اس دور میں بہیں کسی لیسے دا ہنما کی صفولات ہے جس کی نگا ہیں ہماد سے فہم دادراک کی طرو سے آگے دیکھ سکتی ہوں۔ اس ظلمتنکو سے کے مسافر سلامتی کا داستہ دیکھنے کے لئے ایک نشے آفنا ب کے ختی طر بیں۔ اور جب دہ آفنا ب نموداد ہوگا تو آپ جیسے لوگ جن کے سینوں میں کسی قرائی سے اجتناب کرنے کی جانب ادر کی اچھائی کو قبول کرنے کی خواہش موج دہے ، ایک نئے دور کے مشعل برداد بن جائیں گے۔

مامم نے اپنے خشک ہونوں پرایک مغموم مسکوا مسط لاتے ہوئے کہا ۔ آپ کو یہ خیالی کیسے آیا کرمیرے ل کی اچان کو قبول کرنے کی فوا مہش موجود ہے ۔ آپ یرکیوں نہیں سوچے کرمیں توادث کے عودان میں ایک تنگے مارح بہا جار کا ہوں ، یا ایک پیاسے آدمی کی طرح سراب کے پیچے دوڑ رکا ہوں "

عاصم نے کہائے مجے اس بات کی تونئی ہے کر کلاتریس اپنے وظی جاد کا ہدے میں مرابیکا و تلف موہیں - بھر یں کلاڑایس کا اصان مند ہوں کہ وہ ایک بھار اور ہے بس آدمی کو اپنے ساتھ سے جار لے ہے ۔ اگر وہ چاہتا تو مجھ کش سے اطاکر دریا میں بچینک سکٹا مخا ۔"

معمام السبکیاکہ رہے میں اگر میں ایک درندہ ہونا نوعمی آپ کی دفاقت مجمے انسان بنانے کے لئے کافی عی۔ عاصم نے پونک کر دو ہمری طرف در کیما - کلاڈ ایوس اور انطونیواس کے قریب کھڑسے تھے ۔وہ بیٹر گئے اور انطونیہ نے کہا '' آبا جان! آپ آرام کریں اب میں ان کا خیال دھوں گی '' بچروہ عاصم کی طرف متوج ہوئی' آپ کی طبیعت کیسی ہے ۔ دات کے وقت آپ کوسخت مجار تھا ''

عاصم في مجاب ديا" اب مين كيو عليك بون "

انطونیر کچرد برخاموشی سے عاصم کی طوت دیکھتی دہی اور بھیر جب اُس کی خولھورت اُتھھوں میں انسو تھیلنے لگے تواکس نے کہا ''میں آپ کی شکرگزاد ہوں سہم سب آپ کے شکرگزاد ہیں '' کنارے کے گھنے درختوں کے پیچے ایک نستی دکھائی دے دہی بھی، فرمس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہوکر

کہا۔ اگر آپ کشتی کو مفول ہی دیر کے لئے کنارے پرلگاسکیس نومیں عاصم کے لئے تازہ دو د حداے آڈل سے عاصم نے کہتے منہیں بمنہیں ، آپ کو میری فاطر بستی میں جانے کا خطومول منہیں لینا چاہیئے ۔

قرمس نے اُسے تسی دیتے ہوئے کہا ''مجھے کوئی خطرہ مہیں۔ایدان کے سپاہی اب ان لسنتیوں کا دُرَعُ مُہیں کرتے ۔ اب دہ لگان کی دعول کا کام بھی مقامی کارندوں کے سپردکر چکے ہیں ''

کلادیوس نے جوداستے میں قبطی طلاحوں کی زبان کے جِند مجلے سیکھ چکا نظا، طاحوں کوکشتی کنارے لگائے کا کا کم اللہ ا اور مقوط ی دیر بعد فرمس لکڑی کا ایک ڈول کی تقریبی لئے کشتی سے انزا اور نسبتی کی طرف چل دیا۔ ایک ساحت مجمد وہ واپس آیا توائس کے ساتھ نسبتی کا ایک فوتوان دودھ سے مجرا بڑا ڈول انظائے موٹے تھا۔

شام کے وقت عاصم کا چبرہ قدر سے بشاش نظراتنا تھا۔ انطونیہ جس نے سار سے دن اُس کی تیاردادی کی مخی اب کشتی کے ایک تھی، اب کشتی کے ایک کو نے میں گبری نیندسورہی تھی اور کلاڈیوس اور فرس اُس کے قریب بیٹے ہوئے تھے۔ عاصم نے کہا '' مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی والی کا کمال ہے یا کا رہ دو دعو کا اثر بہر طال میں ایک مدت کے بعد کھی تاذگی محسوس کرر کا بول ''

فرمس في واب ديا" أپ كودونون جيزون سے فائدہ ہوا ہے "

ایک دن عاصم کی کشتی اسکندریہ سے بچاس میل مشرق کی طریف دریا کی ایک شاخ سے نمل کرسمندیں وافل ہوچکی تفتی رطیب کے پانچ ملا توں میں سے جارا لیبے مفتے جنہوں نے اہمی تک باطبیون سے آگے سفر نہیں

کیا تھا، اور دہ آگے بڑھنے میں ایس دیبین کردہے مقے۔ پانچواں طاح بیند مرتبر اسکندریہ تک سفر کرچا تھا،

لبکن کشتی کو سامل سے دُور لیے جانے کے لئے وہ بھی نیار نہ تھا فیطی زبان کے ہو چند الفاظ کلاڈ برس نے سکھے

تف وه ان برب انزنابت بورب مقد، فرمس نه انهيں بغادت برآماده ديكيدكر انتہائي ملائمت سے سجماني

کی کوسشش کی لیکن جب اُسے بھی مادی ہونے ملی آد کلادلیس نے اچانک عاصم کی نلوار اعمالی اور کرجتی ہوئی آدانیں کہا ' کہا'' اگرتم صرف حکم ماننے کے عادی ہوتو کان کھول کرس لوکہ میرے سے تمہین نلوارسے کا کن مشکل نہیں "

کاڈیوس کے طرزعمل میں امپانک یہ تبدیلی اُن کے لئے غیر متوقع تھی، اور وہ کچے دیر پریشانی واضطراب

کی مالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے ، بالا تر اُن میں سے ایک معمرادمی نے قدرے برآت سے

ہے ہوں کہا" ہم نے آپ کو سامل تک بینچا ہے کا ذمر لیاضا - اگر آپ سمند عبود کرنا چا ہے ہیں قابق کی اس سے ہوں کے اس سے اس کے اس کے اس سے دیا ہے ہوں کے جہاز مل جائے گئے۔

کیا ڈیوس نے جواب دیا" ہم شام کی مجائے قرص یا ہونا ان کی طرف جانا چاہتے ہیں - اور آ حجل اسکندلیم بہازا س طرف کا اور ح مہنیں کرنے ۔

ملاح نے اور زیادہ پر ایشان ہوکر کہا " یہ کیسے ہوسکتا ہے ۔ قرس یا بینان کے داستے میں آپ کو قدم قدم پر رہے گئے۔ رم کے جنگی حہازوں کا سیامناکرنا پڑے گا "

کلاٹیوس نے کہا " ہمادامقصد ہی کسی روی جہاز کو تلاش کرنا ہے۔ اور جب ہماری بیخواہش پوُری ہو اسے گی تو تنہیں اِس کشتی سمیت والیس بھیج دیا جائے گا " اب بیراوفنت منائع مت کرو ۔ اگر بیہاں ہمیں کوئی مروپیش آیا تو میں اُس کا مقابلہ کرنے سے بیعینے نمہارے ساتھ نیٹنے کی کوشش کردں گا "

" جناب جب تک اِس کشتی بِالإِن صِندُ انعدب سِے آپ کومعرکے سامن کے آس پاِس کوئی خطرہ سندر کسکتا "

كلاديس نے كمائيم مرك دومي مونے برشك كرتے مو ؟"

مرور ما میں ہے ہیں ہے۔ دی بونے پرشک مہیں کرتے دیکن آپ کے اقاد وی مہیں میں اور "منین میں اور ا

بين طيبرك ماكم في صرف ان كاكبنا مانف كاحكم ديا نفا"

" نم نے یہ کیے ہے ایک میں اپنے آقائی خواہش کے خلاف آمہیں اپنا ساتھ دینے دعجبور کر را ہوں ۔ تم ان سے دیجے سکتے میں کا متحد میں ہے۔ ان سے دیجے سکتے میں کا متحد میں کے متحد میں کا متحد میں کے متحد میں کا متحد میں کے متحد میں کا متحد میں کا متحد میں کا متحد میں کا متحد میں کے متحد میں کا متحد میں کیا گئی گئی کے متحد میں کا متحد میں کا متحد میں کا متحد میں کے متحد میں

ملآج بریشان ہوکرعاصم کی طوف دیکھنے لگے ۔اُس کی حالت پیہلے سے کہیں بہتر معلوم ہوتی بھتی ،اور فرمس اُسے اِس گفتگو کا مطلب سمجاد ہا تھا ۔

کلاڈیوس نے کہا ''عامم اانہیں تسلّ دیجئے، ان کاخیال ہے کہ میں آپ کو زردستی اپنے ساتھ سے جا موں ﷺ

عاصم نے مسکراتے بہوئے جواب دیا" احبیں تسل دینے کی صرورت نہیں - برایک دوی کے تھ

دین اواردیکید میکیدی میراس نے ملاتوں سے مخاطب بوکر کہا۔ میں ان کے ساتھ اپنی خوشی سے ما ر با برون اور منهس اگر اپنی مرضی سے منہیں تو مجالت مجبوری معاراسا مقد دینا پڑسے گا۔ منہیں اس بات کا در موسکتا ہے کہ حبب تم واپس جا ذکھ توطیبہ میں تم سے بازیرس کی جاسے گی ، لیکن تم وہاں کے ما کم اوار كُرن ك ك يق بدكهر سكت بوكدايك بهادادى فداست بين ابناسفرخم كرديا خفا داوراس كاساعني، مندويتمشيمهين نيل كدول في تك العاليا خا-إس ك بعدوه كشى سع أزكركهين رواوش موك غاين تم سے بدوعدہ کرنا ہوں کہ اگر داستے میں ہمیں کوئی شوم کا جہان مل گیا فرمتہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔اوریری بيكوشش بهى بوكى كم تمبير إس خدمت كا تنامعاد صنه ط عدكة تم إبى باتى زندكى أرام مع كزار سكر ممكن بسي كراكيب معفول انعام ماصل كرف كع بعد تمهين طيبه والبس جاف كى خرورت محسوس زمر فرمس نے ملاتوں سے عاصم کا مفہوم مباین کرنے کے لعداین جبیب سے سونے کے چند سکے کال كرايك ملاح كے إلى تقرير و كھنے موسے كہا" ير تنهادا انعام ہے ـ كاش إلى تنهيس اس سے زياده في سكتا! ملآح نے برسکتے اپنے ساتھیوں کو دکھا دیئے اور امہوں نے اِس مستلے پر مزیدگفتگو کی ضرورت

چندگھنٹے بعد عاصم مصر کے سامل کی آخری جبلک دیکھ دیا تھا۔ ہوا موافق منی اورکشتی سمندر
کی لہروں کے تفییر سے کھاتی ہوئی کسی دور افتا دہ سامل کا درخ کر دہی متی ۔ عزوب آفتا ہے کہ بری افتی پرایک مرئی لکیراً سی کا گھری میں اور آسمان کی چیت کے مجھے ہوئے کہ لئے
جنوبی افتی پرایک مرئی لکیراً سی کو گئی ہوں سے دو پوش ہوئی تی اور آسمان کی چیت کے مجھے ہوئے کہ اور سینری اور سینری دیکھوں سے مل چکے نقے ۔ آفتا ب مغرب کی سمن باول کے چنڈ کو وں پر مشارد کی مرتی اور سینہ کی دیگوں کے میں اور شام کے آسمان پر دیکھے تھے اور جن کے مور دو پوش ہوگی اور کا ثنا سے کے سیاہ آئی بریشارد کی موتی جملا نے لگے ۔ یہ ستاد سے وہی تھے جوائس نے عرب اور شام کے آسمان پر دیکھے تھے اور جن کے سیا میں دان ہو صلوں اور ولولوں کی واستانیں جوائی ساعۃ اُس کے ماصی کی ناقا بل فراموش واستانیں دابستہ تھیں ۔ ان جو صلوں اور ولولوں کی واستانیں جن کے خزا نے ایک اندو ہناک ملئی کا ساعۃ چوڑ بھیے تھے اور اُن مسکو اسٹوں اور اُسنووں کی داستانیں ، جن کے خزا نے ایک اندو ہناک ملئی کا ساعۃ چوڑ بھیے تھے اور اُن مسکو اسٹوں اور اُسنووں کی داستانیں ، جن کے خزا نے ایک اندو ہناک ملئی کی ساعۃ چوڑ جیکے تھے اور اُن مسکو اسٹوں اور اُن کی داستانیں ، جن کے خزا نے ایک اندو ہناک ملئی کا ایک اور ور تی اُسے دندی کی کا ایک اور ور تی اُل جی کھیا ۔ یک من میں دفن مور کیکے تھے ۔ عاصم اپنی کٹا ب ذندگی کا ایک اور ور تی اُل جی کھیا ۔ یکن اب

انطونبرنے بی نک کر پیچائے کون ساساعتی ہے " " مُخارِدٌ عاصم نے جواب دیا ۔

انطوىنىرىنس برى-

عاصم نے قدر سے توقعت کے بعد کلاڈیوس سے سوال کیا ۔ آپ کو بینین سے کہ ہمیں داستے میں کوئی جہاز مل مبائے گا "

در مجھے بقین سے ، لیکن اگرفذرت نے ہماری مدد نرکی توجی ہمارسے پاس کھانے پینے کا اتناسامان ہے کہ ہم باسکا اندیشہ ہے کہ ہم باسکا اندیشہ سکیں۔ وہل ہمیں کئی جہاز مل جائیں گئے۔ مجھے صرف اِس باسکا اندیشہ ہے کہ ریشتی کسی طوفان کا مقابلہ منہیں کرسکے گئے۔ ؟ "

آ تعدن بعد طلوع سحر کے ساتھ عاصم اور اُس کے ساتھی شال مشرق کی طون نیس جہا ذریکھ دیسے عظے ۔ سمندر کی میواحس نے سات وان اُن کا ساتھ دیا تھا اجا نک مقم ملی تھی اور کشتی کی رقبار ہہت سُست ہوئی تھی ۔ کلاڈ یوس جہا زوں کی گرخ بیجا ہے ہی ملاحوں کی طوف منوج مہوکر علاّیا آئا ہے اُن کو اُن اُنسٹن کے جیّر سندھال اور اگر ہم ان جہا ذوں کے راستے سے دور دیسے تو اُن کے ملّاح ہماری طوف فوج دیشے بغیرا گے نئل جائیں گے یہ

طاتوں نے اس کے کم کی تعیل کی ایکن حیب کشی کی دفیار ذرائیز ہونے لگی توفرمس نے کہا "مجے الد

دوس سے مخاطب مبور بولائے آپ کی سرگزشت سننے سے پہلے میں آپ کے گھے سے ببطوق روانا جا ہتا ہوں ۔

ہو ہوں۔ کلاڈیوس مسکوایائٹے منہیں اب یہ مجھے نکلیف منہیں دینا ، میں اس کا عادی ہو دیکا ہؤں، پہلے ...

ئے یہ بناد کہ تم کہاں سے آئے ہواور کہاں جا رہے ہو ؟ " " ہم فرص سے آئے ہیں اور قرطاحبنہ جارہے ہیں "

من بر ماننا ما بننا بول كرم ارسے لئے تنهارى مدرسے فسطنطند يپنچنے كے امكانات كيا بين "

" ہمیں فرص کے لئے فرطاحہ سے اناج مہتاکرنے کی خدمت سونی گئی ہے "

و تواس کامطلب بیرہے کہ اب مجھے آئپ کے ساتھ قرطا جنہ جانا پڑسے گا میراخیال تھا کہ اگر قرص کے داستے میں کوئی جہازمل گیا تومیں کسی تاخیر کے بغیر قسطنطنید پہنچ سکوں گا"

ر و ایس نے کہا '' مہمارے ہے یہ مجھنا مشکل مہنیں کہ آپ کا قسطنطیند مین ناکتنا صوری ہے۔ وال آپ کا نیا دینے والے کے لئے مجاری انعام کا اعلان کیا ماچکا ہے۔ اگر آپ مجھے مکم دیں تومیں بیرخدمت اپنے ذے لینے کو نیار مجوں۔ مجھے نعین ہے کہ واپسی پر میں اینان کی کسی مندرگا ہ سے غلۃ حاصل کرسکوں گا موجود °

> مالات میں قسطنطینہ کو آپ کی بخت مرورت ہے '' کلاڈیوس نے مجیجئے موٹ سوال کیا'' جنگ کی کیا مالت ہے ہے''

سینوں کپتان پرنتانی مالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اُن کی مغرم نگاہوں سے بظاہر ہور اُنفا کہ کا ڈیوس نے کوئی ناخوننگواد مومنوع چیٹر دیا ہے۔ بالآخر ولیرس نے کہا ''جنگ کے متعلق شاہد ہم اُپ کوکوئی ایجی خبر نہ سناسکیں ۔ جب آپ فسطنط نیہ کے قریب پہنچیں گے تو اُپ کو اَبنا سے باسفورس کے

مثرتی کنار نے پرمترنگاہ تک ایرانی نشکر کے جیے دکھائی دیں گئے '' کلاڈیوس نے کہا '' بی خبر میرے نئے میز متوقع نہیں، لیکن مجھے بقین ہے کہ رُوم کے جنگی جہا زہوں تک دشمن کو قسطنطنیہ کے قریب نہیگئی آنے دیں گئے''

ن وسطنطیدے دریب ہیں سے رب --ولیرس نے کہا "ان دنون فسطنطنیہ برایرانیوں کے معلوں کی برنسبت ہماسے سے اپنے مزنی ہے کہ کہیں برجہاز ایرانی نرموں، اِس سے تمہیں آگے بڑھنے سے پہلے بھی طرح اطبینان کولینا جا بھی ہے کہ دہ جہاز ایرانی نرموں، اِس سے تمہیں آگے بڑھے یفنین ہے کہ دہ جہاز در میں اُلیان جہاز سے کہ دہ جہاز دوں پر روحی بیرجم دکھائی دینے گئے اور اُس نے جہاز سامل سے آنی دُور منہیں آئے۔ کچھ دیر بعد اُسے جہاز دوں پر روحی بیرجم دکھائی دینے گئے اور اُس نے نوشی نے اُجھتے ہوئے کہا ''میرا خیال درست نکلا، دہ رُوحی ہیں، وہ دوعی ہیں۔ امہوں نے ہیں موری ہے ہے گئے لیا ہے۔ دیکھیئے اُن کا اُس مادی طرف تبدیل ہور ہا ہے ؟

ویکھیے لیا ہے۔ دیکھیئے اُن کا اُس مادی طرف تبدیل ہور ہا ہے ؟

بواب دسے دسید منے کشتی سب سے اگے جہاز کے ساتھ لگی۔ اوران سے کہتان نے اور پسیم کے کہتان نے اور سے کہا درائیں کے کہتان نے اور سے کہا دیا تاکانی کولاڈیوس کے حرب اپنانا م بنادیا ناکانی کہلاڈیوس کے مون اپنانا م بنادیا ناکانی مسیم میں مور سے ناواقعت عقا، لیکن اُس کے لئے ہم کہ کہتان کلاڈیوس سے ناواقعت عقا، لیکن اُس کے لئے ہم کی سنیٹ کے ایک موز رکن اور اسکندر یہ کے سابق گور کی شخصیتیں امبئی مذعیس چنانچہ اُس نے کہتی تھی کے بغیر ملاقوں کی رسیوں کی سیری کھوٹی کا محمل دیا ۔ کلاڈیوس اور اُس کے ساتھی بے لید دیگر سے سیر می کھاٹ کے بغیر ملاقوں کی دیگر سے سیر می کھاٹ کوس اپنی ارائٹ سے جہاز پر بہنے اور ملاح کی میری کھوٹی کو کہتی کہتان کے سوالات کے جواب میں کلاڈیوس اپنی ارائٹ سے جہاز پر بہنے اور ملاح کی مول کی تاری میں ورائی سے لیا کہتا ہی دو جہاندں کے کہتان می والی بہنے گئے ۔ ان میں سے ایک ولیر لیس متار وہ کلاڈیوس کی میں میں اور اُس سے لیا گیا ۔

ری برم تمہارے متعلق مایوس ہو عیکے متے کلا ڈیوس ، تم اتنی مدت کہاں رہے ؟ یہ میں ایرانیوں کی قدید کہاں رہے ؟ یہ میں ایرانیوں کی قیدیس مقائد کلاڑیوس نے جواب دیا

"اور سركون مين ؟ "

یرمیری بیری بیری بید ان که دالدین اوریه وه دوست سیدس کی بدولت بین آج نمهای ساخت زنده کفرامون سف این این که ماسوس ساخت زنده کفرامون سف رخم کا ماسوس ساخت و در نمها است ساخت ما می می می می می این میرای بین کا دوست سید "و ایرس نے بڑی گر بوشی کے ساخت ماصم سے معافد کیا اورکہا" اگر آپ نے کلا قروس کی جدده ، معافد کیا اورکہا" اگر آپ نے کلا قروس کی جدده ، بیت تو ہم سب آپ کے شکر گزارین " بھرده ،

مقوری دیر بعد کلا ڈیوس ، اُس کی بیوی ، فرمس اور عاصم اِس جہادے اُنٹرکر ، ررس کے جہاز میں سوار سرو عکیے تقے ۔ دیر ایک لول دکلا ڈیوس کے کلے کا آہنی طوق آنار رہا تھا۔ علاق پرسیفین قبائل کی ہے در سے ملغار زیادہ تشویشاک بن مکی ہے ۔ ہم مکی کے دوباڑل کرارا پس رہے ہیں ۔ بیکن ہرونت جنگ کی تفصیلات بربحث کرنے کے مشے موزوں منہیں ۔ اس ونسائپ اور آ پ کے سامقیوں کو آرام کی صورت ہے "

عاصم جنقابت کے باعث انتہائی تکلیف کی حالت میں کھڑا مقا ، ایک طوف بسط کر میں گیا۔ انطون یہ نے علدی سے آگے بڑھ کر پرچھا ۔ آپ کی طبیعت مٹیک ہے ہیں

"مجيد ذراج بكراً كيا بخا" أس في جواب ديا -

ولیرنس نے اپنے سانخیوں کی طرف منوج ہوکر کہا " مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا سابھ نہیں دے سکوں گا ، ایکن کلاڑبوس کو قسطنط نیہ پہنچا نا صروری ہے "

ایک جہاز کے کپتان نے کہا '' ہمیں حرف اِس بانٹ کا افسوس ہے کہ انہیں عرف ایک جہاز کی حزودت ہے اورہم سب ان کے ساتھ نہیں جا سکتے ۔بہرحال اب ہمیں وقت صائع نہیں کرنا چاہئے ہے

کلاڈلیس نے کہا '' بیں جانے سے پہلے آپ کو بھی ایک فدمت سونبینا میا ہنا ہوں میں نے کشتی کے ملاحوں سے وعدہ کیا مفاکہ انہیں بحفاظت واپس پہنچا دیا جائے گا۔ آپ انہیں ساتھ لے جائیں اور مصرکے ساحل کے آس پاس کسی محفوظ مفام پر آنار دیں۔ ان لوگوں کو بحری سفر کا کوئی ننجر ہم نہیں اور یوں بھی اِس کشتی کو والیس ہے جانا ان کے لئے خطرناک ثابت

ایک کپتان نے کہا ۔ "وہ کشتی بہت خوبصورت ہے ، اور میں اُسے ضائع کہا پسند نہبیں کروں گا ۔۔۔ ہمیں قرطب جنر میں اس کی معقول قیمت مل سکے گئے " دسبہت انتجا ، تم کشتی اپنے ساتھ ہے جا سکتے ہو۔ان علاقوں کے ساتھ بیں تم سے انتہائی فیاضا نہ سلوک کی توفع ر کھنٹا ہُوں "

" آب ان کی فکرنہ کریں "

46

عاصم کے لئے بہان کا سفرکشتی کی نسبت زیادہ آرام دہ تھا۔ اُس کی صحت بندیری بہتر ہور بہائی ایک شام فرمس ، انطونیہ اور کلاڈیوس سمندر کی خوشگوار ہوا کا لطف اٹھا رہے تھے۔ عاصم اورولیرس کے نچلے حصتے سے نمودار ہوئے اور آگے بڑھ کر اُن کے قریب کھڑے ہوگئے۔

فرس ف عاصم كوديكة بى سوال كيا" آبكها عظه ؟"

عاصم نے مغوم لیجے میں مجاب دیا ''میں ولیرس کے ساتھ جہاز کے نجلے حصے کی سیرکرد ہاتھا'' ولیرس نے معندرت طلب نگا ہوں سے فرمس ، کلاڈیوس اور انطونیہ کی طرف دیجھا اور پھر عاصم سے مخاطب موکر کہا ۔ مجھ سے فعطی مُٹونی نیکن مجے معلوم نہ تھا کہ ''ب چیرِ جلانے دالے فلاموں کو دیکھ کر اِس قدر مضط ب ہو جانیں گے ''

عاصم نے ہواب دیا '' میں ایران کے جنی قیدوں اور غلاموں کو اس سے بھی نیادہ جمی ہا۔ میں دیکھ میکیا ہوں ، لیکن میراخبال مخا کہ \_\_\_\_\_

"اب كاكباخبال عقاب وليرس في سوال كيار

"میراخیال نفاکه اپ این دشمنوں کے ساتھ بہترسلوک کرتے ہوں گے "

ولیرس نے کہا فیوہ ہارسے غلام ہیں اور سم اپنے غلاموں کو دوستوں یا دشمنوں کی حیثیت

سے نہیں دیکھتے ۔اوران سے کام بینے کا بہترین طریفددی سے بوآپ دیجہ میکے ہیں :

" یس نے صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ مجوکے اور پایسے منے اور اُن برکوڑے برسا بے ملبے تنے

دیدی اولائے آپ کوید سند نہیں کہ مواعقم ما سے قدیمی ہماسے سفیلنے دور سف دمیں " مام نے مواب دیائے میری پسندیا نابیعند سے کیا ہوتا ہے ؟"۔

فرمس نے کہا ''ولیرس برمع اسے باشد سے میں اور صوب اونٹوں یا گھوڑوں سے کام الباجائے ہیں۔ عاصم پولا ''دنیکن م لینے اونٹوں اور گھوڑوں کو عبو کا اور پیاسا منہیں دکھتے ۔ میں نے آجائی کے اجتوار اجاں کو دیکھا ، وہ عجوک بیاس اور تھ کا وٹ سے نڈھال نخا اور اس پر لیے نخا شاکر شے برسائے جا سے نظر اللہ کا دور کی خلات ووزی و مہر تو میں میا ہتا ہوں کہ آج سے میرے حصے کا کھانا اور پانی اے بہنی ویا مائے "

کلاڈیوس نے کہا'' مینیں، منہیں اگر آپ اِس بات سے نوش ہوسکتے میں توہیں بندائے نوداُس کا خیال دکھوں گا ، آپ کو اُس کے لئے قربانی دینے کی ضرورت منہیں ۔ ولیرلیں تم میرسے ساتھ اَوْ، ہیں اُس نوجوان کو دکھنا میا ہتا ہوں "

دہ جیلے گئے ۔ فرمس کی دیرفاموشی سے عاصم کی طرف دیکھتا رہا ، بالآ فرائس نے کہا "عاصم ہم و نیا کے ساتھ جیلے گئے ۔ فرمس کی دیرفاموشی سے عاصم کی طرف دیکھتا رہا ، بالآ فرائس نے کہا "عاصم ہم و نیا ہارے افتیار میں منہیں ۔ اگر تم ہیں ماہوسی ہوگی ۔ موکہ مُدوم کے عیسائی ایران کے عوسیوں سے بہت نیادہ دیم دل تابت ہوں گے تو تمہیں ماہوسی ہوگی ۔ یو منیا خوانرواؤں اور محکوموں کی دنیا ہے ۔ اور تمہیں ہر مکہ ظالم اور مطلوم کے دشتے میں مکسانیت فظر مائے می سائے گئے ہے ۔

ب مین تم بر منبی مانت کرجب اقدادی خواس دربانیت کے دوں س خودار بوتی ب وره المانيد کی تذلیل کے کتنے اسباب بیداکرلیتی ہے۔ بھاری مبیشر فانعابیں اُن داہبوں کی سلطنیق بیں جن کی موں اقتل فتيمر سے كم منہيں - آج محمد كليساكي عظيم المتان عارتوں ميں وہ جواع نظر منہيں آئے جن سے كمي عزيوں كي جهدنیوسے روش ہوئے تھے۔ آج فرندان آدم کوالیہ دین کی ضریت ہے جواُن کے سینوں میں ظلم اور وصنت كى طغيانيوں كے خلاف سينه سيرسونے كى جوأت بيداكرسكے يوطاقتوروں كے بات سے ظلم كار چین ہے ، جونسلوں اور قبیلوں اور قوموں کے درمیان منا فرت کی دلواریں قور ڈالے اور کالے ادرگونے ادنیٰ اور اعلیٰ ، امیراور عزب کو ایک ہی صعب میں کھڑا کر دے ۔ میں جنگ سے نعزت کرتا ہوں ،لیک اگر کوئی الیادین موناجواس دنیا کوعدل ومساوات کی تعلیم دے سکتاتو میں اُس کی فتح کے مائے الوارا مانے سے دریغ نہ کرنا ۔ سچ کہوعاصم اِ اگراس ونیامیں کوئی ایسا مکران اُما سے حس کا دل انسانیت کے درد سے لبریز مور حس کا مفصداس دنیا کوعدل وانصاف کی نعمتوں سے مالامال کرنا مور حس کے وشمن مجا اُس ک ینکی اور شرافت کی گواہی دیں بھس میں آن جا براورمغرور شہنشاموں کے ناج نوچنے کی ہمت ہوجایئ تبل قوتوں کے بل وقے پراس د نیامیں مدانی کا دع ی کرتے میں قرکیاتم اس کے اشاروں برِ جان دینے میں ایک لیت

ماصم نے بچاب دیا ۔ اگرکوئی ایسا انسان ہوتا تو اٹمس کی۔ فافٹ میں مردن ایک بادمیان ویٹے سے میری تسلی نہوتی ، لیکن برایک نواب ہے !!

فرمس نے کہا۔ مہیں یہ ایک خواب بہیں ، دات بعنی نادیک ہواسی قدد دوشنی کی صرورت بحق ہو اور ہم جس دات کے مسلفہ بین اس کی جھیانک ناریکیاں ہیں ایک نئے آفا ب کی آمد کی بشارت دے مہی ہیں ۔ وہ آئے گا اور ذمانے کے مشکر اٹسے ہوئے انسان اُس کے داستے میں آنکھیں بچھائیں گئے۔ اُس کا دین ونیا کی ہر گھرای کے فلات اعلان جنگ ہوگا ۔ اُس کے فلام قیمر اور کسری کے افتداد کی مسندی اُٹ کا دین ونیا کی ہر گھرای کے فلات اعلان جنگ ہوگا ۔ اُس کے فلام قیمر اور کسری کے اقتداد کی مسندیں اُٹ دیں گئے ۔ اور اُس کی فی انسان سے کو جو ذمانے میں گئی ایسے خواد رمیدو وزروں سے مل جیکا ہوں جو ذمانے کی تاہوں سے جب کراُس کی آمد کا انتظار کر دسے ہیں ۔ تم شاید اسے ایک نور فرین ہمو مکی میں میں اللہ

عاصم کے باس فرمس کی باقوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اُس نے کہا '' اگر آپ ان صالات میں بائی نی نہا ہے۔

کے مستقبل کے متعلق بُر امید ہیں تو آپ مجھ سے ذیا دہ خوش قسمت ہیں ۔ لیکن مجھے اپنے متعلق عرف براحاس
ہے کہ میں ذندگی کی تمام اُمیّدوں سے کنارہ کش ہونے کے باوجو د زندہ مہوں ۔ میری نگامہوں سے ماحنی کے
مراب دُوہ پوش ہو جگے ہیں اوراب مجھ میں کسی نئے مراب کے پیچھے مجا کے کی مجمت نہیں۔ اس وقت مجھ
مراب دُوہ پوش ہو جگے ہیں اوراب مجھ میں کسی نئے مراب کے پیچھے مجا کے کی مجمت نہیں۔ اس وقت مجھ
مراب دُوہ پوش میں میں فسطنطنیہ جار کا ہموں اور مجھے بیرخیال پرلیشان منہیں کرتا کہ وہاں میرے لئے کیا
ہوگا۔ شاید میری نجات اِسی میں ہوکہ میں ذندگی کی ہرخواہش سے بے نیا ذہوجا وں ''

فرمس نے کہا "میں کا ڈیوس سے تمہاری مرگزشت سن چکا ہوں اور مبرے سے تمہاری مایسی اور مبرے سے تمہاری مایسی اور بدول کی وجر سمجنامشکل مہیں ریکن تمہیں یا دہے، جب تم اپنا وطن چوڑ نے کے بعد دات کے وقت جاہے باس پہنچے سے قد تمہاری مایوسی کا کیا عالم عقا ہے کیا بیر نہیں ہو سکتا کہ عب طرح اُس رات میں کی بیوی اور بیٹی کی معیست نے تمہیں ایک نئے داستے پرڈال دیا عقا، اسی طرح قسط علینہ میں کوئی نوشگوا و مادنی تمہاری مارٹ میں کوئی نوشگوا و مادنی تمہاری میں کا مرت بدل دیے ہے "

ماصم نے سرا پا اختاج بن کرکہا" آپ کا بیرمطلب ہے کہ میں اب ایران کی بجائے دوم کی فوج میں شامل ہوجاؤں گا ہے ۔ "

"منہیں میرابیمطلب بنہیں۔وہاں آپ کے لئے ذندگی کی ادردلچیدیاں بھی ہوسکتی ہیں " عاصم کچ کہنا جابتا تھا ،لیکن کلاڈیوس اور ولیرنس کو والیس آتے ویکھ کرخاموش ہوگیا۔

وليرس ف كلا وليس سے عماطب موكركما " اب ايرا بنوں كاكوئى جہاز باسفورس ميراض من كى جرأت منبيل كرنا يم سمندرمين أن سعاينى برترى كانوع منواجك مين ريكن مم يرايك وقت ايساعي أما تھا ،حب دُشمن کے جہاد شہرکی مشرقی ففیل تک جا مینچتے تھے۔ ایرا بنیوں نے بیے دریے ناکامیوں کے بعد اینا جنگی بیرا بهاں سے سالباہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ایک طرف مجیرہ اسوداور دوسری طرف بچرهٔ ماد ادراکی معضمشرنی بندرگاموں میں نئے جنگی جہاز تیاد کرد ہے میں مجھے در ہے کمران کا نیا ملاکھا حلوں سے زیا دہ شدید سر گا۔ ادھر دیکھتے اُس ٹیلے سے آگے ایک بیہاٹی پر ایرانیوں کے سپر سالار کائرن فيمرنصب بد - يبط أس كاخمير باسفورس ك كناس س اننا قريب مفاكريم فسطنطنيد كي فيسل ير کھڑے موکراسے دیکھ سکتے تھے را ب کومعلوم ہے کہ اُس کی بیوی عیسائی ہے اور ایک معزز دوی افسرک بیٹی ہے۔ اناطولیہ سے بو بناہ گزیں فرار مور قسطنطینہ مہنے ہیں ، اُن کاخیال ہے کہ اگر سبرسالاراپن عیال بوی کے زیرانز نرموزا تو اناطولیہ کے مفتوحہ شہروں میں ایک عیسائی مبی زندہ نریجیالیکن بربات میری سجھ مين منبين آتى كركسرى ايك عيسائى خانون كے شوم كوقسطنطنية فع كرنے كى عهم كيسے سونب سكتا ہے " عاصم في مضطرب سابوكروليرس كى طوف ديكها اوركهات اگرايرانى سبيرسالاركا نام سبن جة آب کو تعجب منہیں کرنا چاہتے میں اُس کی بیوی کو جاننا ہوئ اور تھے بیریمی معوم ہے کہ اُس کا باب ایک روع افسر تفا - جب دمشق کے عیسائیوں نے دشمن کا ماسوس محمد رزندہ مبلادیا تفا "

"إن، إن - أسكانام يبي بي "

کلاڈیوس نے کہا ''ولیوس اگر میں تہیں ہر تناؤں کہ ہر ایرانی سپرسالادعاصم کو اپنا بدیاسم تنامفانو کر لو گئے ؟ "

دلیرس نے عاصم کے چہرے پرنظری گاڑدیں ، اور قدرسے توقف کے بعد کہا" اگریہ ایرانی پسالارسے اس قدر قریب عقو آپ کے ساتھ ان کی دوستی میری سمجھیں منبیں آسکی اور مجھیڈر ے کہ قسطنطنیہ کاکوئی باشعورآ دی میر لیتین کرنے کے لئے نیاد منبیں ہوگا کہ برصرف آپ کی خاطرایرا نیوں ہے کہ قسطنطنیہ کاکوئی باشعورآ دی میر لیتین کرنے کے لئے نیاد منبیں ہوگا کہ برصرف آپ کی خاطرایرا نیوں سے کنادہ کش ہو چکے ہیں "

کلاڈیوس نے کہا ''تم درست کہتے ہو قسطنطنیہ میں کمی کو اِس بات پر بقین مہیں اُسے گا کہ ایرانی فرج
کے ایک نامور سالار نے صرف ایک روحی کی جان بجائے کے لئے اپنے ماضی کے ساتھ سارے رشتے
منطع کر لئے ہیں ۔قسطنطنیہ کے لوگوں نے ایرانیوں کو ہمیشہ بے رحم دشمنوں کی جنتیت سے دہم جا ہو ، اور
مخصطنطنیہ بنچ کرمام کوگوں کے باد بجد وہ امہیں اپنا دوست سمجنے کے لئے تنارمہیں ہوں گے ۔ اس لئے
قسطنطنیہ بنچ کرمام کوگوں کے سامنے ایرانیوں کے سائف ان کا تعلق نابت کرنام اسب بہیں ہوگا ''
قسطنطنیہ بنچ کرمام کوگوں کے سامنے ایرانیوں کے صافح ان کا تعلق نابت کرنام اسب بہیں ہوگا ''
ولیرس نے کہا ''میرے دوست ایرانیوں کے خلاف ہمارے خواص اور عوام کے جذبات بہرت
نازل ہیں ۔ اور چھے ڈریے کہ آپ کے والدھی یہ بہند نہیں کریں گے کہ آپ ایرانی فرج کے کسی جبود دار

"مہنیں ونیرنس اپنے والدکوان کے متعلق مطنی کرنا میرے لئے مشکل مہیں ہوگا۔ لیکن موجودہ حالات میں مام کو گوں پران کا مامنی ظا ہر مہنیں ہونا چا ہیئے " بر کہ کر کلاڈیوس عاصم کی طرف متوجہ بہڑا "میرے وست تہیں ہاری باتوں سے پرنشیاں مہنیں ہونا چا ہیئے ۔ میں نے پہلے اِس سٹار پرسخیدگی سے فور نہیں کیا تھا۔ لیکن انہیں ہونا واجہ ہے۔ میں نے پہلے اِس سٹار پرسخیدگی سے فور نہیں کیا تھا۔ لیکن اس میں موس کرتا ہوں کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہوسکتا ہے کہ قسط نطنیہ کے لوگ میری وفاداری پر بھی شکس کرنے لگ ۔ جائیں "

عاصم نے کوئی جواب مذریا ۔ اس کے خاموش تبرے سے ایسامعلوم موتا تفاکہ کلا ڈیوس اور دابریس

کی باتو ، نے اُس پرکوئی اثر منہیں کیا۔ وہ بعضالی کے عالم میں باسفودس کے مشرقی کنادسے کی طون دیکھوا مختال کی مرحدیں ایک ہوجاتی ہیں روز سے مقااور اُس کی نگا ہوں کے سامنے ایک ابساافن مفاجہاں مامنی اور حال کی مرحدیں ایک ہوجاتی ہیں روز سے کما کور گا ہوں برجیند مشے ہوئے افقوش جھرا جا گر ہور ہے تھے۔ مامنی کی گرائیوں میں ڈوبی ہوئی صدائیں ہرائی گئی کا کور کا ہوں میں گوئے دہی تھیں۔ اُس کی کافوں میں گوئے دہی تھیں۔ اُس کی کئی مسکرا ہوں سے آباد ہود ہی تھیں۔ وہ دین کا مرائی ہوئی میں اسلونے دہے ہو، اوحدد کھیو، ہم بندرگاہ پر بہنج میکے ہیں "

0

سرببرکے دفت مرتس اپنے عالیشان علی کے سامنے ایک خوبصودت باع میں بدیٹھا ہڑا تھا۔ مرتس کے مرکے سارے بال سفید موچکے تھے، تاہم اپنے مرخ دسپد جبرے سے وہ ایک تندوست اور فوالاً اُدُیٰ معلوم ہوتا تھا۔ ایک قد اُورکنا اُس کے قدموں میں بدیٹھا ہڑا تھا۔

مونس کی نوجوان بیٹی ہولیا محل سے محل کر باغ میں داخل ہوئی اورائس میرے قریب آکر ہل '' اباجان اِ آپ نے امھی تک چیا جان کے خط کا حواب مہنیں دیا ''

وه بولا "بینی مین نے ابھی تک بیر فیصله نہیں کیا کہ تھے کیا جواب دینا جا ہیئے "

جولیا اُس کے قریب دوسری کُرسی پر بلیٹے گئی ادر کچہ دیر باپ اور بلی خاموشی سے ایک دوسرے کی

طرف دیکھنے دہے، بالا فرمرض نے کہا " بلیلی کل میں تنہا سے چاکہ بر لکھنا جا ہتا تھا کرتم ایک بزدل آدی ہو۔

اگر فیصر تمہیں قرطا جنہ کا عالم بنا کر دوانہ کرنے سے قبل میرامشورہ لیتا تومیں بھرسے دربار میں اِس فلطانخاب

می مخالفت کرتا ۔ اب تنہیں والیس بلانا میرسے اختیا رمیں منہیں مجھے صرف اِس بات کا افسوس ہے کہ تاہا کی جاستانیں ایک ایسے خاندان کی تاریخ کا حصتہ بن جائیں گی ، جس کی جوات اور بہا دری پر ہرددی

فرنک تا سر "

جویا نے کہا "ابا مان ایس اپنے بچاکی حایت نہیں کردں گی ، مجھے اِس بات کا اضوس ہے کانہوں بنانیا ہم و اسلانیہ چوڑ کر قرطا جنہ نیاہ بینے کا مشورہ دیاہے ، لیکن آپ مبانتے ہیں کہ انہوں نے اپنانیا ہم ا بنی ہے قبول نہیں کیا رملکہ آپ کے کئی ووستوں نے انہیں جبور کیا تفاکہ وہ قیصر کے حکم کی تعمیل کریں ۔ پکویا دہے کہ جب وہ اسکندریہ سے والیس آسے تقے اور آپ نے سنیٹ میں ان کے خلات تعریکی کئی تردہ دیمبانیت اختیاد کرنے پر آبادہ ہوگئے تھے "

مرض نے بواب دیا می آگر ایسے تمام لوگ رابب بن جاتے اورسلطنت کاکاروبارچندجانت مند اوپسلطنت کاکاروبارچندجانت مند اوپس کے ایم میں مونپ دینے و شاہد آج ہم یہ دی نا دیکھتے ۔ میرے جن دوستوں نے تمہارے چاکو قرقانی گورزی کا حدہ قبول کرنے پرآمادہ کیا تھا میں امنیں اچی طرح جاننا ہوں ۔ یہ بزدل قرطاجہ کو تسطنطنیت لیادہ محفوظ سمجتے ہیں ۔ اُن کا خیال ہے کہ گرمیر جائی تیم کو دادا محکومت کی تبدیل پر آمادہ کرنے میکامیاب برایاتو ان کے لئے جی قرطاجنہ کا داستہ کھ کم اس کا گا۔

بولیا نے کہا '' اباجان ! یہ افواہ میں کئی دنوں سے میں رہی ہوں کہ اگر حالات نیادہ نازک ہوگئے تو تا پرتیم کو تسطنطنیہ بچرو کر فرطاجنہ کو اپنا دارالسلطنت بنانا پڑے لیکن مجھے یہ بات ناقابل بغین معلوم ہوتی ہے۔ برق حس نے بھیں فوکاس کے مظالم سے نجائت دلائی متی ، برترین حالات میں بھی قسطنطنیہ سے مماگنا بسند نہیں کرے گا ''

میرے ساسے نمہادامسٹلدنہ ہوتا نویس تمہادے چاہے خطاکا ایسا ہواب انکمتنا کہ اُس کے ہوش مختا کے اُجائے دیکن موجودہ حالات میں، میں تمہادے ستقبل سے آنکمیں بند بنیں کرسکتا۔ میں یہ عیابتا ہوں کرتم زواہر ملی مباؤ۔"

"ادرآب أجولياني سوال كيا

"نمبین معلوم ہے کرمیرے منے قسطنطنیہ جھوڑنا ممکن نہیں۔ میں سنیٹ کا رکن ہوں۔ میرے نائل اللہ کے کئی افزاد رومی سلطنت کی حفاظت کے لئے جان دسے عکے میں میں قسطنطنیہ کے کوام کے سامنے لیک مرمی مثال پیش مہیں کرسکتا "

بولیانے آپھوں میں آنسو محرتے ہوئے کہا'' اور میں آپ کی ببٹی بڑں۔ اگر قسط نطنیہ پر کوئی نازل وقت آیا تو میں قرطا جند کی طرف مجا گنے کی مجانے آپ کے ساتھ اس شہر کی خاک میں وفن ہونا زیادہ لیند کروں گی "

"بیٹی ایک لڑکی کے لئے جنگ کے آلام و معالمب موت سے زیادہ جمیانگ ہوسکتے ہیں " "ابا جان! میں مصالمب کے طوفانوں کے سامنے تنہام نہیں ہوں گی، بلکہ روم کی لاکھوں بیٹیاں میرے لا ہوں گی "

کچہ دیر، باپ اور بیٹی خاموش سے ایک دو مرے کی طوب دیکھتے دہے۔ امیانک ہولیاکٹی کے پاؤں کی آئرٹ محسوس ہوئی، اس نے دائیں طوف دیکھا چند قدم کے فاصلے پرکلاڈیوس کھڑا تھا جولیا چند تا نیب سکتے کے عالم میں اُس کی طوف دیکھتی دہی اور چپراجانک اُٹھ کُڑ کلاڈیوس، کلاڈیوس" کہتی ہوئی آگے بڑھی اور بے اختیار اپنے بھائی کے ساتھ لہٹ گئی ۔

مف کی ساری حسیات سمٹ کر انگھوں میں آچکی تغیبی ہے بیا، کلاڈیوس کو اپنی گرفت سے آذاد کرنے کے بعد اپنے باپ کی طرف متوجہ موئی ۔ آبامان اِ مجائی مان آگئے ہیں۔ آپ نے امنیں نہیں بہانا، ابرا اعلی اور کلاڈیوس بھا گھ کر اُس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ابامان یہ کلاڈیوس بی گروس کے ساتھ لیٹ گیا۔ جو لیا کو بیرونی دروانسے کی طرف بیند امنی صورتیں دکھائی دیں اور اس نے کلاڈیوس کو بازد

<sub>ے ال</sub>ن متوم کرتے ہوئے ہوچا گوہ کون میں ؟ ۔ " "رہ ہارے مہان میں جولیا "کلاڈیوس نے جواب دیا۔

رق جس کی ذبان مقوری دیر کے معے گنگ بوجی می ، اب اپنے بیٹے پرسوالات کی بوچاڑ کر آن کہاں متے ہتم نے اپنے متعلق کوئی اطلاح کیوں مذدی ؟ میہاں کیسے پینچے ؟ اور تمہا رسے اُن ہیں ؟ تم امنہیں دروازے پرکیوں چھوڑ آئے ہو ؟ "

ولياول "وه لاك كون مع بعالى مان "

آبا مان !" کلا ڈیوس نے اپنے باب سے عاطب ہوکر کہا "میری شادی ہوئی ہے۔ اور آپ راس مکان میں داخل مونے کے لئے اجازت کی طلب گارہے "

جویاددوازے کی طرف بڑھی اورچندفدم چلنے کے بعد بھا گئے لگی، اس کے بونٹوں پُرسکوائیں موں یں انسو سے ۔ انطونیہ کے قریب پہنچ کروہ دُکی اور اس کا یا تھ بگراکر اولی ، میں کلاڑیوس ان موں ، دَب میہاں دُک کیوں گئیں ، آئیے "

تقوری دیر بعدوہ سب مکان کے ایک کشادہ کرسے میں بیٹے ہوئے تھے اور کلاڈیوس اپنے باپ

بن بہن کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا تعادف کرداد کا تھا۔ حب عاصم کی باری آئی تو اس نے کہا

مان ، یرمیر سے عسن ہیں ، ان کی بدولت مجھے ایک بارٹی زندگی عطا ہوئی ہے ادر دوسری باراپنی

مان بوئی اُزادی والمیس ملی ہے "

الى دات مرفس كے كھرمىي شہر كے معززين ، مكومت كے حمال اور كليسا كے اكابر كى ايك أنتهائى

ل جائے گا ۔ عمر کے ساتھ انسان کے خیالات بریتے دیتے ہیں ، ممکن ہے کہ کل ایریج کے متعلق کمہائی

فسطینہ اپنی ماں کے سامق سٹر صوب سے نیجے اتری ۔ مقور ٹی دیر بعد میر دونوں اپنے رہائشی مکان میں ایرج کا انتظار کر رہی تیں۔ ایک وکر بھاگنا ہؤا آیا اور اس نے کہا ' جناب ایرج آگیاہے میں ایرج کا انتظار کر رہی تیں۔ ایک وکر بھاگنا ہؤا آیا اور اس نے کہا ' جنا ہے ہے مثنا چا ہتا ہے۔ آقا اُس کے ساخة تشریعیت نہیں لائے اِس لئے میں پوچینا جا ہتا ہے۔ اس کے ساخة تشریعیت نہیں لائے اِس لئے میں پوچینا جا ہتا ہے۔ اس کے ساخة تشریعیت نہیں لائے اِس لئے میں پوچینا جا ہتا ہوں کے سری کے ساخة تشریعیت نہیں لائے اس لئے میں پوچینا جا ہتا ہوں کے سری کے ساخة تشریعیت نہیں لائے اِس لئے میں پوچینا جا ہتا ہوں کے سری کے ساخت کے سری کے ساخت کے ساخت کے سری کی ایک کے سری کے سری کی میں کے سری کی سری کے ساخت کے ساخت کی سری کے ساخت کی کے سری کی ساخت کی سری کے ساخت کے سری کی دیا ہوں کی کے سری کی ساخت کی سری کی ساخت کے سری کے ساخت کی ساخت کی سری کی ساخت کے ساخت کی ساخت ک

یسیدیا نے جواب دیا "ایرج ہمارے سے امنی نہیں اُسے سے اُڈ ، لیکن بہلے بہاں مشعل ہے آؤ"

زکر اس مکم کی تعمیل کے بعد والیس میلاگیا اور کچ دیر بعد ایرج کمرے میں داخل ہڑا ۔ وہ بلین قیمت لبس

ورئے عما اور اُس کے موٹل ہے سے بہ ظاہر موتا مقاکہ مما ذجنگ پر مجی اُس کا وقت انتہائی عیش وارام پی

ہر نے عما اور اُس کے موٹل ہے سے بہ ظاہر موتا مقاکہ مما ذجنگ پر مجی اُس کا وقت انتہائی عیش وارام پی

ہر نسطید کے قریب ایک کرسی پر بیٹھنے کے بعد اُس نے یوسیدیا سے مخاطب ہو کو کہا "میں رضصت بر

اہوں اور اگر فسطید کو کوئی اعتراض نہ موتو آج دات میں آپ کا مہمان ہوں "

" فسطينه كوكيا احرّاض بوسكتا بهته تم علينه دن چا بوء بيهاں مظهر سكتے ہو"

" شکرىدىكى فسطىندى صورت بتارى بى كەربى مىجەدىكىدى كىزىن ئىزىس بوقى كىيون فسطىندىس بىلان رىكتا بول ئى-

فسطیندنے جواب دیا "میرسے خبال میں بینلعہ کافی کننا دہ ہے اور اگر میں جا ہوں توجمی آپ کو بیہائ جہنے منع نہیں کرسکتی "

ایرج نے کہا "دیکھاچی مان فسطینہ ایمی تک مجھ سے نارامن ہے ؟ "

یوسیبا نے جواب دیا می فی طید نظم سے نا راض منہیں -ادر اگرتم بچیں کی طرح نوٹے نہ لگ جا ڈ تو میں اسلام کا انتظام کرنا جا مہتی ہوں "

سیں نے اپنے سامتیوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے قلعے کے بحافظ سے کہردیا ہے۔ اور سے لئے اِس وقت کسی فاص کلعث کی صورت مہیں "

PAL

ایک شام فسطینداور اُس کی ماں خلقدون کے قلعے کی نصبی پرکمڑی فوشگوارموا کا اُطعت اعلی پُرِی اجا نک مغرب کی سمت سے سوادوں کا ایک دستہ قلعے کا مُرخ کرنا مِڑا دکھائی دیا اور بیسیدیا نے کہا 'یہی ٹایہ تمہار سے آبا مبان آ گئے ہیں "

فسطینہ کچے دیر کھنگی باندھ کو مغرب کی طرف دکھنٹی دہی، بالکانوائس نے کہا '' نہیں ای جان ادوالا سے اور آباجان اُس کے ساتھ مہیں میں "

برسیبانے کہا ۔ تمہارے آبامان کہتے ہے کہ ایرج وضعت پر گرواد ہے بمکن ہے کہ اُے کی صحیح کی در فراد ہے ہمکن ہے کہ اُے کی صحیح کی در فرا عہدہ مل مجائے اور وواس محاذ پر والیس نرائے۔ اس نے تہیں اُس کے اُن تغین اور مرج اُنے سے کوئی فائدہ مہیں ۔ مجے بین ہے کہ کئی یا ہے منی من منی مہیں آنا جا ہے۔ اُسے بلا وجر چڑانے سے کوئی فائدہ مہیں ۔ مجے بین ہے کہ کسی دن تم اُس کی صرورت محسوس کروگی ۔ اب نیچ عبلو، میں اُس کے سامنے تمہارے چہرے پرسکا ہے وکھینا جامتی ہرں ۔ م

فسطینرنے کہا ''امی مبان ، میں البساطرز عل اختیا رنہیں کرنا جا ہتی ، جس سے وہ میرے ساتھ فلط اُمیّدیں قائم کرنے رکیا بربہتر نہیں مہوگا کہ میں اُس کے سامنے صاحت گوئی سے کام لوں -اوراگرائن کے دل میں کوئی فلطافہی ہے تو وہ انجی سے دُورکر دی جا شے ''

مبنی میٹی ، تمہیں مرمسلدانینے باپ پر جوال دینا جا ہیئے۔ وقت آنے پروہ ایرج اوراس کے اب کومناسب بواب دسے سکیں گے۔ امہوں نے مجہ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری شادی کا مسئلنہالی الله

فسطيندن كهاي امى أب بينيي كمان كانتظام مي كرتى بون "

"منبیں فسطیند میں نمہار سے ساتھ چند باتیں کرنا جا ستا ہوں " ایمدے نے یہ کہتے ہوئے فسطین کا اُمراز ا اور وہ بے سس سی ہوکر دوبارہ کرسی پر مبٹے گئی ۔

یوسیدبایکرسے سے مکل گئی تواہری نے قدرسے وفف کے بعد کہا یفسطین میں وفعست پرجارہ امہارہ کی ہے کہ وہل مجھے کوئی نیا حبدہ بپین کر دیا جائے اور میں والیس نراسکوں را بیکن اس کا بیم طللب بنیں کہ کہ وہل مجھے کوئی نیا حبدہ بپینی کر دیا جائے اور میں والیس نراسکوں را بیکن اس کا بیم طللب بنیں کے لئے ایک دوسرسے سے مبدا موجائیں گے میرے والد نے تمہارسے آبا جان کو ایک پیغام مجیاعا، یکی ابھی بڑک دو تن میں نے بہلی مرتبراً ہا ابھی بڑک وہ تنسلی بختن جا ب مینی در میں امنوں امنوں امنوں امنوں امنوں امنوں کے مجھے میں کہ کر طالنے کی کوشش کی تھی کہ ابھی میری میٹی لیائے تنسل کر بات کرنے کی جرائے کی جرائے کی تاب میں اُئی سے تمہارسے ساتھ براہ داست گفتگو کرنے کی اجازت کے کرا یا بہوں ۔ اور تمہیں میرے سے پہلے مجھے کوئی تسلی بخش جواب دنیا پڑے گا ؟

فسطینہ نے کہا "میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایک دات سوچنے کے لئے دی ہے، درزائ جی کہہ سکتے مقے کرمیرا وقت بہت قیمتی ہے ، اس لئے میں شادی کی رسومات اداکرنے والے کا اس کو اپنا ا سے آیا ہوں "

ایرج نے تلخ ہوکرکہا "مجھے بفین سے کہ حب میں دوبارہ منبارے باس آؤں گا تو کا ہن میرے ساتھ ہوگا یسکن بیمی ممکن ہے کہ میں اتنا طویل سفر کرنا پیسند نہ کروں اور تم خود میرے پاس آنے بر عجبر رم ہماؤ۔ تمہیں ، بات ہروقت ذہن میں رکھنی جا ہیئے کہ تمہاری ماں عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے "

فسطیندا طرکر کھڑی ہوگئی ہلین ایرج نے ملدی سے اُس کا نامظ بکڑتے ہوئے کہا '' ہماری کفتگواجی خُمُ منہیں ہوئی ، تج میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی الجن دُود کر دینا میا ہتا ہوں ۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہا<sup>رے</sup> تذبذہ کی وجہ وہ مفلس عرب نفا ۔ دیکن اب وہ تمہیں پر دیتان منہیں کرے گا"

فسطینر کے پہرے پر اچانک ذردی جہائی۔ اور این اُس سانپ کی طرح اُس کی طرف دیکھ دا اُھا؟ ابنے شکار کو ڈسنے کے معداُس کے گرنے کا انتظار کورہا ہو۔

اس نے کہا " تمہادا عاصم اب فمہادے پاس مہیں آئے گا ۔ معرسے اطلاع آئی ہے کہ اُسے مخت بخار است میں علاج کے لئے بابلیون بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعدوہ کہیں دولی ش ہو گیکا ہے۔ ایک دولی مطلب ہے اُس کے ساتھ کشتی پرسوار ہوا تھا۔ اور دہ بھی لا پنہ ہے۔ اس فلام کی معری ہوی اور اُس کا باپ مطلب سے اُس کے ساتھ کشتی پرسوار ہوا تھا منا ۔ اور دہ بھی لا پنہ ہے۔ اس فلام کی معری ہوی اور اُس کا باپ برن میں رہتے تھے ۔ اور وہ بھی کہیں دولوش ہو بھی میں ۔ با بلیون کے حاکم کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے عاصم رُس کرکے دریا نے مثل میں بھی بیاب دولا مولی ۔ ورمز برجی ممکن ہے کہ وہ جنگ کی کلفتوں سے تنگ آگیا ہوادر میں باب بہونے کے بعد جھیتیا جھیا تا اپنے وطن بہنچ گیا ہو۔ اگر تمہیں مجد برنقین مہنیں آتا تو اپنے ابا جان سے مدینے کرلینا وہ دو جاپر دین بک بہاں آجائیں گے "

فسطیند کچہ دیرسکتے کے عالم میں کھڑی رہی ۔ پھراُس کے بھنچے ہوئے ادنٹ لوزنے لگے اور پھرائی ہوئی میں سے آسوڈں کا سیلاب انڈرچا ۔ ایرج نے اُس کا اُن کمنے کرالیٹ تربیب بٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ لیک میں کے ساتھ اُن کے جواکر سے دفام بھے بہٹ گئی ۔ ایک کے ساتھ اُن کے چواکر سے دفام بھے بہٹ گئی ۔

ایرج نے کہا ۔ فسطینہ تمہارے آنسواس بات کی گواہی دے رہے میں کہ میرسے شبہات فلط نہ تھے۔ کین اب بھی اگرتم ایپنے دل سے اُس کا خیال نکال دو تو میں تمہارے ماصی کی مرلفزش فراموش کرنے سے لئے تباد موں یہ

فسطیندگی دگون کا سادا نون سمٹ کرائس کے جہرہے میں آگیا اور اُس نے کہا '' مجھ سے کوئی لفزش انہیں ہوئی اور مجھے تمہادے دھم کی حرورت مہیں۔ مجھے معلوم نہ نفاکتم ایک نثریف اور مبہا درآدمی کے سانھ اس قدر نفزت کر سکتے ہوئے شاید اپنے دل میں بین عیال ہے کرائے سے کہ عاصم کے دوپوش ہونے کا لمل سانھ اس قدر نفزت کر سکتے ہوئی کہ اب میرہے دل میں تمہادے لئے مگد خالی ہو چکی ہے لیکن تمہادی بینوشی میخی میں کوہ نے۔ اگروہ زندہ ہے تو تم مجھے اس کا انتظار کرنے سے منہیں دوک سکتے ۔ اور اگروہ مرحکا ہے تو تم میرے ل سے اُس کی یا د منہیں مجلا سکتے ۔ ایرچ اگر تمہیں اپنی برتزی کا غود ہے تو سنو ، اگر آسمان کے شادے تمہائے ہوئی جو نے کہا نے میں براتر آئیں ، تو بھی میری نگا ہوں میں تم عاصم نہیں بن سکتے ''
باڈل چھونے کے لئے ذمین براتر آئیں ، تو بھی میری نگا ہوں میں تم عاصم نہیں بن سکتے ''
ایرج نے کہا '' مجھے معلوم نہ نتھا کہ ایک وصنی عرب کی موت کی خبرسن کرتم اپنے مہوش وحواس

کھوبلجھوگی "

اس نے جواب دیا تھیں جن لوگوں کو جانتی ہوں ، وہ اُن سب سے نیادہ مبادر نیک اورد تھ ل مخالار اگرائے دیکھنا، جاننا اور پرشش کے قابل بجنا ایک لغزش مختی تو میں مرتبے دم تک اپنی اس لغزش برفر کروں گا یہ ایرج نے زخم خوردہ ہر کر کہا فی سطینہ میں تمہیں ہوا انے کے لئے منہیں آیا تھا ۔ میں جانتا ہوں کرتم ایک شناس لاکی ہو ، اور تمہارے و ل میں ایک المیسے تعفی کے لئے اصالمندی کے جذبات کا بدار ہو ناایک قدن شناس لاکی ہو ، اور تمہارے و ل میں ایک المیسے تعفی کے لئے اصالمندی کے جذبات کا بدار ہو ناایک قدن اللہ بات ہے جس نے مصیبت کے وقت تمہاری اعاض کی میں ۔ تمہاری وج سے اُسے میں جی اپنا محسن مجنا تھا اللہ اس کا یہ مطلب منہیں کہ ایک عوب ہمارے در میان کھڑا ہو جائے ۔ میں نے اگر تمہاری دل آزاری کی ہے تو اس معدق بات کی کوشش کر جگی ہو تیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر میرے منہ سے کوئی الیسی بات نکل گئی ہے جس سے تمہاری غیرت کو عظیس بہنی ہوتو میں صدق با وجود اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جس سے تمہاری غیرت کو عظیس بہنی ہوتو میں صدق با وجود اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جس سے تمہاری غیرت کو عظیس بہنی ہوتو میں صافی کا طاب تا جائے ہوتے ہوں یا سیا میں بات بی سیاری خور سے سے سینہیں کہوں گاکر تمہیں عاصم کوئی ایس بیٹھ جائی میں آئیدہ کم بی تم سے سینہیں کہوں گاکر تمہیں عاصم کو محمول جانا جائے ہے "

ایرے اعظر آگے بڑھا لیکن فسطینہ بھاگ کر برابر کے کمرے میں جائی گئی۔ اور جلدی سے دروازہ بند کر کے بستر ریمنہ کے بل گریری ۔

ایرج نے دروازے کو د ملکے دینے کے بعد کہا فسطینہ دروازہ کھولو، فسطینہ پاگل نربنو " پوسیدیا کمرے میں داخل ہوئی ، اور ایرج پرلیشان ہو کر پھیے بہٹ گیا ۔ پوسیدیا نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تہاری لڑائی شروع ہوچکی ہے "

ایرج نے بواب دیا "میں اسے ایک بڑی خبرسنا نے کی خلطی کر دیکا ہوں۔ عجمے معلوم نہ تھا کہ وہ کچھ اس قدرخنا ہومبائے گئ

"كبسى خرج "يسيبان بدرواس بوكرسوال كياب

ایرج نے جواب دبا یمصرسے اطلاع آئی ہے کہ عاصم لا تبا ہو جکا ہے '' پرسیبا کے استفسار برایرج نے اِس اطلاع کی تفصیلات بیان کرویں ادروہ نڈھال سی برکرائ

ر من گئے۔

ارج نے کہا ''یں اپنے ساخیوں کے پاس مبار لاہوں ، اگر مجھے وہاں دیر لگ جائے وَاُ ب کھانے کے میراانتظار نہ کریں ''

یوسیدیا نے بی نگراکس کی طوف دیکھا، نیکن اُسے کھ کہنے کا موقع دیئے بغیر ملدی سے بانہ کل گیا رسیدا کی دیر ہے حس و کوکت بیٹی دہی، بھروہ اٹھ کرآگے بڑھی اور برابر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا نے کے بعد نطینہ کو آوازیں دینے لگی ۔ نسطینہ دروازہ کھولو۔ نسطینہ اِنسطینہ اِ"

کچے دیرا سے اندرسے کسی جواب کے بجائے دبی دبی سسکیاں سنائی دینی رہیں، بھر فسطینہ نے دوارہ اور دیا اور رونی مونی اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔

ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا "بیٹی میں کئی دن سے بیٹھوس کردہی تھی کرمصرسے کوئی بڑی نجر آنے دالی ہے ۔ اب تمہیں ہمن سے کام لینا چا ہیئے "

ده بولی "امی جان ! عاصم کا نون میری گردن برسے "میس نے ہی اٹسے میدان ِ جنگ کا داست ما تھا۔۔۔ "

"اب صبر کے سواکوئی عیارہ منہیں بیٹی ۔ کم اذکم ایرج کے سامنے تمہیں توصیلے سے کام لینا جا ہئے۔ فسطینہ نے سواب دیا" آج ایمج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مسکرانا میرے بس کی بات نہیں ۔ اِس دنیا میں میرے سوا عاصم کے لئے آنسو مہانے والا کون ہے ہے۔

"ای جان ! میرادل گوای دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے ۔ اُسے زندہ رہنا چا ہیے "
"بیٹی خدا کرے اُس کی موت کی خر فلط ہو"

"امی حبان! سے کہنے، اگروہ زندہ ہوادر بہاں پنج عبائے تو آپ اپنے ' مبایک بوجد مسوس نہیں کریں گی ہے "

" یں بیٹسوس کردں گی کہ قدرت نے اُسے میری بیٹی کے آنسو پونچینے کے لئے بھیجا ہے۔ میں نہائی ہا ہوں فسطینہ اور ایک ماں کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہوسکتی ہے کرد نیائی تمام نعمتیں اور ندگی کی ساری خوشیاں اُس کی بیٹی کے قدموں میں ڈھیرکردی جائیں "

"اتی البرج، یعسوس کرنلہ کم اُس کے داستے سے بہاڑ مہٹ گیا ہے۔ دہ آج مہمت فی تا الب اُس کے داستے سے بہاڑ مہد گیا ہے۔ دہ آج مہمت فی تا الب اُس کی وصلہ افزائی نہیں کریں گا۔ الب سنگدل انسان کے دائن زندگی گزاد نے کی کباشے میرے نے ایک دا بہ بن جا تا ذیادہ آسان ہوگا۔ وہ آپ کا معمان ہے، لیکن برب پاس اُس کی ضیافت کے لئے آمنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اُس نے کئی بادمجھ کو بیا صیاس دلانے کی وُش کی ہے کہ ایران کا کوئی خاندان آسے نادا ص کرنے کی جوآت مہیں کرسکنا اودائس کے نزدیک میری یا میرے والدین کی بہند نیا نابسند ہے میں تو میرا موابا بہر والدین کی بہند نیا نابسند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اُس کے ساتھ شادی کر انہیں کوئی موجوب کرسکتا ہے۔ اگر ایرج تمہیں نابسند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اُس کے ساتھ شادی کر انہیں کوئی موجوب کرسکتا ہے۔ اگر ایرج تمہیں نابسند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اُس کے ساتھ شادی کر انہیں کر میں بی کر میں گوئی موجوب کرسکتا ہے۔ اگر ایرج تمہیں نابسند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اُس کے ساتھ شادی کر انہیں کر میں بی کر میں کر میں گوئی کوئی موجوب کرسکتا ہے۔ اگر ایرج تمہیں نابسند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اُس کے ساتھ شادی کر نے برعم و رہنہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایرج تمہیں نابسند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اُس کے ساتھ شادی کر نے برعم و رہنہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایرج تمہیں نابسند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اُس کے ساتھ شادی گ

دد آپ کومعلوم ہے کہ مجھے مروب کرنے کے لئے اُس کا آخری حرب کیا تھا ؟ وہ یہ کہنا جا ہتا تھا کہ تم ایک عیسائی ماں کی بیٹی ہو۔ اِس لئے میں حبب جا ہوں اپنی لونڈی بنا سکتا ہوں "

یوسیبیانے کہا ۔ مجھے براُمتیدر عتی کہ وہ اِس صدیک کمینگی پر اتراکے گا ، لیکن نمہیں بربینان نہیں ہونا میان کے اس میں اس میں بربیان نہیں ہونا میان کے اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے درباد میں نہاں کے اس مردادوں کو نظر انداز کر کے قسطنطنیہ فنح کرنے کی مہم اُن کے سپر و مذکرتا یشبنشاہ کے درباد میں نمہادے اباجان کے ماسدوں سے یہ بات پوشیدہ مہیں کہ میں نفیوڈوسیس کی بیٹی ہوں ، لیکن حب تک شہنشاہ کو جاری مدات کی صورت ہے کوئی ہمارا بال مرکا مہیں کرسکنا مرجے نفین نہیں آنا کہ ایرج ہماری برائی سوچ سکنا ہے میکن ہوکی میں اس نے کسی بات سے جوار تمہیں بربینان کرنے کی کوشش کی ہو۔ مہر حال اب وہ درخصت برجاد اجے ہشا ہو کہ اُس نے کئی عہدی برجاد اس سے کہ اُس نے کئی جہدی کے اظہاد کی حزودت مہیں میکن ہے کہ وہ گھواکر دبین سے کوئی عہدی میں میں بات سے جوار تمہیں برفیقے یا نفرت کے اظہاد کی حزودت مہیں میکن ہے کہ وہ گھواکر دبین سے کوئی عہدی مل جائے ،اس سے تمہیں غصے یا نفرت کے اظہاد کی حزودت مہیں میکن ہے کہ وہ گھواکر دبین سے کوئی عہدی مل جائے ،اس سے تمہیں غصے یا نفرت کے اظہاد کی حزودت مہیں میکن ہے کہ وہ گھواکر دبین سے کوئی عہدی میں جو کہ میں میکن ہوں کہ ان کی کوئی کوئیکن کی میں میکن ہوں کہ دورت میں میات کے دائی میں میں میکن ہوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیکن کے اظہاد کی حزودت میں میں میں میں میں کے دورت کی کوئین کوئیل کوئی کوئیل کوئی کوئی کوئیل کوئی کوئیل کے دورت کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کے دورت کے اظہاد کی حزود میں میں میں کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل

ہاداخال ہی جیوڑ دے اور میں اُس کے مانعان کے ساتھ بگاڑنے کی مغرورت ہی بیش نرآئے " ماں اور میٹی ویزنک باتیں کرتی رہیں۔ فرکر امانا تیاد کر جیکے تھے بیکن ایرج ابھی تک غیر حاضر تھا۔ وسیبا نے کہا "اب مہت دیر مرگئ ہے، میں فرکر کو بھیج کر اُسے بلاتی مرک " دسطینہ نے اُٹھ کر کہا "اتی مجھے جوک نہیں، میں اپنے کرسے میں جاتی مرکوں"

"بديم عبوك تو مجمع عبى منبس، ديكن وه برامانيكا"

"امی، اگراپ کواس کی ناداصلی کا اس قدر خون ہے تو آپ اُسے کہددیں کرمیری طبیعت عفیک بہیں " فسطینہ برکہ کر برابر کے کرے میں جبی گئی۔ یوسیبیا جیڈ تا نیے پرلٹنانی کی حالت میں کھوئی رہی، بھر اُس نے ایک فرکر کو اواز دے کر بلایا اور کہا "تم ایرج کو بلالاؤ "

زگر باہر ملاگیا اور بوسیبا درواز سے میں کھڑی ہوکومین کی طرف جھا نکنے لگی یحقور ی دیر بعد نوکروایس آیا قوائس کے ساتھ ایرج کی بجائے قلعے کا محافظ نفا ۔ اُس نے جُماک کر برسیبیا کو سلام کیا اور کہا ''جناب وہ شہر کی طرف کل گیا ہے ۔ اُس کی حالت کچہ تھیک مہیں تنی ''

"مین نمہادا مطلب نہیں سمجی " برسیبانے پر نشان ہو کر کہا۔ سبناب دہ بہت زیادہ تراب بی مجانفااہ دمیں نے اُسے اب کے باس مجینا نامناسب سمجر رہیں

أس كم كهانه كانتظام كرديا عقا"

یوسیدیانے کہا'' اور اب دہ متہر میں کسی مکان کا دروازہ فرڈر کا ہوگا '' فلھے کے محافظ نے کہا'' اُسے ردکنا میرے مس کی بات نہ تھی ۔ اُس کے ساتھتی بھی میری بات سننے کے سئے تیار نہ غفے ۔ اس لئے میری آخری کوشش میں تھی کہ وہ قلعے کے اندر کوئی بدمزگی پیدا نہ کریں '' فسطین کمرے سے باہر کلی اور اُس نے کہا''کیا ہوا امتی جان ؟ ''

"کچونہیں بیٹی ، ایرج شراب پی کرشہری طرف کی گیاہے " "کچونہیں بیٹی ، ایرج شراب پی کرشہری طرف کی ایس کی گیاہے " فسطینہ نے فلعے کے محافظ کی طرف متوجہ ہو کرکہا " نمیس معلم ہے کہ تم ایس شہر کے حاکم میرے " " مجے معلوم ہے لیکن ایرج جیسے وگوں پرمیراحکم نہیں مبتا- اُس کے ساتھ کی رہ سلے کدی ہو كوشش كردين عنى م

ایک ساعت پرنیتانی اور اصطراب کی مالت میں انتظار کرنے کے مبد انہیں تطعے کے وروائے کی طرف آ یا اوال طرف آ دمیوں کا شور منائی ویا۔ اور وہ امٹر کر اپنے کمرے سے باہر جھانکنے لگیں۔ ایک نوکر جمالک امروا آیا اوال نے کہا ۔ قلعے کے سپاہی ایرج اور اس کے ساجنوں کو کمٹر کرسے آئے میں "

وسيبان بها استرس كوئى مكرا ومنس براء

" نہیں سیابی کہتے ہیں کرحب ہم شہر میں داخل بوئے نف اور برلگ ایک کی سے چند پھر کھا نے کے بدچنے میال میں وہ چند دن بدچنے میال میں اس میں اسلامی کا سرھٹیا بڑا ہے اور میرسے خیال میں وہ چند دن سفر کے قابل نہیں بوگا "

صعی میں کے بھاری فدوں کی آہٹ سنائی دی اور فرکر نے وار دیکھتے ہوئے کہا '' شاید فلعے کے ارسے میں ''

يسيليف كها" اجمانم مارً"

فرکر میلاگیا اور تلعے کیے محافظ نے دروازے کے قریب بنج کرسی تمہید کے بغیرکہا یہ جناب میں امہیں اللہ اللہ اللہ ا اللہ اللہ اور مجھے نوش نسمتی سے اگن کے ساتھ بھی کڑا کرنے کی صرورت بدیش مہیں آئی " یومیدیا نے کہا '' ہمارا فرکہ نا ہے کہ شہر کے وگوں نے اُن پر تنجر مرسا ہے منتے ہے"

جی ہاں، اور یہ المطے باؤں والیں آرہے تھے ۔ ایری نے بھی دیا بھی او اسے یہ بلطافہی ہوئی کرہم اس کی مدک سے آئے ہیں۔ اس نے بھے کسی ناظر کے بغیر جمل کرنے کا حکم دیا، سیکن میں نے بیکہ کرانکا دکر دیا کہ میں سیر سالاد کے حکم کے بغیر اس شہر کے باشندوں کے خلاف کوئی کا دوائی مہیں کرسکا۔ سے بی چھٹے تو جھے شہر کے باشندوں سے قطفا یہ توقع ند مفی کہ وہ کسی ایوانی پر بھے برسانے کی جوائٹ کریں گے ، سیکن قدرت کو شاید میری باشندوں سے قطفا یہ توقع ند مفی کہ وہ کسی ابنوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ ڈاکوؤں کی کوئی ٹولی آگئی ہے ۔ ایری جھسے مزت دکھا میں ابنوں نے میں سیمھا ہوگا کہ ڈاکوؤں کی کوئی ٹولی آگئی ہے ۔ ایری جھسے کرت نے ماری میں ایسے سمجھا ہجھا کروائیں سے آیا ہوں۔ اس میں ابنوں نے ایک میں ایسے سمجھا ہجھا کروائیں سے آیا ہوں۔ اس دہ میں ایسے کہ ایک میں نے آسے یہ کہ کہ کردوک دیا ہے کہ آپ گرا

" اور تم نے اِس شہر کے بے بس انسانوں کوان گیا دہ پھرٹوں کے دیم پرچوڈ د با ہے۔ تمہالے پاس کتنے آدی ہیں "

" بخاب میرے باس ڈیڑھ سوآدی ہیں ، لیکن میں ابرج کے خلاف کسی کاروائی کی جراًت مہنیں کرسکا" فسطینہ نے چلاکر کہا " میں تمہیں مکم دبتی ہوں کہ تم اپنے سپاہی لے کر اُن کا پیجیا کرد" اگر مبح مجھے یہ معلوم ہوا کہ رات کے وقت اِس شہر کی کسی ہے بس لڑکی کی چنیں سنی گئی ہیں توتم اِس قلعے کے عافظ نہنے گئے" " جناب باگروہ مزاحمت کریں تو ؟ "

" اگروه مزاهمت كري توانېي باند فكريبال لي آد "

"مجھے آپ کے مکم کی تعمیل سے انکاریمنیں ،لیکن آپ کو ننائج کی ذمرداری لینی بڑھے گی "

نسطیندنے چلاکرکہا ہم ونت ضائع کردہے ہو۔ جاڑ ! " تطعے کا عافظ پرسیدیا کی طرف متوجہ ہڑا "جناب آپ کا جمی بہی حکم ہے ؟ "

یوسیبیا نے جاب دیا "سین کی بیٹی کا حکم سفنے کے بعد تمہیں مجم سے مشورہ کرنے کی حزورت مہیں۔
ادر بیں برنہیں بھتی کہ چند شراب سے بدرست ادمیوں کو قابو میں رکھنے کے لئے نمہیں کسی کشکر کی خودت ہے۔
خلعے کا محافظ کچے اور کیے بغیر کمرسے سے بامر کل گیا اور پوسیبیا نے نڈھال می ہوکر کرسی پر بلیٹیے موٹے کہا
"خطینہ پر معاملہ بہت خطرناک ہے ، مجھے اور ہے کہ امریج کھ جاکر بھا۔ سے خلاف طوفان کھڑا کردسے گا۔ کا ش!
تہار سے آباجان آج بہاں ہوتے ۔

"ائی، اگرابا جان بیہاں ہونے تو ایرج شراب سے مدیوش ہوکر شہر کا دُخ کرنے کی جُرات در کرتا میلینیا ہے کہ دہ فلعے کے محافظ پر برا حراض بہیں کریں گے کہ تم نے ایرج اور اُس کے ساخفیوں کو دات کے وقت لوگوں کے گھوں میں گھسے سے کیوں دو کا تھا فرض کیجئے اگر شہر میں کوئی سر بھرا ایرج کوفتل کر دے تو فلعے کے محافظ سے بر نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک بیو قوت انسانوں کو خطرے سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی اُس

ضطینه و وش مېن مدنک کم بوچکا تقااوروه این مال سے زیاده این آپ کوشلی د بینے کی

٢٩١

باذهلین سلطنت الیشیا اورافرافید کے محادوں برابرا بنوں کے اعتوں سے دریے شکسیں کھلنے کے معد برب من ایک انتهائی تشولین ناک صورت مال کا سامنا کردمی تھی۔ یہا قسطنطین اعظم کے جانشیر کی منظم مدنت باسکر کی مجائے اُن خانہ بدوش وحشیوں کے ایک شے طوفان کا سامنا کررہے تھے ، ہوگر شترمدیوں یں بار ما دسط ایشیا سے سکل کر کمبی مجیرہ خرر اور مجیرہ اسود کے جوبی اور کمبی شمالی علاقوں کو روند تے ہوئے ہوت ارتابی اور بربادی کا پیغام دیا کرتے محے ۔ شکاریوں اور پرواہوں کی اس قوم کوحب اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے دسائل حیات کی محسوس مرینے لگی تو وہ نئی زمینوں کی تلاش مین نکل بڑتے اور بچر جو مہد البط تن ایا لنف أن كراست من آته ، ولان مهذيب وتدن كرسادي جراع جماديث مات دلبلها تعكيت مربزباغات دیران بومبات ادر نوشحال بسنیوں اور پررونی شهروں کی مگدراکھ کے ڈھیراور لاشوں کے بادد کھائی دینے ۔ بچرمی فالم بدوش کچر مدت اوٹ مار برگزاد اکرنے کے بعد آستہ آسنہ اُرام اور فرافت ل ننگ کے عادی ہوماتے۔ اپنے آبائی وطن کی برفانی مواڈں اور بنجر زملیؤں کی بجائے مفتوحہ علاقوں کی زیری الممل كا احتدال اوروسان میات كی فرادانی كے باعث أن كی سخت كوشی اور جفاكشی، نن آسانی اور عافیت بنرى مى تبريل بيد فى المارى كالورك جونيرك كشاده مكانور سه بدل ديئ ماند فاردوى لْ الْمُرامِنية كاشعود المجرف للنا مكان بستيون، اوربسنيان، شهرون مِن تبديل مومانين يشكارى اورجوا مان بن مانت اورچا كابون اورويا فون كى حكم كهيت اور باغات دكها فى دين عكي ومكين بجر صورا مركوب الر الله والم والمعنول سے نیکے اور معرکے انسانوں کا کوئی اور قافلہ اٹھتا اور برمبدرب وس اسان اور عافیت بسند

کردی ہیں۔ اُس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علی العسباح بیہاں سے روائنہ ہو مبائے گا۔ فسطینہ نے کہا '' ای مبان ، اُس کے ساتھ بات کرنا بسند نہیں کریں گی ۔ اور مجھے بیم بی احتیاز نہیں کڑ تراب کا نشا نزنے کے بعدوہ ہما دے ساھنے آنے کی جرائت کرے گا ''

تعلیے کا محافظ اوب سے سرچھ کا کروائیں مہلاگیا۔ اور دیسیا نے دروازہ بندکرنے کے بعد فسطینہ کا بازوپر کر کہا''مپلو، بیٹی اب اُدام کرو''

مسطید کی کے بغیراً سکے ساتھ دوسرے کرسے میں داخل ہوئی اور وہ دونوں اپنے بستر پرلیسٹ کئیں۔
برسیا کی دیر باتیں کرنے کے بعد سوگئی ، لیکن فسطین مجید بہر کا کہ وٹیں بدلتی دی ۔ بالآخراً سے نیندا کئی لگے
دن وہ بیدار مُردی تو کرے کے دوزن سے سورج کی شعابیں اُری خیں ، اور یوسیا اُس کے تبری ترک قریب
کومی مفتی ۔ دوسید بالے کہا " اعظو، بیٹی اب دوبہر مرب نے والی ہے "

ن سطیند اٹھ کرسٹیدگئی اور کچہ دیر خاموش سے اپنی ماں کی طرف دکھیتی دی ، بالآخراس نے پومیا۔ دوہ چلاکیا ہے ہے "

" وه صبح بوت مى مبلاگرا تفا راور نمهادا خيال درست بخفا ، اس نه مرسك باس أم ف كى جراً بينين كا فسطينه ن كها "راخى عاصم زنده ب ، بيس ف السيخواب بيس ديكيما ہے " وسيديا في قريب بين كر د سطينه كامر إنى كود ميں د كھتے ہوئے كہا " بيني خداكر سے وہ زندہ ہو "

لرگ دھ تت اور بربیت کے ایک نے سیلاب کے سامنے ننگوں کے انبار ثابت موتے۔

دوم اورایران کی جنگوں کے اس دور میں خانہ بدو شوں کے جو قبائل شمال مشرقی بورپ کوہڑپ کے اور اطالبہ کو آگ وخون کا پیغام دینے کے بعد مقراس کی حدود میں داخل ہور علیے تھے ۔ شابدان تمام قبائل یہ زیادہ خو تخوار تھے ، جنہوں نے گزشتہ ادواد میں مغرب پر طینار کی تھی۔ اور باز نطینی سلطنت پر ایک کاری فرب لگانے کے لئے جو سازگار مالات ان کوگوں نے دیکھے تھے ۔ وہ شاید کسی اُ ور نے نہیں و یکھے ۔ روی مختاب نئی ہوچکا تھا۔ ایرانیوں نے اُس کے پر نوج لئے تھے ،اب اُسے ملاک کرنے کے لئے کسی جرات یا ہمت کی صرورت نرحتی ۔ اوار قبائل کا خاقان دریائے و بینوب سے لے کو اطالبی تک براروں بستیاں تباہ کرنے و لئے مقارت آباد نے کے بعد مرفلی ہے قریب ڈیرسے ڈالے بوٹے تھا مشرق بیت اور لئا کھوں انسانوں کو مورت کے گھاٹ آباد نے کے بعد مرفلی ہے قریب ڈیرسے ڈالے بوٹے تھا مشرق بیت ساتھ اور لئا کھوں انسانوں کو مورت کے گھاٹ آباد نے کے بعد مرفلی سے قریب ڈیرسے ڈالے بوٹے تھا مشرق بیت ساتھ تنا دیوں کی درندگی اور سفائل کی جو داستانیں لائے تھے تھے ، اُن کے باحث شہر میں سراسی جی جبیلی ہوئی می اور مران اور مرفائلت کی بینوں سے لے کو تھی کے جو استانیں کا تھی وقت گردو فیارکے با دلوں سے دھینیوں کا مشکر نور دار موگا اور مفائلت کی جو داستانیں کا شروع کے ڈھیرلگ جائیں گے ۔

سله آوار . سینمین قوم سے تعلق رکھنے تھے اور حام طور پر آنہیں معی وسط ایشیا کے دوسرے قبائل کھی ۔ " آنار ہوں کے نام سے ہی یا دکیا جا آب ۔

، درکسی کو طاقات کی اجازت نرمحی ، لیکن پېرمدادوں کو قسطنطنید کے استغفی اعظم کاراستذرو کنے دات نرمونی -

مرقل اپناغ فلط کرنے کے لئے شراب پی رہا تھا۔ سرمبیں کو دیکھ کرا کس کے ہاتھ سے سونے کا پیالہ پادراُس نے سہی ہوئی آواز میں کہا "مقدس باپ عجے معلوم ہے ، آپ کس لئے آنے ہیں لیکن اب ف سے کوئی فائدہ مہیں میں دادالحکومت تبدیل کرنے کا فیصلہ کریجا مجوں "

سرمیس اطبینان سے برقل کے سامنے بیٹر گیا اور بھر قدرے توفف کے بعد بولا آپ اس سے اگر رسان الرقر طاحہ کو کوئی اگر مرطاحہ کو کوئی اگر مرطاحہ کو کوئی رہے ہیں کہ قسطنطنیہ کے صالات محذوث ہو چکے ہیں ، لیکن میں یہ بچھینا چاہتا ہوں کہ اگر خرطاحہ کو کوئی رہیتی آیا ، اگر ایرانی یا آوار وہاں مینج گئے تو آپ کہاں جائیں گئے ہے "

مرق نے عابر ہو کرتواب دیا میں مقدس ہاپ آپ مجھ بردلی کا طعنہ نہیں دے سکتے ۔ میں کئی برس رائیوں کے سامۃ دو سکتے ویں کئی برس اور انہیں نائے رائیوں کے سامۃ دو معدن کے است مہیں میرے سپاہی سفورس کے پاردوک سکتے میں دیکن ان نئے در معدن کو روکنا میرے بس کی بات مہیں میرے سپاہی اُن کے نام سے در زنتے میں میرے سالاد مایوس اور بددل ہو بھے ہیں میرانزانہ خالی ہے میں اپنے امراء در اپنے وام سے مزید قربانیوں کا مطالبہ نہیں کرسکتا ہے طاحنہ میں کے لئے موقع مل سکتا ہے در بیری قوت کے بغیرو بل مہیں تیاری کے ایم میری تیاری کے ایم میروں مائے گئی ہے۔ اگر ایوانیوں نے والی نگ بھادا پیچیاکیا قربھی ہمیں تیاری کے ایم میروں مائے گئی ہے۔

مرمیس نے جواب دیا منہیں، نہیں آپ اپنے آپ کوفریب دینے کی کوشش نہ کریں، آپ بازلیطنی مسلمان کے معمران ہیں اور قسطنطند کے بغیر مسلمان کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ آپ مرکٹوانے کے بغیر بھر مناظم اور مسلمان کو گئی وجود نہیں ہوگا۔ آپ مرکٹوانے کے بغیر بھر مناظم اور مصرکے میدانوں میں آپ کے جند سے تلے جانمیں دی ہیں، اگر آپ نے فیلی مسلمان کے ایک نظرہ بہانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ انطاکیہ، دشش و آرا خاجند کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ انطاکیہ، دشش میرانی میں ایک میرانی میں ارہے۔ اور اگر میرصار نہیں میں ایک میرانم میرانی میں ایک میرانی میں میں ایک میرانی میں ایک میرانی میں ایک میرانی میں میں ایک میرانی میں میرانی میں میرانی میرانی میں میرانی میں میرانی میرانی میں میرانی میر

برگیاتواس دنیا سے عیسائیت کے سادے چراخ مجہ جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ آپ اِس ظلمتادے کے
کسی نامعل م گوشے میں چندسال اور سکتے رہی ، لیکن جولوگ آزادی اور عزت کی نعمتوں سے اشنا ہیں ، اُن کے
سف ایسی زندگی کا ہر لحم موت سے نیادہ جیانک ہوگا ۔ لیکن مجھے نیین ہے کہ وہ ہوتل جسے میں جانا ہوں ،
حس کی فتح اور نعرت کے لئے آج ہر خانقاہ اور ہر گرجے میں دعائیں مائی جاتی ہیں ۔ جسے فدرت نے برائی مالت برخ اور نعرت کے لئے آج ہر خانقاہ اور ہر گرجے میں دعائیں مائی جاتی ہیں ۔ جسے فدرت نے برائی مالت برخ اور نام کے مداور اُس کے مدر برمیں نے اپنے اجنوں سے ناج دکھا تھا ، مجھے غدا اور اُس کے سامنے شرمساد منیں کرے گا ۔ "

برقل نے نڈھال سا ہوکر مرمیس کی طوف دیکھا اور کہا "مقدس باپ، آپ کیا جاہتے ہیں ؟۔ یں
کیاکرسکنا ہوں ؟ ۔ شاید آپ کو معلوم مہیں کہ سنیٹ کے ادکان کی اکٹر بہت میرے فیصلے کی تائید کرچی ہے "
مرحبیں نے جواب دیا "سفیٹ کے ادکان کی اکٹر بہت کی تائید سے ایک فلط فیصل میں ہمیں ہو کتا
لیکن میں میہاں اِس مسلے پر بحب میں مہیں کروں گا۔ بیں صرف یہ جا مہتا ہوں ، آپ میرسے سامتر سینٹ ہوئی کے مقدس گرجے میں تشرفیت لے جلیں ، جھے نئین ہے کہ وہاں بزرگان دین کی دومیں ہماری داہمائی کریں گی ۔۔۔ "

برقل تذبذب كى مالت ميں ادھرادھرد يكھنے لگا مرميس اٹھا اور آگے بڑھ كرادب كے ساتھ أُس كا إنت برتے بول " آئيے ! "

برفل اپنی بعادی فباسنعالتا بڑا، اس کے ساختی دیا۔ شہرکے وام جو برفل کے ادادے سے
باخبر بوجکے تھے، عمل کے دروانسے کے سامنے جمع ہورہ بے تھے۔ اور لعمن دل جلے پرج ش نغروں سے اپنے
غم و موضد کا اظہار کر دہ بے تھے ۔ بہر مدار انہیں اپنے نیزوں کی مدد سے بیچے بٹانے کی کوشش کر دہ سے نئے بڑا
ندامت اور خوف کے احساس سے برفل کو دروازے سے باہر باؤں رکھنے کا موصلہ نہ بڑا۔ مرمیس جم مکا
جوش وخروش دیکھ کرچیند قدم آگے بڑھا اور بلندا واز میں جلآ یا '' بھائٹو با راسند چوڑ دو، تنہارے شہنشاہ'
تہاری سلامتی کی دھا مانگنے کے لئے سیندٹ صوفیہ کے مقدس گرہے میں عاصر بونا جاہتے ہیں یان النالمانے
تہاری سلامتی کی دھا مانگنے کے لئے سیندٹ صوفیہ کے مقدس گرہے میں عاصر ہونا جاہتے ہیں یان النالمان

برقل نے دوبارہ گردن اعمائی، قراس کی انکھوں میں آمنو چیلک رہے تنے بچند اپنے وہ مامزی کی رون دیکھتا دلی، اور چراج انک استعف اعظم کے سامنے دو ڈافو ہو کر برالا یمقدس باپ ایس کلیسا اور اپنی محالی کر میں قسطنط نے کو چوڈ کر بہنیں جاؤں گا میری زندگی اور موت ان کر سامنے شرسار ہوں۔ میں یہ جد کر تا ہوں کہ میں قسطنط نے کو جو دار یوں سے جدہ برا ہونے کی ہمت دسے یہ مقور می دیر معروب ہر قبل گر جے سے محل کو اپنے علی کا گرخ کر را عنا قوام مسلح بہر مداروں کو اور لوائم مسلح بہر مداروں کو اور لوائم میں بہر مداروں کو اور لوائم میں بہر مداروں کے ایک موائم کی در بیات کے ساخد اس کی ساخد کی ساخد اس کی ساخد اس کی ساخد اس کی ساخد اس کی ساخد کی س

 ی اگریں کوئی کام شروع کرناجا ہتا ہوں تو اِس کی سب سے بڑی وج یہ ہے کہ میں تنہیں اپنا شرکیہ کاربنانا بہت ہوں ۔ ایک بوڑھے آدمی کو دو وقت کی روٹی کے لئے کسی بھاگ دوٹر کی صرورت بنہیں ، لیکن تم ابھی جوان ہوا در تنہیں میاں اپنی نندگی کے باقی دن گزار نے کے لئے کسی شغل کی صرورت ہے ۔ اگر تمہارے پاس ایک کوڑی ہے بہت ہونی قوجی میں تمہیں اپنے ساتھ برا برکا محمقہ دار بنانے پراصرار کرتا ہوب تم ابھی طرح تندرست ہوجا ڈکھے قریم کسی تاخیر کے بغیر یہ کام مشروع کردیں گے۔ ابتدا میں تمہیں ساما کام سنبھالنا پڑے گا اور میں بناا ہرا کی دوست اور مددگا دکی حیثیت میں تمہارے پاس آیا کروں گا مجمعے تعین ہے کہ کمچ عوصہ بھر کا اور میں اور شددگا دکی حیثیت سے دیکھنے کے عادی موجا ٹیس کے اور میں کھکے بندوں تمہارا اور اُس کا باب بھیں دوساحقیوں کی حیثیت سے دیکھنے کے عادی موجا ٹیس کے اور میں کھکے بندوں تمہارا شرکے کاربن جا ڈن گا تھے کی جا دی موجا ٹیس کے اور میں کھکے بندوں تمہارا شرکے کاربن جا ڈن گا تھے کہا جہتے ہے جا دی موجا ٹیس کے اور میں کھکے بندوں تمہارا میا ترکیک کاربن جا ڈن گا تھے میں جو بھینا جا ہتا ہوں گرتم سے جے ہمیشہ کے لئے فسطنطند کے مادی موجا ٹینا سینتی والستہ کر کھے میں ج

عاصم نے کچہ دیر سرحیکا کرسوچنے کے بعد جواب دیا" آپ کو انجی تک اس بات کا نفین نہیں آیا کہ مانی کے ساتھ میرے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں ؟ "

فرمس نے جواب دیا دیں اکٹریوسو جا اہوں، تم فسط نطنیہ میں زیادہ عوصہ خوش نہیں رہ سکو محداد کردی زکسی دن مامنی کی بعض حسین یا دہن تہمیں آبنائے باسفورس کے بارسے مائیں گی "

عاصم میر متوری دیر کے بیے سوچ میں پڑ گیا ، بالآخراً س نے گردن اُنظاکر فرمس کی طوف دیکھا اور
کہا "امنی کے دامن میں میر سے بیٹے اب سپنوں اور یا دوں کے سوا کچے نہیں ۔ میں ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی
مائے کی طرح مہوں ، جسے دریا کی طغیا نیاں کوسوں دور کسی ٹا پوکے کنار سے مینجا دیتی ہیں ۔ اب مجھے واپس
مانے کے لئے سوادت کے اُس سیلاب کا دُخ بدلنا پڑے گا جو جھے شام اور مصر کے دا سنے بہاں ہے آیا
ہے اور یہ میرے بس کی بات نہیں ۔ اپنے مامنی کی گردگا ہ پراگر میں نے کوئی نخلستان ویکھا تھا تو بیم یمری نگا ہوں
کا فزیب متا ۔ اگر میں نے کسی درخت کی مشنڈی جھا توں میں بیٹھنے کی تمثا کی متی تو یہ میری نا دانی متی ۔ میں نے
مائوی کی تاریک آندھیوں میں جو چواغ مبلا میں عقے وہ مجھ جھے میں ۔ اب میں اپنے آپ کو یہ فریب دسینے کی
کاشش نہیں کروں گا کہ آبنا سے باسغورس کے بادکوئی میرانتظاد کر رہا ہے "

دیا۔ چند بار اُس نے کلاڈیوس کے ساتھ اِس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ،لیکن وہ ہربار میکمر رال دیناکه ایمی تمهاری معت علیک نبیس بوئی تمهیس کچه عرصد اور آدام کی صرورت سے رجب تم تندرست بر ماؤكة تونتبارى كف كوئى مونول كام تلاش كرنامشكل منيين بوكا يسروست تمبين ميراء كمركوا بناكم مجرا ماسيء عاصم كى طرح فرمس كويمى است دامادك كمريس ايك مستنفل مهمان كى يثنيت بسند نريحى معمول لالبار شروع كرف كح المي أس كے ياس كج مروايد موتود فغا اور اس في قسطنطنيد ميں اطبيان كاسانس ليتري كليون اور بإذارون كم مِكر لكان تروع كرديث عقد عاصم كوأس كمه ادا و مع كابتا جلانواس في إنى مارى وِنِي أُس كے سامنے ركھتے ہوئے كہائے آپ مجھے اپنا شريك مجھيں اور بلا توفف كوئى كام مشروع كرديں ! ایک شام فرمس نے اُس سے کہان بیٹیا میں نے ساری زندگی مرائے کا کاروباد کیا ہے اور قسطنطنی میں محصابینے لئے اس سے زیادہ اور کوئی موزوں مشغلہ نظر منہیں آتا۔ آج میں نے شہرسے باہرایک کثادہ مکان دیکھا ہے، جے معمولی رووبدل کے بعدا کی اچھی فاحی مراٹے میں نبدیل کیا ما سکتا ہے۔ اِس کان كا مالك فسطنطنير كے حالات سے مايوس موكرليفال بجي قرطاجنہ جيج جيكا ہے اور اب اپنى جائداد مفلانے نگانے کی فکرمیں ہے۔ میں اُس کے ساتھ قیمت کے متعلق بات چیت نفروع کر جیکا ہوں ۔اور مجھے اُتید بے کہ برمکان بھیں بہت سننے واموں مل جائے گا \_\_\_ لیکن مجھے برالجس بے کر رُومی امراء اس قسم کے کاروبار کولیسند منبیں کرتے۔کلاڈیوس، شاید میری مخالفت مذکرہے ،لیکن اُس کا باپ یقینا بربسپندنہیں کرے گا۔" عامم نے کہا قسطنطنیدیں یرکام یفینا آپ کے شایاں شان مہیں۔ موسکتا ہے کہ کاڈیوس آپ ك احترام كى وجرس خاموش دہے،ليكن أس ك لئے اپنے احباب كا بيطعند لفينيا نافابل برداشت بوگا، كرأس كانشراكي معولى مرائع علاد إ ب - اكرآب مجدير احماد كرسكين وآب كي طرف سديكام مي اب ذمر لینے کے لئے تیاد ہوں ۔ یہاں میری جنٹیت مذہونے کے برابرہے ۔ میں اگر خکل سے لکڑیاں الاکوفرو كروں توجى مجھےكوئى طامت منبيل كرسے كار اگراكب بسندكرين نومين مجى ابنى عنورى سى يېنى اس كاردبار میں لگنے کے لئے تیار موں " فرمس نے جواب دیا '' بیٹیا میں اپنی ذات سے زیا دہ نمہار سے سنفبل کے متعلق سویتیا ہوں اس کم

فرنس نے سوال کیا "کیا برمکن ہے کرتم اُس ایرانی لاکی کو عُمُول جاؤ ، جس کی ابک مرکز اہدا تہیں اپن جان پر کھیلنے پر آمادہ کوسکتی حتی "

عاصم نے جواب دیا یہ بعض مراب اتنے نظر فریب ہونے میں کہ انسان اُن کے پیچیے دم زُددیاہے میں نے بھی ایک سراب دیکھا تھا ،لیکن اب وہ میری نگاہوں سے اُدھیل ہو بھاہے۔ اب مجے میں لی دوستی اددایرانی فرج کے سا غذا بنے کارنا مے مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ نمانے کے توادث نے مجھے اُس فود احمادی ہے محروم كرديا بصر الك السال كوسراب كي بيعي عباكف براما ده كرسكى بدراب الركوني سراب الجشتين بن كرميريد ساحف آ مائد وعى عجد أس كى طرحت فدم اعلى نسك وصله منين بوكا - اب ميري نمام دلجيل مرف زنده رہنے تک محدود میں معجعے لقین ہے کہ اب میں الوار منہیں اُتھاؤں کا رقسطنطینی میں اگرمیرے من الشيف كا باعث مع توده به كرمين بهال بيكارمون ساكرمين البين أب كومعرون د كفف لنے کوئی کام تلاش نکرسکا تو محبے اندلیشرہے کہ سبن کی طرح کلاڈیوس کی دوستی جی مجھے ایک بارچرایک ايسے سپاہی کی نندگی اختیاد کرنے برعبور ناکردے جکسی مقصد یا اصول کی خاطر سینہ سپر ہونے کی بجا مے اپنی مع مغصداور بے کیعت زندگی کا جواز تا بت کرنے کے لئے تلوار اعظالیتا ہے ۔۔ اب مجے ایران کی فتوحات اورروم كمستفتل سے كوئى دليسي نہيں، ميں اپنى كتاب حيات كانيا ورن ألط چكائوں -میں صرف برماننا ہوں کہ مجے اپنی زندگی کے باقی دن قسطنطنید میں گزارنے پڑیں گے ۔۔ میں شمال یا مغرب میں دستی قبائل کے علوں کے واقعات سنتا ہوں تو کھی کھی میرے ول میں عبرا مک بار تواراعانے كاشوق كروليس لين لكتب البكن مجرميرك سامن حبب يرسوال أتاب كركيا ميري فون كريخ نقطرول سيظلم اور وحشت كى وه الك مجع مائع كى سوكى فيصراوركسرى كمالوانون اوركى فالمديدوشول كيفيل سے نمودار سونی ہے تومیر سے جو صلے مرد موجاتے ہیں۔ مجھے اِس الخ تحقیقت کا احترات کرنا پڑتا ہے کہیں ا بك معمولى انسان بول اور اپنى مدودسى بالبر كلف ك بعديس في بمين عموكرين كمائى بين - اگرمبر جيب معمولى انسان فيصراوركسرى كع جمنائي المان كى مجائدا بين مال برفائع ره سكتے و شايداس دنباكى مالت مېترسونى "

فرس ندكها - عاصم تم ايك معولي أوى منهي فو العبض حالات مين تلواد مكالن كى مجامعة الوادنيام دا منے سے نے زیادہ وصلے ادر جواکت کی صرورت ہوتی ہے۔ مجیے معلم مہیں کر کل نمہارافیصلہ کیا ہوگا ر اگریں نے تہیں سمجنے میں علطی مہیں کی تو تم ان وگوں سے مختلف ہوج گنامی اور بے میارگی کی نندگی ہر ن ده سكتے ہيں - قدرت في مبين إمال ماموں برجينے كے لئے بيدامنيس كيا - اگرب بات موتى وقم ب سے مل كريبان تك مزينج اور آج تمهارى دلچيدياں صرف اپنے دشمنوں سے انتقام ليفيا اپنے مان يا اپنے فيليلے كا بول بالاكرنے تك محدود مؤتيں - ديكن قدرت نے تمہيں اپنے لئے نئے راستے كاش رنے کی ہمت دی منی ، اور آج می میں بر کہرسکتا ہوں کر زمانے کا کوئی انقلاب تمہاری اس ہمت پراٹرانداز س برسکتا \_\_معت کی فرابی کے باعث ، تمہارے خیالات میں جو تبدیلی آئی ہے دہ میر میزدیک ونى ب يحب غيهادى كعونى موى قوانائى والس أمائه كى توقمها را سوچنىكا انداد مختلف موكا \_ بهرال ي تهيى مايوس منبيل كرون كا - اكرتم ايك مراعب ميس كام كرك مطنى ده سكتے موزوس ايك بفتر كے اندر ندسادانتظام كرون كا \_\_ الراياني فرج كا ايك نامور سالاداس كام مين كوئي سبى محسوس منبين كرنا فين ی ص نے ساری عربیکام کیا ہے ،کسی کی ناراضگی یاضگی کی پروامنیں کروں گا \_\_ عاصم ایمی تنہیں یِّتِن دلاّنا ہوں کہ تمہاری دفاقت کومیں قدرست کا انعام سمجعوں گا "

مامیم نے مسکرانے ہوئے ہواب دیا "ایک ہفتہ بعدا پ کو یہ نشکایت بہیں دہے گی کہمیری انتخاب ہے گ

0

الگے دوزسرمبرکے قریب فرمس مکان کا سوداچکانے کے بعدوالیس آیا تو کلاڈیوس مہمان فانے مکے ایک کرنے کرئی میں ماہم کے باس مبطا ہوا نفا ہے اس منے فرمس کو دیکھتے ہی سوال کیا "کہئے، کوئی میں ای بوئی ہے۔ گامسیاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ گامسیاتی ہے۔ گامسیاتی ہے۔ گامسیاتی ہے۔ گامسیاتی ہے۔ گامسیاتی ہے۔ گامسیاتی ہے۔

فرمس حواب د بنے کی مجامعے پرلیشان ساہوکر، عاصم کی طرف دیکھنے لگا اور وہ بولائد آپ کوپشان

ہونے کی مزودت منہیں ، میں امنہیں بتا چکاموں کو آپ میرسے لئے ایک مرائے نوید دسے چیں۔ کا ڈبور کو قیصر کی طور کی ا قیصر کی طرف سے ایک اہم ذمردادی سونی گئی ہے اور یہ کل مبح یہاں سے روا نہ ہوجائیں گے۔۔ اس لئے میں بیان سے کا فرود کی میں میں بیان سے کا اور سے اجازت ماصل کر لی جائے ہے

فرمس كلادوس كى طرف متوج برا"، آب كمال ماد ب بي ؟ "

اُس نے جواب دیا ''مجے مرطب کے قریب ایک اہم چیکی کی حفاظمت پرمنعین کمیاگیا ہے۔ میں اِنھر ادرسپرسالارسے مل کرآیا موں ۔۔ امنبوں نے مجمعے مبع موتے ہی کمک کے دستوں کے سامند کھنے کا کا دیائے فرس كيد كيد بغيران كح قريب ايك كرسى بعيد كيا وكالدوس في قدر مع توقف ك بعد كها دركية عامم كم منعلق مرسه مبنات أب سے عنلف بنيں - مجمعلوم سے كه انہيں ايك دن كے المعى بايار مبينا بيسندنبين اورميري مينواس محتى كرجب يراجى طرح نندرست موجائين توانبين كسى موزول كام رراكا دیاما سے سوجودہ مالات میں قسطنطنیہ کوسب سے ذیادہ سیامیوں کی مزورت ہے اور میں کسریٰ کی فع مے ایک بر برکادسالاد کے مضیبان عی کوئی عزت کامقام حاصل کرسکتا ہوں ، لیکن میں ایک ایسے دوست كوابيف ساخ كسينالبند منبي كرول كارجابني نلوارنيام مين دال جكاسيد ساب اكريه مراس ككادوبار مين وش ره سكة بين ، تو محيمي نوش بونا چاہيے رملكمين يمان تك كہنے كے لئے تناويموں كراكرياني نومتی سے ایک ادنی مزدور کا بیشدافتیاد کرلیں توجی میں ان کا دوست کہلانے میں فز محسوس کروں گا۔ عاصم نے مجھے مینہیں تنایا ، لیکن میراول گواہی دیتا ہے کہ اس کی طرح آپ جی مجھے اپنی فدمت کامزید مرفع دینا بسند ببين كرت واكراب يرخيال كرت بين كم مين تسطيط فيدمين أب كى أزادى بركوئى بابنديان مائد كرناجاتا بوں ، یا لیسے کا مد بارسے میری تفعیک بھی و آپ فلٹی پر ہیں۔ اگر باطیون میں ایک معمولی مراشے کا مالک مير المعنزديك دمنيا كح تمام السافون سع زياده فابل احزام موسكتا مفاقويبا معى عتيدت ادراخزام كالما دشتة قائم ره سكتا ہے۔ انطومند نے مہاں مینج می مجدسے كد دیا مفاكر اب كام كے بغیر وش منہيں ره سكت ميكن أب كوير بريشانى سے كربوكام أب مانتے ميں و دېميں بيندمنيں آئے كا \_آج حب ماصم في مجم یه تبایاکه آب اُس کے لئے سرائے کاسوداکر دہے ہیں تومیرے لئے برسمجنامشکل مذخاکداس کاردبات

بی اس کے صاحة شرکیب میں - اب آپ کو پر بینان مونے کی صرورت منہیں، میں اپنے باپ کے سلم ایر کے اس کے سلم ایر کیا ہوں ۔ اس این اور اس کی میں اس کے سلم ایر کیا ہوں ۔ اس میں کوئی احراض منہیں، وہ صرف سے چاہتے میں کر آپ کی مرائے اتنی شا مذار میں عرف محسوس کریں اور اس مقصد کے لئے وہ آپ کو ایک معقول دقم فرض بین کے لئے تیار ہیں "

فرمس نے اطبینان کا سانس لیتے ہوئے اپنے داما دکی طوف دیکھا اور کہا '' اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آب کے والداس قدر وسیع النظر میں تو مجھے اس قدر پرلیشائی نہ ہوتی دیکن میں موجودہ فیرتینی حالات میں کسی دمیع بیانے پرکوٹی کاروبار شروع کرنا مناسب خیال مہنیں کرتا ۔ اب میں مکان خرید چکا ہوں اور جو عفولاگ کی وہی ہوا سے بہتر موجائیں گے ، مجھے پہنی ہوا سے مدو لینے پرکوئی احراض مہنیں ہوگا ''

آپ کے والد سے مدو لینے پرکوئی احراض مہنیں ہوگا ''

ایک نوکر نے دروا زیے سے اندرجانگتے ہوئے کہا ''دایرس تشریف لائے ہیں '' ''امنہیں بیہاں نے آؤ''کلاڈیوس نے جواب دیا۔ نوکر دائیں میلاگیا اور چند تانیے بعد ولیرس کمرے میں داخل ہوا۔۔۔ عاصم ،فرمس اور کلاڈیوس اُٹھ کر کھڑے ہوگئے اور وہ اُن کے ساتھ باری باری مصافحہ کرنے کے بعد ایک کرسی پر بنٹیے کر کلاڈیوس سے مخاطب بڑا '' میں صرف آب کوالوداع کہنے کے لئے آ با مہرک میں جاتے گا با

کلاڈیوس نے کہا و بیر عبیب بات ہے کہ میں مجی علی الصباح قسطنطنیہ سے کوج کرد کا موں ، اور ایمی تنہادی نلاش میں نکلنے کا ادادہ کر رہا مغا "

" آپکہاں جارہے ہیں ؟ " " مجھے مرقلیہ کے محاذکی کمان سونی گئی ہے " '' رسی کی در اور

اُس کی مفاظت کے لئے حالی جہانوں کا ایک بیرہ سے کرروانہ موجاؤں گا "

وه كچه ديرخاموش بليط رب بالآخر وليرس ف كهاد آب وال تنها مار بيس ؟ " "منهي مير ميهان سد ايك كمك كحساط عادل بون" نېس کادگە؟ -

" بنين، بين بهت مصروف مون "

"اچھا، تومیں دروازے ککتمہارے ساعق میلتا ہوں "

کا ڈیوس کی دیکیعا دیکھی فرمس اورعاصم بھی اُٹھ کرولیرس کے ساتھ چل دیئے۔ دروانسے سے بانبکل ں نے سیے بعد دیگرسے اُن کے سابھ مصافحہ کیا رحب عاصم کی باری آئی تر اُس نے بیجیکتے ہوئے سوال الراك المراند مانين قومين بروجينا جاستا مون كراب كي ميم زياده خطرناك تومنين ؟ "

"منہیں" وارس نےمسکوانے کی کوشش کرتے بوٹے ہواب دیا" مجھے نقین سے کرمیں اس مہم ع سلامت والمين آؤل كا - ايراني بطري كمنعل حراطلاعات ملى بين، أن كمع مبيني نظر عين سي مزاحت رتع منیں۔ان دنوں رسمن کا کوئی جہاز مشرقی سامل کے ادوں سے زیادہ دورمنہیں آنا۔لیکن وہ اپنی بری وت میں بندریج احدافد کردہے میں اور اُن کا بدعار منی سکون کسی بڑے طوفان کا پیش خمیر ہوسکتا ہے۔ مین ب فتطنيه سے دور مونا مون نومجھے سران بر خدشتر محسوس مونا ہے کہ میری والسی تک اس شہر کے باشندسے س مال میں موں کے میں ایراینوں سے زیادہ اُن وحشیوں کے متعلق پرفشان مونا موں ، جوکسی وفت بھی کی اورطوفان من کرمیاں نازل ہوسکتے ہیں راس وفت میری سب سے بڑی خوامش میں ہے کہ جب میں ‹ پس آوُل تو عجبے فسطنط نبیکی خاموش داواروں سے بیسوال بہ چھنے کی صرورت بیش نه آسے کہ باز طیسی طنت ئە آفرى محافظ كہاں ہيں ۽ "

كلاديس ف مضطرب موكر "دوليرنس محصيه توقع مزعنى كرتم اس فدر مايوس موجا وسك" اُس نے جواب دیا "مجھے انسوس ہے کہ مجھے مستقبل کی تاریک گزرگا ہوں پراُمتید کا کوئی جراع من نهب دینا سیکن بروفت اِس موصوع بر بحث کرنے کے لئے موزوں نہیں۔ اگر محصے بر نقین روزاکہ المم الكر حفيفنت لببندانسان بسے نومیں اسے پولیٹان کرنے کی کوشن مذکرنا رمیرسے خیال میں ایک ایسے و کومستغنل کے خدشات سے آگاہ کرنا صروری مفاج فسطنطنیہ کوعانیت کا گھرسم کر آب کے ساتھ آبا

من اب مجها مازت دیجیه، مداما فظ! "

"منین، ننین میرامطلب ہے کہ آپ اپن بوی کوساعد ہے کر و منہیں مادہے ؟ ود منہیں، میں اتنا بیوفوف منہیں موں ، مجیر وہاں کے حالات معلوم ہیں ۔ دلیرس ،میں نہمیں ایک ایم دمددادی سونینا چامتا بوں - بیں برچامتا موں کہ عاصم میری فیرحاضری میں ایک دوست کی کی محسون کررا اس نے جاب دیا تیس آپ کے ساتھ پر وعدہ کرسکنا ہوں کہ اس ہم سے فارع ہونے کے بعد مران يس كم انكم ايك بار صود اس كے پاس آياكروں كا "

ووعاصم بيهان مرائع كاكاروبار تشروع كرنا جا بناج ، اور عجم اميدسې كرتمبارى موجودگى مين اساكانى برِيشاني منهين بهوگي "

" مرائع كاكاردبارى وليرلس في جرت ذده موكر بوجيار

" بل إ اور انطونبر كے والداس كے ساتھ نشر كب بول كے "

وليرنس ف كبائي بات تزميري سجم مين اسكتى ب كرج شخص ايراني فرج مين شهرت ادركامياني كي منازل طے کر حیا ہے، وہ اپنی زندگی کا داستہ تبدیل کر لینے کے بعد بھی ہمادی فرج کے ساتھ کھڑا ہونا لیسند منبين كرے كا دليكن ابك سپائى كے متعلق بيسو عناكہ وہ سرائے بھى جيلاسكتا ہے دميري سمجسے بالاترہے۔ اگرعاصم آپ کی محان نوازی سے اکما گیا ہے تومیں اِس کے لئے فرج سے باہر بھی کوئی موزوں ملازمت

کلاڈیوس نےکہا ' ولیرس اب اس موضوع بر بحبث کی صرورت منہیں مجھے معلوم منہیں کہ کل عاصم کے خیالات کیا ہوں گے ،لیکن اُس وقت اُس کا یہی فیصلہ ہے ۔ مجھے صرف یہی ثابت کرنا ہے کہ ہیں اپنے مس كى برخوابش كا احترام كرسكتا مبور "

دلبرلس نے سواب دبا "دبہت اجھامیں بحدث منہیں کرتا۔ اور میں بیروعدہ کرتا ہوں کہ فرصت کے لمحات میں ان کی سرائے میری اور میرے تمام دوستوں کی قرتم کا مرکز بنی رہے گی ۔ اگر مجھے کوئی غیرمتوقع حاد ننرىيىن ندآگيا نومين جاريانج دن تك واليس مجاؤل كا،اب مجهدامازت ديجيند " وليرنس فكرسى سعد المطاركاديس كى طرف باعة برهايا، ليكن أس ف كما" تم ممارس ساعة

کلاڈیوس کچرکہنا جا ہتا تھا، لیکن ولیرلس اسے موقع دیئے بغیروہاں سے چیل دیا۔ اگلی صبح کلاڈیوس بھی قسطنطنیہ سے روا نہ ہوئیکا تھنا ۔ اور چندون بعدعاصم اور فرمس تنہرے باہرائنی چیوٹی سی مراسے کا کام سنبھال چیکے تھنے ۔

سرائے کا کاروبار، عاصم اور فرمس کی نوقع سے ذیادہ منفعت بحن نابت ہور ہا تھا فسطنطنیں بناہ گزینوں کے سیلاب کے باعث رہائش کا مسئلہ ایک نازک صورت اختیار کرچکا تھا اور جن لوگوں کو شہر بیں حکمہ نہیں ملی مہنی ملی تھی وہ مضافات میں سرچیانے کے لئے جگہ تلاش کرلینا بھی فلیہ ت خیال کرتے تھے۔ مرمس نے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ، دوسرسے جبینے ایک خیمہ خریدا اور اُسے مرائے کے پاس نصرب کردیا ۔ تعداد کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ، دوسرسے جبینے ایک خیمہ خریدا اور اُس کے ساتھ ہی ایک نازہ مرائے کے پاس نصرب کردیا ۔ تعداد کا مسئلہ کی بینئے اُس نے ایک اور خیمہ خریدلیا اور اِس کے ساتھ ہی ایک نازہ مرائیس آرمینی تا جروں کی ملکیت بھیس ۔ اور وہ باہر سے عمادت کی تعمیر شروع کر دی قسطنطینہ کی بینئے تھے ، لیکن فرمس زیادہ نفع کما نے کی ہجا ہے زیادہ گا ہم سیل پرکار بند تھا اور یہی و حب تھی کہ جو مسافر ایک دن اُس کی سرائے میں مطہز نا مقاوہ دو سرفیا و و چار اور مسافر و ہی ب کے آنا تھا ۔

دلیرنس فرصت کے اوفات میں اکٹر اُن کے پاس آیا کرتا تھا، فرمس اور عاصم کے کا دوبارسے اُن کی دلیسی کا بی عالم تھا کہ وہ شہر میں مراحبنی کو اُن کی سرائے کا راستہ دکھانا اپنا فرض خیال کرتا تھا فرمس جب اپنی میٹی کو دیکھنے کے لئے مبا با تو عاصم کو بھی اپنے ساتھ سے مباتا ۔

اپی عفر صاصری کے پہلے ہینے کلاڑیوس نے امنہیں جوخطوط بھیجے عقے، اُن میں یہ بات فاص طور پر دہرائی گئی تھی کہ مجمعے منظریب گھرآنے کے لئے چند دن کی جیٹی مل جائے گی ،لیکن اِس کے بعداُس تمام خطوط میں اِس قسم کی شکایات ہوتی تھیں کہ میں بے حدم صووت ہوں ۔ دشمن نے فلاں علائے یہ مار دساڑ ننروع کر دی ، ہماری افواج فلاں قلعے پر دوبارہ فابھن ہوگئی میں ۔ آج دشمن کے مشکر نے با

<sub>، ی</sub> فلان چوکی پرقیصند کرلیا ساب میں چند <u>سفتے گ</u>ھ مہنیں آسکوں گا ۔اس طرح چار مہینے گزرگتے ۔ قسطنطبند بینچنے کے بعدعاصم نے اپنی زندگی میں جوفلامسوس کیا نخا ، اسے سرائے کے ایک <sub>مدود</sub>سے ماحول کی دلچسپدیاں زیادہ عوصہ نکس بُیرمنہ رکھ سکیس ۔ اپنی کھوٹی ہوٹی ٹوانا ٹی ود بارہ حاصل کرنے يربندأس كى حالت أس مسافركى سى عقى جوايك تن و دن صحوامي مفكا وش اوربياس سے نارحال مونے كم وركسى نخلستان ميں ميني جائے اور ولى كسى چينے كے مفتر سے پانى سے پياس مجانے اوركسى دنيت المنى چاؤى ميں كچه ديراً دام كرنے كے بعد اپنے ول ميں ايك نيا اضطراب محسوس كرنے لگے۔ ايك ۱ بوش ادرمیسکون زندگی برِفانع بوجانا اُس آدمی کے بس کی بانٹ منعتی ،حس نے اپنی زندگی کی مبیشتر مانل، نام وار اور ميخطرواسنون بيط كى خنيس - مامنى كى تمام دلحبيبون سے كناره كمش مون اورستعبل يرمتعلى تمام أمتيدون سے عروم موجانے كے بعدير مرائے جيدابتداس اس ندايك كوشياعانيت مماعا، اب أسال السافيدفان معلوم موتى متى رحس ك بالمرسرن ومغرب ك مام داستان ن ارمکیوں میں کم موکررہ حاتے تھے میسے وشام کی مصروفیت اُس کے مئے زندگی کی ایک صرورت بن ی تی روه سرامے کے ملازموں کی طرح جن کی نغداد اب پانچ بیکی تنی، منہایت ادنی کاموں میں بھی کوئی عار مُسوس منبیں کرتا تھا، نیکن اس کے باد جو کمبی کمبی اُس کے دل کی گہراٹیوں میں کوئی خیال اعتما اور اُس کے

د بن اورهمانی قری شل بوکرره مباتے، وہ کوئی کام کر رہا ہوتا اور اُس کے ہاتھ پاؤں اچا نک ڈک مبا نے۔
دبکی کی طرف دیکھتا اور اُس کی تگاہیں کسی موہوم افق کے دصندلکوں میں گم ہوکر رہ جاتیں۔ وہ کسی کے ساتھ
اسٹ کرتا اور اچا نک اُس کی قوتِ گویائی سلب بوجاتی ۔ بچر مرائے کے کسی گوشے سے ایک جاتی بچانی اُواز
منائی دیتی، عاصم بیٹیا، تم کیا سوچ رہے ہوتم تفک گئے ہوتے مہیں آرام کی صرورت ہے۔ آؤ میرے پاس
اٹریماؤ ۔ وکھیوہ تمہیں ایڈھن کے بطے لکو ایاں بھار نے، اور گھوڑوں کے آگے چارہ ڈلانے کی صرورت بنین

ان کاموں کے ملتے ہما رہے بیاس نوکروں جو دہیں ۔ اور عاصم ابسا محسوس کرنا کہ وہ کسی گہرے سمندر میں خطے کھانے مار

فرمس مترسیس یا سویق دوزاین ملی کود میلف کے لئے اُس کے کھر جابا کرتا تھا۔ وہ مجمیت عاصم کو

اپنے ساتھ کے جانے پرامراد کرتا ، لیکن عاصم کے طرزعل سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اُسے کلاڈیوں کے گر باؤں دکھتے ہوئے کوئی الجمن محسوس ہوتی ہے ، اور دہ عام طور پرکسی ندکسی بہانے وہاں جانے سے انکار کر دیتا ۔

ایک دن فرمس نے اگسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوست دی تو عاصم نے بواب دیا"۔ آج میں باسول کے کنار سے گھومنا چا ہتا ہوں ﷺ

فرمس نے کہا "بٹیا یہ میرے ساخذ موانے کے لئے کوئی معنول بہانہ بہیں۔ دمکیمو،انطونی تم سے بہت خاہے۔ اور جولیا کچلی مرتبہ بار بار تمہارے نہ آنے کی دحر دچھی تھی۔ کلاڈیوس کے باپ نے می تمہادے متعلق دچھا تھا "

عاصم نے کہا "آپ مبانتے ہیں کہ انظوند مجھے ایک بہن کی طرح عزیزہے ، اور اُسے دیکھ کر مجائک راحت سی محسوس مہونی ہے میکن جولیا کے سامنے جانے ہوئے مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے برب میں وہاں تھا تو مجھے بھیشہ میر محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے قابل رقم مجمتی ہے راور اپنی عزیب الوطنی ، اور بابی کے باوج دمیرسے سے یہ نا قابل برداشت ہے کہ میں قابل رقم سجھا مباؤں "

فرمس نے کہا ''عاصم فرص کردکہ دہ نیلی آنگھوں واکی مغود لڑکی مبع ، شام انطونیہ سے تہا دیتے ت الیں داستانیں سنتی ہے ، جن کے باعدت احرام اور عقیدت کے دشتے استوار ہوتے ہیں توتم اِس کے متعلق کیا کہو گے ہے "

عاهم نے جواب دیا "اس صوت بیس مجھے اُس سے اور زیادہ دور رہنا جا ہئے۔ فرس نے بچھا" پیخود پبندی ہے یا احساس مرع رہت ؟ "

عاصم نے جواب دیا "مجھے معلوم نہیں ، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اَب میں اُن داستوں پر جلنے کا جراً سنہ نہیں کوئی منزل نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس داستے کی کوئی منزل نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس داستے کی کوئی منزل نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا" بٹیا تم نے مجھے غلط سمجھا ، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ جولیا تمہارے دل میں حکمہ لیے تھا۔ مجھے نیس سے کہ تم اس فدر ناواں نہیں مہور میں صرف بیرج اہتا ہوں کہ تمہارے دل سے تنہائی اور بے ہیں

اس دورکیا جائے ، اورجب نمہیں میمسوس ہونے مگے گاکر میان تہیں جا نفی پیچاپنے اورتبادا احرا) ، واوں کی تعداد میں اصافہ ہور ہا ہے تو ماصی کی تخیاں نمبار سے سے اس قدر کلیعت دومنیں ہوں گئ عاصم نے کہالا کیا آپ میرسے لئے کانی نہیں ؟ "

سکن میں ہمیشہ تمہارسے ساعد نہیں دہوں گا میرسے داستے کی آخری منزل اب زیادہ وُورنہیں " مامیم کچے دیرکرب واصفراب کے عالم میں فرمس کی طون دیکھتا راج ۔ بالآخر اُس نے ایک گہری سان تبری کہا " جب آپ میرسے ساعد نہیں ہوں گے نویس میں مجموں گا کہ زندگی کے ساعۃ میرا آخری زشت اُوٹ بی ہے ۔ بچر میری مگر دیمراٹے نہیں ہوگی "

" تم كمان ما دُك ؟ فرمس في مغرم ليج مين سوال كيا -

" مجرمتوم بنیں، آج مجھے اِس سوال کا جراب سوچتے بُوئے بھی نوف عمسوس بونا ہے " فرمس نے کہا" عاصم جوانسان دو مروں کے لئے جینا اور مرنا جا نتا ہواً سے اپنے ماضی پرنادم، وال سے پرفیثان اور مستقبل سے مایوس منہیں ہونا جا ہئے ۔کیا تم اپنے ماضی کے وافعات کے متعلق سوچتے وقت پرعموس نہیں کرنے کہ بعض فیصلہ کن مراحل میں تمہارے اپنے شعور سے زیادہ قدرت کی ان دیکھی اور ان جانی قرقوں نے تمہاری را ہمائی کی ہے اور بہ قوینی آئندہ بھی تمہاری را ہمائی کمتی رہیں گی ہے۔

مامیم نے جواب دیا ہے۔ بین مصنی سے میں نے صرف پر سبق سیکھا ہے کہ میں نے اپنے مہرم مینوں کو تین سے دیا ہے۔ کہ میں اس خود فریم میں مقبلا ہو گیا تھا کہ میں وقت کی آندھیوں کا دُنے بدل سکتا ہوں۔
میں میں کو شِنوں کے نمائج میری توقعات کے خلاف تھے ۔ کا ش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ زمین جہاں پیمین میں میں کو شِنوں کی آبیاری کرنا جا ہتا ہوں ، صرف انگا دوں کو جم دسے سکتی ہے ۔ میں نے بیٹرب کو اپنے دوستوں کہ مورٹ میں کو ایس کے دوستوں کے مقبلہ اس کا گہوا دہ بنا نے کی تمالی متی ، لیکن میری کو ششوں کا ماصل بر عقا کہ اس صیدن والدی کی میں منوا میشوں سے کنارہ کس میں میں دیا سے سے نام اور ایس سے کنارہ کس میں دیا سے سے نام اور ایس سے کنارہ کس میں دیا ہے۔ میں نے اپنی تواری جب دی تھی فیسطین اورا س

نے راستے پر معتف قدم اُمقائے وہ سب فلط متے۔ میں اس بات پرخوش مقا کہ میں معیدت میں کی کام اُر یا ہوں ، لیکن اِس کے بعد خود نمائی کا مذہبری سرنیک خواہش پرفالب آپکا مقا۔ وہ ضیر حوا یک رات اپنے زخی دشمن کی قابل رحم حالت دیکھ کر بدار ہو اُنقا ، فلسطین ، شام اور مصر کے میدانوں میں سوچکا مقارا یوانی فی میں شام ہونے کے بعد میری فتوحات میر سے اِس لیتین کی آخری شکست متیس کہ میں عام انسانوں سے مقام کی اُس میں شام ہونے واپنے تبدیلے کی دوایات کے فلاف بناوت کا مجنڈ اندام مائے اور اس کے بعد ایرانی فرج کا ساتھ چوڈ کر میہاں نہ آتے ۔ عاصم تم اس بات پرفخر کرسکتے ہو کہ تمہارے اند ایک غلط راستہ چوڈ کر ایک می حواست اختیار کرنے کی جا سے موجود دمنی "

عاصم نے جواب دیا "شاید آپ کومیری بات پر نفین ندائے، لیکن میں میصوس کرتا مہوں کرمیں نے ابینے ماصی سے کوئی سبت منہیں سیکھا۔ محید بقین ہے کہ قدرت کا کوئی معجزہ محید میندسال سیجیے ہے مبائے۔ ادر میں اپناسفراز مرنو نشروع کروں تو میں بھراکی بار ماصنی کی تمام غلطیوں کو دہرانے کی کوششش کروں گاریں چراکی زخی وشمن کو اعظاکراس کے گھرانے جاؤں گا اور عجے اس بات کی بردا منبیں برگی کرمیری مهددی اس کے فاندان کی تناہی کے دِن قریب لارہی ہے میں سمبراسے عبت کروں گا اور مجھے اس بات کی پروائیں ہوگی کہ میری عبت کے بھول اس کے لئے انگار سے بن جائیں گے ۔ میں انتہائی مایوسی اور بے جامگی ک مالت میں بروشلم کے قریب ایک مراعے میں مینچنے کے بعد فسطیند کی اعانت اور دلجرتی کو اپنی زندگی کا مقد سجه لوں گار میروسی نادان اولی میری نگاموں کا مرکز بن جائے گی۔اور مجھے اس بات کا احساس تک نہیں سرگا، میں اپنے آپ کوفریب دے رہا ہوں۔ اس سے بعد میراضم بر محیے طلم کرنے والوں کی مخالفت یا ملاز ی جایت پرمنہیں اکسائے گا، بلکریں وحشت اوربربریت کے سیلاب کاداسندصاف کرنے دالوں کا سامتی بن جاڈن کا اور جب نک فیرے بازوشل منہیں موجائیں گے اور میری مہت جواب منہیں دے جائے گی مجھے اپی تبار بے گناہوں کے نون کے دھبے مفرمسار مہیں کریں گے ۔۔ میں نے اپنی نگاموں سے بھیشے مختلف ادرمتفناد داستے دیکھے ہیں رکیا وہ نوج ان حوصوت اینے خاندان کے دشمنوں سے اُنتقام لینے کے لئے ہُڈ مَفًا ، أس نوج إن سع مختلف من مقا جوابينه فيبليكوامن اورروا دارى كا دوس ديد ولا مقا اور ابني وتمن

فالمت کے لئے اپنے عزیزوں اور بھائیوں کے فلاٹ سینرسپر سوگیا تفا ؟ کیادنیا سے تمام رشتے ، نے کے بعد سے بات میرسے وہم وگان میں آسکتی تھی کہ میں اپنے اناکی تسکین کے لئے در ندوں کا ساتھی ی مادر گا ، کیا شام سے مبشہ کی حدود تک ایرانی نشکر کے جہنٹ سے تلے سفر کرنے والے اور وہا تسطیقانیہ مارد فرار سونے والے انسان کے دوراستے ایک دوسرے سے مختلف منر تھے :\_\_\_ بوکیاان مام افعا ئے بعد میں اپنے دل و دماغ بر مجروسد کرسکتا موں -- ؟ مجم جلسے انسانوں برقدرت کا سب سے الاصان ی موسکتا ہے کمروہ اپنی عمر کا ایک حصتہ مختلف اور منتضا در اسوں پر بھٹکنے کے بعد تھا کر ایک حکمہ بلیجے جائیں راس مع مقیقت کا اعترات کرلیں کرید دنیا اُن سے بہلے بھی اِسی طرح میلتی دہی ہے اور اُن کے بعد بھی اِسی ور ماتی رہے گی ۔ فرمس میں مخت بی میری میری میری میرت جواب دے میکی ہے ۔۔ اب مستقبل کے براست ر مجے تاریکی کے سواکچے دکھائی مہنیں دیتا ۔ آپ اکثر بہ کہا کرتے ہیں کرحب ناریکی انتہاکو بہنچ جاتی ہے تو خدا کا رئی بندہ ایک مبع درختاں کا پیغیام سے کرآتا ہے ۔اور انسانوں کے تھکے بارسے فافلے نئی امیدوں اور نئے وملوں سے سرشار موکراس کے بیچے چل پڑتے ہیں۔ لیکن کاٹ میں اپنی زندگی کاسفر نشروع کرنے سے بیلے سى اليدرا مناكو تلاش كرسكتا حس كى أواز مجه البني فنميركي أواز محسوس موتى وجر مجه يرتباسكتا كرمين إس دنيا یں کیوں آیا ہوں ۔ وہ کون ساراسند بہے جس پر جینے والے اسخری دم نک مایوسی اور بدولی کا نشکار منہیں ہونے وہ کون سے ضا بطے اور اصول میں جن برعل بیرا موکر ہم انسانی زندگی کے آلام ومصائب سے نجان حاصل کرسکتے میں۔ دہ کون سی فوت ہے۔ بوظالم کی تلوار کے سامنے مطلوم کی ڈھال بن سکتی ہے۔ اور وہ کون سا فانون ہے۔ جس كى بدوات نسلور، تبييلون اورخاندانون كے درميان انون اورمساوات كے رفت قائم بوسكتين ؟ · · فرمس نے کہائیمیرے دوست تم تنہامنہیں مو - اِس و نیا کے سر کوشے میں مزاروں ایسے انسان مِن ترتمهاری طرح سوچتے میں تم عس داسما کے متلاشی ہو، اُس کے طہور کے تمام اسباب کمل ہو میکے ہیں جب طرح رات کی تاریکی میں سناروں کی حکم کام سط صبح کی امد کا پیغیام دینی ہے ،اِسی طرح انسانیت کے مستقبل برمینن رکھنے والے اُس رامناکی امد کا نیا دے رہے ہیں ،حب کے نورسے مشرق اور مغرب کے ظلمتکدے روس مونے والے ہیں۔ میں مدا کے اُن نیک اور پاکباز بندوں کو دیکھ دیکا بوگ ،جن کے نزدیک اُس کی

راہ دیکھنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ بیں نے اُن میں سے اکترکو یہ کہتے سنا ہے کہ اب اس دنیا کے معاملات سلجانے کے لئے کلیسا کے بیشواؤں کا تقدس ادر سلطنت کے کچکلا ہوں کا تدبر جواب دے میکا ہے۔ ابسکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو نجات کا داستہ دکھانے کے لئے اُس بادی کی صرورت سے ،جس کو دیکھنے والے بیٹھسوس کریں کہ وہ خدا کا ندر دیکھ رسیے ہیں معاصم اِنمہیں معلوم سے کرمرائے کے كاروبارسيميرى رغبت كى وجركياب إسنوا مين كئى برس سے برسوج را موں كر ايك دن دنيا كے كسى دُورافناده گوشے سے کوئی مسافرمیرے پاس آئے گا ادر مجے بینوشخری دسے گاکہ وہ صب کی تم برسوں سے او دبكهدرب سرمودار موجاب مجرس سب كجد هوداكراس كم ساعقدوانه موجاؤن كارايك مزنبوب ك الجرول كى زباني ميس نے برمنا مقاكه مكرمين كسي في بنوت كا دعول كباب كيان بيزناجراس كا مذاق الاسب عفے۔ اِس کے بعد میری میرخواہش مقی کہ اگر مکر کے کسی سنجیدہ آدمی سے ملاقات مہوتو میں اُس کے متعلق مزید معلومات حاصل كرول، ميرى تشنكى كابيعالم مقاكر بذات خودويان جانا چا بتا مقاليكن بجرايس مالات بيش آسے کہ تھے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی سرسکتا ہے کہ مکتمیں ایک بنی کے ظہور کی اطلاع صرف ایک مذان ہو سكن ميں اب نك مايوس منبي عُبُوا ميراول كواہى دينا ہے كم أس كى أمدكا زما سرفزيب ہے مدہ بابتى جو میں نے کئی بزرگوں سے سٹی میں غلط نہیں موسکتیں "

عاصم نے کہا ''دیکن میں اُپ کی طرح منہیں سوچ سکتا۔ اور اگر میں اُپ کی طرح سوجنا سروع کر دوں ، تو بھی مجھے اپنی نگاموں پر ، جو مجھے کئی بار دھو کا دسے چلی ہیں ، کیسے اغتبار اُ سے گا ۔ میں حقیقت اور اُل میں کیسے امتبار اُ سے گا ۔ میں حقیقت اور اُل میں کیسے امتبار کوسکوں گا ۔ میں کیسے امتبار کوسکوں گا ۔ میں کیسے امتبار کوسکوں گا ۔ میں کیسے این اُل میں اُل میں میں کیسے دھوکا منہیں دسے رہا ۔ مجھے یہ کیسے بغین اُل کے گا کہ وہ دا سنا جسے وگ خدا کا اُن مجھے میں کیسے بغین اُل کے گا کہ وہ دا سنا جسے وگ خدا کا اِن مجھے میں کیسے بغین اُل کے گا کہ وہ دا سنا جسے وگ خدا کا اِن مجھے میں کیسے بغین اُل میں مام انسانوں سے مختلف سے بھ

فرمس نے جواب دیا ہے اُس کے ساتھ خدا کی نشانیاں ہوں گی۔ اُس کے بدترین دشن بھی اُس کی بیا اورصداقت کا احتراف کریں گے۔ وہ ناداروں اور بے کسوں کو اپنی پناہ میں نے گا اور وہ بیجسوس کریگ کہ اُن کے سر پرخدا کا ہاتھ ہے۔ وہ عدل والفناف کا بول بالاکرے گا اور اُس کے عبلال کے ساتے ظالموں

ردنیں جک جائیں گی ۔ اُس کا داستہ روکنے والے نکوں کی طرح برجائیں گے ۔ وہ جس زیبی پر قدم لکھے 'س پر غذم ایک فاصلی 'س پر غذا کی نعمتوں کی بارش ہوگی ۔ اُس کی اطاحت کرنے والے فلاح پائیں گے اور اُس سے سرکشی نے دالے ذلیل و نتوار ہوں گے، وہ صرور آئے گا، عاصم اِنم اُسے دیکھتے ہی میر محسوس کرو گے کہ تمہارے ۔ مدی نادیک دات بیت جلی ہے ''

عامیم کچے دیرخامونتی سے فرمس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالاً خرا سے کہا ''کاش اِس آپ کی بازن ریان ''

و جبتم میری عمر کومینچدگ و تم میعسوس کرد کے کہ بریفین تمہاما آخری سہاراہے " فرمس بر کہر کر ایر اسوگیا ۔

عاصم نے پر جھا "آپ جارہے ہیں ہے "

"بان! میں نے انطومنبرسے وعدہ آبیا گا اور وہ میرا انتظاد کردہی ہوگی — اور اگرتم جولیا سے بہت نیادہ خوفزدہ نہیں موزو عفور ای کے لئے میراسانے دینے ہیں کوئی ہرج نہیں معلوا "

کرنے کے نئے تہبیں مصر کی مہم پر بھیج دیا تھا ۔۔ میں نے اُس سے اپنے دِل کا حال پوشیدہ مہیں دکھا آ اُج پر بیدالزام مہیں دیے سکتے کہ میں نے تمہیں جنگ میں صفتہ لینے پر بحبور کیا تھا ۔۔ مہیں ، تمہادا برا اقرام آبائ خود پیندی کا نتیجہ تھا ، اور مجھے صرف تمہاری خوشی منظور صفی ، اگر مجھے بیر معلوم ہوتا کو فتو حات کا متوی آبیں مجھے سے چھین کے گاتو میں دونوں کا حقوں سے تمہارا دامن بر لیسی آباؤ ، عاصم میں مبع و شام تمہادا دارت دیکھیتی ہوگ ۔ اگر تم زخمی ہوتو میں تمہار سے تمہارا دامن بر مربم مکھوں گی ، اگر تم بھار ہوتو میں تمہادی نفارداری کوئی گست کی میں سے تو انسار دیکھو گے ، جس نے تمہری نگا ہوں میں سین کی بیٹی کی خود بیسندی اور عزور کی ہجائے اُس لڑکی کا عجزو انکسار دیکھو گے ، جس نے اس دیکھو گے ، جس نے ایسی سے سے بیسی کے آنسوٹی سے تمہادی محبت کا سودا چکا یا بھا ''

عاصم میہاں نک کہرکر مختوری دیر کے لئے خاموش ہوگیا، لیکن چند فدم اور جینے کے بعدائس نے ہا۔
"فرمس، مجھے معلوم نہیں، میں کیا کہر رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کچھ دیرا وراسی طرح باتیں کر تارہا تو آپ
مجھے دیوا نہ سمجھنے لگ جائیں گے ۔ آج میں یہ تسلیم کرتے ہوئے تشرم محسوس نہیں کو تاکہ فسطینہ کی یاداب
مجھے دیوا نہ سمجھنے لگ جائیں گے ۔ آج میں یہ تسلیم کرتے ہوئے تشرم محسوس نہیں کو تاکہ فسطینہ کی یاداب
مجھے دیوا نہ سمجھنے لگ جائیں گے ۔ آج میں دنیا کی ہوسین لڑکی کو اُس کے چہرے کا آئینہ سمجھ لیتا ہوں ۔
مجھے دیوا نہ سمجھ لیتا ہوں کے گھرسے نکلا عقا اور داست کے وقت والیس آیا تھا ۔ آپ کو معلوم ہیں
کہاں گیا تھا ؟ "

فرمس نے جواب دیا "تم نے ہمیں صرف یہ بنایا مفاکدتم سیرکرتے کرتے نتہرسے باہر کل گئے تھے اور بچر شام کی تاریکی میں والبی پر داستہ بھول گئے تھے ۔ اور مجھے تمہارا چہرہ دیکھے کر مرف یہ اصاس ہڑا تا کہ تم ہبت زیادہ پر لیٹنان مو "

عاصم نے کہا '' سُنٹے، میں نے اُس دن سارا وقت اُن شیوں کے اُس پاس گھوم کرگزادا تھا بہاں ۔ سے باسفورس کے دو مرے کنادسے ایرانی نشکر کے خیصے دکھائی دیتے ہیں ۔۔۔ اور اس دن مجد برگئا گا ۔ لیسے مبی آئے تھے ، حبب میں اُ بنائے باسفورس کو عبور کرنے پراً ما دہ ہوگیا تھا اور مجھے اس بات کی پروازی کا کہ بہر مدیاروں کے تیرم براجیم چھپنی کرڈالیس مجے ۔ میں میرمی جانتا تھا کہ اگر میں بیہاں سے بچے کرنکل گیا ، تو دم مرے کنادسے مجھے ایرانیوں کے نیروں کا سامنا کرنا پڑے گا دیکی فسطینہ کو دیکھنے کی خواہش میرے ہراجاں و دم مرے کا میں میں اور کا سامنا کرنا پڑے گا دیکی فسطینہ کو دیکھنے کی خواہش میرے ہراجاں

بہ چی متی میرادل مجے بارباریہ فریب دسے رہا مخاکر فسطینہ دوس کا رسے میرا انتظار کردہ ہے۔

میں کسی طرح اُس کے پاس پہنچ حاؤں گا مجر مجے اِس بات کی پروا نہیں ہوگی کہ ایرانی مجھے ایک مفود کے رہے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ۔ فسطین کو صوف ایک نظر دیکھنے کے لئے میں موت کے دروا نہے کہ رہے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ۔ فسطین کو صوف ایک نظر دیکھنے کے لئے میں موت کے دروا نہے ہے کہ دینے کے لئے تیا دیخا رہیں اُسے یہ تبانا چاہتا مخاکہ اپنی سے بسی اور ہے چارگی کے باوجودیں ہے عبت کرتا ہوں ۔

غروب آفتاب کے بعد میں نے کئی بار بانی میں کو دنے کا ادادہ کیا ، لیکن مبر بارمیری ہمت جواب

مرائی۔ مجے ایسا محسوس بہتا تھا کہ آپ نے میرادا من بچڑالیا ہے ادر آپ یہ کہہ رہے ہیں، عاصم باگل نہ

م آئی ۔ مجے ایسا محسوس بہتا تھا کہ آپ نے میرادا من بچڑالیا ہے ادر آپ یہ کہہ رہے ہیں، عاصم باگل نہ

م آئی کر دو سرے کنا رہے نہیں بہنچ سکو گے ۔ تم اگر دو میوں کے باعقوں بنہیں تو ایرانیوں کے باعقوں،

ریم باؤگے ، اور فسطینہ کو بیم علوم بھی منہیں ہوگا کہ تم مس کی خاطر اپنی جان پر کھیل گئے ۔ مجر میں نے دات

م اربی تمام دولے مرد مبر جکے ۔ فقے ۔ اور مجھے ایسا محسوس بہترا تھا کہ میں ایک جبیانک نواب سے سیدار

بربی نبان شکست ، ندامت اور ہے بسی کے اصاس سے گنگ نہوجاتی ، تو اُس دات میں آپ سے ہیں اُس نے بہت ہیں ایک میں ایک میں ایک بات پوچپتا ہوں ۔۔۔ فوض کھیے ، میں اُس دن واپس ندا تااور

بیری نبان شکست ، ندامت اور ہے بسی کے اصاس سے گنگ نہوجاتی ، تو اُس دات میں آب سے ہے اُس کے کہنے کہ کو کے بین جو کا بوں ، تو آپ میر میں عن اُس دن واپس ندا تااور

ائیں جہائے کی کوشش نہ کرتا ۔ لیکن میں آبنا ہے باسفورس عبود کر کے سین کے با بین چکا ہوں ، تو آپ میر میں عن اُس دن واپس ندا تااور

ائیں جہائے کی کوش نہ معلوم ہوجا تاکہ میں آبنا ہے باسفورس عبود کر کے سین کے باب جائی کا بور ، تو آپ میر میں عن کا لیانیال کرتے ہیں۔

فرمس نے بواب دیا قیمی صرف برخیال کرنا کہ ایک بخرمتولی انسان کسی خرمعولی مهم بردوانہ ہوئیگا سے رقم نے باسفورس کے پارکسی مظلوم کی تخییں سنی ہیں یاکسی نے خواب میں تم سے فریا دکی ہے اور قم نے اُس کی اعانت اور دلجوئی کو اپنی ذندگی کا مقصد سجولیا ہے "

عاصم نے فدرسے لاجاب ہوکر کہا ''اور اگریں آب کو بیتنا کر گھرسے نکاتا ، کہ آج میری ہم مون طینر کو دیکھنے تک محدود ہے۔ یا میں بھرا کیک بار ماضی کے سراب کے بیچے بھاگنا جا بتنا ہوں و آپکا

مُدِّعْل كيا بوزا و "

فرمس نے دوبارہ اُسی اطینان سے جواب دیا "بیں بیر بھی تمہاد سے بیچھے بھاگئے یا تہاداداسنر دو کنے کی کوشن نہ کرتا ۔ اقل تو مجھے اِس بات پر نفین نہ آٹا کہ تم کسی بلند مفصد کے بغیرا پنی جاں کی بالا اور اگر بھے بقین آبھی جا تا تو بھی میں تمہاد ہے ایک اصفواری عمل کو قابل ملامت خیال نہ کرتا ۔ میں نیادہ سے زیاد برسوچے کی کوشن کرتا کہ تمہاد سے زندہ وسلامت باسفورس کے دوسرسے کنار سے بہنچ جانے کے امکانات کیا ہیں، اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو میں تمہاری کیا اعانت کرسکتا ہوں "

عاصم نے انتہائی مربسیانی کی حالت میں اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا "آپ مذاق کر دہے میں " '' منہیں ، عاصم میں مذاق منہیں کرنا مے میرے مزدیکتم اُن دنسانوں سے مختلف ہو، ہو دیز کہ آئلیں بند کر کے کسی داستے برحل سکتے ہیں ۔ میں نمہادے نمیر میں وہ روشنی دمکیھ جبکا ہوں ، ہو ایک انسان کوکسے پہلے كوقبول كرف كا موصله اوركسي بُرائي كوتشكران كي برأت عطاكرتي ہے - اگر مجھے تم ابینے ول كا سارا عال بناكر طاح توجى مين تنهاد مصتعلى ميى سوخياكه نف داستون اورنتى منازل مين هي تنهاد مصفيركي دوشي تنهادا ساغدت گی ۔اورنمہاری زندگی میں وہ کمات بار بار آئیں گے ،جب نم انسانیت کے متعلق اپنی مہنگا می مسلحتوں سے بالاتر مرور سوم کے آئم بدی کے طوفانوں کاساتھ دینے کے لئے نہیں، ملکہ اُن کے خلاف سیند سپر مرنے کیا بدا ہوئے ہو، اور میں نمہارے متعلق برکھنے کے لئے نیار موں کرجب تمہاری بڑی سے بڑی خواہش، بہاں تک کرفسطینہ کی محبت بھی تمہار سے ضمیر کی آواز کے ساتھ متضاوم ہوگی تو آبنا سے باسفورس کے پادارانیں کی وسیع سلطنت نمبین قسطنطنبد کے ماحول سے کہیں زیادہ ننگ و ناریک محسوس موگی ۔اوراگر سے پوھیو، آل میں یہ ماننے کے لئے میں تنار مہیں موں کہ اس روز تم واقعی ماسفورس کے پار پہنچنے کا نہیر کر مکیے تھے - ب صرف ایک منگامی جوش محا، جسے دبانے یا شکست دینے کے سے تنہاری اندرونی توانائ کانی مخی تم نے نصور میں اپنی تعفی خواہشات کے خلاف ایک جنگ الٹری متنی اور تم ان خواہشات کو مغلوب کہتے كبعدوالس أكف عف "

و المجيد دير خاموشي سے ميليد ب الآخر عاصم ف دك كركها ركيا يهان ميراك سرائے ك

وبدر بناعت كرلينا ،اس بات كانتوت منهي كرمين كوئى خطرناك داستداختيا دكرف كى جرأت مع وم وبار برنام درميرى سادى خواسشات صرف نرنده رسبنت تك محدود مين بئا-

و بنیں ، عاصم میں نے تنہا رسے تعلق برکھی بنیس سوچاکتم موجودہ مالات پر فانع رہ سکتے ہو۔ مجھے بن ہے کہ تمہار سے ضمیر کی آواز کسی دن احیانک تمہیں ہے چین کر دسے گی اور تم ملاتو قف کسی طوفان ان سامنے کھڑے سوچاؤ کے "

دو آپ قسطنطنیہ کے حالات سے بے خرمہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہی برمہیں برمہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہی برمہیں برمہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہی برمہیں برائی میاں لاکھوں انسانوں کو ملاکت کے طوفانوں سے بیانے کے لیاڈ یوس کا ساتھ وینے پرآمادہ رہی جرات پراختاد میونانو آپ نیفینا مجھے بہاں آرام سے بیٹھنے کی بجائے کلاڈ یوس کا ساتھ وینے پرآمادہ رہے ۔ آپ اِس حقیقت سے بے خرمہیں موسکتے کہ وہ ایک خطرانگ مہم برگیا ہوا سے اور میں ان دنوں مراور دشمن فنائل کے خاقان کے درمیان مصالحت کی افواہوں کے باوجود بیر عسوس کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ کے درخطات وگور منہیں ہوئے ؟

فرمس نے جواب دیا "کلاڈیوس، رومی فرج کا ایک سپاہی ہے اور اُس پرسلطنٹ کی ضاظنے کے مفاظنے کے مفاظنے کے مفاظنے کے م غ مرطے کا سامنا کرنے کی ذمد داری عائد ہوتی ہے ۔ لیکن تم اپنے ضمیر کی آواز پر چینے کے مشازاد ہو" عاصم نے کہا "آپ کو معلوم ہے ، کہ اگر کلاڈیوس مجھے اپنے ساحظ حلینے کی دعوت دیتا ، تومیں 'جی اُنکار نذکرنا ''

" مجھے معلوم ہے ، لیکن اگر کلاڑیوس ، تمہیں اپنے حصنے کی ذمہ داریوں میں شرکی کرنے کی کوشش کرنا تمیں اُسے تمہادا دوسسٹ خیال ندکرنا "

عاصم نے کہا آب جانتے ہیں کہ اپنی تمرکے چندسال ایرانیوں کی فتوحات میں اضافہ کرنے کے اور میری ساری مہدردیاں رومیوں کے سامق ہیں۔ اور کھی کھی بیرخیال مجھے بہ جین کر دنیا ہے کہ بیں مذہبر سکے سامقہ نہیں میں بہ جا بہتا ہوں کہ بازنطینی سلطنت کے آلام ومصائب کا دور تھم ہو کا سے میں میری سمجھ بیں نہیں آتا کہ بیر دکور کب اور کیسے خم ہوگا ۔۔۔خدا کے لئے مجھے نباشید ، کہ

مين كياكرسكنا بون "

فرس نے جواب دیا تیم صرف انتظار کرسکتے ہو، عاصم اور بعض اوقات موزوں حالات کا انتظار کرنے کے بئے ناموزوں حالات کے ساتھ نبرو آزما ہونے کی نسبت زیادہ ہمت اور استقلال کی فررت ہوتی سب میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایس جنگ کو ایر انبوں ، دومیوں با تا تاریوں کے وظافہ ان کو ایر انبوں ، دومیوں با تا تاریوں کے وظافہ ان کو ایر انبوں میں ایک دومرے کو شکست وسے سکتے ہیں ہی کے تلوارین ختم نہیں کرسکتیں ۔ وہ صرف ان لوایٹوں میں ایک دومرے کو شکست وسے سکتے ہیں ہی کے نتیج میں آج کو ظالم کل کا مظلوم بن سکتا ہے ، لیکن وائمی جنگ کا خاتم مصرف کسی البید اصول کی فتے سے سکتا ہو ۔۔۔ اور البیاکہ کی اصول کی ضمانت دیے سکتا ہو۔۔۔ اور البیاکہ کی اصول کے بیس سے اور نہ دومیوں اور اُن کے مغربی حرافیوں کے بیس سے اور نہ دومیوں اور اُن کے مغربی حرافیوں کے بیس سے

عاصم نے کہا ''یم میراپنی بحث کے نقطۂ آغاز پر بہنچ گئے ہیں ۔اور مجھے ڈرہے کہ آپ بھراُس اہا کا ذکر بھیڑ دیں گے جس کے بغیر آپ کے نزدیک انسانیت کی نجات جمکن نہیں ''

" بوشخص بیاس سے مرد لا مبو، وہ بانی کے سواکسی اور جیز کا نام بہیں نے سکتا ۔ ادھر کھو یُنرن نے سامنے کی طوف اشارہ کرنے میوٹے کہا " اگر میں غلطی بر مہیں تو وہ مرفس کا غلام ہے اور شاید ہلا نیا کرنے ارباہے "

وہ رُک گئے مفلام امنہیں دیکھ کر بھاگنا ہوّا قریب پہنچا اوراً س نے کہا اُٹیس آپ کی طرف اُلا تقا چوٹے اُقا آپ کو بلانے ہیں "

"كون! كلادوس ؟" فرمس في سوال كيا -

"جی ہاں " "وہ کب آئے ہِ"

«جی وه کل شام گریپنچ مختے اوراُسی وفت فیصر کے ساتھ ملاقات کے گئے ہے۔ آن بھی وہ دوپہر کک گھرسے باہر مصروت دہے میں ۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کے باس آناجاہتے تھے میکن توگوں نے انہیں گھرسے نکلنے کا موقع مہیں دیا۔ اس وفت بھی اُن کے کئی دوست اورسنیٹ کے

پدادگان اُن کے پاس بلیٹے ہوئے ہیں " فرمس نے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا"معلوم ہوتا ہے کہ کلاڈیوس کوئی اہم خبر لے کر اہے " « ہیں " نوکرنے کہا " وہ یقیناً کوئی اہم خبرلائے ہیں ۔ ورمنہ فوج کے بڑے بڑے عہدہ دار اور میں کے امکان اس طرح مجا کے ہوئے اُن کے پاس مذاتے ۔ میرج اسقعنِ اعظم نے بھی اُن کے

سائقه ملاقات كى تقى "

ب دیسے کے لئے بنتا بروگا "

کلاڈیوس کا باب مرض اعظار اُگے بڑھا اوراس نے نووارد کو ہاتھ سے پکڑکر اپنی کرسی بریٹھا دیا۔ بریں نے اپنی کرسی مرقس کے لئے فالی کردی اور خود ایک طرف مبدا کر کھڑا مولکیا۔

بہی ہے۔ اس حمر رسیدہ رومی کا نام مارٹن تھا ، اُس کے تین بیٹے آرمینیا اور شام کی جنگوں میں کام آ کھے تے۔ وہ رومی سنیٹ کے اُن چندار کان میں سے ایک تھا بہنہیں قیصر کے دربار اور قسطنطینیہ کے بازاؤں میں سے ایک تھا بہنہیں قیصر کے دربار اور قسطنطینیہ کے بازاؤں میں کیا ہیں کا ڈیوس کی بجائے اس معزز رومی کا طون میں میں میں اور احترام سے دمکھا جا تا تھا۔ صاحرین کی نگاہیں کا ڈیوس کی بجائے اس معزز رومی کا طون میں میرون کا میں قیصر سے میرون کی میں ایک میں میں میں میرون اپنے کا فول سے بسنا میا ہنا ہوں کہ تم واقعی ان در ندوں کے خاقان سے مل جیکے ہو "

۔ کلاڑیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا "جناب بیخبراب اتنی پیانی ہومکی ہے کہ اب اگر میں اس ل تردیدکروں توجی کسی کونفین منہیں آئے گا "

مارش نے کہا "بیٹا میں نمہیں مبارکباد و نیا بھی، اور اگر اس ملافات کے نتائج کے بارہے میں نیمرلی توفعات ورست تا بت ہوئیں تومستقبل کے مورخ تمہیں روم کے نجات دہندہ کی حیثیت سے ادکریں گئے، لیکن تمہیں بنین بہر کہ یہ وحتی ہجارہ سے سامقد کسی باعرت مجموعے پر آمادہ ہوجائیں گئے ہ "
ادکریں گئے، لیکن تمہیں بنین بہر کہ یہ وحتی ہجارہ سامقد کسی باعرت مجموعے پر آمادہ ہوجائیں گئے ہ "
مالا الحجے صرف اس احساس نے تا مار پول کے کیمی میں جانے پر مجبود کر دیا بھا کہ موجودہ حالات میں مالات سے دو محافدوں پر لوٹ نا تا ممکن ہے ۔ آواد کے خاقان کے سامقہ میری ملاقات کے بعد کم اذکم پنیا کے ایس ہوج کے ایرانیوں کی طرح ان لوگوں کو مجی مصالحت پر آمادہ نہیں کیا جاسکتا "

ایک اور روی نے کہا'۔ اگر خاتان نے مصالیا ندگفتگو کے لئے آماد کی ظاہر کی محتی تو اُستضطعلینہ انے پرکیوں اعتراحن مخنا ؟

کلاڑیوس کی مجائے مرقس نے جواب دیا "مصالحت کی صرورت میں ہے آواد کو منہیں۔ اددیم

المال

کلاڈیوس کے مکان میں شہر کے اکا برکی آمدورفت اس بات کی گواہی دسے دہی تھی کہ وہ دانتی کو آئی م خبر ہے کر آبا ہے معاصم اورفرمس نے با ہر رکلنے اور اندرجانے والے مردوں اور عور نوں سے کنز انے بہر مے ع عبور کیا دیکن ملاقات کے کمر سے کے دروازے سے باسر برآمدے کی میٹر حدیوں تک لوگوں کا بچوم دیجھ کرائیں رکنا پڑا۔

غلام نے قدرسے ٹونف کے بعد کہا ''یم بھیلی طون سے اندرجا سکتے ہیں ، آب میرسے ساتھ این اُ دہ غلام کے پیچیے جل دیئے ، نیکن مکان کے عتی حصتے ہیں خوا ٹین کا شورسٹن کر بھرائٹے ہاؤں داہر گئے چند نا نیئے بعد جب بہندہ بیس آدمی کمرسے سے با ہر نیکلے اور براً مدسے کا ہجوم اندر گھش گیا ، توفرمس اور عاصم کو دروا ذسے ہیں کھڑا ہونے کی جگہ مل گئی ۔

کلاڈیوس پھپلی دیواد کے قربیب کھڑا لوگوں کے سوالات کے بڑاب دیے رہا تھا۔ اُس کے ایک سیاہ فام اور قوی ہمیلی غلام بڑیک بائیں جیندم عززین کرسیوں پر اور باقی نیمیے قالیبنوں پر بلیٹے ہوئے مقے۔ ایک سیاہ فام اور قوی ہمیلی غلام بڑیک میں داخل ہڑا اور اُس نے کچھ کے بغیر عاصم اور مرقس کو ایک طرف دھکیل کرا بینے پھیے آنے والے ایک ٹر رسیدہ روی کے لئے داستہ صاف کردیا۔ روی کھرے میں داخل ہڑا اور لوگ جلدی سے اُٹھ کر اوھراُدھر سیدہ روی کے لئے داستہ صاف کردیا۔ روی کھرا کے بڑھا اور اُس کے سابھ مصافی کرتے ہوئے بولا " مجھسب سیمٹنے لگے ۔ کلاڑیوس عمر رسیدہ روی کود کھر کے بڑھا اور اُس کے سابھ مصافی کرتے ہوئے بولا " مجھسب سیمٹنے لگے ماری خدمت میں حاضر مونا جا ہئے تھا ، لیکن لوگوں نے مجھے گھرسے با مرکلنے کا موقع مہیں دیا" عمر رسیدہ روی نے مسکرا نے موٹے کہا۔ مجھے معلوم مضاکر اِس خبر کے بعد فسطنط نیہ کا ہر با شعود آدی

ایک فرجوان نے کہا "جہاں تک فسطنطنیہ کے عوام کا تعلق ہے ، وہ آپ کو مایوس مہیں کریں گے

ئى سنىٹ كے ايسے ادكان كو مباننا ہوں ، جن كے نزديك جنگ كے يورسے ذما نے كى برتزين خرير

و است مى مداكا احسان مجية بي كرماقان فيروليدا نامنظود كراياب "

دومرے رومی نے کہا "مجھ اِس بات کا احترات سے کرتن تنا ما آریوں کے کیمپ میں مانے ا خطره مول مے كو كلاديوس نے ايك غير عمولى برأت اور مهت كامظامره كيا ہے ، ليكن مجے ير اطمينان بنبير/ موجده حالات مين فيمر فسطنطني حيواكر مرفليد جانا بسندكريس ك "

مارش نے برہم بوكر كُونِيْمِين المينان ركھنا ما بيئے ، فيصرابيني عمل ميں بليد كرتا فاريوں كا انتظار بين كرے كا \_ تاكاريوں سے مصالحت كى أمتيد بروه أن كے كيمپ ميں جانے سے بھى دريغ نہيں كرے كا " کلاڈیوس نےکہا جہان مک قیصر کی ذات کا تعلق ہے، اُن کے منعلق میں لیرسے واؤق کے سائد کہرسکتا ہوں کہ وہ قسطنطنیکو بجانے کے لئے مرخطوہ مول لینے کے لئے تیار ہیں۔ ببکن اس ملافات سے کوئی وظکوار نائج پداکرنے کے لئے تنہا اُن کی جرات کانی بنیں ہوگی، ملکہ ممارے اکابراور مادے وام کو أن كا سائف دينا پردے كار اگر مرفليرس مم اپنى قرت اور شان و شوكت كامظا بروكر كے يہ تابت كرسكى مم إسكى كرزى حالت ميس معى ان خانه بدوش وحشيور كوابينه لئے كوئى برا خطره منبين سجيتے تو آواد نبال ك مرداداودان کاخاقان تعصر کے سامنے زبین بر بیٹھتے ہوئے جمی فر محسوس کریں گے، لیکن اگر بم نے بیٹانزینے كى كونشش كى كدىم فسطنطىنىرسى بالبر تكلته موسى مى خود محسوس كرتية بين تومصالحت كم متعلق تا آديول كا روتبرابرانیوں سے تھی ذیادہ سخت مولا سیمن نا نادیوں کے کیمیپ میں اُن کے میہلوانوں کی کشتیاں الا ۔ شہسواروں ، نیراندا زوں اورنیزہ بازوں کے مقابلے دیکھ حیکا ہٹوں سفاقان نے اپنی قوت کا مظاہر ک<sup>انے</sup> کے منے ، مجھے چاردن اپنے پاس مہان رکھا تھا۔ اوآر سرداروں نے اپنے خاقان کے سامنے بیش کرنے سے پہلے مجھے اپنے ایک دایر قامت مبہلوان سے قرت آنمائی کی دعوت دی مقی اور آج میں اس لفندہ 👁 بۇر كرىس نے اُس كى كردن توڑ دالى بھى - سفيدرنگ كاايك توبصورت كھوڑا ہواس وقت مير الصلبل

میں بندھا ہڑا ہے ، مجھے اِس کشتی کے بعد خاقان کی طرف سے انعام میں ملا تفا \_\_ میں خاقان کے

کیپ سے یہ نازلے کرا یا بٹوں کہ سر فلید میں خاقان کو ہاری طرف سے ظاہری شان وشوکت کے مظاہر سے

قيمرك مصالحانه باتون سے ذيادہ متنا تزكريں گے "

مارٹن کے باہر نطقے ہی کمرہ خالی ہونے لگا اور کلاڈیوس نڈھال ساموکراپنے باب کے قریب ایک فرمس اورعاصم کمرے میں داخل موٹے 'کلاڈیوس نے آگے بطرحد کر بیلے اپنے ضرصے مصافحہ کیا اورمچرعاصم سے بغل گیرموکرکہا ۔عاصم میں نمہارے یا س اناجابتا تھا سکن میں بجب مصروت تھا۔

چند معززین جوامی مک کرسے میں موجود تھے ، ایک اجنبی کے ساتھ کلا دیوس کواس فدر سے کھف

ہواد کھی مربتان مورہے منے کااڈبوس نے عاصم کے سامذ مفوری ویربانیں کرنے کے بعدان کان

عاصم نے جواب دیا " میں آپ کی مصروفیت کاحال دیکھو چکا مہوں "

فك تصرف قسطنطنيد سے قرطا جنمنتقل مونے كا ادادہ تبديل كرديا ہے۔ مجھے انديشہ سے كريراوك فيصر مر من كرمى برقليه كارخ كرف ك الميتار منبي مول ك " مرقس نے کہا''یم سب ایسے ادکان کو جانتے ہیں ، لیکن ٹنہیں اطیبان دکھنا چاہئے کہ اس مسئلہ یں اُرکسی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا نوقسطنطنیہ میں اُس کے لئے کوئی مائے پناہ مہیں ہوگی " مارش نے مسکوا نے ہوئے کلا دوس سے بوجیات بیٹا اس مفل میں سنیٹ کے ارکان رسخت کمترینی ہوری ہے ، کہبین نمہارے دوسنوں کو یہ شہر قرینیں ہوگیا کہ میں بھی بترفلیہ جانے سے خوف بعسوس کرتا ہوں '' کلاڈیوس نے جواب دیا 'ڈینہیں جناب اعمی میرسے دوست اِس قدر بدول مہیں بڑے اور آپ کے متعلق وہ اننا صرور جانتے ہیں کہ تا اربوں کے کیمپ میں اگرکسی معمراور تجربہ کار اللجی کو جھیجنے کی

مزورت محسوس كى جاتى توسب سد بيبلية آپ كا نام لياجاتاك مارش نے اُعظ كركم إُر كلاديوس اگر مجھے تنہارى تفكاو شكا احساس نر بوتانوميں خاقان كے ساتھ تنہارى الناكى بورى تفقيلات سف بغيريها سع المفناب ندر كرنا يلكن فهين آدام كى خرورت سے اور ميں تہارے بافی دوستوں سے بھی بر درخواست کرتا موں کہ وہ نمہاری فوت برداشت کا امتحال مذلیں "

متوج بوکرکہا "شایدآب میں سے بعض عاصم کو منہیں جانتے۔ بدایک عرب ہیں اور میں امہیں اپنیں اپنادہوت اور بھائی کہنے ہوئے فخر محسوس کرتا موں "

مرض نےکہا'' بیٹیا ای نمہارا دوست کچھ عوصہ سے ہمارے پاس آنا بیسند مہیں کرنا '' عاصم نے جواب دیا ۔ جناب اِن دنوں میں کچھ زیا دہ مصروت رہا ہوں رہیکن آیندہ مجھ سے کہاہی بیں مہوکی '''

ایک دویی نوجوان نے عاصم سے سوال کیا" جناب میں بر پرچیوسکنا ہوں ، که آپ کیا کام کرنے ہیں۔ فرمس کو پرچینے والے نوجوان کے مونٹوں پر ایک معنی خیر تلبستم بیندید آیا اور اُس نے برہم موکر کہا۔" یہ ایک مرائے میں کام کرتا ہے ، تمہیں کوٹی اعتراص ہے ہے۔"

"جى منىيں " دوى نے كھسانا سوكر جواب دبا۔

کلاڈیوس کچے دیرفرس سے باتیں کرنے کے بعد عاصم کی طون متوج بہڑا "عاصم عنقریب برظیمیں ایک شاندادمیلہ گلنے واللہ ہے ۔ قسطنطنیہ سے میرے تمام دوست ویل آبئی گے ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کرتم مجی چنددن کے لئے واللہ کے اور میں اور کی میں کھیلے جا بٹی گے جنہیں دیکھنے ہوں کرتم مجی چنددن کے لئے ایک مدت سے اہلے قسطنطنیہ کے عوام کی آبکھیں ترش گئی ہیں، وہل شرندوری ، بہلوانی اوٹون سے سے ابلے قسطنطنیہ کے عوام کی آبکھیں ترش گئی ہیں، وہل شرندوری ، بہلوانی اوٹون سے سے سے مظاہروں کے علاوہ وجنوں کی دوڑ بھی ہوگی ۔ اور بہتمام باتیں تمہارے سے لئے نئی ہوں گی آبابان میں دہل آبٹی گا ہوں گی سیرو تفریح میں دہل آبٹی گا ہے۔ اگر تم چنددن کی سیرو تفریح بیندکرو تو ولیر اس تمہیں اپنے ساتھ لیتا آئے۔ گا "

عاصم نے جواب دیا "اگروہاں کوئی اور دلیسی منہونی تو بھی میرسے لئے بہی کانی تھا کہ آپ دہاں ہوں، صفروراً ڈن گا "

کلاڈیوس نےکہا "اچھامیرے ساختا کو، میں تہیں ایک چیزدکھانا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیزہ ب کی مجے پہچاں صرف ایک عرب کو ہوسکتی ہے ؟ ولیرس نے بوجھاً، کیا چیزہے دہ ہ ؟'

«جنی ہارے ساتھ اگر دیکھ اور آپ سب آسکتے ہیں "

کلاڈیوس عاصم کا مانھ پچڑکر باہر کل آیا اور بانی آدی ایک دوسرے کی دیکیجا دیمی اُن کے پیچیے بل نے کلاڈیوس کا باپ چند نانیئے تذبذب کی حالت میں مبیٹا رہا ۔ لیکن میروہ بھی اٹھ کر کمرے سے
۔ کارآیا ۔

کلاڈیوس نے صن میں پہنچ کر ایک فلام کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کہا، تم اُس گھوڑ ہے کو تکام ۔ے کریباں ہے آؤ "

غلام مبالگنا ہؤا اصطبل کی طرف چلاگہا۔ مفوری دیربعد کلاڈیوس کے قہمان ایک انھیلت کو دقے اور ، چیت ہُوٹے گھوڑے کی تندی اور سرکرشی اور اُسے لانے والے کی بیاب دیکھ درہے تھے ۔ آدمیوں کی بیکا دیکی ہے اس کی بید ہوئے گاریکی اور اُسے لانے والے کی بید اس کی بیرخواسی پر قبقے کاریکی گئیں ۔ دلی گھریں ججے ہونے والی خوانین بھی با ہر آ کی کھنیں ۔ اور بعض نوع رائے کہا ۔ کیوں عاصم کی بدخواسی پر قبقے کاریکی نے درکھتے ہوئے کہا ۔ کیوں عاصم کے کندھے پر ہا تھ در کھتے ہوئے کہا ۔ کیوں عاصم کی بدالیں اور بیا اُرسے اس کی عاصم نے آگے بڑھ کر مسجے ہوئے غلام کے باعظ سے کھوڑے ہے کی باگیں بگرلیں اور بیا اُرسے اس کی مرودت مزیں ۔ صرف مرون پر ہاتھ ہے بید بولا 'دایسی چیزکو بیچانے کے لئے کسی بہادت کی صرودت مزیں ۔ صرف آگھیں کانی میں ۔ "گھیں کانی میں ۔ "گھیں کانی میں ۔ "گھیں کانی میں ۔ "

کلاڈیوس نے کہان عاصم اِس سرکس جانورکوکسی اچھے سوار کی صرورت سبے یتم اِس برسواری کرنا، رو گئے ؟ "

کلاڑیوس نے کہا'' میں اِس گھوٹے سے دومرتنبرگر بیکا ہوں ، اور نمہار سے سوا مجھے اِس بان کا انمینان اورکوئی منہیں دلاسکتا کہ ہر مجھے نمیسری بارمنہیں گرائے گا ''

ایک نوبوان نے منستے میوٹے کہا"۔ آپ کا مطلب سے کہ اِس گھوڑے سے نبیری بادگرنے

كى سعادت انهيس حاصل كرنى جابيتے "

عام حالات میں عاصم شایداس قدر ملدبانی سے کام ندلیتالیکن اُسے نما شایئوں کی مسکوائیں اور چند شوخ وطراد رُودی لوگیوں کے دیے دیے فیضے بیند نرائے ، چناخچر اُس نے کسی توقف کے بغیر بالارائے کی دیر میں اُس پرسوار موگیا ۔ مرکش گھوڈ اکچے دیر اُسچیلنے ، کورنے دولنیاں جھاڈ نے اور بھی نکارنے کے بعد مختلہ اور عاصم ایک ننگ دائر سے میں چند جیکر لگانے کے بعد مختلہ اور عاصم ایک ننگ دائر سے میں چند جیکر لگانے کے بعد مختلہ اور عاصم ایک ننگ دائر سے میں چند جیکر لگانے کے بعد اُسے میں جند جیکر لگانے کے بعد اُسے میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس کی دائر سے میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس کی دائر سے میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس میں جند جیکر لگانے کے بعد اُسے میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس میں جند جیکر لگانے کے بعد اُسے میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس میں جند جیکر لگانے کے بعد اُس میں جند جیکر لگانے کے بعد کی دولنیاں جی بار میں کہ بعد اُس میں جند جی بعد جی بعد جی بعد جی بعد جی بعد جی بعد ہیں جی بعد جی بع

مرفس نے اپنے بیٹے سے مخاطب مرور رہیا ۔ کلاڈ بوس سے کہر تم واقعی اِس گھوڑسے سے ددبار اربے نقعے ؟ "

کلاڈیوس نے جواب دیا ''نہیں اباجان میں عاصم جیسے دوست کو ایک نافابل اعنمادگھوڑ ہے پرسرا مونے کی دعوت کیسے دسے سکتا تھا۔ یہ بات میں نے صرف اُسے نزغیب دینے کے لئے کہی تھی '' ایک عمر دسیدہ اُدمی نے کہا'' خافان کا بیر تحفہ نقیدًا بیش فیمیت مبوگا ، کم اڈ کم میں نے اپنی زندگی میں آنا خو بصورت کھوڑ امہیں دیکھا''

کلاڈیوس برلائے اگر میکھوڑا عاصم کو بیسندآگیا نومین بھی اسے بین فیمیت سمجھوں کا عاصم میں گھوڑسے پر سواری کیا کرنا نضا، وہ اِس سے کہیں زیادہ خوبصور نت نضا "

مفنوری در بعدصی میں جمع ہونے والے مبشنزلوگ وہاں سے مبا چیکے تف اور کلاڈیوس اپنے گھرکے نار آور چیند بنے نکلف دوسنوں کے ساتھ مکان کے کشادہ کمرے میں مبینیا عاصم کا انتظار کور یا تفا عزد سنان استان کی در تقبل حب اُن کی رئیشانی اضطراب میں تندیل مونے مگی تو با سراعیانک گھوڑ ہے کی ٹاب سنان کی اور ایک خادم نے اندر جھانکت مور ئے کہا "رہنا ب وہ آ کئے ہیں "

وه جلدی سے اُکھ کر بابنرکل اُئے۔عاصم اُن کے قریب بہنچ کر بانبیتے ہوئے گھوڑے سے اُرڈ ا اور غلام نے بھاک کواس کی باگ بکڑل ۔ عاصم نے اُ گے بڑھتے ہوئے کلاڈیوس سے مخاطب ہوکر اہا آ مذان کرتے تھے۔ یہ گھوڑامیری توقع سے کہیں زیادہ نتر دھیت نابت ہڑا ''

نادیوس نے کہا تعامم آج میری سب سے بڑی نواہش بیتی کریگھوڑا تہیں میندا مائے ، یہ

ماصم نے اصافندی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور قدر سے فوقف کے بعد کہا ۔ اگر آپ

میرے لئے اتن تکلیعت اعمائی ہے قرمیں اپنے آپ کو ناشکر گزار تا بت بہیں کروں گا ۔

دات کے وقت جب ماصم اور فرمس اپنی مرائے کے ایک کمرے میں بیٹے ہوئے تھے، تو

ام اس کہ رہا نتا " محجے واقعی اس گھوڑ ہے کی ضرورت بھی اور آپ جیران ہوں گے کہ جب بیں

ری پرسواد موکر ما ہر نکلا قرمیں نے قسطنطنی میں آنے کے بعد بہی باریہ بات جمسوس کی کمیں تواد کے

زکہیں ماریا ہوگ ۔

زکہیں ماریا ہوگ ۔

زکہیں ماریا ہوگ ۔

0

ایک ماہ بعد سرقلیہ کی چہل پہل دکھینے والوں کو ابسا محسوس ہونا تھا کہ باز نطینی سلطنت کا پرشکوہ ایک بی چرادے آیا ہے۔ یہ قالی جس کے متعلق آخری دم تک آس کی رعایا کو بیاطینان نہیں تھا کہ وہ قسطنطنیہ کی چھلے سے باہر نطینے پر آبادہ ہوجائے گا، ملافات کی تاریخ سے ایک ہفتہ قبل ہوفلیہ پہنچ چکا تھا، اور کر قلعے سے باہر نطینے پر آبادہ ہوجائے گا، ملافات کی تاریخ سے ایک ہفتہ قبل ہوفلیہ پہنچ چکا تھا، اور بر دل جوام کے جوصلے بلند کو دیشے تنے ، چنا نچروہ ہون در بن بر آبار کی اس بر آبار ہوئے کے میدان میں رعقوں کی دوڑا ور دوسرے بمن بر تولیہ بی ہور ہے تنے ۔ شہر سے باہر اولم پک کھیلوں کے میدان میں رعقوں کی دوڑا ور دوسرے تی میں بر سے آنے والے کھلاٹی اور آباشائی جن کے لئے شہر میں بھائی اور آباشائی جن کے لئے شہر میں بر سوں کے بعد ایک پر آباری ماحل میں بینے کو تھے ہوئی ہیں بر سوں کے بعد ایک پر آباری ماحل میں بینے کو تھے کہ میں موں کے سے دھائیں ماکھ رہے ہے تھے میان مون ماحل میں بینے کو تھے کہ کو تھے کہ کو تھے کہ میان کے لئے دھائیں ماکھ رہے ہے کہ کا میان کے لئے دھائیں ماکھ رہے تھے والے ایک میں مون کے ایک میں مون اول سات قابل اعتماد مون میں مون میں داد الحکومت کے دفاعی اور انتظامی میں مون الحکومت کے دفاعی اور انتظامی میں داد الحکومت کے دفاعی اور انتظامی میں داد الحکومت کے دفاعی اور انتظامی میں مون کے دور الحکومت کے دفاعی اور انتظامی میں داد الحکومت کے دفاعی اور انتظامی میں دور الحکومت کے د

امودکی دیکیه بھال کی ذمہ داری سونپی تمتی ر

عاصم کو سرخلید بہنچ کوالمیسا محسوس بہزا تفاکہ وہ ایک مغرم فعنا سے نکل کو مسکوا ہڑوں اور قبقہوں کی دنیا بیں واضل بورچکا ہے۔ اُس نے بڑی بڑی فتوحات سے بہیں زیادہ متی رعاصم دن کے دفت کہی فیمر کے فائل میں جمع بہونے دائوں کی گرفین اُس کی توفعات سے کہیں زیادہ متی رعاصم دن کے دفت کہی فیمر کے فائل وستوں کی پریڈ ، کبھی میں ہواؤں کی شد ذوری کے کر نب اور کبھی دعفوں کی دوڑ دیکھتنا اور داست کے ذریط ہیں کے ساختہ دفعی اور موسیقی کی مفلوں میں میلاجا تا۔ کلاڑیوس عام طور پر فیمر کی حفاظ سن کے انتظامات کی دیکھ جمال یا کھیلوں کے میدان کو استدار کی حیث بیت کے مہماؤں کی دیا متنا ہوں کے مسئلہ مل کرنے ہیں معمود در بہتا متنا ، اس لئے اُسے عاصم کے پاس بیٹھنے کا بہت کی موقع متنا نتنا۔

ایک دان وہ مشکا درا اپنی فیام گاہ میں داخل ہڑا، نوعاصم ننہا کی کرے میں بیٹیا ہڑا منا کا این نے بچھا "عاصم اکیلے میہاں کیاکر رہے، ولیرس کہاں ہے ؟ "

> عاصم في جواب ديا "وه امى كسدقص ديكه ديا سيسا ورمين والس آگيا بون " "كيون، تمبين دقص پسندنهين آيا هِ"

ی ربان سے دریخ بزکرتا۔ آج رقص در دری معنوں کے قریب سے گزرنے میرکے میں جنگ کی ہاناگیا تورکر راخ غاادر مجھے طاؤس درباب کے فغوں کی بجائے بے بس انسانوں کی جیس سائی دے بھی تا ریرے نے دلاں کھڑا ہونا مشکل ہوگیا تھا ۔۔۔ ایمی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آ واد کے ماقاں نے بات ریکے کا فیصلہ کیا تو ایرانیوں کو آبنا ہے باسفورس عبور کرنے میں دیر بہیں گھے گی ۔۔ چھرجب یہ وفرناک طاقیت ایک دو سرے کی حلیقت بن کر قسطنط نید بربط غاد کریں گی تو کیا ہوگا ہے "

کلادیوس نے جواب دیا '' مجیے معلوم نہیں۔ میں صرف بیرجا نتا میں کہ میں اُس دن زندہ منہیں مجولاً رمیرے کان اپنی بہنوں اور بھائیوں کی چنی بنہیں شنیں گئے ۔ عاصم ایک انسان کی بے بسی اپنی انتہائی مررت میں خود فریم کوجنم دیتی ہے اور میں میروست اِس خود فرسی میں منتبلار بناجا بہتا ہوں کہ قیمراور دقان کی ملاقات سے بھاری تقدیر بدل جائے گی۔ اور حرف میں ہی نہیں، ملکہ میری ساری قوم اِس خود فری میں منبلار مبنا جاہتی ہے ۔

"وه كون ؟ " كلاد يوس في بريشان سابوكر وجيا -

کلاڈیوسمسکرایا ۔۔ "اس فسم کی باغی انطونی یعبی کیاکرتی ہے۔ اور میں اُس سے بیکہاکرا میں

0

دودن بعد فیصر اورخاقان ایک کشادہ شامیا نے کے نیچے سونے کی مرصے کرسیوں پر دون افزر عقے ۔ ماہ دسمبر کی سردی کے باوج دکھیلوں کے میدان میں غیر حمولی جبل بہل متی ۔ فیصر کے بائیں ہاننا خافان کے بعد چند آواد سروادوں کی کرسیاں بھیں اور دائیں طوت اُس کے وزراء ، بڑے بڑے جہدہ داراور سنیٹ کے ادکان بیٹھے ہوئے بھی نظاروں میں مہانوں اور میز بافوں کو اِس قرینے سے بھایا گیا تھا ، کر ہر سیتھیں کے سانخہ ایک دوی نظراتنا تھا۔

برقل اورفافان کی کوسیوں کے میں بچھیے کھی جگہ مالی تقی اور وہاں کلاڑیوس کے علاوہ دوروی اور دولی اور دولی اور دولی اور دولی اور دولور شامیا نے سب دولوں کے دائیں بائیں چندفدم کے فاصلے پر دواور شامیا نے سب دولوں کے دائیں بائیں جنے اور بہاں نسنباکم درج کے سینتین اور روی بیٹے موسے مقداور باتی میدان کے گرد تما شائیر کا بجم کھیراڈا ہے ہوئے تھا۔

فاقان اپنے سائھ قریبائین سوسوار ہے کہ آیا تھا۔ رومیوں نے ان سب کوشامیانوں کے نیج بھانے کی کوشش کی مخی لیکن فاقان کے آومیوں کو ایک لحر کے لئے بھی اپنے گھوٹ سے رومیوں کے والے کرنا لمیسند نرینے ۔ جہ انی سواروں نے بیج انریس سے فریبا ایک سوشامیانوں کی طرف جیلے گئے۔ باتی سواروں نے بیج انریس سے فریبا ایک فال گھوڑوں کی باگیں بچولیں اور اوھر اُوھر بھی کرنما شایموں کے بیج کھڑے ۔ دومیوں نے گھوڑوں کو میدان سے بامر باند صفی کا انتظام کردکھا تھا، لیکن فاقان کے آدمیوں کو ایپ گھوڑوں کے مطابق ایک مائٹنی پریٹر کے ساتھ بڑا۔ سب سے بیہے سواراور بالا فوج کے دسنے مارچ کرنے ہوئے ورشے راور اور بالا فوج کے دسنے مارچ کرنے ہوئے ورشکر اور اس کے معزز مہانوں کے ساتھ بڑا۔ سب سے بیہے سواراور بالا فوج کے دسنے مارچ کرنے ہوئے ورشکر اسٹوں کے مطابق کی معزز مہانوں کے ساتھ بڑا۔ سب سے بیہے سواراور بالا فوج کے دسنے مارچ کرنے ہوئے فاق اور دسکر اسٹوں کے معزز مہانوں کے ساتھ بڑا۔ سب سے بیہے سواراور بالان کے بھی بھولوں کے مطابق کو میں میں بھی بھولوں کے بھی بھولوں کے مطابق کی در شیر انسی بھی بھولوں کے بھی بھولوں کے مطابق کرنے بھی بھولوں کے بھی بھولوں کے معاور کرنے بھی بھولوں کے بھی بھولوں کی بھی بھولوں کے بھی بھولوں کے بھی بھولوں کو بھولوں کی بھولوں کی بھولوں کی بھی بھولوں کو بھولوں کو بھولوں کی بھولوں کی بھولوں کی بھولوں کی بھولوں کو بھولوں کی بھول

یک گردن ادر سخود سکے گروہ نمودار میم کے سب سے آخر میں اُن دیفوں کی نمائش شروع ہوئی، جن کی دوڑ کو آئے بینا بنوں کی طرح دومیوں سے آخر میں اُن دیفوں کی نمائش شروع ہوئی، جن کی دوڑ کو آئے بینا بنوں کی طرح دومیوں سے آخر کی ایک ایم ترین مقام حاصل تھا۔ ہر دیمے کے ساتھ جا رجا اور اُن کے سواد انتہائی شوخ دنگوں کے بیش قبیت لباس بیہنے میمورت فاقال باس میلے کچیلے کپڑوں ، بدبودار پوشنینوں اور سمورد ار ٹوسویں پیشن تھا ، اور اُن کا مہیب صورت فاقال باس میلے کہ بیٹروں ، بدبودار پوشنینوں اور سمورد ار ٹوسویں پیشن تھا ، اور اُن کا مہیب صورت فاقال کی اور میموں کی درتی برتی پوشاکیں دیکھ د سے منے ۔

زیب بیلیٹے یا کھڑے میں نے والے دومیموں کی زرتی برتی پوشاکیں دیکھ د سے منے ۔

عاصم اور ولیرس کو بائیں طرف کے شامیا نے کے نیچے مگر ملی متی ۔اور اُن کے درمیان ایک او قامت سفین کے ساتھ ایک نیلا د بلا دور میں بیٹھا ہؤا تھا۔ اجانک عاصم کی نگاہ ایک اورسینعین کے جہرے پر کوز بوکورہ گئی ہو ولیرس کے دائیں ماغذ بلیٹا ہوا تھا اور اُس کے عجیب وغریب لباس کے بار جود عاصم کو السامسوس بواکه وه اُسے میلے معی کہیں دیکھ چکا ہے ۔ایک نانیر کے اندر اندراس کے شہات لینین کی صورت اختیا رکر عکیے مقے ۔ اِس آدمی کی شکل ایرج سے اِس تدرطتی مقی که اگروه ایرانی مباس میں مہوّاتر مامم اُسے پیاس سامھ قدم کے فاصلے سے مھی مہمان لیتا ۔ لیکن موجودہ حالات میں اُسے ایرج کا بہاں مینج مالعيدانقياس معلوم بوزاب يبنانيره اسمشابهت كوعمن ايك انفاق سمجه كركهيون كى طرف منوم ہوگیا مفوری دیر بعد سینفین عاصم کی طرف متوج موجیا مفاء لیکن حب عاصم نے امیا نک اُس کی طرف کیکھا تراس نے خوفردہ مرکومُنہ بھیرلیا۔ اُس کی برحواسی نے عاصم کے شبہات میں اصافہ کر دیا میدان میں بہاواوں كى زوراً زمائى تغروع بردِ يى متى دىكى عاصم كواب كىيلوں سے كوئى دلحيبى نىمتى ـ وە بار باراس ادمى كى طرف ويكفنااود مربارابين ول كى ده وكنول مي اصافر مسوس كرنا مبدان مي ايك قوى بهيكل دومي دوبها وانول کوچت کرنے کے بعد ایک نئے متر مقابل کے ساتھ ذور آذمائی شروع کر جیکا مقااور تماشائی دادونحسین کے مرے بلندکر دہے نفے معاصم اچانک اپنی مگرسے اُٹھ کرولیرس کے فریب پہنچا اور اسے ہاتھ سے بجو کر

انخائف نُوئے بولا 'ولیرس اگرنمہیں نکلیف نرمونوتم میری جگر ملیے جاؤ'' ولیرس کشتی دیکھنے میں ہیں فدر منہک تھا کہ وہ کوئی سوال کئے بغیر اُٹھ کرعامم کی جگہ ملیے گیا ،اورعامم

نے اُس کی مجگہ لے لی \_\_\_ فررے ترفق کے بعد اُس نے سیتھین کے کندھے پر ہا تفریک دیا، اور فارسی میں کہا اُل میں کہا اُل میں کہا اُل میں کہا گاری کے کندھے پر ہا تفویک نہیں بہجانا ہ ؟ فارسی میں کہا گاری تم نے محید اعمیٰ کے نہیں بہجانا ہ ؟

اورایرج حس کے نوک کامرفط منجد موکیکا نفا اپنے خشک مونٹوں پر زبان بھیرنے مُرٹے مہم برلُ آواز میں بولا "میں نے مہیں بہجان لیا ہے ، لیکن بیر مبکہ باتوں کے لئے موزوں نہیں "

مصم نے کہا "میکن میرافیال ہے کہ یہ لوگ فارسی نہیں جانتے۔ اوز کہیں میہاں را ذکی کوئی باظام کرنے ہے۔ کرنے کی صفودت بھی نہیں ۔ میرافیال مقاکہ وہ اِس ضطرناک مہم کے لئے کسی تجربے کارادی کو بھیر کے اُ اُلے میں میرافیال مقاکہ وہ اِس ضطرناک مہم کے لئے کسی تجربے پر فادر سے اطینان کے آثار ظاہر ہونے مگے اور اُس نے بہلی بار مسکر انے کارائی کرتے ہوئے کہا۔ میہاں فہماری موجودگی میں کسی اور تجربہ کارادی کی صفودت مذمنی ۔ اگر مجھے بیمعلوم موزا کرتے میں اس بینے میکن مرددت مذمنی ۔ اگر مجھے بیمعلوم موزا کرتے میں اس بینے میکن میں کسی اور تجربہ کارادی کی صفودت مذمنی ۔ اگر مجھے بیمعلوم موزا کرتے ہوئے میں اِس بھی کے لئے اپنا نام مین مذکرتا رئیکن فہما دسے متعلق تو وہل بیم شہود تھا کہ تم کہا ہیں دولوش ہو میکے میو ؟

مامیم نے جواب دیا ''مجو فرائفن میرے ذھے لگائے گئے تھے اُک کی کھیل کے لئے میرارد پرش ہونا مزودی تھا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ میرے بعدسین نے تمہیں بیہاں جھینے کی صورت کیوں محسوس کی اپنیں مجہ پراحماد کرنا جا ہیئے تھا ''

بید ماری بر بیده مید ایرج نے جواب دیا" مجے سین نے نہیں میجا ہے ۔ میں براہ داست کسری کے حکم سے خاقان کے پاس این عالی ا

عاصم نے کچرسوچ کرسوال کیا "تمہار امطلب ہے کہ تم سین کے علم کے بغیر فاقان کے پاس بنج گئے منے ہے "

و منہیں، اُس نے جواب دیا۔ میں راستے میں سین سے ملائھا۔۔۔ لیکن امنہوں نے مجھ سے مہالا ذکر تک منہیں کیا۔ فسطینہ اور اُس کی والدہ کی باتوں سے بھی مہی معلوم ہوتا تفاکہ وہ نمہار منع تک پینہیں مانے ہ عاصم نے کہا '' ایرج مجھے جس قدر اپنی ناکامی کا افسوس ہے، اُسی قدر نمہاری کامیا ہی نوش ہے لیک پینم کا بین کیلیٹن نظر تمہیں فیصر اور خاقان کے قریب بیٹینا چاہئے تفائ

ارج نے ندرے فکرمند موکر ماصم کی طرف دیکھا اور دبی زبان میں جواب دیا ۔ میں خاقان بہاں مرف ایک ایلم کی حشیت سے پنجامنا ۔ اور میں ابنا فرض وُراکر سیکا ہوں ''

عاصم نے کہائیس نے نہیں دیکھتے ہی پہان لیا مقادر میں بار باریسوچ رہا مقاکہ اگر آواد نے بار مارد ماڈسٹروع کردی تو نہار سے منے یہاں سے بھی مخلف کے امکانات کیا ہیں ، تمبیں شاید ہ

ر مہبی کدروی ہر فیرمتوقع صورت مال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار میں ؟ اور جاکا اضطاب اسنوٹ میں تندیل ہور احقاء تاہم اُس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے

ایریج کا اضطراب اب خوف میں تبدیل مور یا تھا ، تاہم کس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے واب دیا السمیر انگھوڑا بیہاں سے زیادہ دگور تنہیں ، اور تھے اننا وقت صرور مل مبلئے گاکہ میں اطمینان سے س پرسوار موسکوں "

ماصم اپنی توقع سے کہیں زیادہ معلومات ماصل کر جا تھا اور سر لحظم اُس کے دل کی دھڑکی نیز ہوتی برئی تھی ۔۔۔ اُس نے کہا آئی ہے و اُسے اِس بری تھی ۔۔۔ اُس نے کہا آئی ہے و اُسے اِس اِسے تو اُسے اِس اِسے ہوا ہے اسے بہتر موقع منہیں مل سکتا ۔۔۔ ایکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر ایس وفت تیصر پر پاتھ ایم انسی طلعی کی توروی اِن اڑھائی ما تین سوار میوں میں سے امک کو تھی کے کرمھا گئے کا موقع نہیں دیں گئے۔وہ سر

ایرج نے ملتی موکرکہا "عاصم ذرااختیاط سے بانیں کرو۔۔۔اگرکسی روی نے ہماری گفتگو کا ایک فتروجی مجدلیا تو ہم دونوں کی خیر منہیں "

عاصم نے کہا ہے مطن دمو، مروست رومیوں کو کھیلوں کے سواکسی بات سے دلجیبی منہیں " ایرج بولا ' میں تمہاری تسلی کے لئے صرف آننا بتا سکتا ہوں کہ آج کا دن بازنطینی سلطنت کی تمریخ کا مخوس نزین دن سجھا مباشے گا "

عاصم نے کہا "ایرج اگر تم کسی مرصلہ برمیری مدد کی صودرت محسوس کرو۔ توتم مجھے حکم دے سکتے ہو

اور میں تمہیں بھین دلاتا میوں کہ اس عظیم مہم کی کامیابی کا تمام سہرا تمہارے مرزوگا ۔۔ اور میں نمہارے انتا دے برجان کی بازی لگانے کے بعدیمی انعام میں حصتہ دار بغنے کی کوشش مہنیں کروں گا "

ایرج نے بوبان کی بدی ساتھ سے بعد بی بی سرون خاموش سے یہاں بیٹے دس سے معام مار میں کہ میں مور سے مجمعے معام منہیں کہ تم کیس مدتک دومیوں کا احتماد ماصل کر بیکے ہو، ایکن خافان کے نزدیک میری حیث بند کسری کے مناب ایک معملی الحجی سے زیادہ نہیں اور خافان کے ساتھیوں سے بعید نہیں کہ وہ مجمعے تمہا دے ساتھ اس قار اللہ معملی الحجی سے زیادہ نہیں اور خافان کے ساتھیوں سے بعید نہیں کہ وہ مجمعے تمہا دسے انتخار ابنی مگر مار میں منبط امو جائیں ۔ تم نے جس بے تکلفی سے ایک دومی کو میباں سے انتخار ابنی مگر میادیا تھا ، وہ اُن کے دل میں اُن گذشت شبہات پیدا کرسکتی ہے ۔ تمہادے بائیں ہاتھ بیٹے والادو قالات میں سیتھیں بڑی دبر سے میری طون گھود دیا ہے تیم ہیں میرے ساتھ اِس جگر مہملام ہونے کی کوشش نہیں سیتھیں بڑی دبر سے میری طون گھود دیا ہے تیم ہیں میرے ساتھ اِس جگر مہملام ہونے کی کوشش نہیں سیتھیں بڑی دبر سے میری طون گھود دیا ہے تیم ہیں میرے ساتھ اِس جگر مہملام ہونے کی کوشش نہیں اُن در رہے میں ہ

عامم نے جواب دیا " مجھے اپنی خلطی کا افسوس ہے ، لیکن تمہیں دیکھ کر فاموش رہنا میرے بس ک بات نرتنی \_\_تم اِس دِحثی کونسل دے سکتے ہوکر میں نمہارا دوست ہوک ؟

برج نے بواب دیا '' یہ دِحتی میری زبان مہیں جاننا اور میں اینے مترجم اور دوسر سے ساتھوں کو فاقان کے کیمپ میں چپوڑ آیا ہوں۔ وہ یہاں آنے سے ڈرتے تھے ''

عاصم نے کہا ''ایرج اگر بُرانہ مانو تو میں برکہوں گاکہ نمہاری یہ جرات میری فوقع سے کہیں نیادہ ہے لیکن یہ بات ام بی کک میری ہجہ میں نہیں آئی کہ اگر رُومی قبل از وقت ہو شیار ہوگئے توتم اپنی مان کیس طوع میں نہیں آئی کہ اگر رُومی قبل از وقت ہو شیار ہوگئے توتم اپنی مان کیس طوع میں اپنے اُن سامتیوں ہم بیاس کے میرسے خیال میں و ولوگ جو گھوڑوں پر بیٹھے کر میز ماننا دیکھ دہدے ہیں، اپنے اُن سامتیوں کہیں زیادہ وقت شامیانوں کے اندر موجود میں رمیرسے سے تمہاری مان کہا ہے ان نمام سیمتیوں وحشیوں سے زیادہ ہے، اور اگر تم کسی معید بت میں مین گئے تو میں واپس ماکر تہا ہے عزیزوں اور دوستوں کو کیا جا ب دوں گا ''

ایرج نے جواب دیا" اگر تہیں میری زندگی اس قدر عزنے ہے توسنو اِ جب میرامیاں سے اُٹھ کر محدورے پر سوار مونا صروری موگا تر تم مجھے میہاں منہیں دیکھو گے "

مهم نے کہا ڈیکن عجے تمہاری طرح اپنی جان جی مونیہ ہے۔ اگر تمہیں برپرنشانی ہے کہ ایک بیشین برشان ہوکر تمہاری طوف دیکے دیا ہے توجیے جی آس باس بیٹے ہوئے دکوی بُری طرح کھود رہے ہیں " ایرج نے کہا گرجب مورج نصف النہار پر آئے گا ترتمہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کر تمہیں ایر جا ہے ہے۔

ساره به به الله معاملات كم تعان نايك سابى مۇر اورايك سابى ايسد معاملات كم تعان نايك مامم ندكه أيم جانت بوك مين ايك سابىي مۇردايك سيابى ايسد معاملات كم تعان نايكى مى دېنا بيند د نهي كرتا جواس كى زندگى اور موت سے نعلق ركھتے موں "

یں ہوں ہے۔ اور وہ صرف خودکشی کے لائے۔ ایرج نے کہائے نمہار سے خیال میں اوار کا خاقان ایک سیاسی منہیں۔اور وہ صرف خودکشی کے لائے۔ سے قیصر کے باس مبیٹھا ہوا ہے ہے "

ایرج نے جواب دیا ''میں نے خافان کو بیہاں اُنے برا اوہ نہیں کیا۔ بلکہ یہ ملافات رومیوں
کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں صرف کسری کی طرف سے دوستی کا پیغام سے کرخافان کے پاس مپنجا
تھا۔ لیکن نبھہ کوا بلجی مجھ سے ایک ہفتہ قبل مہی خاقائ سے مل کیکا تھا۔''

"ایرج میں تمہارا شکر گزار موں کرتم نے جھے ایک خطرے سے خبرواد کر دیا ہے۔ اب اگر تمہیں کی اعتراض نہ موزیر باقی تماشا گھوڑے کی میٹھ کر میٹھ کے کھا استراض نہ موزومیں باقی تماشا گھوڑے کی میٹھ کر میٹھ کے کہ کا اعتراض نہ میں موگا "
دور سے اور مجے اندلیشہ ہے کہ فمیرے سے اجا نک وہل مینی آسان نہیں موگا "

ماصم نے برکبہ کر اُنصنے کی کوشش کی رئین اُس کے بائیں اِنفر بیٹے بُوئے دیو فامت سینفین نے اور کے ماس کے ساتھ ہی اور اُسے پوری قوت سے نیچے دبادیا۔اس کے ساتھ ہی اور اُسے پوری قوت سے نیچے دبادیا۔اس کے ساتھ ہی

ایرے نے عاصم کا بازو پکڑایا اور سرایا انتجاب کرکہا ۔ عاصم اگرتم نے ذور آزمان کی تواس کا نتیج ہم دول کے لئے خطرناک ہوگا ۔ اب اِس کے نتہات دُود کرنے کی بھی ایک صفورت سے کہ تم خاموشی سے اپنی مبلا ہے بیٹے دس و ۔۔۔۔ دو سرے لمجے اِس بہدیب صورت سینفین کے خبر کی نیز نوک عاصم کی لیسلی کوچ وری منحی دروہ اپنے اضطراب پر فالو پانے کی کوشش کرتے میموئے ایرج سے یہ کہر دیا تھا آتم اِس دھنی کو یہ کیں منہیں سمجھاتے کرمیں تنہادا ساحتی میموں "

ایرج نے جواب دیا آیاس وحتی کو مجمانا میرے بس کی بات منہیں ، بیرمیری زبان منہیں سمجتا یہ عاصم کے لئے بے حس وحرکت بیٹنے کے سواکوئی چارہ نہ تفا ، آس پاس بیٹے ہوئے دومی کُشیاں د مکھنے میں اِس فدر موسی کے انہیں اپنے کردوبین کی کوئی خرنہ تفی ۔۔۔ تفور ٹی دیر بعد دومر اسینے بن جواری کے دائیں یا تھ بیٹھا ہو اُن اُن کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر می کا تفا اور عاصم کی حالت آس تھ ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر می کا تفا اور عاصم کی حالت آس تھ ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر می کا تفا اور عاصم کی حالت آس تھ ساتھ اور عاصم کی حالت آس تھ ساتھ اور عاصم کی حالت آس تھے ساتھ اور دور ندوں کے درمیان باندھ دیا گیا ہو۔۔

دلیرس نے ایک مرتبہ عاصم کی طرف دیکھا ایکن سیفین کے ہاتھ کا خرجس کا بعثیت رصتہ اُس کی پات میں جو پائے ایک ان کی ایک میں ہورہ بلند سرورہ بلند سرورہ خارعاصم کی بے فراری اور بھینی بڑھ درہی تھی ۔ اگر اُسے اِس بات کا یفین ہوتا کہ اُس کی چیخ پکارسے آنے والے خطرات ٹل سکتے ہیں تو وہ شاید اپنی جان کی بھی پروا نرکزنا ۔ لیکن ان مالات میں جڑات اور مبادری کے مطابر سے سے نیا دہ ضبط و سکون کی صرورت بھی ۔

 $^{\circ}$ 

دخنوں کی دوڑ نفروع ہوم کی تھی۔اوراُن پر ففرطیں بدنے والے دومیوں کا ہوین وخروش اپنی انتہاکر بہنچ چکا تھا ۔۔ جب دیخیں شامیانوں کے سامنے سے گزرنے لگیں نوعاصم بھی دومیوں کی طرح ہاتھ اُٹھا اٹھاکر نعرے لگانے لگا ۔۔۔سنفین عباہی نے اسسنہ سے اپناخنج چھوکر اُسے خاموش کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن عاصم نے بے بروائی سے اُس کا ہاتھ جھٹک دیا ۔۔۔ حب دخصیں دومری بار فریب پہنچیں تو

راد باده بت کلفی کے ساتھ شور مجار لم عقا ۔۔۔ اور سیقین جو شایدا بھی تک کسی خطرناک قدام کے مئے اللہ عقد اور اصطراب کی حالت ہیں اُس کی طوف دیکھ دہے تھے ۔۔۔ جب تھیں سیسری بارشا ایک کے رہے ہیں اُس کی طوف دیکھ دہے تھے ۔۔۔ جب تھیں سیسری بارشا ایک جوش وخروش سے نعرے لگانے کے بعدا مجانک اُٹھ کی کھڑا ہو گئی ہیں ہیں کہ اُٹھ کو کھڑا ہو گئی ہیں ہیں کا اُٹھ کے بعدا مجانک اُٹھ کے کھڑا ہو گئی ہیں ہیں کہ اُٹھ کو کھڑا ہو تھے اس باس کئی اور سیھیں کو دیکھ دہے نفیدے اور آبھیں کو دیکھ کے جوش وخروش نے آس باس کئی اور سیھیں تھوئے اور اُٹھی کھے دیکھڑا کے دو مرے کی طرف دیکھنے لگے۔

اس کے بعدعاصم اپنے دل میں ایک نیصلد کرچیا تخارجب بخیس فریب آف لگیس تودہ پوری طاتت سے چندنعرے لگانے کے بعدا جانک کھڑا ہوگیا سیبتین سیاسیوں نے اِس مرتبہ بھی گھٹنوں کے زىب دونوں طرف سے اُس كى نبا بكڑ دكھى تھى ،لىكن اىنہيں بىمعلوم نەتھاكە دە التھفے سے بيہلے قباكانسمە کول چکا ہے۔ جب سب سے آخری داخذ قریب مینچی تواس نے اجانک اپنی قباکندھوں سے نیچے مرکاتے موٹے ایک جست نگائی اور اپنے آگے بیٹھے بڑٹے آدمیوں کے اُدر سے کودگیا سینتین سپاہیں نے انتہائی قبر وغضب کی حالت میں مالی قبا ایک طرف مجینیک کواس کا بھی کیا، ایکن عاصم آن کی اُن میں دواور صفوں کے اُوپرسے بھاند کر بوری دفتارسے شاہی شامیانے کا وُرخ کر رہا تھا۔ لیکن ان دو شامیانوں کے درمیان نیس میالیس فدم کا فاصلہ سلح ببریداروں سے الما ہوا تھا ۔۔ انہوں نے ایک اجنبی التمرك شامیانے كى طرف معاكت دىكھاتونىزى تان كراس كے سامنے كھڑسے ہوگئے - عامم الما ایک طوف سے کنز اکر نطلنے کی کوشش کی لیکن فیصر کے محافظ اُسے ننگ گھیرے میں سے عیکے تھے۔ عامم ملایا "فدا کے لئے محمد فیصر کے پاس سے مید، اُس کی جان خطر سے میں ہے، تم سب کی مانین خطرے میں میں "دلیکن اُس کی آواذ بہر مداروں کی جیج نیاد میں دب کررہ کئی ۔۔ دوردمیوں نے أسماني كرفت ميس الدكراكيب طرف كحراكر ديا يستغين موأس كابيجيا كررس تقيي بندندم دوررك كئ سولیرنس مباکنا بڑا آیا اوراُس نے کہا ''مقبروٰ اسے میورْ دو ۔۔ سیاہیوں نے اُسے اپنی گ<sup>زت</sup> عصارادكرد بانوده ميلايا "وليرس محصفيصرك باس معياد!"

ولیرئیں نے جواب دیا "اِس وقت تغییر کے سامنے جانا کوئی مذائی منہیں ۔ اگر تہیں کوئی اہم باست مور ہوئی متی نز اِس طرف مجا گنے کی مجائے محجہ سے کہنی حیا ہٹیے منٹی "

عاصم نے کہا یہ تیمرکی زندگی خطرے میں ہے، نم ادُھرد کیجدوہ اب میرابیجیا بچوڑ کر تیمر کے تالیانے کی طرف بھاگ رہے ہیں "

عاصم نے جیپٹ کر ایک رومی کے باعظ سے نیزوجیبن لیا اور اُن کے پیچیے جماگنے لگا۔ دلر براز رومی سے بہلے تنیم کے جندستی عافظ آ واد کے داستے میں مائل موجی عنے میں مہنوں نے میں کی تقلید کی ، لیکن اُن سے پہلے تنیم کے جندستی عافظ آ واد کے داستے میں مائل موجی عنے مہنوں نے مرخ کر عاصم کی طوف دمکھا تو (ندگی اور موت سے بے پروا ہوکر اُس پر ٹوٹ بڑے اور دو اُن کی توارسونت کر عاصم کے ساتھ اور دو اُن کی توارسونت کر عاصم کے ساتھ اور دو اُن کی توارسونت کر عاصم کے ساتھ اور کی ایکن اُن ور میں کئی اور سینجیبن شامیا نے سے نکل کر اپنے سامقیوں کی مدد کے لئے معالمے آ دہ عضے ۔ چند تا نیے دو می سیاسیوں کو خافان کے آدمیوں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہ بڑا لیکن جب امہر س نے ولیر لیس کی چنج پارسی تو دو مجمی با دل ناخوا سند میدان میں آگئے ۔ تا ہم وہ لڑنے سے زیادہ آواد کو ڈوراد م کا کر سیجھے سٹانے پر اکنفاکر دہے تھے۔

نافان جواننی دیرمیں اپنے ساتھیوں سے چند مانیں کرنے کے بعد اپنی بدیواسی پر فاہر یا جکا تھا اللہ ا مڑا اور قیصر کے قریب پہنچ کر بولا ''میرے آدمی کہتے ہیں کہ بیر پاگل اوری مجھے تیل کرنے کے ارادے سے

ن طری ہو ہا۔ تیمر نے جواب دیا میں آپ کو نقین دلانا مؤں کہ میں نے اِس پاگل کو پہلے کہی نہیں دیکھا۔" کلاڈیوس نے کہا " عالیجاہ اِس آدمی کو میں جا ننا مؤں اور بیر پاگل نہیں ہے " بھروہ آگے بڑھ کر مان سے مخاطب مؤا" اگر آپ کے آدمی اِس شخص پرالزام لگاتے ہیں تروہ یقینا کسی غلط فہی کا شکا ر بوجہ ہیں۔ میں اِسے ایجی طرح جانتا ہوں "

من منان نے کہا" اگرتم وگ میرے سامنیوں پر جوٹ بولنے کا الزام عائد کرتے ہوتو میں بہاں مینانسند منہیں کروں گا "

تیمرنے ملجی ہو کرکہا "میں آپ کو نقین ولآنا ہوں کہ اِس وافعہ کی بوری جھان بین کی جاسے گی۔ اُریر اُدی جرم تابت ہوا تو ہم اِسے آپ کے حوالے کر دیں گے ۔ لیکن اُس طرف دیکھیئے آپ کے آدمی اُریر اسمیت میدان کے اندا اُرہے ہیں ''

خاتان نے سراب دیا ''وہ ائمق شاید سے سے میں کہ میں کسی خطرے کا سامنا کر دالج ہوں لیکن پ مطنی دہیں ، میں آپ کا بیر شاندار کھیل خواب بنہیں مونے دوں گا ''

فاقان بدكهدكرونا سيعبل ديااور وسيتبين شاميانون سينكل كرأس كي تردجع بوكف تخطأت

كمهيجي بولت -

نیصر نے جنجلاکر اپنے مثیروں سے کہا'۔ ایک پاگل آدی نے ہمادے معرد نہمان کو ناراعن کر دیا ہے فدا کے لئے ماڈ اور اُسے منا نے کی کوشن کرو ۔۔ سنیٹ کے چنداد کان خاقان کے پیچیے بھاگئے لگے لیکن اُس نے مطرکر دیکھناگوارا نہ کیا ۔ میدان میں جمع ہونے والے سیفین گھوڑے دوڈ انے مہوئے خاقان کی پیشوائی کے لئے بڑھے لیکن خاقان نے ہاتھ ملندکر کے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ رک گئے۔

بهان والمسامة والمنون في حقيد ليا بقا المنم موجى عنى اور دوسرى دور مين حقيد لين والمد

جوان میدان میں آنے کے بنے قیصر کے حکم کا انتظاد کر دیسے تھے۔ لیکن فیصر دنج واصنطراب اور بے دہی کی حالت میں کمڑا خاقان کی واپسی کامنتظر نضا ۔

کلاڈیوس نے عاصم سے بیندسوالات پر جھیے اور اس نے مبلدی مبلدی ایرج کے ساتھ اپنی الفان کا واقعہ بیان کردیا ۔

بیت کی کارٹیوس نے کسی توقف کے بغیرایک افسرسے کہا"۔ تم سبابیوں کو حکم دو کہ وہ نمام فالتو گھوٹے شامیا نے کے پیچیے کے آئیں ؟

سرفل نے غضابک موکر کا ڈیوس سے کہا''۔ کلا ڈیوس، تم ہمیں ایک موموم خطرے سے جمالئے کا نشورہ نہ دد ؟

اُس نے جواب دیا "نہیں عالیجاہ میں صرف امتیا طاکرنا چا ہتا ہُوں " مرقل اور ڈیا دہ غضب ناک ہو کر عظامیا ۔ اگر تمہا دا ہو گیا ہے کہ بیر علی بھرسیقین ہما دسے نشکر کوئل جائیں گے ترمیں قسطنط نیے کے تخت پر بعضے کی بجا سے خافان کے گھوڑوں کی دکھوالی کرنا ذیا وہ باعزت تجسا ہوں یتم نے اِس حکہ بھادی دسوائی کے سامان بہدا کئے میں اور اگر ہیں بہ تیا حیلا کہ اِس باگل آدی نظیہائی

شرپر بدمزگ پیداک سے قوم تمہیں معاف منہیں کریں گئے "
کلاڈیوس نے جاب دیا "عالیماہ آپ اسے نہیں جانتے اس نے کسریٰ کی فرج میں ایک بہت
بڑا عہدہ چھوڈ کر بھارہے پاس بناہ لی ہے ، اور یہ وہی ہے جس نے بابلیون میں مجھے ایرانیوں کے ہاعقوں
قتل ہونے سے بجایا بھا "

سن ہوسے سے بیا ہا۔ ہرقل نے کہا'۔ اگرکسریٰ کی فرج کے کسی افسر نے بہاں برمزگی پیداکر نے کی کوشش کی ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں اسکتی ہے ۔ بیوقوت تم نے بیکیوں نہیں سوچا کہ ایرانی اِس ملاقات کو ناکام بنا نے کے لئے ایک کامیاب سازش کر چکے ہیں۔ اسے گرفتار کر اور خافان سے کہوکہ ہم انہیں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں "

كلاديوس نے كہا أعاليجاه اِس شخص كيم تعلق فيعداركرنے ميں مبد مبازى سے كام مذليج ، ميں أوي

ددادی کے ساتھ بیرعوض کرتا ہوں کہ بیر بھادا دشمی مہیں ادر اگر میرام دعوی غیطانا بت ہوتو میں اس کے بدوری سے معطانا بت ہوتو میں اس کے بدوری سے بڑی سے بڑی مزامجلکتنے کے لئے تیار ہوں "

بی قیصرنے کہا "تم فاموش رہو۔ ہم تمہاری کوئی بات سننے کے مض تیار مہیں میں " رور ن

سپاسیوں نے عاصم کو بازوؤں سے بگر گر شامیا نے سے ایک طرف کھڑا کر دیا ۔ وہ کچھ دیر بے سی
را منظراب، غصے اور نفرت کے ملے عُلے عذبات کے ساتھ ادھراُ دھرد کیفتار کا اور پھر تنجے اور دوسرے
ردمیوں کی طرح اس کی نگاہیں بھی سامنے میدان میں جمع ہونے والوں کی طرف مرکوز ہوکر رہ گئیں ایجانک
دام سے ایک آدی نکلا اور پوری رفتار سے تبھر کے شامیا نے کی طرف بھاگنے لگا۔ بھر جن زنانیے بعد
دام سے ایک آدی نکلا اور پوری رفتار سے تبھر کے شامیا نے کی طرف بھاگنے لگا۔ بھر جن زنانیے بعد
کی سور عمیا تے ہوئے اس کا بچھا کر رہے تھے حب وہ شامیا نے سے کوئی سوگر کے فاصلے پر

ننا، مامم امپائک بلندا دازمیں چلآنے لگا '' اسے بجائر! اُس کی مدد کر وابسینتین اُسے زندہ منہبر جھیڈیں کے۔ اور وہ صرف اِس کئے مارا جائے گا کہ خاقان کے اُدمیوں نے اُسے میرے ساتھ بانیں کرتے ویکھ لیا تھا۔ اور وہ یہ سمجھنے میں کہ اُس نے خاقان کی سازش کا مجانڈ ایچوڑ دیا ہے ''

تسكرابني زبال ميرغم وعفتے كا اطهاركرنے لگے ـ تاہم امہوں نے دخى مونے والے كى موت بقينى سمجر

ددمیوں کے ساتھ اُلجھنے کی صرورت عسوس ساکی ۔

عاصم اینے آپ کو سیابیوں کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشن کرد کا منا - کلاڑیوس نے مُوارُوں کے مُوارُوں کے مُوارُوں ک طرف دیکھا اور مباندا واز میں کہا '' اسے چھوڑ دو ''

عاصم سیابیوں کی گرفت سے آزاد مونے ہی مجالگنا ہڑا ، ایرج کی طرف بڑھا ادراس کے قریب دوزانو سوكر" ابرج ا ابرج إ " كارن لكا حب ايرج ف كوتى جواب مزديا توسيعقين معلى بوكرويا سے کھسکنے لگے - عاصم کچے دبر بے ص و ترکت مبیعا رہا مفور می دبر بعد ایرج نے آمسند آمسند کرائے ہوئے گردن اعظانے کی کوشش کی نوعاصم نے سہارا دے کراس کا سراینے دانو پر دکھتے ہوئے کہا"ارہ مج افسوس ہے ، میں تمہاری مان نرج اِسكارلين تمهارى زبان سے چندالفاظ مرادوں مانيں بجا سكتے ميں " ايرج في دُوبتي موني أوازمين جواب ديائه اب ميري باتون سيكوني فائده منبين موگار خاقان كا سكريبان مينج والاس يتم اپني جان بجان الحكى فكركرو \_\_ برعبيب بات سے كر اب مين تهيں مان بالنے کامشورہ دے رہا بور اور مفودی دیرقبل میری سب سے بڑی خواہش بیمتی کرتمہیں اپنے ہامد سے قتل کروں مدیکن میری ولاں میش نرگئ - خاقان کے اومیوں نے اُسے یقین دلادیا خاکہ میں دومیوں كاماسوس بۇن \_\_\_وە محيفل كرناميا بينے تنے \_\_\_عامىم يىكتى عبيب بات بے كرحب بيں اِس طرت بھاگا نفا تو مجھے یقین متحاکر تم مجھے بناہ دینے سے انکار نہیں کردگے ۔۔۔ ابتم میری کوئی منتہی كرسكة - اكرنمبي كوئى تيزدقا د كھوڑا مل سكتا سب توبياں سے نكلنے كى كوشن كرو - اگر اپنے لئے نہيں آ فسطیند کے لئے ۔۔ میں نے تمہیں بیمنیس نایا کروہ امنی تک نمباری داہ دیکھ رہی ہے۔عاصمتم ماڈاد الرفدرت نهبين وبال مينيخ كاموقع دسة تونسطينه كواننا مزود تبادينا كرجيد وهميشة قابل نفرت مجتى عمى مرتدوقت عبى أس كى يادس فافل منهي نفا \_\_\_ ايرج بهان كك كهركر كها نسف لكا اوراس كمسات ہی اُس کے مُنہ سے نون ماری ہوگیا ۔چند تا بٹے بعداس کی سانس اُکھڑ می متی ۔

برقل اُس کے قریب کھڑا مفا اور شاہی مترجم اُسے عاصم اور ابرج کی گفتگو کا مفہوم بنار کا نفا -ایک ڈرسیدہ ردمی نے کہا ''عالیجاہ ایک مرتبے سُوٹے انسان کی باتیں جُوٹ منہیں ہرسکتیں۔اگر فاقا<sup>ن</sup>

راتی اس طرف آر لا ہے تو ہما دے لئے قسطنطنیہ کا رُخ کرنے کے سواکو ٹی میارہ منہیں " لیکن برقل دیسلہ جاب دے میکی مفی ۔ ایرج نے ایک جم حجری سے کردم توڈدیا اور اس کے ساتھ ہی وہ

ونہیں برقل نے خاقان کومنا نے کے لئے بیجا بھا، دالیس آتے دکھائی دینے لگے۔سنیٹ کا تازری فریب پینچتے ہی دوی سپاسیوں پربرس ٹرا تم سب پائل ہو گئے ہو تمہیں آواد کو ایک ری مرقل کرنے سے دو کھنے کی صرورت مذمنی "

سپائی کوئی جواب دینے کی بجائے مرکز تنظیر کی طوت دیکھنے لگے تودہ قدرسے زم ہو کرفتھرسے بہوا" عالیاہ برمعاملہ خطرناک حدیک مگر چھا ہے لیکن خداکا شکر ہے کہ خاقان کے آدمیوں کو مبلد س بات کا پہتر چل گیا گیا اور اُس کا مقدر اِس کے ساتھ ایک ایرانی جاسوس بھی میاں پہنچ گیا تھا اور اُس کا مقدر اِس کے

وركيه زعناكرير ملافات ناكام بنادى ماشه"

قیمرنے جواب دیا " ہمادی سمجھ میں کچے منہیں آتا۔ اگر ہم یہ بات درست نسیم کرلیں تو ایراینوں کا میں بنیں ملکہ دو مباسوس میہاں موجود میں۔ جھے یہ عرب جسے کلاڈیوس اپنا دوست کہتا ہے اِس نسل ارم دالے آدی سے کہیں نیادہ خطوناک معوم ہوتا ہے۔ دیکن اگر خافان کو اطمینان ہو گیا ہے تو دوہ اعمی

المالكيون كفراهي ؟ "

دوی نے جواب دیا '' ما لیجاہ اُس کے آدمی ہماری نبیت پرشک کر دیے میں اوروہ ان کے شہات اُسرنے کی کوشش کر ریاہیے ''

قیمرنے کہائے کیا سینفین برچاہتے ہیں کہ میں بذات خود وہاں ماکراُن سے التجاکروں گا بھ منہیں عالیجاہ وہ آ مبائیں گئے ہے

عاصم جرامجی تک ایرج کے قریب مبیلها سوانفا ، اُنٹھ کر کلا ڈیوس سے عناطب مِوَّا میشخص دہمی ریوں کا ماسوس نفالیکن خاقان اسے اپنی کارگزاری دکھانے کے لئے سامقد لایا تھا۔۔اب بیر

مست اورس بربرجینا چا بنا بول که آپ نے میرسے منعلی کیا سوچا ہے ؟ " کلاویس نے فیصر کی طرف دیکھا اور کہا "عالیجاہ اگر آپ برسیجے میں کہ بینخص کسی سازش کی نیت سے بیباں آبا ہے زمیں مجی اِس کے جُرم میں محقد دار مجوں۔ اور ہم دونوں کو ایک میسی مزاد ہو میکن کیا برمنبیں ہوسکنا کہ آ ہے ہمار سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خاقان کے اوادوں کے متعلق اواد اطمینان ماصل کرلیں "

ایک دومی نے کہا " عالیاہ ، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اِس شخص کوخا قان کے حوالے کردیا مائے ۔ سینتین الیسے آدمی کے مُنہ سے سچی بائیں اگلوانے کے طریقے مبانتے ہیں "

فیمرتذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، اچانک میدان کی بائیں جانب ایک سرمیٹ کھرڈے کا اللہ سنائی دی ۔۔ اور کنارے پرجے ہونے والے لوگوں نے إ دحر ادھ سمط کر آنے والے کے لا معتور میں میں محتور میں میں معتور میں میں محتور میں محت

سیقین اس سواد کو دیکھتے ہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بیشیز اس کے کر دوی اپنے ہن وواس پر قابو با نے ، دوایک طرف مار دھاڈ کرتے ہوئے میدان سے بام زمکل گئے۔

دومی سواداب قیمر کے سامنے دُک کرد یا ٹی دے ریا مقا ، لیکن فیمر کی حالت اُس شخص کی کا مقی حصور اور میں داخل اُکے مقی حصور اور کی مقی حصور اور کی مقد میں داخل اُکھیے اور ان سب کی ذبان پر ایک می نفرہ متعالی سیعتیں آ رہے میں "

اب ہرسمت افرائفری کا عالم مخا۔ مفامی لوگ چینے مپلاتے اپنے گھروں کا اُرخ کردہے مطالا قسطنطنیہ اوردوسرسے شنہروں سے آنے والے معززین افرائفری کے عالم میں شامبانے کے پیچے پھاً اپنے گھوڑوں پرسوار ہورہے مخفے - رومی فرج کے سوار اور پیا دہ سیابی چاروں اطراف سے سمٹ کر فیصر کے گردھینیں با مذھنے لگے ۔ ایک فرج ان جس نے فیصر کے گھوٹ سے کی باگ بچود کھی بھی ، معالماً ہڑا ا اُس کے سامنے ہمنچا اور فیصر سوکسی صوت ک اپنی سرامی گی پر قابو پاچکا مخاکسی توقعت کے بغیر گھوڑ ہے پہلا ہوگیا ۔ کلاڈ یوس نے بلند آواز میں کہا ' عالیجا ہ آپ سیدھے قسطنطنی کا ورخ کریں ، ہم دشمن کو دد کے کا کوشن کریں گے رقیعہ نے گھوٹ سے کو ایٹر لگادی اور اُس کے محافظ سیا ہیوں کا ایک دستہ اُس کے ساتھ ہا

دلدس اورعاصم کی طرح کلاڈیوس مجمی اپنا گھوڈ انوکروں کے باس مجوڈ آیا تھا لیکن اب اُس کے نظے میں جانے کا موقع نہ تھا۔ چنا نجہ حبب ایک سپاہی نے اُسے اپنا گھوڈ ابلیش کیا تو و مبلا و فقت اُس پر سوار اور پیادہ وستوں کو ہدایات دینے لگا ۔۔۔ تما شایئوں یں سے کئی ایسے تھے اور اُن کے مباوعت اپنے گھوڈوں سے محروم مبو چکے تھے لیکن اُن کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ براس کے رائے دو سابالکیوں پر سواد مبوکر اُسے تھے لیکن اب انہیں اٹھانے والے دفر مجر مہر چکے تھے لیکن اب انہیں اٹھانے والے دفر مجر مہر چکے تھے در تاری مواد ما قان کے نشکر کی اُمد کی اطلاع پاتے ہی فرار مبوچکے تھے اور ان کے واستے میں آنے لئے اُن اُدی دخی اور دان کے واستے میں آنے لئے اُن اُدی دخی اور ال کے واستے میں آنے لئے اُن اُدی دخی اور مالاک مبوچکے تھے۔

عاصم اپنا گھوڑا لینے کے لئے بھاگا ، لیکن راستے میں چینے چلاتے برحواس لوگ ایک دوسرے

عاصم اپنا کھوڑا کینے کے لئے بھاکا ، لیکن راستے بیں پیچیے چلا کے برٹواس لوک ایک دوسرے
کے اور گردہے عقے اور کئی فورتیں اور بچے اُن کے باؤں تلے روندے مارہے عقے ۔ ایک نجے کقریب
دومفبوط آدمی ایک کھوڑے پر فعبنہ جانے کے مشے زوراً ذمائی کردہے تقے اور ایک بوڑھا دہائی مجارہ عقار
تجے ان ڈاکوؤں سے بجاؤ ، میری مدد کرد ، یر گھوڑا میراہے "

اپنے آگے اور پھیے وگوں کے بے پناہ ہجوم کے باعث عاصم کو بیمعلوم نرتھا کہ وہ کس سمت عاصم کو بیمعلوم نرتھا کہ وہ کس سمت عالی رہا ہے ۔ مغنوری دیر اوسراُ دھر مشکنے کے بعداُ سے آس پاس بزاروں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیا۔
دینے لگ مھرامیانک ایک نیمے کے قریب اُسے کلاڈیوس کا ایک عمر سیدہ غلام دکھائی دیا۔

" میرا گھوڑا کہاں ہے ؟ "عاصم نے ادھراُدھر دیکھنے کے بعد بدتواس سام کر اچھا۔ غلام نے جواب دیا۔ ولیرنس آپ سے مہیں طا، وہ ابھی تعینوں گھوڑے سے گیا ہے۔ وہ برکہتا نظار میرے آفا دائیں مہیں آئیں گے۔ اوراُن کے دونوکر بھی ولیرنس کے ساتھ میلے گئے ہیں،اور میں مون کا موں کہ مجھے کیاکرنا میا ہٹے۔

"الرئمهين قتل مونا يسندنهي توميان سے معال ماؤ، در منركسي السي مكر جيب ماؤ، جهال وشن

ماصم بدكهر كروابس مزا نوميدان كى طرف نعروں اورچيوں سے بيزطا مرمور ما تخاكم سيقين ممل كرميكي مي - كيدويروه يرفيصله مذكر سكاكه أسد كياكرنا جابينيه ، آواد ك باعتون كرفتار مون كامرن میں اُس کی موت نفینی بھتی ۔ لیکن پیدل عبا گنے کی صورت میں بھی اُسے فسطنطنیہ بہنچ جانا بعیدازتیاں معلوم مرتا مقا ركجه دير تذبذب اور پريشاني كى حالت ميں إدھرادھ و مكيف كے بعدوہ مرقلبه كى طون معلگنے والوں کا ساتھ دسے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خالی تنے اور بیر بہلا مرقع تفاکدوہ مرف اپن جار کانے کے مشے بھاگ رہا تھا معنوری دیربعد موسم سرماکی خنک میوا کے باوجود اسے ببیبنر آرہا تھا ہوب سانس میگول گئی تواکس نے اپنی رفتار ذرا کم کردی لیکن تفوری دیر بعد میر زندگی کی خواہش حبمانی تفکا دیے پر غالب آفے لگی اور اُس نے اپنی رفتا رنیز کردی ، شہرسے کوئی آوھ میل کے فاصلے پر اُسے ایک فرجوان اللی دكهائى دى بحس ف ايك عمر رسيده نبيف اور لاغرادى كا يا تقرير ركها مقارير بورها بواسيف اباس مصطبق اعلى كافرد معلوم بوناعقا ، چلاچلا كراركى سےكبرر إنفا "مينى اب مين تمهارا سائف منہيں دے سكنا، خدا کے لئے مجھے چھوڑ دواور اپنی مبان بجانے کی کوشش کرو - ہماری فرج دشمن کو زیادہ دبر نہیں دو کے گئ اورنوعرلوكى جواس بيدسىك عالم مين عبى ايك شهزادى معلوم بوتى عتى ، بركېردىمى ياباجان ذرام سن سے کام لیج ، وہ دیکھے شہر کا دروازہ یہاں سے نیادہ دور منہیں ؟

عاصم ایک تانید کے لئے اُن کے قریب اُرکا اور مجرود مرسے وگوں کی طرح بے پروائی ہے آگے۔

میل دیا ۔ سین مقوری وقد آگے جانے کے بعد اُس نے مراکر دیکیعا تو بورھا زمین پر بیٹیا بڑا تھا اور اولی اُن کا بازو کھینے کو احقانے کی کوشش کورہی متی، بوڑھا باول ناخواستہ احظا، لیکن اُس کی ٹاٹکیس لڑ کھڑا دہی خبی ۔

عاصم چند ثانیے تذہذب کی حالت میں کھڑا دیا ، بچراچا نک جاگ کر اُن کے قریب بینچا "بیں آپ کی مدوکرسکتا ہوں ۔ اُس نے کہا را وربیشیز اِس کے کہ وہ کوئی جواب دے سکتے اُس نے عمر دسیدہ آدی مدوکرسکتا ہوں ۔ اُس نے کہا را وربیشیز اِس کے کہ وہ کوئی جواب دیے سکتے اُس نے عمر دسیدہ آدی کو اُن اُل لیا ۔۔۔ کچہ و برجھا گئے کے بعد دہ ایک قطے ہوئے گھوڑ ہے کی طرح ہا ب

رے ری می -

چرجب وہ نتہرسے کوئی دوسوقدم کے فاصلے پر تھے تو پچیے آنے دالوں کی چئیں سنائی دینے اسے عام نے موکر دیکھا تو اُسے سیقین سوار درں کی ایک ٹولی دکھائی دی روہ اپنی دہی ہی قوست رہے کار لاتے ہوئے ہما گا۔ دروازے کے سلمنے اورفعیل کے اوپر چند سپاہی شور عجا رہے تھے ، ایسی تاکٹے ، بھاگو اِ مبلدی کرد!!

دروانسے میں داخل موتے وقت عاصم اپنے بچھیے آنے والوں کی بچنیں کے ساتھ گھوڑوں کی اپ اُن دیا تا۔ اُس نے ملدی سے بوڑھے کو نیچے آنا دا اور نڈھال سا ہوکر ایک طرف بعیر گیا۔ عاصم کے بر پاپس ساتھ افراد سے ذیا دہ اندر داخل نہ ہوسکے۔ اس کے بعد دشمنوں کے سوار اِس فدر قریب کیکہ نے کم بہر نیار در دازہ بند کرنے پر عبور ہوگئے۔

ماصم چند نانئے سنانے کے بعد اپنا پسینہ پہنچتا ہؤا اُٹھا اور کسی توقف کے بغیر فصیل کے ذبینے بر چڑنے لگار اوپر ماکر اُس نے ایک و لواش منظر دیکھا رسینٹی سوار جن کی تعداد بجاب ساٹھ سے ذیا دہ نہ نتی دروازے کے اُس پاس لاشوں کے انبار لگانے کے بعد قبیدیوں کو بعیٹر کم بوں کی طرح ہا نگتے ہوئے دالبن ما دہے ہے۔ اُس نے ایک فوجوان سے جو بہر بدیاروں کا افسر معلوم ہوتا مختا مخاطب ہو کر کہا '' اگر قرار کی اپنے تیروں کے استعمال میں بخل سے کام نہ لینتے تولئی اور آدمیوں کی جان بھ سکتی متی ۔ اور تہبن دروازہ بند کرنے کی می مزورت مذمتی ، بہاں سے دس اچھے تیر انداز اُن کی بین قدی دو کئے کے لئے کافی منتے ہے۔

> " کَپکون ہیں " دوی افسرنے سوال کیا۔ " میں ایک اجنبی ہوں "۔ عاصم یہ کہر کرنیجے اُٹڑا یا۔

عردسیده ادمی نے اُسے دیکھنے ہی کہا" اگرمیری نگاہیں مجھے دھوکا نہیں دیتیں قرتم دہی ہو، میں اس محلے کے منعلق خروار کرنے کی کشش کی عتی " میں نے فیصر کو اِس محلے کے منعلق خروار کرنے کی کوشش کی عتی "

پہردداردں کا افسر فعیل کے زینے سے نودار ہوا ادراس نے بوڑھے کو ادب سے معلام کرتے ہے کہ است معلام ہو باہریں اُن میں سے شاید ایک جی زندہ واپس ندا سکے ۔ امنہیں تفکا نے لگانے کے بعد شاید میں پوری قوت کے سانے شہر رچملہ کریں گے "
پوری قوت کے سانے شہر رچملہ کریں گے "

عاصم نے کہا'' ایک اجنبی کو آپ کے معاملات میں دخل دیئے کا کوئی حق نہیں۔ دیکن میں کیج با ہوں کہ خاقان کے نشکر کی منزل قسطنطنیہ ہے ، بہ شہر نہیں ۔ اگر اِس شہر رہ فیصنہ کربنے کی خواہش ہوتی ڈ اِس طرف صرف بچاس ، ساٹھ سوار مجیجنے پراکتفا نرکڑنا ۔''

بوڑھے نے کہا ۔ اگر سرفلید پرجملہ نہ ہڑا تو میں اسے قدرت کا ایک معجزہ سمجوں گا۔ یہاں اب فالی دیواروں کے سوا اُن کا مقابلہ کرنے والاکوئی مہیں۔ نوجوان میں اِس شہر کا منصف ہوں۔ اور تا تا دیوں کے خوف سے میرے اپنے فرکر میرا ساتھ چوڈ کر مجاگ گئے۔ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، کم تم نے میری مان مجانے کی کوشش کیوں کی عتی ہ ہے۔

عاصم نے بواب دیا <sup>در م</sup>جھے معلوم مہنیں بٹناید انب کی بیٹی کی ہمت دیکھ کرمیراضمیر بیدار بیا تھا "

شہر کے ماکم نے کہا ''اب میں ایک اور سوال پھینا جا ہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں تمہاری کیا فارت کرسکتا ہوں تمہیں یہ نتا نے کی ضرورت منہیں کہ اس شہر کے باشند سے ذندگی کی نسبت موت سے نیادہ قریب ہیں، تاہم جب تک دشمن کی تلوادیں ہماری گردنوں تک منہیں پینچیتی تم ہمار سے مہمان ہواور ہم پی بیجارگی کے احساس کو میز ہانی کے فرائفن میں مائل بنہیں ہونے دیں گے ''

عاصم نے بواب دیا "میری منزلِ مقصود قسطنطنیہ سے لیکن اپنے گھوڑ سے سے محروم ہونے کے بعد میں میاں پناہ لینے پر جبور مرکبا ہوں راب اگر اب میرسے لئے ایک گھوڑ سے کا بندوبست کرسکیں آ

" گھوڑے کے سماتی نہیں پرسٹیاں ہونے کی صرورت مہیں، لیکن موجودہ مالات میں نہارے لئے

برانغ كرنايبان عمرف كم خطرناك نبيل موكا "

بناب دلاں ایک دوست میرا انتظار کرد لا ہے اور مجم مصیبت کے وقت اُس سے دُور رہنا بندس "

«بہت اچا تمہارے لئے گھوڑ ہے کا انتظام کر دیاجا سے گا، لیکن تمہارے لئے دن کی روشنی میں مدات کی تاریکی میں سفرکرنا زیادہ بہتر ہوگا، کم اذکم اچا کہ کسی گروہ کے ساتھ تفادم کی صورت بیس میں تاریکی میں سفرکرنا زیادہ بگوں گھے۔ اگر سیعتین لشکر نے بیٹ کو شنہ کا محاصو مذکر لیا تو میں رات بہت ہوان تمہارا ساتھ دینے میں رات بہت ہوان کر دیں گھے۔ اور میں رکوشش کروں کا کر کوئی با ہمت جوان تمہارا ساتھ دینے دیں رات بہت ہوان کر دیں گھے۔ اور میں رکوشش کروں کا کر کوئی با ہمت جوان تمہارا ساتھ دینے دیں روان کر دیں گھے۔ اور میں رکوشش کروں کا کر کوئی با ہمت جوان تمہارا ساتھ دینے دیں دوان کر دیں گھے۔ اور میں رکوشش کروں کا کر کوئی با ہمت جوان تمہارا ساتھ دینے دیں دور میں ہوئے گھوٹی کر دیں گھے۔ اور میں رکوشش کروں کا کر کوئی با ہمت جوان تمہارا ساتھ دینے دیں دور میں کی کے دور میں ہوئے گھوٹی کی کر دیں گھوٹی کر دیں کر دیں گھوٹی کر دیں کر

شہرسے باہر کھیلوں کے میدان کے آس پاس چند شدید جھڑ ہیں کے بعد روی وستے پسپا ہوگئے لیکن ان نے قیمرکو بکر نے نے کی نیت سے آن کا تعاقب جاری رکھار خاقان کے مکم سے پیجیے رہ جانے والمے دیند اس نے نتہر سے باہر لوٹ مارکرنے اور میزاروں مردوں ، مؤر توں اور بجیں کو گرفتار کرنے کے بعد میرفلیہ روادا دا برلنے کی صرورت محسوس مذکی ۔

عزوب افناب سے کچہ دیر بعد حب دہ لوگ جو او حراد حریث کرتا تاریوں کے ہائھوں تدیافتل انے سے بھے گئے نفے، واپس آرہے مقے توعاصم ادر اس کے ساتھ ایک کردمی گھوڈوں پرسوار ہو کر تعظیم کی طرف میل بڑسے ۔

بالإ

ولیرس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہوکر کہا ۔ اگر وہ واپس نہ کیا تو میں مرتبے دم بک اپنے آپ کو قابل معانی تہبیں مجھوں گا۔ وہ لیقینگا اپنے گھوڑے کی تلاش میں گیا ہوگا اور حب اُسے یہ بتہ چلاہوگا کہ بن اُس کا گھوڑا ہے گیا ہوں تو اُس نے یہ سجما ہوگا کہ میں اُسے موت کے منہ میں جبحو ڈکر جباگ گیا ہُوں وہ اُس کا گھوڑا ہے گیا ہوں تو اس نے یہ سجما ہوگا کہ میں اُسے موت کے منہ میں جبود کر جباگ گیا ہُوں وہ اُن اُدمیوں میں سے منہیں تقابح موت سے ڈرتبے ہیں۔ اُس نے یقینگا ایک بہا ور اُدی کی طرح جالا دی میں میر سے دل پر کیا وہ کی موت سے دل پر کیا گردتی ۔ اُس نے بنی کی مالت میں میرسے دل پر کیا گرزتی ۔ کلاڈیوس ، تنہیں لیقین منہیں اُسے گا ، لیکن میں نے آخری وقت تک اُسے تلاش کیا تقاب میں کے گوڑ ہے ۔ اُس خیا کے دشمن کا ایک دستہ جب نے مباکنے سے قبل دوبا دہ ایس مورس مورس میں اپنا گھوڑ انجی وڈکر اُس کے گھوڑ سے پر سواد ہوا ۔ منا تو اُس وقت بھی میری نیت یہی بھی کہ اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آگیا تو میں بلا توقف اُس کا گھوڑ اُس وقت بھی میری نیت یہی بھی کہ اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آگیا تو میں بلا توقف اُس کا گھوڑ اُل کی میں میری نیت یہی بھی کہ اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آگیا تو میں بلا توقف اُس کا گھوڑ اُل کی میں میری نیت یہی بھی کہ اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آگیا تو میں بلا توقف اُس کا گھوڑ اُل کی میں میں میں میں میں میں میں کھی کہ اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آگیا تو میں بلا توقف اُس کا گھوڑ اُل کی میں میں میری نیت یہی میں کی اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آگیا تو میں بلا توقف اُس کا گھوڑ اُل کی میں میں دونت بھی میری نیت یہی میں کی اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آگیا تو میں بلا توقف اُس کی کھوڑ اُل کی میں میں کیا کہ کیا تو میں میں کیا کھوڑ اُل کی کی اُل کی میں کی کھوڑ اُل کی کھوڑ کیا تو کیا کھوڑ کیا تو کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کھوڑ کیا تو کی کھوڑ کی کوئو کی کھوڑ کی

والدكردون كا الكين أيجب شايدكو في إس بات بريقين مؤكرسد واب الرعام عبى ذاره وابس آجام ورہی شایدی کے گاکہ میں نے اپنی مبان بجانے کے لئے ایک دوست کا تیزرندادگھوڑا ہفیالیا۔ مرض ف أسسل ديت بوع كها "بياوه ايك شريي آدمى مظاور ايك شريي آدمى برزين مالات يس بجى اينے دوستوں كے متعلق إس قسم كى برگما نياں نہيں كيا كرتا تم سے بيفلطى صرور بوئى كم تماسے تبائے بغیراس کا گھوڑا لانے ملے گئے تھے لیکن اِس قسم کی غلطیاں ہم سب کرتے ہیں جب قيصريبال مصدداند مؤا مفاتوبهكون كبرسكتا تفاكه خاقان كي سابقامس كى ملافات كي بعديم والليس سے اے کوقسطنطنیہ کی جارواداری کا دومیوں کی الشوں کے انبار دیکیمیں محے اور فوم ہاری الکھوں ، عورتوں اور بچیں کوغلام بناکر لے جائیں گے سہم امن کے متعلق کھی اتنے پراُمیّد نہیں ہوسے مخے اور بم نے کبی اس قدرتباہی کا سامنا نہیں کیا تھا ۔ اگر بم نباری طرح سومیں توہر قل سے کہیں زیادہ مجھ ادرمیرے بیٹے کواس نباہی کی ذمرداری نبول کرنی ٹیسے گی -- اگر کلاڈیوس خاقان کے پاس نیک توقعات كرنه ماناتومم بربيمعيسبت مداتى، اگرمي قسطنطنيد كاكرار درسنيث كاركان كو برقليه جانے كى ترغيب مددينا تووہ اس طرح بلاك مذہو نے ، ليكن كوئى انصاف پسندادى بم بريدنينى كا الزام عائد منبي كرسكتا "

کلاڈیوس نے مغم م ہیجے میں کہا ''رلیکن آباجان ہمادا معاملہ ولیرلیں سے مختلف ہے۔ آج قسطنطینہ کا وقی سے مقام ہے۔ ا کاکوئی اُدی ایسا منہیں جو مجھے اِس تناہی کا ذمہ دار نہیں مظہرآنا ۔۔۔ کل سنیسٹ کا احلاس ہور ہا ہے اور مجھے نقین ہے کہ وہل سب سے زیادہ نکت جی پر ہوگی ۔۔ نیھرنے وہل مجھے انعام دسینے کیلئے نہیں بلایا ، ملکہ اُن وگوں کی گالیاں سننے کی دعوت دی ہے ہو کل تک مجھے اپنا محسن سمجھتے تنے ۔۔۔ آباجان میں مستعفی ہونے کا فیصلہ کو مجھے گئوں ۔ اب میرے لئے فیصر کے ساھنے یہ اعلان کرنے کے سوا

سلم گبن کے بیان کے مطابق آواد قبائل فسطنطنیہ کی جار دیواری تب مارد حال کرنے کے بعد دولا کو سنرفرار مدین کو علام بناکو دریا سے ویسٹو میں میں منافر دریا سے ویسٹوب کے بارسے گئے تھے۔

زوس مبدی سے اُٹھ کرآ کے بڑھا اور اُس نے انطونیہ کا ہاتھ کچڑکر اُسے اپنے قریب سجالیا ۔۔ انطونیہ مورد مامم کی طوف دیکھ دری تھی۔ اور مامم کو اُس کی خاموش نگا ہوں کی فریا و الفاظ سے کہیں نیا دہ مُرْثر میں ہورہی تھی ۔ عاصم نے بحقرائی ہوئی آواز میں کہا "میری بہن ، فرمس تمہارا باب بھا، لیکن اس دنیا مرحد اُس کی زیادہ صرورت بھی ۔ میں نے اپنے مقدد کی تاریکیوں میں صرف ایک سنارہ دیکھا تھا اور بدہ بھی دُدیوش ہو میگا ہے "

عامهم نے کلاڈیوس سے سوال کیا ۔ دشمن آپ سے پہلے میہاں مینج گیا نفاہ "

اس نے جواب دیا۔ آواد نے کئی سمتوں سے بیپنی قدمی کی عتی۔ اور یہ وہ دستے تھے جو فاقان نے ہولیمیں ہمادے سا عذجنگ کرنے سے بیپلے قسطنطنید کی طرف دوانہ کردیئے تھے۔ جب ہم بہاں بینچ سے تو وہ مفافات کی بستیوں کو تباہ و بربا و کر رہ سے متے اور یہ ہمادی خوش قسمتی کہ بمیں کسی شدید مرات میں اسلامے بغیر شہر میں داخل ہونے کا موفع مل گیا۔ ور نہ اگر وہ محقور ہی دیر کے لئے بھی بھیں روک لینے المال کئے بغیر شہر میں داخل ہونے کا موفع مل گیا۔ ور نہ اگر وہ محقور ہی دیر کے لئے بھی بھی روک لینے المال کئے بغیر شہر میں داخل ہوئے کا موفع مل گیا۔ ور نہ اگر وہ محقور انطون بر کے اتبا جان کا خیال آیا تو باہر بر المستوں عیں شامل ہوگیا ۔ بھیرجب مجھے انطون بر کے اتبا جان کا خیال آیا تو باہر بر المستوں عیں مادی فوج کو لے کر بابر کھلتا تو بھی خاتان کا نشکر ہمیں جیند فدم سے زیادہ مسلم محتور کے المون کا موقع نہ دینا ۔ میں مجمی انطون یہ کی طرح اپنے دل کو میں تسلی دے سکتا تھا کہ وہ ہمارے گھر

کوئی راستہ باتی نہیں رہاکہ میں کسی ذمہ داری کا بوجہ اٹھا نے کا اہل نہیں ہوں " مرتس نے اُسے تسلی دیتے ہوئے کہا " منہیں بیٹا قیصر تمہیں اپنے ماصی کی اُن کو ہمیوں کا ذمہ دار نہیں محمر ائے گا جن کے باعث ہم اپنے حقیر دہتمی سے امن اور صلح کی بھیک مائسے پر مجبور ہو گئے تنفے مجھے بنین ہے کہ سنیسٹ کاکوئی دکن تمہارے فلاف ذبان کھولنے کی جراًت منہیں کرے گا "

سے صرف یفلطی مگوئ کرمیں نمہیں بنائے بغیر گھوڑسے لینے ببلاگیا تھا '' عاصم نے جواب دیا '' تمہیں پریشان مہونے کی صرورت نہیں ، مجھے آ ہے۔ کے غلام نے

بناءيا مفائ

كلاديس في بعيار ومكبال سي ؟ "

"كون الآپ كا غلام ؟ مجعے معلوم منہيں - وه آپ كا انتظار كر راعظا ـ اوريس نے أسے بھا گئے ، بدايت كى منى "

مرض نے آگے بڑھ کرعامم سے مصافی کیا اور اُسے اپنے قریب بھالیا۔ کچھ دیریہ چاروں مغرم نگاہوں سے کہی عاصم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دہے۔ بالآخر کلاڑیوس نے کہا "عاصم تمہیں معلوم سے کہ

"مجھے سب مہتے ہو اس نے بات کا طبتے بوٹے کہا ''میں سیدما مراسے کی طرف گیا تھا اور اِس کے بعد اُس کی قرسے بھی ہو آیا ہوں ''

" میں انطونیکو اطلاع دبتی ہوں " جولیا یہ کہ کرعفنب کے کمرے میں مبلی گئی۔ اور عقوری دیر بعد انطونیہ اُس کے ساخت عفنی دروانے میں کھڑی بینجاری منجوئی آٹکھوں سے عاصم کی طرف دیکھورہی عفی

منسى برجادك

انطونیر جیدا پنے باپ کی موت کے سواڈ نیا کا سرمسلہ بے حقیقت محسوس بوتا تھا، امضطرب سرو کہی اپنے شوم راور کہی عاصم کی طرف دمکی درمی تھی۔

عاصم نے کلاڈیوس سے مخاطب موکرکہا "کیامیں سنیٹ کے سامنے جاسکتا ہوں ہے" وہ تمہیں سنیٹ کے سامنے جاسکتا ہوں ہے" وہ تمہیں سنیٹ کے سامنے لیے جانا مشکل نہیں ، لیکن وہاں تم میری بے سبی کے سوا اور کیا ہوگئے ۔۔۔۔ ؟"

مامیم نے جواب دیا ۔ آج ہر رُومی نم سے زیادہ بے سب ہے ۔۔۔۔ میرے نزدیک ابنیں ایک سے بیانے کی میں ایک صورت ہے کہ مستقبل کے متعلق جوامتیدیں خافان کی مرعبدی کے باجث تم ہوگئی ہیں وہ اذمر نوزندہ کی جائیں ؟

"تم يه سجق موكرتم انهبس أمتيدكي نئي روشني دكها سكة بو ؟ "

عامم نے حواب دیا " مجھے اپنی کم مائلی اور ہے بسی کا اعرّاف ہے۔ لیکن آج جب بیں فرمس ر ترریکٹرا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کہر دیا ہے عاصم! اِس سنہرکو تباہی سے بجاؤ، اِس تبہاری دہ مہن رمنی ہے جس کے انسونسیھر کے خزانوں سے زیادہ فیمتی ہیں "

کلاڑیوس نے کہا 'ایسی بات کہنا رُوم کے ایک سپاہی کوزیب بہیں دیتا لیکن برایک صنیعت مرکز مطفطنی کواب کوئی معروہ ہی بجاسکتا ہے ۔۔۔ کل سنیٹ کے اجلاس کے بعد وگ یہی خرسندیگے رُیْس نے الاخر قرطا میڈیں پنا و لینے کا نبعہ لہ کر لیا ہے ''

ماصم نے کہا " اگر موجودہ حالات میں ایک اجنبی کو تیمراور سنیٹ کے ارکان کے سامنے زبان رسٹے کی امبازت مل سکے تو ممکن ہے کہ میں امنہیں کوئی نیک مشورہ وسے سکوں "

کناڈیوس نے کہا جہاں تک قیصر کا نعلق ہے تم اِس وقت بھی اُن کے پاس ما سکتے ہو یہ نے میں اُن کے پاس ما سکتے ہو یہ نے میں بہتر بنایا کہ اندیں کی سنیٹ کی تعلق کی میں تمہاں کی میں تمہاں کی میں تمہاں کی سنیٹ ہونا فلا دن مصلحت ہے۔ وہ میرے فلات اِس قدر مشتقل میں تمہارا اُن کے سامنے بیش ہونا فلا دن مصلحت ہے۔ وہ میرے فلات اِس قدر مشتقل

پنے میکے ہوں گے ۔ جب وشمن نے شہر کی فعیل پر نیر رسانے کے بعد لیسپائی اختیار کی تو ہم گرمانے سے پہنے میں ہوئی ا پہنے سرائے میں بینچا اوراُس کے بعد جو کچے میں نے دیکھا وہ ناقابلِ بیان ہے ۔ وہ ہم مون ایک بڑھا فرکر موجود تنا حس نے جملے کے وقت گھاس کے انبار میں چھپ کر اپنی جان مجائی تھی "

عاصم نے آبدیدہ ہوکرکہا "وہ نوکراب بھی دہیں مخااور میں اُس سے ساری داننان مُرجَا پارِ دلیرس نے کہا "ہماراخیال مخاکر آپ سیدھے دہاں آئیں گئے ،ایس سے ہم نے اُسے انتظار نے کامشید، اِمنا 18

كلادليس نع پرجها" ليكن تم كمال فائب موكئ عقد"

عاصم نے جواب دیا ' اپنا گھوڑا فائب دیکھنے کے بعد میرے گئے شہر کی طرف بھا گئے کے سوا کوئی داستہ نہ تخاروہ ایک شریعت آدمی نے میری مدد کی اور عجبے گھوڑا اور ایک سامتی دے کوات کے وقت دوا نہ کر دیا۔ داستے میں مگہ مگہ وشمن کا فدشہ جمسوس کرکے ہم نے ایک طویل داستہ افتیاد کیا اورا کلا دن ایک جنگل میں چھپے دہے۔ میں شاید ایک لحمد کی تافیر بھی گوادا نہ کرتا ، لیکن میرا ساحتی بہت مختاط مغا اور مجھے ان دیکھیے داستوں پڑاس کی داہنمائی کی عزودت بھی گ

وتنهارا سائتى كبان ب ؟ "

و و واپس جلاگیا ،قسطنطنید کے آس باس تناہی کے دلخ اش مناظر کے دیکھنے کے بعداُس میں آگے بڑھنے کے بعداُس میں آگے بڑھنے کے بعداُس میں آگے بڑھنے کی سکست نزیتی ۔نیکن اب کیا ہوگا ہ "

کلاڈیوس بولا ''اب ہم کرمی کیا سکتے ہیں۔کل سنیٹ کے سامنے برمسٹلہ بیش ہوگا اور مجھے بقین ہے کہ اِس نباہی کی ساری ذمہ واری مجہ پرڈال دی مبائے گی ہے'' مرض نے کہا'' نہیں ،مہیں بدیٹا بہنہیں ہوسکنا ''

کلاڈیوس نے عاصم کی طوف متوجہ ہوکر کہا 'میرسے آباجان سنیٹ کے متعلق مہت ملن ہیں' لیکن میں بہ جانتا مؤں کہ وہاں ایک آوازمجی میرسے تی میں منہیں اُسطے گی۔ مجھے اگر حبلاد طن نرکیا گیاتو بھی میری کم اذکم مزایہ موگی کہ میں اُن کے سلمنے اپنی نااملیت کا اعتراف کر کے ملازمت

یں کہ گرتم نے میری حایت میں کچہ کہنے کی کوشش کی تومیر سے ساتھ تم جی اُن کی طاعت کا مرون بن ہاؤ ادر میرسے لئے یہ بات نافابل برداشت ہوگی ۔۔ بیں تیصر کو تمہاری آمد کی احلام بھی دینا ہوں اور مج یقین ہے کہ وہ اپنی آولین فرصت میں تمہیں بلالیں گے "

"منہیں کلاڈیوس میں نمہاری موجودگی میں فیصرادراً س کے مشیروں سے کچھ کہنا میا ہتا ہوں اور مجھے نعین ہے کہ وہ میرامذات منہیں اڑائیں گے "

مق نے مداخلت کرتے ہوئے کہا ۔ اگر تہارے ذہن میں ہماری عبلائی کے لئے کوئے معتول تجویز ہے تو اور محصیقین ہے کہ جب م تجویز ہے تومین تمہیں اپنے ساتھ وہاں ہے جانے کا ذمر لیتا ہوں ۔۔۔ اور محصیقین ہے کہ جب م کچھ کہنا چاہو کے تو وہ لوگ جو ہر قلبی میں تمہاری ہج اُت دیکھ م کچے ہیں تمہارا مذات اڑانے کی جراحت نہیں کہا ۔ گ

مامی نے کہا'' ایمی میں برہنیں کہرسکتا کرمیرے ذہن میں کوئی معقول تجویز ہے۔ بہروال میں بر عسوس کرتا ہوگ کہ جھے وکھینے کے بعدان کی توجہ کلاڈیوس سے ہمٹ مبائے گی ۔اورمیرے دوست کویہ شبر نہیں ہونا جا جھے کہ میری کسی بات سے اُسے ندامت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا"

0

شاہی ایوان، سنیٹ کے ارکان اور مکومت کے دو مرے عہدہ داروں سے بھراہوا تھا۔

ہما شاہئ ایوان، سنیٹ کے ارکان اور مکومت کے باپ بھائی باشوہ سر تولیہ سے بھا گئے دنت

ہما شایٹوں میں طبقہ اعلیٰ کی وہ خواتین بھی مختبی، جن کے باپ بھائی باشوہ سر تولیہ سے بھا گئے دنت

ہما اور کے باخوں قتل یا قید مہو میکے مفتے ۔ قیصراور اُس کی نوجوان ملکہ تخت بر رونتی افروز ہے اور اُن کے

ہم وں سے بحف کا وسط، بدد کی اور مایوسی متر شے محتی ۔ کلاڈیوس تخت کے سامنے چند قدم کے ناصلے بہ

مر محبکا نے کھڑا مفا سے سنیٹ کے بیشتر ادکان اپنی تقریبوں میں اُس پر نہا بیت سنگین الزامات عالمدُل

مر محبکا نے کھڑا مفا سے بیندار کان نے پورے وش وخوش کے سامتھ اُس کی حمایت بھی کی تھی، لیک اُنْہُن جی کی کھی، لیک اُنْہُن کے

مر محبکا کے سامت اُن کی تقریبوں کا اثر ذائل ہو میکا مختا ۔ اپنے باپ کی طرح سائمن بھی اُس کا پُر ذور مالی

ظالیکن اِس محفل میں وہ مجی اپن ہے نسبی کا احر اس کردیا تھا حب مرقس کی باری اُکُ تواس کے خوصے کی ماری اُکُ تواس کے خوصے کی بیائے نکت میں کا اور اُس کی تقریر کا اور اُس کی تقریر کا تقریر کا تعدید میں کا تقریر کا تعدید میں کا تقدید میں کا تعدید میں کے معالم کا تعدید کا تعدید

سنیٹ کا ایک دکن جوقیے کو قرط اجنہ میں پناہ لینے کا مشورہ دینے والے عافیت پیندوں کا سخت منا اُسے کے نائج اُس کی ذات ، اُس کے خاندان منا اُسے کے خاندان منا اُسے کے خاندان میں کے جدو وستوں تک محدود دہ بہتے تو ہم درگزد کر سکتے تھے ۔ لیکن برمسئلہ اب پُری قرم کا مسئلہ بن چکا ہے ۔ اس ایوان میں ہماری وہ بہنیں موجود میں ، جن کے آنسوا بھی نک نھٹک نہیں ہُوئے ۔ اور اِبان سے باہر آب اُن ہزاروں انسانوں کی چینیں سکتے ہیں ، جنہیں کا دیوں کی غلط ایز اسٹی کی مسزا مل جی ہیں ۔ جنہیں کا دیوں منا کروریا نے ڈسینوب مرقس کو لیکھوں انسان جنہیں دشمن غلام بناکروریا نے ڈسینوب کے پار لے گیا ہے ، رومیوں کی اولاد نہ تھتے ہے۔ ۔

کیا ہم پر برجر تناک تباہی صرف اِس سے منہیں آئی کہ ہمادی فرج کا ایک فیم الروی اتنا بروقون تھا کہ اُس نے خاقان کی باتوں میں آگر پوری قوم کے مستقبل کے متعلق اپنی آنکھیں بند کرلی مقیں ؟ عالیجاہ آپ کا منصب بہی مقالد آپ اپنی دعا با کی خاطر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لئے تنا رم وجاتے ۔ لیکن وہ لوگ یقینًا ناقابل معانی ہیں ، جنہوں نے دہمن کے عزائم کے متعلق پورا اطبینان ماصل کئے بغیر آپ کو ایک انتہائی فیر معفوظ جگر پر ملاقات کی دعوت دی مقی ۔ عالیجاہ ! ہمیں معلوم ہؤا ہے کہ اگرایک اچنی برقت شور مذعی تا تو آپ کی ذندگی بی خطرے میں متی لیکن عالیجاہ! یہ ایک مذاق نہیں کہ ایک اجنبی کو رشمن کے عزائم کا بہتر چل جا تھے اور اِس ملاقات کا انتظام کرنے والے آخری دم بھی بدئر ہے ہیں "
دشمن کے عزائم کا بہتر چل جا تا وا یاں ہا تھ بلند کرتے ہؤئے ہے کہا "کلاڈ پرس پر پر الزام کئی بار دہرائے جا چکے ہیں "
مقر د ببیٹے گیا اور سرقل نے اپنا وا یاں ہا تھ بلند کرتے ہؤئے ہے مرم نا بت کرنے کے لئے ان معزز بن کو کمبی پوڑی تقری یا کلاڈ پرس نے جا ب دیا ہجا ہجا ہجا ہی ہیں ۔ اور مجھ ایس اسے ہیں ۔ اور مجھ ایس اسے ہیں ۔ اور مجھ ایس ایس موری ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھنے ہیں ۔ اور مجھ ایس اور میون انہا ہی موروں ساھنے ہیں ۔ اور مجھ ایس اور میں ایس مقد ہیں ۔ اور محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھنے ہیں ۔ اور مجھ ایس اور در میں ۔ اور محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھنے ہیں ۔ اور مجھ ایس اور در محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھنے ہیں ۔ اور مجھ ایس اور در میں ۔ اور محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھنے ہیں ۔ اور محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھے ہیں ۔ اور محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساسے ہیں ۔ اور محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھے ہیں ۔ اور محمد سے جو کونا ہیاں مؤرقی ہیں ، اُن کے نتائج میرے ساھ میں میں اور میرائے کی اور میرائے کے اسے میں کی مؤروں کی کی کونا ہیاں میں مؤروں کی کی کونا ہیاں کی مؤروں کی کونا ہیاں کی کونا ہیاں کے دور کونا ہیاں کی کونا ہیاں کی کونا ہیاں کی کونا ہیا کیا کی کونا ہیا کی کونا ہیا ہیاں کونا ہیا کونا ہیا کونا ہیا کی کونا ہیا کونا ہیا کی کونا ہیا کی کونا ہیا کی کونا ہیا کی کونا ہیا کونا ہیا کونا ہ

بات کا حرّ من ہے کہ میں اِس ذمرد دری کے اہل من خا ۔ میں بہاں اپنی صفائی بدیش کرنے کے سے نہیں آیا، بلکہ اپنی مزاکا حکم سنگنے کے لئے حاصر پڑوا مگوں "

الوان میں سناٹا جیاگیا اور کلاڈیوس کے مخالفین فاتحانہ مسکراہٹوں سے ایک دوسرے کی مرن کھنے لگے ۔

فیصر نے قدر سے توقف کے بعد کہا اُٹیکن تم اننا تو کہہ سکتے ہو کہ تمہاری غلطیوں میں وہ تمام لوگ سے معدد رہیں، جنبوں نے خاقان کے ساتھ ہماری ملاقات کی نائید کی تنائید کی

"عالیجاه امیں اِس بات کا فیصلہ اُن کے ضمیر مرجیور تا ہوں "

" تم یہ بھی کہنا منہیں چاہتے کہ تم ہماری اجازت سے فاقان کے پاس گئے تھے ؟ یہ "لیکن عالیجاہ اِآپ کی اجازت کا بیرمطلب منہیں تھاکہ اگر میری کوتاہ نظری کے باعث سلطنت کو تناہی کا سامناکرنا پڑے تو مجھ سے کوئی بازپس منہیں ہوگی "

ور میکن تم به ملنت بوکه خاقان کے ساتھ نیک قرفنات وابستہ کرتے وقت تم سے زیادہ دانشندوگ مجی خود فریبی کا نشکار موگئے نضے ؟ "

قیصرنے کہا"رتم اگرما ہوتو وُنیا بھرکے گناہ اپنے سرمے سکتے ہو۔ ایکن سزانجو بزکرنا نماسے اختیار میں منہیں "

مل نے فیصر کے کان میں کھے کہا" اور اس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہوکر بوچیا ۔ اُس عرب کا بھی ول سراع نہیں ملاہ ''

"عاليماه إده ذنره سے اور اس وقت باسر کھڑا ہے ؟ "

قبرنے بہم موکرکہ آئیس بی توقع می کہ تم اُسے تلاش کرتے ہی بہارسے سامنے بین کردگئی۔ مالیے اور اسلام موجودہ حالات میں ایک اجنبی کا میہاں بین کیا جانا مناسب منہیں موگا۔ مالیے اور اسلام موجودہ حالات میں ایک اجنبی کا میہاں بین کیا جانا مالی مناسب منہیں موگا۔ ان میں نے بہر مداروں کو یہ مدایت کی تھی کہ حب سنید کے کا دوائی ختم موتو اُسے آپ کی خدت ایک خدت بین کر دیا جائے ۔ اُ

" تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کرسنیٹ کے ارکان ایک البسے ادمی کا شکریہ اواکرنے میں مخل سے کام گے جس نے اپنی مبان برکھیل کر بہیں خروار کرنے کی کوشش کی بھتی "

کلاڈیوس نے کہا ''وہ میرے ساخت آنے پرمصر تھا۔ لیکن مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ بیرمعزز لوگ ان کھی میں ایک جرم کی حیثریت سے میپین ہوًا ہوں ، اُسے میری ڈھال سمجھ لیب ۔ وہ میرادوست مادر مجھے اندلیشہ تھا کہ وہ اِس احلاس کی کا روائی کے دوران خاموش منہیں رہ سکے گا ''

"أسع لم أوَّ! "

کلاڈیوس نے جھک کرسلام کیا اور ایوان سے باہر نکل گیا۔ اوراُس کے مخالفین ہوتی ہے کوئے سے کانی پریشان ہو میں ہے کانی پریشان ہو میں میں دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ محفول کی دیر بعبر ان کم کلاڈیوس کے ساتھ نموداد ہوا۔ اُس نے کچھ فاصلے سے جھک کرفیھر کوسلام کیا اور مجھر کلاڈیوس کا شارہ پاکرا کے بڑھا اور مسند کے قریب موڈب کھڑا ہوگیا۔

نیمراور ملکہ کچے دیرائس کی طرف گھور کمرو کیھتے رہے۔ بالآخر نیصر نے کہا ۔ نوجوان اگوننھ کوقت تیر ہونے سے بچانے والوں کے لئے کوٹی انعام ہوسکتا ہے توتم اپنے آپ کو بڑے سے بڑے انعام 'تحق تابت کر چکے مور ہمیں تمہار استظار عقا۔''

عاصم ف كبات يرمعن ايك الغاق عقاكريس ولا موجود عقا اور مجعه كجد وبرقبل إس سازت

رود وه تهیں اپنی بناه میں لینے برا ماده موگیا مخا کیا یہ ایک جُرم منہیں مخاکر کلاڑ اوس نے میں نمہارے منی بنا میں این بناه میں این مناه ہے ، بندوار کے بغیر تمہیں اپنی بناه میں ایس این مناه ؟

عاصم نے جواب دیا 'میں صرف بیر کہرسکتا ہوں کہ کلاڈیوس نے مجھرپراعماد کرنے میں غلطی تنہیں کئی ا یے نتین تفاکہ میں اِسے دصوکا تنہیں دوں گا''

قیصر نے کچھ دیرسوچنے کے بعد کہا "ہم پرجونی تباہی آئی ہے اُس کی تمام ترذمہ داری کلاؤیوس
کے سرڈالی جارہی ہے۔ اگر ہم کلاڈیوس کے لئے کوئی بدترین سزاتجویز کریں قرتم کیا خیال کروگ ہی۔
'' میں کلاڈیوس سے بیروعدہ کرئی جائی کو میں اُس کی جایت میں زبان کھولنے کی کوشش نہیں کروں گا۔
'ہم اگر آپ اُسے سزادینے کے متعلق سوچ دہے ہیں فو میں بدکہوں گا کدروم کامستقیل میرے اندازوں سے کہیں ذیادہ تادیک ہے۔''

" تم كلادلوس كوب كناه سجعت مو ؟ "

"عالیجاه ایس کلاڈیوس کو بے گناه تابت کونے نہیں آیا۔ میں بیعاننا بھوں اگر آپ کے مشیر اُسے
مزادینے کا فیصلہ کو چکے بین فرامنہیں میرسے احساسات کی پروا منہیں ہوگی ۔ لیکن اگر بیر صفرات ایک کا در اور تر دینے اُدی پر خفقہ نکا لنے کی بجائے رُوم کے مستقبل کی فکر کریں۔ اور میر فلیہ کے میدان کی طرح میہاں
میں میرامذات نراڈ ایا جائے تومیں ایک نجویز بلیث کوسکت ہوں "

مامزین دم مخود ہوکر عاصم کی طوف دمکھنے لگے۔اور قبصر نے قدر سے بے تا ب سا ہوکر کہا کیہؤنم فاموش کیوں ہو گئے "

عاصم نے کہا " دُوم کوامن کی صرورت ہے۔اورخافا ن سے مابوس ہوجانے کے بعداب آپ کے لئے ایرانیوں کی طرف د میکیفنے کے سواکوئی چارہ نہیں "

تبعرف آندوہ موکرکہا 'میم برسوں سے ایرانیوں کی طرف دیکھ دسیے ہیں۔ لیکن دوصلے اورامن کے الفاظ کک سفنے کے لئے ، ایرانی کے الفاظ کک سفنے کے لئے ، ایرانی میں الفاظ کک سفنے کے لئے ، ایرانی میں مالار کے یاس تین اومی جمیعے لیکن انہیں باسفورس کے پارمپنی نے والی کشتی کا صرف ایک ملآح

کا پتاجل گیا۔ میں نے آپ کی سلطنت میں بنا دلی غنی اور احسافیندی کا نقاضای تھا کہ بس اکب کو اُسُرُالُالُا خطرے سے باخبر کردوں ۔ اس کے بیے کوئی انعام ما گنامیں اپنے سے باعت ننگ وعاد مجمعاً اجرر اِللہ منظرے سے باخوش میں ڈالی متی اور اس بات کا خاصا اسکان تھا کہ سینی سپاہیں سے بیجائشی پراٹھا دیا جاتا "

عاصم نے جواب دیا <sup>2</sup> مجھے نقبین تفاکہ میں کلاڑیوس کی موجودگی میں کسی خطرے کا سامنا کئے بغرانیا اور اداکر سکتا ہوں ، لیکن اگر میر بات مذہوتی تو تعبی میں میں کرتا "

"يہاں كنے سے پہلے م ايانى فرج كے ساتھ عظے ؟"

".ىلال..."

" تم نے شام ادر مصر کی فترمات میں معتدلیا تھا ہ "

"جى بار، ميں شام اور مصركى جنگوں ميں عرب دستوں كا سالار عقا"

ودكيايدورست مفاكر حبب كلاويس بالبيون مين زخى مخا تولم في سفوس كى مان بيائى عنى ؟ "

"جى يان " عاصم مدكم كولاد وسى كاطرف ديكيف لكار

"إس ك بعدتم مبسل طرف بين قدمى كرف والى فرج ك ساخ عقر ؟ "

"جي ياں "

"اچھایہ بتاؤ، ایراینوں کاسا مقرچوڈ کر قسطنطنیہ کا دُرخ کرتے وقت تمہیں اِس بات کا احساس نہیں مظاکر رقع میں ایرانیوں اور اُن کے حلیفوں کو اپنا بدترین دستمن خیال کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو تمہارے متعنق بتاجیل گیا تولوگ تمہاری برٹیاں فرجے کے لئے تیار مہو بائیں گے "

درجی بان المجے معلوم تھالیکن معبی صالات میں اپنا راستہ تبدیل کرتے وقت انسان برمہیں سوچا، کروہ کہاں جارہ ہے۔ حبب میں نے کلاڑپوس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو میں زندگی کی بجائے موت نیادہ قریب تھا ؟ نیادہ قریب تھا ؟

"ليكن كالدويس كواس بات كا اعترات بي كم أسعة بهار مضغلق سب بايس معلوم محين اورايا

ایرانیوں کے تیروں سے بج کرمیواں مپنچا بخا اور اس نے میں یہ اطلاع دی مقی کہ ایرانیوں نے ہما سے اللہ یہ کے ساتھ کوئی بات کرنے کی بجائے ان کے مزالم کر دیئے مضے ۔ اِس سے قبل بھارا ایک المجی سپر مالارک کے ساتھ کوئی باس بینچے میں کامیاب ہوگیا مفالیک مصالحت کی گفتگو کے لئے ایرانی سپر سالار کی مہائی شمرط یہ ممی کہ مم اُس کے لئے قسطنطنید کے درواز سے کھول دیں "

عاصم نے کہا ۔ " بیس آپ کو بدا طمیناں منہیں دلاسکن کہ صلے کے لئے ایرانیوں کی نئی ترالکہ ،

آب کے نزدیک کمس مدتک فابل قبول ہوں گی ، لیکن میں اُن کے سپرسالار کے پاس مبانے کے لئے تیار سروں اور مجھے بقین ہے کہ ایرانی سیابی مجھے اسپنے سپرسالا سکے سامنے مہین کرنے کی بجائے میرائر قلم منہیں کردیں گے۔ اگرسین اعجی کاک ایرانی فورج کا سپرسالارہے تو وہ میری بات صرور شنے گا کھی دہ مجھے اسپاسے دا منا ا

قیصرف کہا ''سین کو کمبی ہم مجی اپنا دوست سمجھتے صفے اور جب ہم نے اُسے فیدسے رہا کیا مظا تر ہمیں یہ اُمتید مفی کہ وہ کسریٰ کو مصالحت پر آمادہ کرنے کی پُرری کوشش کرسے گا۔ لیکن بر ایک نودفری جی اب وہ دُوم کی دشمنی میں لینے بادشاہ سے ایک فذم آ کے ہے ''

ما صربی اب بُرُامید موکر عاصم کی طوف دمکید رہے تھے ۔فیصر نے کہا اُڈاگر ایرانیوں کے سئے قسط خطند یک دروازے کھول دینے کے علادہ تمہار سے ذہن میں مصالحت کی کوئی تجویز ہے توہم شیننے کے لئے نیاد ہیں ؟

س جناب بیران اور دُوم کی مصالحت کے لئے تجاویز سوچناکسری اور تنصر کا کام ہے۔ اگر آب الحام گفتنوک لئے تاریخ میں سین کی مددسے کسری کے دروازے پر دستک دینے کاؤمہ ایا ہوں۔

ری ہمیابی کا انعماداس بات پرہے کہ سین کس صدیک میری باتوں سے قائل ہوتا ہے اور اگرمیں اُسے

الحت کی بات چیت پر آمادہ کولوں تو وہ کہاں تک ایران کے مکمران پر انز انداز موسکے گا۔ اگرسین نے

الحت کی بات چیت پر آمادہ کولوں تو وہ کہاں تک ایران کے مکمران پر انز انداز موسکے گا۔ اگرسین نے

الم کی موسلہ افز اسجوا اب دیا تو میں والیس آگر آپ کو اطلاع دُدں گا۔ اور اگرمیں والیس نہ اسکا نواسکا اسب بر ہوگا کہ

اللہ بر ہوگا کہ مجھے اپنی ہم میں کا میابی نہیں ہوئی سے بہلے مرحلہ میں میری کا مطلب بر ہوگا کہ

میں آپ کے ساخت کو کئے لئے تیا رہے۔ مردست میں بر نہیں کہرسکتا کہ سین کے ساخت بر کہرسکتا

میں آپ کے ساخت کی گفت و شنید سے کیا نتیج برکھے گا لیکن میں پورسے اطمینان کے ساخت بر کہرسکتا

مرک کہ وہ آپ کو خاقان کی طرح دھو کا نہیں دھے گا "

نیمرنے کہا"۔ نم یربیند کروگے کہ ہم براہِ راست سین کے ساتھ طافات کریں " "عالیجاہ اگر سین نے آب کو طافات کی دعوت دی تومیں اسے ایک نیک شکون خیال کول گا"

" نم سین کونسطنطنیه آنیه پر آماده کرسکو گے ؟ " " منبی میں آب کو بیر اُمّید منہیں دلاسکنا ، اور میری مایوسی کی وجربین بیں کہ سین مغرور یا خود سیند کی سید کی سید میں کا سد میں اس منزلات کی سیقی عمر اور این فیرج کھے ایک اور نی سیاست

"دمہیں میں اب وید امید مہیں دالسدا ، اور بیری ابوی می وجرید ہیں اور السان اور بیری اور میں اسے باہد اس کی وجرید ہے کہ اگرسین میہاں انا بیسند کرسے توجی ایرانی فوج کے ایک اونی سیانی سے کے کوکسری کی اسے ملامت کریں گے۔ اب کو بہ تلخ حقیقت نظرانداز مہیں کرنی جا جیے کہ ایرانی فترمات کے نشے سے سر شار میں اوراگر وہ حباکی کے طوالت سے تنگ آکر مصالحت پر آمادہ موگئے توجی وہ آپ کے ساتھ صوف فاتح کی حیثیت سے ممکلام ہونا پسند کریں گے۔ میں آپ کو بہ جھی تباوینا جا بہائی توجی آمیز ہوں گی۔ میں آپ کو بہ جھی تباوینا جا بہائی توجی آمیز ہوں گی۔ ایک اگر آپ مسلے اور امن کو ایک مسلم اور امن کوائی میں داگر آپ بیٹے سوس کرتے ہیں کہ بازنطینی سلطنت تباہی کے آخری کا لیے بہنے کی ہے اور آپ کے لئے مغود اور ہے دیم دشمن کے سامنے گر کرصلے کی بھیگ مانگئے کے سواکوئی جیارہ نہیں اور اگر آپ بیٹون کے کسی دن قسطنطنیہ میں بھی ، انطاکیہ اور بروشلم کی تباہی کی تباہی کی دستان دہرائی جائے تو آپ کو بیٹ تا گھونٹ بھینا ہی چہدے گائی

سان دہرای عباعے واپ وین سوٹ کرایک ادنی روحی معنی عاصم کی بوٹیاں نو چنے کے لئے تیار عام حالات میں ایسی نظر مریش کرایک ادنی روحی معنی عاصم کی بوٹیاں نو چنے کے لئے تیار FFL

دس روز بعد دات کے وقت ایک کنتی آبنائے فاسفورس سے کل کر بحیرہ مارمورا کے سائل کے ساتھ ایز مشرق کا اُرخ کر رہی بھی عاصم کلاڈ بوس اور ولیریس کے علاوہ جار طلاح اس کشتی برسوار نفتے مسمان برباول اور شے ہوئے نفے اور علی بلی بارش ہور ہی تھی۔ ولیریس کشتی کا بیتوار سنبھا ہے آبھیں بھیاڈ بھیاڈ کرکنا ہے کے میٹر بوٹ نے وار سنبھا ہے تا کیا ڈبوس اور عاصم کشتی کے دور سرے مرسے پر بیسٹے آلے سس میں رسٹے جھوٹے ٹیوں کی طوف دیمجھ رہا تھا کیلاڈ بوس اور عاصم کشتی کے دور سرے مرسے پر بیسٹے آلے سس میں

م معملے کہا "کلاڈیوس اب بارش زیادہ ٹیز ہورہی ہے ، اگرتم لوگ اتنی دور آنے کی مجائے باسفوں سے ناکتے ہی مجے کسی مگر آنار دیتے تو بھی میرے ہیے کوئی فرق نہ بڑتا "

کاڈریس نے بواب دیا۔ منیس عاصم بھیں ہمکن اختیاط کرنی جاہیے۔ وبرلیس کا یہ خیال صیح ہو کھلقد کے اسلام میں علاقہ نسستنا کیماکس پاس ایرانی سپاہی زیادہ بچکس ہوں گے۔ وواس طرف سے ممی غافل نہیں ہوں گے۔ ناہم میہ علاقہ نسستنا زبادہ محفی ظام پھا"

عاصم خاموش ہوگیا۔ اور کلاڈیوس نے کچے دیر بعد اس کے کندھے پر یا تقد کھنے ہوئے کہا۔ "عاصم! اگر مرے بس میں ہوّا تومیں اب بھی نمبیل کشتی سے آنار نے کی بجائے اپنے سائقد والبس سے جانا زیادہ پیند کرنا ۔ ممرے دل میں بار باریخ جال آنا ہے کہ کیا ہم دوبارہ ایک دوسرے کود کمجہ سکیس کھے "

ماصم نے جواب دیا " اگرسین اسمی تک ایرانی نشکر کا سبیر سالار سے نو مجھے بفتین ہے کہ دو دن بعدتم مجھے اپنا منتظر ماور گے ، سمندر کے کنار سے آگ کی روشنی اس بات کا ثبوت مبوگی که میں زندہ ہوں

ہوجاتا ، سکن سامعین کی بعد سبی اور بع جارگی کا بیرعالم نفاکہ وہ اِس اجتماع میں اُس کی آمد کو تائیر غیبی سمجد رہے تھے ۔

قیمر کھی دیراضطراب کی حالت میں اِدھراُدھر دیکھنے کے بعداُس کی طرف متوج مہراً تہیں بغین ہے کہ اگر سین ہمارے ساخة ملاقات پردھنا مند مہرگیا تو ہمیں اُس کے پاس مبانے میں ، کوئ خطرہ مہیں ہوگا ؟ "

"عالیجاه! میں سین کے خیالات معلوم کئے بغیر آپ کو کوئی اطبینان نہیں دلاسکتا "
قیصرفے کلاڈیوس کی طوف متوجہ ہوکر کہا۔ کلاڈیوس بھیں یفین ہے کہ نمہادے متعلق اگر کسی کونلوں محتی قروہ دُور ہوجی ہے ساور ہمادی سنیٹ کے جن ادکان نے نمہادے خلاف نم وغضے کا اظہاد کیا ہے وہ اب نمہادی جرآت اور وفاوادی کا احرّاف کونے میں نجل سے کام نہیں لیں گے لیکن بھیں بربات دہ ابنہادی جرآت اور وفاوادی کا احرّاف کونے میں نجل سے کام نہیں لیں گے لیکن بھیں بربات لیسند منہیں آئی کہ تم نے ہماسے سے کا اوج بھی اپنے سراعطالیا تھا۔ تم نے انہیں برنہیں بتایا کہ جم اپنی رہایا کو تباہی سے برخطرہ مول لینے کے لئے نمیادے کے لئے بھی آمادہ منہوں اس کے کیمی میں جانے کے لئے بھی آمادہ منہوں اس کے کیمی میں جانے کے لئے بھی آمادہ منہوں اس کے کیمی میں جانے کے لئے بھی آمادہ منہوں اس میں اور ہیں گا ایک کی ہیں جانے کہ آئندہ تنہوں بڑی سے برخی میں در مردادی کا اہل سمجھا جائے گا "

سامعین کی ذبانیں گنگ موم کی تھیں اور کلاڈ پوس تشکر کے آنسوؤں سے قیمر کی طوف دبکر دہا تھا مرقل عاصم کی طوف متوجہ میڈا ''تم نے ایک مرتبہ مہاری جان بچائی ہے اور ہم تمہاری نیک بیتی برنشبنیں کر سکتے ۔ تاہم کمی فیصلہ پر بہنچنے کے لئے ہمیں مزید صلاح ومشورہ کی حزورت ہے ۔ ہم دویا تین دن کہ اندراند تمہیں کوئی نسل بخش جواب در سسکیں گے۔ لیکن آرج سے تم کلا ڈیوس کی بجائے ہمارے مہاں ہو اب رہ عباس برخاست ہوتی ہے ۔'' ماصم نے بیواب دیا۔ 'سپدسلار کومعلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں سمجھے ان کے سواکسی اورسے باست مرنے کی اجا ذہنت نہیں۔ "

وه كچه ديهم بين مركوشيان كرت رب بيكسى في سوال كيا-

" نم البيه يع"؟

، بان "

" نمیں معلوم بے کہ مم رومی ماسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہیں "؟

در می جاسوس دان کے وقت بیال بینج کر ایرانی مپر بداروں کو مدوکے لیے تنیں بلا تف تم میں سے سی ف عاصم کا نام سنا ہے ؟

ابک طرف سے آواز آئی۔" میں ایک عاصم کوجانتا ہوں۔وہ شام اور مصر کی حنگوں میں مجانے ساتھ مقار وہ جبشہ کے راستے میں زخمی ہونے کے بعد قوج سے بچیڑگیا تھا۔ اور سپر سالار نے اس کا پتا لگا نے قرالوں کے بیے انعام مقرر کیا تھا۔ بیکن میں لیٹن سے وہ مرحکیا ہے۔"

عامم نے کہا " وہ زندہ ہے اور نم مجے سبب سالار کے پاس بہنجار انعام ماصل کر سکتے ہو۔ میں عاصم ہوں'۔

ہا ہی نے آگے بڑھ کر کہا ۔" اگر آپ عاصم بین نوم آپ کو آئنی دیر بادش میں دوکنے کے بیے معانی جا بہتے

ہیں۔ لیکن اس وقت آب کوسپر سالار کے پاس سے جانا ہمارہے بیے مکن نہیں۔ وہ ان دنون قلعے میں آدام فرما

رہے ہیں۔ ہم علی الصباح النیں اطلاع بھیج دیں گے ۔اور بجراگر ان کا حکم آیا تو آب کو ان کے پاس مینجا دیا مبلے

گا۔ مردریت ہم آپ کو مشتقر میں لے جائیں گئے۔ اور وہ ان آپ کوکو نیسکا ہے انہیں ہوگی "

عاصم نے فیصلہ کی انداز میں کہا و منیس میں سید حاان کے باس جانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ آلام کر اسبے بین تو بر صروری منیں کہ مجھے وہاں پہنچنے ہی ان کی خدمت میں پیش کردیا مباسٹے بیکن بدا شد صردی ہے کہ حبب مکم میں ان کے سامنے بیش منیس ہوتا تہا رہے ان سائفیوں کے علاوہ دو سرے لوگ میری آمدسے بے خبر رہیں۔ اگر تم سببہ سالاد کا عاب مول لینا جا ہتے ہوتو مجھے جا ں چا ہوئے جا و میں تمہادے سائف محبت کرنے کی کوئشسٹ منیں کردں کا دلیکن تما رہے لیے مہتر یہی ہے کہ تم مستقریس میری آمد کا دھندورا پہلنے کی جائے کشی کے دوسرے سرتھے ولمبریس کی آواز سنائی دی ،"میرسے خیال میں اب ہمیں اس سے آگے باخی مرورت منیں میں کنارے کا اُسے کررہا ہوں اس لیے آپ خامونل ہوجائیں "

اس کے بعدکشتی کی رفتار تبدزیج کم ہونے لگی اور وہ دم مجود ہوکرکنا دیے کی سیاہ بٹاانوں کے رماز ہا ، ملی لمروں کے تعبیر وں کانشور سفنے لگے، بھرکشتی کسی بھاری سختھرکے ساتھ دگڑ کھانے کے بعد دک گئ اور ایک ملاح نے جلدی سے گھٹنے کھٹنے پانی میں کو دتے ہوئے دبی نہاں میں کہا ۔" بہاں پانی مہنت کم ہے۔ اور کشتی کو آگے لے جانا ممکن منیں "

سورادر اس کے دل کی وصر کمتوں سے خنف بنی بیند نا بنیہ بعد اسے اپنی اسکھوں اور کالوں برکوئی شبہ نہ اللہ وہ مجھے سببہ سالار کے پاس المسیم ہوئی شبہ نہ اللہ میں مدد کرو۔ مجھے سببہ سالار کے پاس المسیم ہوئی ہوئی ۔ اللہ میں ایران کے سائے تازیحی کی امون سے کے کر وجمع ہوگئے راز رعاصم برستور جبلا رہا تھا۔ اگر تم ایران کے سببا ہی ہوتو بین نمیادا سائنی ہوں رسبد سالار مجھے جانتا ہے گ

کیا کہ چند سائے اس کی طرف بڑھورہے ہیں مربیراسے کوئی ایسی آ ہمدے محسوس ہونے گلی ہو مارش کے دھیے دھیے

مح كسى نانبر كے بغیران كے باس سينا ود"

بریدادوں کے افسرنے کچہ دبرسوچے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف منوجر ہوکر کیا۔ "اگریہ عامم من اور ان کی فارضکی کا خطرہ مول نمیں مے سکتے اور اگر میرکوئی اور بیں تو بھی سپرسالاران کے تتعلق میر فیصلہ کرسکیں گے ہ

0

فسطینه گهری بیندسوری منی - اس کا بورها فلام فروز آبسنه سے کمرے کا دروازہ کھول کماندردا فل ہوا۔
اورا اُسے بازوسے پڑ کر حگانے کی کوئٹ ش کرتے ہوئے بولا "فسطنیہ! فسطنیہ! اعتمد بیٹی - اب مبع ہوہی ہوئی ہو۔
قسطنیہ نے ہج تک کر آئیکیں کھولیں اور برہم ہوکر کما - " بچا فروز ! تمبیل معلوم ہے کر رات اباجان کی طبیعت خراب منی - اور ہیں مہیت دیرسے سوئی منی "

فیروزنے اپنے بپرے برایک معنی نربر مسکوارسٹ لائتے ہوئے کہا۔" میضمعلوم ہے بیٹی ملین آج نمیس دیے اور انظمنا میاسے "

> "كيوں ، آج كيابات ہے ؟ اس ف تلتج سركر سوال كيا ؟ "آج ايك خاص بات ہے مبتی تم ورا بالبركل كر نود يجھو " "كيوں بالبر ربف كر رہى ہے ؟"

و نبيس بيني اب تواسمان صات بور البيادر سورج تكليف واللبي

فسطنید نے اپنا میرو لحاف کے اندر چیپاتے موٹ کروٹ بدنی اور کہا ۔" ابھا میں ابھی ابھتی ہوں " « فیروز نے کہا ۔ مسطنید آج بین نمیس ایک عجیب نواب سنا نے آیا تھا۔ میں نے دیجھا کہ دان کے وقت بیند سیا ہی ماصم کو پچو کر اس فلعے میں لاتے ہیں۔ میں اسے شعل کی روشتی میں دیجھ کر پیچان لینا ہوں اور ایک اسے بیسا میوں سیے چوا کر محان خانے میں نے آتا ہوں۔ وہ مجھے بتا تا ہے کہ میں زندہ ہوں اور ایک خاص صرب کی روش ہوگیا تھا۔ پھر وہ تمہارے تعلق کی سوال کرتا ہے اور میں اسے بتانا ہوں کہ فسطنید کو تمہا ہے نوئی تو نے کا بقین تھا۔ اور تمہارے منعلق اس کے خواب درست تا بت ہوں کے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تمین

الماع دینے کے بیے روکنے کا اطادہ کیا تواس نے کھا۔ دو بنیں اس وقت فسطینہ کو بے آلام کرنامناسب بنیں۔ پھر پرے ساتھ اپنی کہتے کرتے اچا تک سوگا۔ تومیں دبے پاؤں کرسے سے کل کر بیاں بینچا بیکن تم گری نیندسوری پر اور پر نندیں جب کانے کی تراکت دارسکا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کرسے میں جاکر سونے کی کوشسٹ کی ۔ لیکن پر بنیار آئی "

فسطینہ نے بچانک اپنے ہرے سے معامت الٹ کاس کی طرف دیکھا اور انظا کر معبیر گئے۔ " پھر کیا ہوا چا فیروز ؟ اس نے منبخی ہوکر او بھا۔

«بیٹی جب مبعے ہونے لگی نومیں اوھراُدھرگھومنے کے بعددوبارہ ڈرنے ڈرنے نما سے کمرہ میں داخل ہوا۔ «سطینہ کچھ در پیخرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دکھینی رہی اور پھراعابک وہ النجائیں اور فرما دیں جنیں

ده نبان پر بنیں لاسکتی عنی قراس کی استحدول میں انسوب کر حیلت گیب فیروز نے کہا " بیٹی میں بر پو چینے آیا عظا کر آج تم نے عاصم کے منعلق کوئی سپینہ نبیں دیجا ؟"
اس نے گھٹی ہوئی آواز میں ہواب ویا یہ نمییں میر سے ساتھ مذا فی بنیں کرنا جا ہیے بھا۔اس کے ساتھ ، می
منووں کے موتی اس کی نوبھورت آ تھوں سے ٹیک بڑھے ۔
منووں کے موتی اس کی نوبھورت آ تھوں سے ٹیک بڑھے ۔
فیروز نے کہا۔" میں ملاق بنیں کرنا بیٹی۔ میرسے ساتھ آؤ ۔"

فسطورة كيمود يسكت كما مل مين اس كى طرف ديجيتى ربى اور محاجا كك ميدولون كى مستمايتين ، ١ ور

مادوں کی ساری نابانیاں اس کے بیرسے بربجھ کیئیں۔

بوڑھے غلام نے شفقت سے اس کے سر رہ باتھ دیکھتے۔ دلیض کے لیے نیار ہو ماؤر " فیروز مسکوا اس اکرے سے بامبر کل گیا۔

مقوری در بعد فسطینهٔ کمیدسی نمودار بونی توجذبات کی شدت مصداس کاسالا وجود کرز ریا نفا-وه صحن بین فیروز کے فریب رکی اور اس نے کچھ کے بغیر پانتدا مشاکر ایک طرف انثارہ کر دیا -وہ لڑکھڑا تی بونی ورواز سے سکے قریب بینچی ، ڈکی اور پھر جمجکتی بونی اندر جبائی گئ -

عاصم سور ما تفاء اور اس كے جبرے پر ماضی كے الام ومصائب كى وہ داشا بنس نقش نفيس جنبيں صرف

ایک تورت کی انکھ دیمی مسکتی تنی کینیٹریں کے قریب اس کے جدبال سفید ہو بیکے تھے۔

فسطینیرنے آگے بڑھ کرا پنے کا بیتے ہوئے مانفوں سے ایک حرف گا ہوا لمات اٹھایا اوراس کمریخ پرداں دیا ۔۔۔۔وہ مسکل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھیلک رہے تھے روہ ویزنک بے مردران کھڑی رہی، بالآخرعاصم نے آنکصیں کھولیں۔ اورا جانک اٹھ کر ملجھ گیا۔اس کی تکاہوں کے ساشنے دہ نویز اوا کی ا تقی جیداس نے بیلی ماریز شلم کے فریب ایک سرائے میں دیجیا نفار اور اسخری بار دمشنق میں اوراع کہا تھا ہلکہ ایک تورنت بخی حس نے زندگی کی نمام رعنایئوں کواپنے وجود میں سمبیٹ لیا تھا۔ عاصم کاول وحرک رہاتھا اور اس كى كابير هجى جارى مفيى - اورصين الفاظك وه خزافيجواس في جدائي كع صبر آزماايام من حمع كيد نفي،

اس نے بڑی شکل سے کہا۔ "فسطیند میں ہیا ہوں۔ میں بہت دور مبلا گیا تھا۔ بیکن مجھے اپنے داستے کے مرورلين بين نمهاري آوازين سنائي ديني تفنس فسطينه ميرى طوف اس طرح ندو كميدو مجع ايني كم مائكي اورب سبي كا احساس نم سے دوسے كبانخا اوراب بى نيبلے سے كمبى زيا دہ نى دست اور بيلس موں "

فسطينة ابنى مسكيال منبط كرت مرئ بولى الامين صرف يدسناجا بتى بول كربد ايك تواب منين ب ا برنب نم بمال منیں تھے تو میں سادی دان آنکھوں میں کا اگر تی متی اور آج تم بیاں تھے تو میں سور ہی تھی۔ مجھ يفتن تفاكنتم ضروراً بالله ليكن تم كهال عفد مين تصور مين تمسيد مبزار مزنبه روطه ميكي مول والكفول كل كريك بمل رے گلے دور ہو چیکے تھے "

ف كريد مين واخل بوكركها يو بيشي اب تم ابن آباجان كر

"بس جا ني موں چا بدلكن تم وعده كروكمانيس تجا كنے نبيں دو كئے " فیروزمسکرایا۔"ابھی ان کے بھاگ جلنے کاکوئی اندلیشد منیں بیٹی ، وہ سبا ہی بواننیں رات کے دنت

یمال لا ئے تنے نمهادے اباجان سے انعام حاصل کرنے کے بلے قلعے کے دروازے کے سامتے بیٹھے ہو<sup>تے</sup> ید ادروه النین فرار ہونے کامو فع نبیں دیں گے "

فسطیبذ کوے سے فکل کر جھاگی آوا سے اس بات کا احساس ند تھا کوصعی میں سپاہی اسے دیکیورہے ہیں۔ بين الهمي تك اپنے بستر ريليا موا نظا اور يوسببالسكے قرب ببيلى بولى عفى-

"اباجان إلى جان إ" فسطين ف بإنية بوئ كريين وأص بوكركها في وه أكباب ؟" سين نے بو جيا "كون آگيا ہے ؟ تم اس قدر مدتواس كيوں ہو ؟"

« اباجان عاصم الگباہے "

«عاصم "كمان سے وہ ؟"

«اباحان وهمهان خانے بی سبے را

«نم نے اُست دیکھا ہے؟"

ولیکن دومیرے پاس کیوں منیں آیا ؟ سبن نے عبدی سے انظار ابنا ہونا بیننے ہوئے کہا۔

"اباجان آب سورہے تھے ہے"

وسيبان في وجبار سيح كمو مبلي تم نے كوئى خواب تو بين و كيما ؟

" نیں امی جان " فسطینہ اس کے ساخہ لبیٹ کرابک بہے کی طرح سسکیاں لینے لگی۔

"بى الجى بتەكرتا بول "سين يەكەكر كمرسے سے بالبركل كيا -

برسیبیا نے کہا " بیٹی اگروہ بسے می آگیا ہے نونمبیں مجھسے زیادہ نوشی نہیں ہوسکتی ۔ لیکن وانٹی مذکہاں نظاہ ، لا مجے معلوم بنیں میں صرف پر جانتی ہوں کہ وہ آگیا ہے۔ خدا نے بمبری دعائیں سن لی ہیں۔ اس عالی اب

أب كويشكايت منيل رسط كى كدييل عيسا بُيت كى ديثمن بن حكي بهولٍ " بوسيبا كي أنكهول مين مسرت كي أنسو حيلك رب عقد "ميرى بيني إميرى نسطنبه إلى مجه عاصم كي أمد

عنیاده اس بات کی وننی ہے کہ خدا نے تمیں گراہی سے بیا با "

کیوں نے گیا ہ

«یس بیار نشا اوراس کے نیال میر میری جان بجانے کی بہترین صورت میں نفی "

وديكن جب نميس بوش آبانونم في الشيخ كارث يدين كامطالبرنبيركيا؟

" جناب اس کے بیے بھی اس روی کاممنون ہوں۔ اس نے دات کے وقت میرے بیکتنی کا انتظام کر دیا تھا۔"

" سین نے عاصم کے بہرے پر نظری گاڑتے ہوئے کہا " بیٹا ؛ تماری صورت بنار ہی ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات مصاربے ہو"

" عاصم نے کما" مجھے اندلتیسے کرمیری کئی باتیں آپ کو نا قابل بھیں بھسوس ہوں گی یا " سین نے کما۔" عاصم تم میرے ہے اجنبی نئیں ہو۔ اور نمیس ایک لمحرکے لیے بھی یہ نئیں سورنیا جا ہیے کہ میں تماری کسی بات پرشنبہ کر سکتا ہوں ی

"عاصم نے کہا یہ اگریس بہ کہوں کہ میں جید دن فیصر کا ممان رہ ہوگا ہوں۔ اور جدب میں وہاں سے رہائہ ہوا تو وہ بنات خود بندرگاہ پر عجمے الدواج کہنے گیا تھا۔ اور اس نے عجم سے بہ کہا تھا کہ روی مرقریت پر ابرا نیوں سے صلح کرنا چاہتے میں۔ ہر میں نے اس سے بدوعدہ کیا تھا کہ میں سپر سالا رسکے پاس آپ کی در تواست نے جاوں گا تو آپ بقین کر دیگے "
یمن سیر میں نے اس سے بدوعدہ کیا تھا کہ میں سپر سالا رسکے پاس آپ کی در تواست نے جاور گا تو آپ بقین کر دیگے "
سین کچھ دیر اشائی اصطاب کی حالت میں عاصم کی طوت دیجینا رہا ، بالآخر اس نے کہا ج مجھے یہ بات بھی بیا میں موجی کے قدموں پر گرنے کے لیے ب قوار ہے دیکی جب تن میں جو تی میں جب تن کہ موارے یاس آؤگے "

عاصم نے کما۔ " لیکن میں بیمجٹنا تقا کہ آپ ہا تھ باندھ کرصلح اور امن کی در تواست کرنے والے دشمن بر دار کرنا بیسند بنیں کریں گئے "

مین نے جواب دیا۔" روم کے سابھ جنگ یاصلے میری بینندیانا دیند کامسٹلہ منیں۔ بیں کسریٰ کا زُکر ہوں، "دیم سے بیان کا اور آخری مکم ہی ہے کہ میں سطنطنبہ برا بران کا جند انصیب کرنے سے بیلے رومیوں کے ساتھ

مخوری مدفسطیرادر بسیبا دروازے می کوش باسر حجانک دی خیس سین عاصم کے ساتھ بانیں کرا ہے صحن میں منودار ہوااور بوبیسایا نے آگے بڑھ کرایک ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس کا جبر مقدم کیا ۔ بھریہ جادس ایک کشاده مُرب مِن بینی گئے ۔ اور سین نے عاصم سے مخاطب ہو کمرکہا سے ابنی ماطبینان سے مجھے اپنی مرکز شرست سنا وُر ہماری آخری اطلاع بینفی کر حب نم طیبرسے روان ہو سے عقے ترفیطی ملاحوں کے علاوہ ایک رومی علام بھی تمارے ساغفہ نفار بھر حنیدون بعد غالباً ہی کشتی جس رتم طبیبہ سے سوار ہوئے تنف سابلیوں کے اس یا را کم گئی تنی دلین وه بابلیوں میں تنیں طفری اور مہیں بیہ اندلتیہ تنقا کنم نے نبطی ملاحوں اور رومی غلام کی وفاداری بر بعرومه كرف مين غلطى كى بيدا ورميا وكن نميس دريايا سمندريس صبنك كرروبين بو كفيس اوراكر ابنول فرنميس وھوكا نيس ديا ترتم نيل كے دہانے اور شام كے ساحل كے درميان كسى جگہ بجرى حادث كے نشكار بو چكے ہو- بوزكم ان ایام میل کوئی قابل ذکرطوفان مجی سنیں آیا تھا۔اس سے سما را بنتیال مجی تھاکہ رومیوں کے کسی حنگی جہاد سے منضادم ہونے کے بعد تمهار کیٹی مؤق ہو جی ہے۔اب تم میمما حل کرسکتے ہو کہ تم اتنی مدت تک کہاں تھے" عاصم نے بواب دیا۔ " بیں بمار تھا اور طبیہ سے روانہ ہونے کے بعد میں نے کئی ون بے ہوئٹی کی حالت میں گذارے بچرجب ہوش میں انے کے بعد مجھے بیمعوم ہوا کہ مبرے سائتی مجھے نشام کے سامل کی مجامق طلط كى موت مع وب ين زبن كوئى مر احمت ندكر سكا

سین نے پوچیا۔ تواب تم انی مدت کے بدفسطنطینہ کے کسی قید خانے سے فوار بھوکر بیاں پینچے ہو؟ ماصم نے کچدور سو بہنے کے بعد جواب دیا۔ لاجی نیس، دہاں مجھے ایک نیک دل رومی کے ہاں بناہ ال فنی ے

"اوروه نیک دل روی کون تخا"

"سین نے کہا۔" یہ بات ہما دی مجھیں نہیں ہی کہ اگر وہ رومی آنا تشریعیت مطاقو تمیں و صو کا دے کو مطاطبیہ

كونى بات مذكرون كا "

«ليكن أب مانت بين كفسطنطنيه برفيصنه كرنا آسان سيس "

"بیں جانتا ہوں "سین نے جواب دیا " لیکن کسری کے حکم سے انخوا من کا قیجراس کے سواکچھ نہیں ہوگا۔ کہ بین خودیا بر زنجیر اس کے ساھنے بیش ہوجا وُل "

" بیکن اگرائیب کر بیلے کی طرح اس مرتبہ جی ناکا می کاسا مناک ایٹرا تو پھرکیا ہو گا۔ بیں بیسوال ایران کے ایک اولوا لعرم سپیدسالار کا موصلہ بیت کرنے کے بیے نہیں ملکمراس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ قسطنطنیہ کے دناعی اسٹوکا ہا دیکھ ملکے ہیں "

" سین نے مغموم لیھے میں جواب دیا <sup>رو</sup>اگر مجھاس مرتبہ بھی ناکا می ہوئی تومیری میدسالاری کا تھد ختم ہوجائے گا۔اور مجھے کسرلے کے سامنے اس مہم کے تمام نفضا مات کی ذمہ داری اپنے سرلینا بڑے گی۔ شایر نمیس بیسادم بنیس کہ

ایک شکست خوردہ سپدسالار کا انجام کنتا ہے تا ہے تا ہے " ما صم نے کہا ۔" اگراکپ کی جنگ کامقصد صرف کسر ہے کے آنا کی سکین ہے تو میں کچھا ور نہیں کہناچا ہتنا ۔ اب آپ کے بلیے میری سزا کا فیصلہ کرتا ہاتی ہے "

ب صفیعیہ بیری شرق بیستر توبی کی ہے۔ مین نے جواب دیا یہ اگر تم نے بیراتیں اور کسی سے نہیں کیس تو تمنیں رپیشان ہوئے کی صرورت نہیں '' میں نے نزر کر میں میں میں کر میں کہ میں میں دونہ نزر کر میں نزرجہ کا کی میں کی من میں میں انگرانیا

"بیں نے بہ باننی کسی اورسے نہیں کہیں۔ میکن میں ایرانی فرج کا ساتھ جھوڑ کررومیوں کی بناہ میں میا گیا تھا اور یجرم ایسا منیں جھسے آپ نظر انداز کر سکیس ک

"ایک رصاکار کی میشیت می تم ان با بندین سے سنتی سے جوابرا نی سپاہیوں برعائد ہوتی ہیں۔ عربہ بنائل کے میشتر رصاکاروابس جا سی جاری ہے۔ ان سے کوئی تعربی کیا۔ مبکد انہیں انعامات وے کر زصت کیا ہے تمارے متعلق عام ایرانی شاید برسننا ببند نہ کریں گذفہ سطنطنیہ جلا گئے مقے اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم ان سے اس بات کا ذکر تہ کرو۔ جمان تک میرانعان ہے میں تماری مجبوری سجھ سکتا ہوں۔ اگر تمارا مفرور ہوجا نا ایک جرم ہو تا تو میں تماری مجبوری سجھ سکتا ہوں۔ اگر تمارا مفرور ہوجا نا ایک جرم ہو تا تو میں تماری دھول بنتے کی کوشش کرتا ہے۔

« نواتب كامطلب ب كرمير ابني سنقبل كم منعلق فيصله كرف مين كذاد بول و اورجهال إوا اسكاري أ

مین نے جواب دیا۔ 'دمیٹیافم آزاد ہو ۔ نم ہمینیہ آز ردھنے رئین میں بیرسوچ بھی بنیں سکتاکہ فم میراسا نہ چیڑدگئے۔ عاصم نے قدرے نناز ہوکر کھا۔ میں ناسکر گزار نہیں ہوں، آپ نے مجھے اس ذفت بناہ دی گفی یتب دنیا ہیں دنندین ان اس زرائے میں نشکر اور احسانمندی کا تقاضا ہی نھا کہ میں آنکھیں نیدکر کے آپ کے پہھھے

عاصم نے تدر سے شائز ہو کر کھا۔ سبین ناستحرکز لا تیں ہوں ، آب سے بھے اس وقت بناہ دی تھی بجب ونیا میں ان بنیں بنا اور اس زمانے میں نشکر اور احسانمندی کا تفاضا ہی تھا کہ میں آکھیں بند کرکے آپ کے پیجھے بن اور آس زمانے میں نشکر اور احسانمندی کا تفاضا ہی تھا کہ میں آکھیں بند کرکے آپ کے پیجھے بن اور آج احسانمندی کا تفا شا یہ ہے کہ میں آپ کا داستہ ردک لوں ۔ اور چلا جلا کر ریکوں کہ اس جنگ کا انجا کا بنیس اگر بیٹ کی انسان کی تجالائی کے لیے ہوتی اور مجھے درہ برابر اس بات کا بنیس ایس کے نو میں وہ نیا کے رہی زمین پر قبصے کے خواب عدل دانشیاف کے برجم لدائے جا بیس کے تو میں وہنا کے رہی دیا کے دو کرنا آگ رہی کرنا آگ

ری کوفے تک کسر لے کے تشکر کاسا تھ دیتا ۔ لیکن کسری کی تو خات سے انسابیت کی کسی بھلائی کی کوف کرنا آک کے الاؤ سے بچول الملائ کرنے کے مغزاد دے ہے۔ بیمکن ہے کہ آب فی طنطنبہ کوفت کر ہیں۔ بیجی محکن ہے ، کہ

پ بے بس انسانوں کی لاشوں کے انباد لگاتے ہوئے مغرب کی طوت روم کی قدیم سلطنت کی آخری مدد سے

ہ اگئے تکل جائیں۔ لیکن پیمکن مذیں کہ آپ کی تعادیں کسی ایسی مندیب کوجنم دے سکیس ، جو تول میں ڈو بی ہول کہ

میات کے زخم مندول کرسکتی ہو۔ میں رومیوں کی حابیت نیس کرتا میں جانا ہوں کہ بارنطیبی حکم ال بھی اپنے وقع

مادواربی اس زمین کواپنے کمز در حرافتی ل کے خون اور اسٹورس سے سیراب کر سے بیں بیکن آج و و مطلوم ہیں ، در دواس وقت تک منطوم رمیں گئے سوبت مک که روم کی سرز بین ایرانیوں کے مطالم کا حساب جیکا نے کے بیے سی بڑے عزیت کوئتم بنیں دبنی میکن حرب مک روم مطلوم ہیں اور شجھے اس بات کا احساس ہے کہ کسسری کی

نوعات کے ساتھ ساتھ ان کی مطلومیت بیں اصنا فر ہونا جائے گا۔ میری ممدردیاں ان کے ساتھ بیں '' عاصم کی بیرجاریت سبن کے لیے بغیر متوقع تفی اور اس نے اللخ ہو کر کھا۔" عاصم نم برکسوں نیں کھتے کہ تم مِمانی ہو چکے ہو یہ

بریبایجانتها ن منبطوسکون کے ساخذان کی بانیں سن رہی تنی اچانک عبر ک اسٹی ۔۔۔ عاصم بٹیا تم ا برائش کیوں ہوگئے میمت سے کام لو میرا شوھ رجیسا یوں سے نفرت بنیں کرتا مصرف قیصر کی کم زوری اور ا بیری کونا قابل ممانی سمجھنا ہے ۔ اگر عیسا نی ہونا جرم ہو ٹا تو اس گھر میں میرے اور میری ببیٹی کے بیے کوئی حب کم این ہونا جو ایس کا تعزامت ہے کہ عیسائیت اسس گئی این ہونی جا ہیے ہے کہ عیسائیت اسس گئی

كودى مان يس عبى محوسيت سے بہترہ ميكن اسي كسرى كام حكم ب كون طنطند بر سرحالت س ندجن كا الله 

سین نے نملاکرکا " پوسیباتم خامون دیو"

یوسیلیانے اپنی آنکھوں میں آنسو مجرتے ہوئے کہالا اسپ بیکیوں نہیں کتنے کمیں ایک شکست نوردہ ذم كى بين بور اور مجھ ايك فائح قوم كے سيد مالاركے سائنے زبان كھولنے كاكونى حق نبير۔"

بجروه عاصم كى طرف متوحد موكر لولى " عاصم مجھة تم بر فرنے يكن تمبين اس ملط فهمى ميں متبلانين برناجليد كةمهارى باتين ميرك شومرك عزائم برانزانداز برستى بين

سين نے زخم نورده بوكركما يع بوسبيا ! برسبيا !! خاموش رمو "اور بسيبا اپني انسو برخيني مو لي الى الد بھائی مون اركے كريسي على كئ

سين ف إنامردوون بالفول مي دباليا اورويزنك بيس ووكت بيتا رباد بالآخراس سف عاصم كى طرف متوج موكركها يه عاصم آج دنيا مجھ حرف كسرك كے ايك سيابى كي مينيت سے جانتى ہے ليكن يركسى كومعل میں کہ بیں اس جنگ کور د کنے کی کتی کوشش کر بیکا ہوں۔

متنقبل کے مؤرخ میری فرحات کے مذکرے کھیں گے دلین بیکون مانے گاکہ بیں دومیول سے زیادہ بنے منبر کے خلاف لڑنا رہا ہوں - اس حنگ کورد کنے کے بیے میں نے قسطنطینیہ جانے کا خطرہ مول لیا - اس کے بعد جبب میں دوسیوں کی تیدسے رہا ہوکر دابیں آیا۔ تو مجھے تقیین عفا کہ فوکاس کی موت کی اطلاع اور نئے تعبیر کی طر<sup>ف</sup> سے مصالحت کی پیش کش کسری کومطن کردھے گی ۔ نیکن میری بیٹیک توقعات بوری د جوسکیں۔اس کے بعد میرا اولدین فرص بدخاکه میں ابنی بوی اور بیٹی کو عجرس کا منول کے تعصدی سے بچانے کی کوشش کردں اور میرے بے اس کے سوا اور کونی راستدر تھا کرمیں ارحاد صند کرسر لئے کے برحم کی تعبل کروں - اگر بیس کسر لئے کے مکم کی تعمیل سے انگار كردتيا- نوبجى يه جنگ منين رك سكتى عفى راس كانتيجه صرف يه بهرتاكد مجع مديساً يون كاطرف دار مونے كے جما مِن بدتر بن منزادی ما تی اور میری عبگه یه مهم کسی انتهائی سفاک اُد می کے میرو کی جاتی بین بد دعولے منین کا تاکی<sup>ب</sup> سمن زیادہ دعم دل ناب ہوا ہوں۔ مین میں ضرور کوں کا کہ جہاں تک میرے میں کی بات منی میں نے اپنے مشکر

ومكشت وخون كى امهازت بنيس دى الكرميرى حكركم في ادريج الزاج تم أناطوليد كى مستيوس اور شهروسي بكيانمساني نده فده تجيتے مجرمي كا منول اور ان كے در ازا مرا كوميرے منامت سب سے برى نسكايت بى سے كوي عيسايوں بما تقدروا دارى سيمبني آنا بول مجيم كئ وفا دارسا غنيول اورد وستول نياستم كى اطلا عاست بميم بين كلعبن عجرسى واب كملے بندوں مجمر يريو الزام عالم كررہے ہيں كرميرے ازدواجي نعلق نے مجھے عيسا يُوں كاطرف دار بنا ديا ہے اور ان ومشن يدب كفسطنطينه فتح كرف ك يدميرى كلمكى اب انتهابيند كربهيج ديا بات صب كادل عبيا غول ك ي ر كرمذ بات سے قطعاً عادى بور مبرى آخرى اميد ير مفى كركسرى جنگ كى طوالت سے براستان بوكركسى ركسى دن ملح يُريبه آماده جوم الله كاليسكن يمي الك عود فريي عنى اب بازنطين سلطنت كانام ونشان مناف كے بيكسرى ر مزب میں بھی ایک طافت ورحلیف مل گیاہے شہنشاہ کا ایجی اوار قبائل کے خاتان کے پاس بینے کا ہے۔ اوراگر المنام میں کامیاب ہو کوٹا وقسطنطنیہ بر برا اللہ کا کرنے کے لیے میں شاید موسم سار کا انتظار بھی ذکر ا براے بچند ون ك جارك ابك ماسوس في ما اطلاح وى عنى كه آواد اميانك حمله كركة قسطنطينيه كيد دروازون مك بيني كئ تقد واور اُر من فردرست سب تومیں سیمجندا ہوں کد کسرے کا ایلی جاری نو تعات سے زیادہ کا میا بی ماصل کر سیا ہے۔ عاصم نے کہا ودیر تجرورسن سے بلکن خاقان نے کسرے کے علیف کی حیثیبت سے نہیں ملکم صرف لوٹ مار کمبیحمد کیا نخار اوداس تھلےسے فبل اس کے آوئی کمسرے کے ابیچی کوموت کے گھاٹ آڈار بیکے تھے ۔ایرج کو آپڑلیر

يرميري أنكهول كميسامن فل كياكيا تفا"

مین ایک سکتے کے عالم می ماصم کی طرف دیجھنے لگا۔ بوسیدیا برا دیکے کمرے سے نمودار ہوئی ادر کسس نے نالتم سے پوچیا۔

"ايرج فتل ہوجيكاہے ؟

" ليكن يدكيب موسكة ب " سين ف اف حواس درست كرت بوك سوال كيا-

عاصم نے بواب دیا رو بیناب وہ لوگ ایک انسان کوموٹ کے گھاٹ نارنے وقت نیا رہ سوچ بجار يراً ام نيس ليت يه آپ كي توش فسمني سے كه وه ايان سے دور يب " مین بین خاموش اوربیس تماشائی سے نیادہ منیں ہوگی " فسطنید نے احتجاج کیا یا دامی جان خدا کے لیے آپ خاموس رہیں !

سین نے کما یہ بھتی تمیں احتجاج کرنے کی صرورت بنیں تمہاری ماں درست کتی ہے ۔ بھروہ عاصم کی اف متوج ہوا۔ میں قیصر کواس بات کا تقین منیں دلاسکتا۔ کواگر ستمر کے دروازے کھول دیئے جائیں تومبرالشسکمہ دیموں کی جان و مال اور دورت کی حفاظت کر ہے گا۔ تاہم کسر لے کے پاس جانے سے پہلے میرسے ہے بر جانت

> مزدری ہے کو نیفر معدالحت کی خاطر کمان کک مانے کے بیے تیارہے ' ایس فیفر کے مائز گفت گوکرنا چاہتے ہیں ؟

بپيرڪ سندريه به ميان اقيمر کے ساتھ اڙ

«جی ہاں ، اگر آب بیب ند فرائیں تو ان کے سائقہ آب کی طاقات کا انتظام ہوسکہ ہے ۔" کر میں "

"كرس المراج

" اگر آب ان کی مفاظت کی دمرداری لے سکیس تو اسی کرسے میں آپ کی طاقات ہوسکتی ہے۔" یوسیبیا اور فسطنیہ تربرت اور استعجاب کے عالم میں عاصم کی طرف د تیجھنے لگیں اور سین نے انتظار کرسے میں ٹمنانزوج کردیا میر مقوری دربعد وہ رک کرعام می کی طرف دیجھنے لگا۔

" عاصم اگرمیں یکوں کرمیں هر قل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں توہ بیاں آجائے گا "

"اورتم اسع يه اطبينان دلاسكوك كدا سيميرك إس أفيين كونى خطرونيس"

«ادراگریس اسے گرفتار کر کے کسر سے کمے پاس بھیج ووں تو۔ ؟

ادرارین اسے ری در سے مرح سے بالی انتخاریں وہ ؟ سیرسوال مجسے مطنطنیہ میں می پر بھیا گیا تخار میں نے یہ جاب دیا تخاکہ اگر آپ مجدیرا متحاد کرسکتے ہیں تو آپ کوان شخص کے متعلق ہے اطبینا نی منیں مونی جا ہے جسے ہیں ساری دنیا سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں ۔وہ د کرسٹے کی ٹوشنودی حاصل کرنے کے یعے میری قربانی منیں دے گا " سین نے کہا۔" نمیں معلوم سے کہ ایرج کا خاندان ایران کے نمام امراسے زیادہ بااتر ہے اور جب اس کے نقل ہوجا نے کی اطلاع ملے گی نوید لوگ سادے ملک کوخا قان کے نطاع شخت نعل کردیں گئے ۔

دد جناب خانان کوان کا شنغال کونی نقصال نیس بہنچ اسکتا۔اس کے سپا ہی کسرنے کے سپا ہیں سے زیادہ جنگ جواور نونخوار بیں "

سین نے کما یکنش میں اس موقوت کو وہاں جانے سے دوک سکتا۔ میکن میرسے بس کی بات دھتی۔ اس نے مجھوسے بالا بالاشنشا کے اسکام ماسل کر لیے تقے راوراس کا مقصد صرف مجھے نیجا و کھانا تقای

ماصم نے کما یکیا اب بھی آپ کسر ہے کو بیمنیں سمجھا سکتے کدر ومیدں کی دوستی آواد کی دوستی سے مبتر ہے " بیس نے جواب دیا یہ ممکن ہے کہ اب میں کمسر سے کی خدمت میں حاصر ہونے کا خطرہ مول بیلینے سکے بیے رہوجاوئی "

يوسيبا اورفسطينه براميد بوكرمين كيطوف ديمص لكيس

عاصم نے کہا۔ "کیا پیمطر فسطنطنیہ را یک ناکام جلے کے تنائج سے زیادہ ہوگا۔"

سین نے مغموم بھے میں جواب دیا ۔ "مجھے معوم منیں ۔ ہیں میں جستا ہوں کہ سرداستے کی ایک اسخری منزل مجنی ہے اور میری اسخری منزل مجنی ہو جا کے ایک اسٹری منزل مجنی ہو گئی ہے اور میری اسٹری منزل شاید میں ہو۔ لیکن اگر میں کسر لے کے پاس جائے گئے تیار بھی ہوجا کو تو میں میں ہوتو تھے منیں دہمی کرنے کے لیے دومیوں کوئیر کھی جا ہے کہ دہ آسان بازم شرائط رہمی منتزمہ یا باجگذار ملک کے کئی تا کے گئی تا کہ کھوزٹ مان سے آنار نے پڑیں گے۔ صلع کے لیے کسری کی مشرائط دہی ہوں گی جو کسی مفتز مد یا باجگذار ملک سے منوائی جاتا ہیں "

عاصم نے جواب دیا ' مجیم علوم ہے اور یہ بات بین قیصر سے بھی کہ دی کا بہوں موجودہ حالات بیں اگر اسے اس بات کا لیقین موجائے کہ ایرانیوں کے باضوں اباق سطنطنیہ کی جان وہال اور دوست کو کو ٹی خطرہ نہیں تو وہ آپ کے مشکر کے لیے منٹر کے در دازے کھول دیتے سے بھی لیبن جیشیں نہیں کرے گا ''

" نیس منیں " یوسیدیا نے بے جبی ہوکر کہا۔ " بوب ایرائی مشکر قسطنطیر مربز فالفن ہوجا سے گا۔ نواس کی اُگ دوروی کا مہنوں کے مانفذیں ہوگی - وہاں انطاکیہ، دشتی پرشلم کی تادیخ دہرای مہاسے گی-ا ورمبرے شوہری

" بن نهادامطلب نبيس مجها ي

" یں نے ان سے بدگا تفاکہ آپ مجھے رخال کے طور پہ اپنے پاس دکھ سکتے ہیں۔اور فی مرکے مانغ بھری کی مورت میں آ ہب کو اس بات کا بٹی ہوگا کہ آ ہب میرا ترقلم کر دیں "

سی می ایسامعلوم ہوتا ہے کرمیں ایک نتواب دیکھ رہا ہوں یا سین بیکر کرکرسی پر میٹھ گیا۔ در عاصم کئے ایس نے کچہ در مدحور کر در کی در عد تعدد روسہ بند کر رس کا لک میں سیاری در

" ماصم " أس ف كجد درسو ي البيات المار من أميس الوس نيس كرو ل كالميكن ميريد وي البيابيا المول، كذ ماد المرات المرا

عاصم نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو اپنی تمام سرگرد شدت منیں سنائی۔ اور مجھے بین ہے کر حب آپ میری پوری داستان سن لیں گے تو آپ کومیری دہنی تبدیلی رتبجب منیں ہوگا۔ "

م ببت اچھا ، فوجم تماری دامنان سنف کے بعد ہی کی فیصلہ کریں گے۔

عاصم نے اپنی داستان نٹروع کی اور معمولی اضعمال کے سابقہ سین کے سابقہ اُخری ملاقات سے لے کرخلفانون پہنچنا مک کے تمام دافعات بیان کر دیئے ۔ اور اس طویل گفتگو کے اختتام پر اس نے سرایا اِلبجا بن کرکھا۔ "اب بین آب کے پاس یہ امید لے کرآیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباعی سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی جودلیل کا اصاب سے بیکن اس سے کمیں نیا دہ مجھے آپ کی جرائت اور ہمت پر مجروں لہے''

یوسیل اور تسطیند متبی نگا ہوں سے سین کی طوت و کیھنے گئیں۔ اور اس نے کیجد دیر سو چنے کے بعد کیا " عام اگر تمیں مجھ براس قدر افتحا و ہے قویں تمیں ماہوس نیں کروں گا۔ عام حالات میں ہیں شابد صلے کا ایچی بن کر کسر سے سکے پاس جانے کی جوائت نہ کرتا لیکن ایرج کی موت کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ابک معقول بہانہ مل گیا ہے۔ اور فیصر سے طاقات کے بعد یہ مشلد اور زیادہ آسان ہوجائے گا رسکین مجھے بین بنیں آنا کر برتوں بنوات خود بہاں آنے کا خواد مول لینے کے لیے تیار ہوجائے گائ

" عاصم نے جواب دیا۔ سبر فل کے لیے اس کے سواکوئی راستد سیس مجھے بھتین ہے کہ وہ عزور آئے گا" یوسیبیا نے اپنے سنو ہرسے خاطب ہوکر کھا یہ بیکن ہر فل کو طاقات کی دعوت دینے سے پہلے آپ کو اجباطی اس بات کا اطبینان کرلینا میا جیے کہ بیاں اسے کوئی مضور مہبیں ہوگا۔ اور میں یہ اس لیے کہ رہی ہوں کہ ہر فل کے

بربعدی کی معددت میں صرف عاصم کو ہی اپنی زندگی سے محرد مہنیں بیزنا پڑھے کا ملکہ میں بھی مبال دھنے کی مجائے مندا ذرب مرنے کو تربیح دول کی اور نثاید میری بیٹی کا انجام ہی مجدسے منتلف مذہوکا یُں

سین نے زخم نوردہ سا ہوکر کہ بدیر پرسیدیا اگر تمدی مجھ براحماد منیں تومی تعیرکو بیاں آنے کی دفون وینے کی مجائے اِنسان این جانے کے لیے تیاد ہوں میکن یہ بات کسرولے کے لیے ناقابل برداشت ہوگی ۔''

يرب بيان قدرت نادم بوكركها يونس ميرا يطلب ند تفار مين صوف يه جا التى تفى كراب قي هركوبيان كلن المستحدان كي تفاطنت كم مسلق المجي طرح اطبناك كوليس "

مین عاصم کی طوف موجود ہوا۔ مجھے معلوم منیں کو کسر لئے کے صادمیں مجھے کس مدکک کامیابی ہوگی۔ لیکن میں ہال بانے کے لیے تیار ہوں۔ تم برقل کو بیپنیام دے سکتے ہو کہ میں اس سے طاقات کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تم وصا ن کسر ما، سکے ؟

یں بار میں ایک بھی ہوئے ہے۔ ماس کی فکر ذکریں دکل دات بمرے لیے دوموں کی ایک کشی بیخ جائے گی اوم مجھے اس کی فکر ذکریں دکل دات بمرے لیے دوموں کی ایک کشی بیٹنی جائے گی اومی ہوئے گی اور آپ کو صرفت اس بات کی اعتباط کر نا پڑے گی کہ وہاں مرف بیند انسانی گابل احتماد آ دمی موجود ہوں "

0

شام کے وقت فسطینہ قلعے کی فعیسل پر کھڑی تھی۔ ماصم در وازے کے سامنے کچھٹا صلے پر سرو کے درخوں سے
نوداد ہوا اور وہ اُسے ویجھنے ہی زینے کے راستے چنچے اثرا ٹی اور دروانے سے چیز قدم دور دک کراس کا انتظار کرنے گئی
حب عاصم اس کے ذریب بہنچا تواس نے شکاست کے لیعے بیں کہا "آب کہاں حیب گئے تھے ؟
عاصم نے جواب دیا " میں ذرامیر کے بلے باہر کئل گیا تھا "

"آیٹ سی آپ کو کھیدد کھا ما چاہتی ہوں یا فسطینہ یہ کہ کرنینے کی طرف ٹرمعی- اور عاصم اس کے بیجیے ہولیا۔ فصیل کے اور پہنے کو ضطنیہ نے مغرب کی طرف انٹارہ کرتے ہوئے کہا " دیکھنے آج نیا باید نموداد ہو تیکا ہے "۔ عاصم نے مسکواتے ہوئے کہا " بیس یہ چا مذتم سے بیلے دیکھ حیکا ہوں "

"نیں بیں آب نے جھے سے بید نیں دیما ہوگا۔ نیں بغوب سے بیلے ہیں اپری کراس کا انتخار کرد ہی تقی- اور بیلی دات کے جاند نے سر نیلئے مجھے اسی حکمہ اپنا انتخار کرتے دیکھا ہے ۔۔۔ بیل ہربار اپنے دل کو بیز سیباں دیا کر تی تھی کو بیا میں بیٹے نم والیس آجاد کے اور جب بدایا میسنے بھر کا سفر ورا کر لیا تا و نیا چاند مجھے نئی کہ نیا مید نئی کہ خوایا کہ انتخا ۔۔۔ کی تم بھر جا دسے ہو۔ اور بیل قم سے بدو مدہ بیا چائی و نیا چائی اور برسون نگ تمارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا ۔۔۔ اب مجھے طوع آفات سے اپنی مرکد شخص سارے منے تو بی کرنوب آفات کہ میں تمارے دائی میں ہونا ہے۔ آج حب تم اپنی مرکد شخص سارے منے تو بین نمارے زخوں بیجھوں کر دی تھی کہ بیس افرائی کے صحواد کی اور میں نمارے دائی ہوں کہ بیعموس کر دی تھی کہ بیس افرائی کے صحواد کی اور میں نماری تمارے ساتھ تھی بے جب تمارے دل میں تمارے دائی کا دور بے بی کہ بیمر کری تھی کہ میں تمارے ساتھ ہوں۔ اور تماری مرگز شنت کے برمریم دکھا کرتی تھی کہ میں تمارے ساتھ ہوں۔ اور تماری مرگز شنت کے احد تمارے ساتھ ہوں۔ اور تماری مرگز شنت کے احد تمارے ساتھ ہوں۔ اور تماری مرگز شنت کے احد تمارے ساتھ ہوں۔ اور تماری مرگز شنت کے بعد تمارے ساتھ ہوں۔ اور تماری مرگز شنت کے احد تمارے ساتھ والیس آئی کو ہوں۔ میری مربی یہ بھوں کر دی کھی کہ میں تمارے ساتھ ہوں۔ اور تماری مربی میرائی میں دیا کہ تام مانال سے کرنے کے بعد تمارے ساتھ والیس آئی کو ہوں۔ میری اختمارے ساتھ والیس آئی کو ہوں۔ میری اختمارے ساتھ والیس آئی کہ ہوں۔ میری

" فسطنيد ؛ فسطنيد ؛ عاصم ف ارزق بوئي آوازيل كها ين نمهارك ول مي بينجال كميمى منبل آياكه من ولوخ لف المسنول برطيف كحديث بيدا بوسط بين "

پند تانی فسطند کے منسے کوئی بات مذکل سی۔ پھراس نے کرب انگیز لیے میں بواب دیا "منیں - اُس صرف انناجا نتی بول کر آب مرسے میں "

موديكن غم سين كي تبلي بروسطينيه ، اور مين ......

بأنني سن رب بو، عاصم تم خاموش كمول بو؟

فسطنید نے اس کی بات کا طنے ہوئے کہد اگر آپ سین کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آہیے۔ بس ان کے ساسے یہ اعلان کرنے کے بیلے تیار ہوں کہ میں تمارے بغیر زندہ مینں رہ سکتی ۔ اگر نماری محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے بیے برمنز ابھلتے کو تیار ہوں۔ آہیئے ؟ خسطنیم اس کا بادو کیچاکر کھینے تھی۔

مناوان مذ ہز فسطنیہ تم منیں مانتیں کر اس کا انجام کیا ہوگا۔اگرتم مبرے دل کا حال عانیا جا بنی ہوتو سند؛

اُرتیرادرکسرط کے تاج میرسے قدموں میں ہوتے اور تم ایک نویرب پرواہے یاکسان کی لڑکی ہوتیں تر ہمی ہیں نیں ماصل کرنااپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیا ہی سمجنا "

ده إلى "كيابداكب جرم ب كريس كسان يا بيرواب كي بيشي نيس بول"

«بندف طنبہ مجھے مے سے کوئی شکایت بنیں یکن میں اگراس بے جارگی اور بے سبی کی مالت میں تہاری مناکوں اور ایک جرم ہوگا فسطنیہ تم بچولوں پر چھنے کے لیے پیدا ہوئی ہوا ورمیا داستہ کانٹوں سے آتا ہولیہ میں عظم کے بہاڑ اصاباً ہول میکن نماری تذکیل مردانست بنیں کروں گا میں تم سے عمیت کتا ہوں فسطنیہ اور میری عمیت کا تقامنا میں ہے کہ میں تمیں اپنے آلام ومصائب میں صعبہ وار نہ نباؤں "

فسطینه کی استحمول میں انسو حببک رہے منے اس نے اپنامچرہ دونوں انتفول میں مجبالیا ۔ افک مسکبال

عاصم نے کی ۔ میجھ کو اپنی مجبوریوں سے زیادہ تماری مجبوریوں کا اسماس ہے۔ تم ایک عزیب الوطن اور بے سالاانسان کے ساتھ بھٹکنے کے لیے نیس ملکہ مرمریں ایوالزں کی زمینت بننے کے لیے پیدا ہو ہی نہو۔ میں اسے جی قدرت کا ایک انعام مہم بتنا ہوں کہتم میرہے پاس کھڑی ہواور میں تمارے سائند باتیں کرد ہا ہوں۔ اور اگرمیں اس سے زیادہ چا ہوں تو تمارے والدین مجھے دیواز خیال کریں گے "

اجِالک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ پوٹک کرزینے کی طرف و پیھنے لگے ۔ یوسیلیا زینے سے نودار ہوئی ً اوراس نے کما " تم اس سردی ہیں میال کیا کر دہے ہڑئ

فسطنید نے آگے بڑھ کر کھالا امی جان اگر میں اباجان کے ساسنے بدکدودں کہیں ان کے بغیر فندہ نہیں دہ کتی توہ مجھے کیا سزادیں گئے ؟

بوسیبیانے جواب دیا۔ "تمارے اباجان تماری دیانگی سے بے خرینیں ہیں۔ پھروہ عاصم کی طرف متوجہ اور کی سے بے خرینیں ہیں۔ پھروہ عاصم کی طرف متوجہ اور کی یہ بیٹا میں تماری بانیں سن میکی ہوں اور مجھے تماری ترافت سے بہی تو فعظی کیکن تمیں یہ نہیں ہم جمنا چاہیے کو فعظیم کے والدین اس کے دشمن ہیں۔ مبری بیٹی کوان مرمریں ایوانوں کی صرورت نہیں جوانسا نول کی تجب نے وہندوں کے مسکن ہیں۔ فسطیم کے ابام ان سے تمہارے دل کا حال می، پوشیدہ نہیں۔ مجھے بیٹین ہے کہ اگر میری مجانے دل کو حال میں بوشیدہ نہیں۔ مجھے بیٹین ہے کہ اگر میری مجانے

المالة المالة

ا کلی دات عاصم اورایرانی فرج کے پندسیا ہی سمندر کے کنارے ایک الاؤ کے کر دکھونے تقے ۔ آسمان ساف خااور مرد جواجل رہی تھی۔ ایک سباہی نے فکر اوں کا ایک کھٹا اٹھا کر الاو بر ڈول دیا اور آگ کے شعلے آسستہ آہستہ

بدر رست میں میں ہے۔ اور میں میں است ہا عظم میں است ہوئے کہائیں سبہ سالار کے باس جانا ہوں۔ اگر کوئی کشتی نظر آئے ور مجھے فور آا طلاح دو ''

۔ ایک سپاہی نے کہا "بغاب آپ طمن رہیں بلین ہوا کا فی تیزہے اور مجھے لین بنیں کدروی اس موسم میں لات کے وقت بہاں آنا پیند کر ہی گئے "

"دو صرور آئیں گے، تم الاؤ پر کلر ٹیاں ڈانے رہو" عاصم پر کمہ کرایک طرت چل دیا۔ کوئی دوسو قدم کے فاصلے پر نبرے دار شعیل اٹھائے ایک کشادہ نجیے کے گردگشت کر رہے تھے کسی نے طبذا کا ازیس کھا ۔ ٹھٹمرو اکون ہے، "بیں عاصم ہوں"۔ اس نے رک کر جواب دیا اور کھر کھے در توفقت کے بعد در دانسے کا پر دہ اٹھا کہ نجیھے کے

سين نعبو كاوتيكي سطيك لكائ مبيا تعاائس ديجية بي سوال كياب وه آكمة !"

سنیں جناب، وہ ایمی تک بنیں آئے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کوانی مردی میں بیال آنے کی تکیفت افعانا پڑی ناہم مجھے لفین ہے کہ اگر آ وار نے سطنطینہ رچملہ نئیں کر دیا قودہ صنرور آئیں گے۔ آج ہوانیز صنرولیت ایک ان کے موافق ہے ادرا نہیں بھارے الاؤکی روشنی میلون تک وکھائی وسے تی ہے۔ اگرا وار نے قسطنطنید بر وہ نارسے بانیں سن بینے تو اپنیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندول کی اس دنیا میں کون سا گرستہ تمارے بیے مفوظ ہے ؟

عاهم کواپنے کا فول پرنینی نہ کیا وہ دیر کمک سرحکائے کھڑا دہا ادر ہا کا خرجب اس نے برسبا کی طرف
دیجا قراس کی آئیکی نظر کے آئین نداسے دھا کریں کہ
دیکھا قراس کی آئیکی نظر کے آئین ندووں سے لرز نظیں۔ اس نے گھی ہوئی آفاذیں کہا۔ آئی نداسے دھا کریں کہ
ددندوں کی یہ دنیا انسانوں سے آبا دہو جائے۔ اور میں خوف کے بنیر پر کمدسکوں کہ میں کسی حنگل ، بہاڑیا صحاس کمی
فسطنیہ کی حفاظت کی ذمہ داری سے سکتا ہوں یعب کمسرط اور قبصر میں سلے ہوجائے گی نویس اپنی خریب الوطنی
اور بے جادگی کا احساس کے بنی نسطنیہ کے بیے ہاتھ بھیلا سکول کا دیکین سردست آب وعاکریں کہ مجھے اس مم

دربیانی نے ایک نیک کام بین دمرایا ہے اور مجھے لفین ہے کفلا نہاری مددکرے کا حیواب نیجے عیب اسے محصر دی شخص ہوری ہے ۔ مجھے میں دیت ۔ مجھے مردی شخص ہوری ہے ۔ کی کر رکونتی کے انداز میں کہا یہ فسطنیہ تم مجھ سے خصا اور میں کہا یہ فسطنیہ تم مجھ سے خصا اور میں کہا یہ فسطنیہ تم مجھ سے خصا تو سند میں ، "

دو منیں "۔ اس نے جواب دیا۔

" بین فسطنطینیہ سے بہت جلد والیں آجا وال گا۔ لیکن اگر تمها رسے ایا جان کوکسر سے کے پاس جانا پڑا توجھے بھی ان کا ساخذ دینا پڑنے گا۔ تم میراانتظار کرسکوگی ؟

" ہل ۔ اگر مجھے اس بات کا بھین ہو کہ تم صرور اور گئے تو میں مرتبے دم بہت تمالا انتظار کرسکتی ہوں " بوسیلیا نیچے پیچ گران کی طرف دیکھنے گی۔ تو عامم نے فسطینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور آ ہستنہ آ ہستنہ رینے اور نے گئے۔

دوباره حمله بنیں کردیا، تو انہیں اب نک بیہاں پہنچ ماناجا ہے تھا۔کیا بیبہتر منہیں ہوگا،کراب اکپ والیس خلصے میں تشریعیت سے مائیں اور وہل آدام کریں۔

منیں بنیں بنیں بجب مک مجھ اس بات کی تسلی نمیں ہوجاتی کہ تم جیحے سلامت نوصست ہوچکے ہو، میں درائیا مجھے اندیشے ہے کہ ہادے سپاہیں کی طون سے دراسی ہے احتیاطی یہ سا الکھیل بگاڑ سکتی ہے۔ نم بیٹے جاؤ میں نسالے ساخہ بانیں کرنا جا بتنا ہوں ؟

ماصم اس کے سامنے میں خوٹری خصے میں نفوڈی دین امرتی جیائی رہی۔ بالا توسین نے کہائی میری فی کالئ افسر با بسیا ہی اب جنگ جاری دیکھنے برخوش میں۔ تاہم اگرائیس بیم حلوم ہوجائے کہ میں دو بول کے سافہ مصالوت کی طوف مائل ہوں قروہ میرے خلاف ایک طوفال کھوا کردیں گے کئی افسرا بسے ہیں جو شند شاہ کو مجھت بدفون کرکے میری حکم اور قلبوں اور میری حکم کی کوشش کریں گے۔ میری سعب سے بڑی کمزوری رہے کہ یوسیبا میری ہوی ہے ۔ اور تو بول اور حاسدوں کو مجھ پر دومیوں کا طوف وار جونے کا الزام عابد کرنے کے بیے صوف ایک بہانے کی صوورت ہے میری سامندوں کو مجھ پر دومیوں کا طوف وار جونے کا الزام عابد کرنے کے بیے صوف ایک بہانے کی صوورت ہے میری بہی علاجی یہ تو کہ میں اپنے تاہم المحدود ایک میں ان تمام المجھنوں سے بہا میں یہ بول کہ کسر سے کے دربا رہیں میرا مذاق المالی بارے کی دربا رہیں میرا مذاق المالی باری کو دہاں جا کہ بیا کہ دربا رہیں میرا مذاق المالی باری کو دہاں جا کی جونو ہو ہے تو میں ان تمام المجھنوں سے بنا دامن ہجا کہ دہاں جا کی۔

ماصم نے کہا یہ کاش انسان کو بھاگئے سے نجات ہاسکتی ۔ آج سادی دنبا پروسنت اور بربیت کی کھرانی اسے ۔ آج سادی دنبا پروسنت اور بربیت کی کھرانی ہے ۔ آج سادی دنبا پروسنت اور بربیت کی کھرانی ہے ۔ آج سر کمرور اور زیادہ بااختیاد انسان کاسلا کا ان کو نیس سے ہیں جزیار بکی میں کھیلئے والے فافلوں کو اسید کی دونتی دلئے ہیں ہے ہیں۔ نالن کرنے برخبور ہے لیاس جو اسے ۔ کھا سکتے ہیں۔ یدا کی معمولی واقعہ منیں کر قیصر نے مجھ جیسے بے بس انسان کو وسیلہ بناکر آپ کے پاس جو با ہے۔ سین نے ہوا ہو ۔ واحد مقم میر منبی جانے کہ کسر سے اس دنیا کے کم دوراور مغلوب انسانوں کے متعلق ایک سین نے ہوا ہے ۔ واصم تم میر منبی جانے کہ کسر سے اس دنیا کے کم دوراور مغلوب انسانوں کے متعلق ایک فارخ کے ذہن سے سون نیا ہے اور اسے اپنی ذات کے لیے کی خطرے کا احساس ہی امن کی جانب داعف کرسکا ہے دبین انتی خطیم خطرے کا احساس ہی امن کی جانب داعف کرسانی کے نبیان انتی خطیم خطرے کا احساس می امن کی جانب داخت کے ایک نبیان کی خواب دیا ہے۔ دبیان انتی خطیم خطرے کا احساس کی دنیا کے انسان می نبیان

سین نے جواب دیا "بین سے تاہروں کاکوئی خاطر پروشلم آیا تھا اور اہنوں نے داستے بین کہ کے بیا کی بیر بین گرئی سی تھی یوب بدبات پروشلم کے حاکم کے کانوں تاکس بینچی تواس نے بیسچیا کہ دشمن کے جاسوس بھالنے
سیابیوں کے جو صطرفیست کرنے کے بیے اس قسم کی افوا بین بھیلار سبے بیں ریوشتھ تھات کے بعد بین کے تا ہول سے بیا میابیوں کئی توانوں نے اس بات کی نصدین کی کہ توب میں پربیش گوئی کافی مشہور ہو بچی ہے سمجھے بیر
تام واقعات فوج کے ان عہدہ واروں کی زبانی معلوم ہوئا تھا میکن اب کھی بین میں بیسوجیا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی اسیاانسان اور کی نگابیں صال کے بیدوں سے آئے دبھر سکنی ہوں تو کسرسط کوجنگ کے نشائی سے توفردہ کرکے اسے اسیاک کی طوت مائی کر دنیا اس کاعظیم نزین میجرہ ہوگا "

ماصم نے کیا۔ "ابنا وطن مجبور نے سے بہتے ہیں نے کمد کے نبی کے متعلیٰ جیب وغریب بابتی سنی نفیل سے کیاں مجھے بیتی میں آنا کہ وہ بنجر زمین کیسے ایسی ایجا ان کو حنم دے سکتی ہے جس کے اثرات صحوائے عوب سے باہر بہتے سکیں۔ اگر وہاں کو بی بنی انسانیت کے بیاء اس کا بیغام سے کر آتیا ہوتو اہل عوب اس کے داستے بیس انحاظ ان اور قبا کی عصبیتوں کی دیوادیں کھڑی کر دیں گئے۔ یہ وہ صحوا ہے جس میں بھیوٹ والے چیشے ندیوں یا دیاور کم کا متناز منیں کرتے بلکہ وہیں جذب ہوکر رہ جاتے ہیں۔ روم وایران کے ناجداروں سے بیانو فع کی جاسکتی ہے کہ کا متناز منیں کرتے بلکہ وہیں جذب ہوکر رہ جاتے ہیں۔ روم وایران کے ناجداروں سے بیانو فع کی جاسکتی ہے کہ کا متناز منیں کہ نوٹ میں خوالد نے رجود ہو وائیں یا کوئی میں خوالد سے بیانو فع کی جاسکتی ہے کہ کا کہ میں خوال سے بیانوں میں خلالے رجود ہو وائیں یا کوئی میں خلالے رہو وائیں یا کوئی میں خوالے میں خوالے میں میں خوالے کی میں خوالے میں خوالے میں خوالے میں خوالے میں خوالے میں میں خوالے میں میں خوالے میں میں خوالے میں خو

Ĺį

ا نہیں امن کا راسند دکھا منے او وہ اس کے جاہ و جلال سے مرقوب ہوکر اس کے پیچھے جل بڑیں لیکن سروالان حرب كوكسي بدتزين نباهي كانون بعي امن كي طرف ما مُن منيس كرسكنا وه صرف كسي اليسيد لا بنما كوقبول كرسكتة بيل بواين امن کی بجائے ملاکت کا داستہ دکھا سکتا ہو۔ ورب کی سرزمین میں امن اور انسانیت کانعرہ مبند کسنے والے نبی كوسب سے بيلے ابنے فيليے كے ان شيوخ سے بردار ما ہونا پڑے كا جومشرق ومغرب كے تمام شنشا ہوں سے كهبس نديا ده ظالم، مغردرا ورخود ببيند مين بجيراگراس كاابنا فبيلداس كاطرفط ربن كياتو دوسري تمام فبائل اس کے حامبوں کے خلاف اٹھ کھڑتے ہوں گے۔ بٹرب بھوڈ نے سے قبل کمہ کے بنی کھنعنی میری معلومات صرب یفنیں کم خاندان فریش کے چند معزز ہے علاوہ اس برایمان لانے والے گروہ کی اکتر سب انتا کی بے اس ، نادار ادر فلس اوكون منتمل بعدادرباتى سارا فبيلداس كامذاق الاالب -اكروه ابنة فبيلي كي الفول قل موف يرح گیا تو بھی مجھے بقتین ہے کہ مکرسے با ہراس کی اوار کسی دو رہے قبیلے کو متنا ٹر منیں کرسکے گی بولوگ موب کے عالات سے وافعت ہیں وہ کسی ایسے بنی کی کامیا بی کا نصور مھی منیں کر سکتے جو وہل کے قبائل کوعدل ومساوات کا درسس ونیا ہو ہے دنیا کا ہروی شعورانسان کسی نجات و ہندہ کی صرورت محسوس کرنا ہے اور میں محکسی ایسے راہنما کا متلاستی بور ص کی آوار فلبلور، نسلول اور قوموں کی سرحدیں بھا ندسکتی ہو۔ انسانی تاریخ کاوہ دن کنناحسین ہوگا حبب انسانوں کے درمیان ادنی اور اعلیٰ، گورہے اور کا لے ، آفا اور علام، کم وراورطا قور کا امتیا زائط جائيگا كمجى كمجى مبراينے دل كونسلى دينے كى كوشش كرتا ہول كه شايدانسا نيت كا بخات د مبندہ آجيكا ہے ليكن وب كے حالات جانتے ہوئے میں فورے و توق كے ساتھ يركم سكتا ہول كدا سطىمت كد مسے كوئى دوست لاؤاد

سین نے کہا۔" تم حین فدروب کے حالات سے مایوس ہو ہیں اس سے کہیں زیادہ ایران کے حالات سے مایوس ہو ہیں اس سے کہیں زیادہ ایران کے حالات سے مایوس ہو ہیں۔ ابیان کے مجوبی کا ہن ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ درہے ہیں۔ اورا منیں جب بیعلوم ہوگا کہ میں صلح کا ایلی بن کر کسر لے کے باس آیا ہوں تو وہ میرے ضلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گئے تنا ہم ہیں مشہر کی اور میں کسر کے باس طرف کے باس شرف کا ادادہ تبدیل نہ کر دیا۔ تو میں کسر کے باس صرف اس کے اس میرادہ تبدیل نہ کر دیا۔ تو میں کسر کے باس صرف اس کی اس میرادہ آئے گا۔ اور میرادل گواہی دیتا ہے کہ صلے کے بیا آپ کی اس صرف دائے گا۔ اور میرادل گواہی دیتا ہے کہ صلے کے بیا آپ

شش بے تیجزاب منیں ہوگی "

فیجے کے با ہرکسی کے باؤں کی آہٹ سنا ن وی میرکسیلی با نیتنا میڑا نیمے میں داخل ہوا اور اس نے کھا ہے جناب فیجے کے با ہرکسی کے باؤں کی آہٹ سنا ن وی میرکسیلی با نیتنا میڑا نیمے میں داخل کا جاز ساحل سے کچردور دکر کیا ہے اور اب ایک کنتی ساحل کی طرف آرہی ہے ؟

ماضم نے جدی سے انظر کرسین سے کھا " بیناب آپ میں مظر س میں انہیں ہے کر آتا ہوں " اور میروہ کسی آت نے بینے میں ہی کے ساتھ نجھے سے با ہزکل گیا۔

0

کشتی کنارے پر مکی بھر حنید ٹانیے تو تعف کے بعد کلاٹویوس اور ولیرین نیچے انزیرے ۔عاصم نے جو بند شعل بدارسپا ہیوں کے درمیان کھڑا نظا آگے بڑھ کہ کے بعد دیکی ہے ان کے ساتھ مصافی کرنے ہوئے کہا " کلاڈ ایکس میرانیال تھا کہ آپ کے ساتھ زیادہ آدمی آئیں گے "

کلاڈیوس نے جاب دیائے میرے ساتھ ججہ آدمی اور ہیں میکن ہم نے اپنے جانز کو اختیاطا زرا پیچے روک دیا برمر۔ اپنے باقی ساتفیوں کو ہیاں لانے سے پہلے ہیں آپ سے مل کر اس بات کی نسلی کر لینا صروری معینا تفاکہ بر مگران کے بیے کس مذرک معنوظ ہے ۔

ماصم نے کہا یہ ایرانی شکر کے سپر سالارسے زیادہ آپ کے سائیسوں کی مفاظت کا ذمراور کون نے سکتا ہے آمیے میں آپ کوان کے پاس مے میٹا ہوں''

وسييرسالاركهان بين ؟

" دہ بہاں سے پندقدم کے فاصلے پر ایک نہیے میں آپ کا انتظار کردہے۔ اگر آپ کے سائنی جازسے لننے یم کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مجھے برخال کے طور پرجاز پر ہیج دہیجے "

کلا ڈیوس نے کہا ید بنیں نہیں، مجھے نمارے نعلق کوئی بداعمادی نہیں۔اھاب شاید قبیم بھی بیال آنے کے لیے بیان کا فی لیے رفال کی صرورت محسوس نکریں۔ میں مرف نماری زبان سے بیسننا جا بننا نفاکہ تمبیں مبرے سائنیوں کی ضاطت کے منعلق بورا اطبینا ن ہے ؟" ۔ سے کے بیے بہت فنور اوقت ہے کہ تم اس فلیم و مردادی سے کمان کک عدد برآ ہو سکتے ہیں ۔ فقور ی دیر کی دہ تیمرہ دنیا ہر قل کے نام سے پکارتی ہے تم اربے سیدسالار کے سامنے کھراا ہوگا ۔۔۔۔۔ اگرایک شکست خوددہ حکمان کی بیرمبارت نماری توقع سے زیادہ ہے اور تم کوئی خدشتر محسوس کرتے ہو تو میں اب جمالی ب

باسم کچید دیرخاموش کھوا رہا۔ بالآخراس نے کہا۔ مجھے کو کی خد شنر مین تاہم مجھے یہ اغذاف ہے کہ فیصر کی یہ بوائت میری توقع سے کمیس نیا دہ ہے۔ سین کو تو یہ بات بھی بعیداز قیاس معلوم ہوتی تھی کہ کسی صالت ہیں بھی وہ ان کے پاس انے کا خطرہ مول بینے کے بیلے نیار ہوجائے گا۔"

كلاديس نے كمات فيصركا بيفصلوميرے بيے مبى غيرمتوقع تقار ہم مجاز كے بادبان كھول رہے تھے، كمران كاليج نبدرگاه برببنيا اوراس نے اطلاح دى كروه استقف اعظم كے سائة نشرلين لا رسيد بيس يختور ى دير بعد وہ تباز پرسوار ہو جیکے تقے میں نے انبیر سمع جانے کی کوشش کی تفی کدا بھی آب کا ہمارے سا تفر جانا منا سب نبیں نیکن اہوں نے کہا ۔اگرسین ایک مشراعیت وشمن ہے تو مجھے اس کے بابس میا نے کے بیے کسی اختیا طرکی حذور شب میں۔اوراگراس کی نمیت تھیک نہ ہوئی تو مجھے گرفار کرنے کے بیے وہ ایک کی بجائے ایک ہزار آ دمیول کو بی قربان کرسکتا ہے رمین صف سے زیادہ فاصلہ طے کر لینے کے بعد بھی بیمسوس کرنا تھا کہ وہ ایانک ہمیں والبي كالمكم ديل كيد الي الي ميروه اس حرائت ادرجمت كامظا بره كررب عق يوانيس أوارك فاقال كم پا*س سے کئی مغنی ۔ اور مجھے یہ* بات ناقابل یفنی معلوم ہو تی مخنی کہ کچھ مدت قبل و قسطنطنیہ کو دنتمن کے رحم و کرم ری مجود كر قرطاجه كى طرف فرار موك كااداده كر تيك فقيه مين في استعب اعظم سے قيصر كى اس د بهن كاما بليت كَنْمُعَلَىٰ استَفْسا ركبا خفا اور وه بيكنة تحفي كم قدرت كا يرجزه لا كهو بيس انسانوں كى دعاؤں كانتيجه ہے " عاصم نے کہا۔ آب ابنی ہے آبیں میں سیرسالار کواطلاع دیتا بول مجھے بقین ہے کہ فیصر کے استنقبال كميليه وه بذان خود بيان آنازياده بيندكر بي كمك.

" کین فیصر کسی اطلاع کے بغیران کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ان کا نتیال ہے کہ سین کے سامند ا جانک ملآفات زیادہ مونز تابت ہوگی '' یہ کہ کلاڈیوس اپنے سامتی کی طرف متوجہ ہوا ۔۔۔۔ دلیر ہیں ماصم نے بواب دیا 2 اگر مجے بہ اطینان نہ ہوتا تو سندر کے کنارے آگ نہ جلاتا یہاں پیٹی کر مجھے اپنی آرین سے زیا دہ کا بیا بی ہو ٹی ہے۔ میدسالار بڑی ہے چینی سے تماراانتظا رکر رہے ہیں نہ مالنے دوسے سامنی کون ہیں ؟ کلاڈبوس نے جواب دینے کی بجائے عاصم کا ہا نہ بچہ کرسرگوننی کے لذانہ میں کہا یہ بہتر منیں ہوگا کہ آپ کے سامنی ایک طرف مبٹ مبا بئیں۔ ہیں ان کے سامنے ہر سوال کا جواب دینا مناسب منبیس عبنا۔ ؟ عاصم نے فارسی زبان میں سیا ہمیوں سے کھو کہا اور وہ جا گئے ہوئے ایک طرف چھے گئے۔ بھر اسسے نے

عاصم نے فارسی زبان میں سپا ہمیوں سے مجھے کہا اور وہ بھاگتے ہوئے ابک طرف چلے گئے۔ بھر اس نے کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہو کہا۔" اس اختیاط کی صرورت مذخفی میں سپاہی سین نے اپنے انتہائی وفا دارسا نتیوں میں سے نتخب کیا عضا میں سے نتخب کیا عضا کہ ایک لفظ بھی نہیں سے نتخب کیا عضا دارس بات کا خاص خیال رکھا گیا عضا کہ ان میں سے کوئی رومی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں انتہا ہو۔" جانیا ہو۔"

کلاڈ بوس نے کہا "مبری احتیاط کی ایک مفول وجرہے۔ آپ ما نتے ہیں کہ مبرے ساتنی کون ہیں ؟

«نیں مکین میں آنا صرور مجھ سکتا ہوں کہ وہ کسی معولی تیزیت کے لوگ منیں ہوں کے۔ ببرحال آپ اہنیں یہ

بیغام جمیج سکتے بیکی وہ بورسے اطمینان کے ساتھ بہال تشرف لا سکتے ہیں "

کا طالب سر نر تن در بینکدا تر سر ؟ کی اس ماعی و جا کر دن گر کہ جو این آفرو این و در میں میروان آلے کے

کلاڈیوس نے قدرب بیکیائے ہوئے کہائے ماصم فرض کرو۔ اگر آئی داست فیصر بذات نود میر سے ساتھ آنے کے بیت نیار موجا نا او تم کمس مدندک اس کی حفاظت کا دمدے سکتے تنتے ؟ بیت نیار موجا نا او تم کمس مدندک اس کی حفاظت کا دمدے سکتے تنتے ؟ عاصم کچید دیر بدحواس سا ہوکر کلاڈیوس کی طرف دیجشا رہا۔ بالآخراس نے کہا یہ میں نماری سلی کے بیتے صر

یه که سکنا ہوں کدایرانی سپا ہیوں کا جودسنداس وفت یماں موجود ہے وہ سپہ سالار کے انتہائی جاں نثار آدمیوں پر مشمل ہے تاہم اگر قبیر کو تمہارے ساختد دیکھ کرکسی کی تبت بد ہوجاتی تو تم کو گوں سے کمیں زیادہ ایران کے سپتالا کو اپنے معزز ممان کی جان بچانے کی فکر ہوئی مجس سین کو ہیں جاننا ہوں اس کے شتاق ہیں پررسے اطینان کیساتھ یہ کہ سکتا ہوں کم دہ قیصر کی مفاظمت کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گائ

کلاڈیوس نے کہات میں سین کوئیں جانا۔ تاہم تماری باتوں سے مجھے یہ اطینان محسوس مرتا ہے کہ دہ یفیٹ ا کوئی بڑا آدمی ہوگا۔ ایک دفا بازآدمی اپنے سامنی کے دل میں آنا بنین اور اعتماد پیدا نیس کرسکا ۔۔۔ میرے دوست اب ورم اور انسانیت کی تقدیم تمہارے ہائند میں ہے ، اور تمہا سے سئے ہیں بات فيح من آدام فرائيس

سین نے بواب دیا۔ "نبیں میرے میے براگ زیادہ آلام دہ ہے۔ لیکن ہارے آدمی کمال عید گئے ؟ بناب وہ بیں اس باس کورے ہیں، میں نے عمد استیں بیاں سے ہٹا دیا ہے "

سین کلاو پیس کی طوف متوجر توارد تم بهیں بنا سکتے ہو کہ صلح کی نزا تطبطے کرنے کے لیے قیصر نے اپنے میں کوکس مترک اختیادات دیے بیں ؟

ا بناب قیصراینی دهایاکومزیزنبا ہی سے بچانے کے بیے آپ کی ہرائیں نشرط ماننے کے لیے تیا دہے، علیہ نیا دہے، علیہ ان کی طرف میں ہو داور میں آپ کو، یہ بقین دلاسکنا ہوں کہ میرسے سامتی اپنے صحران کی طرف سے پورک اس کے دس میں ہو داور میں آپ کو، یہ بقین دلاسکنا ہوں کہ میرسے سامتی اپنے صحران کی طرف سے پورسے اختیا دات سے کر آ گئے ہیں "

سین کمچد درخامونٹی سے کلا ڈیوس کی طرف دیجتنا رہا ۔بالاسخداس نے کہا یہ تم جانتے ہوکہ سری نے اسی کی بات پر میں ک اس کی بات پریت کے لیے مجھے کوئی اختیاد نہیں دیا میراتم لوگوں کے استقبال کے لیصی بال آنا بھی اسس کے معام کی خلاف ورزی ہے۔۔

کلاد یوس نے مابوس سا ہو کرجواب دیا۔ " مجھے معلوم ہے لیکن آپ ایک ڈویتے ہوئے انسان کو شکوں کا سادا کینے سے منع بنیں کر سکتے۔ روم کا شکست خوردہ عکم ان آپ کی وساطت سے ایران کے عظیم فانخ کے گزل تک صرف یہ اواد بینیا ناچا ہٹا ہے کہ میں بارمان مربکا ہوں۔ اور یہ امید بھا دا آئن می سادا ہے کہ شایدہ کی گرے ہوئے دشمن پر اسمزی صرب لگانے کی صرودت محسوس مذکریں "

" تجھے معلوم منیں کہ وہ کان ہو تواروں کی حنکارا ورزخیموں کی حینیں سنف کے عادی ہو بچے ہیں نماری فراد سے کہان تک منافز ہوں گئے۔ بہرحال میں تمہارے فیصر کو مایوس نئیں کروں گا ۔۔۔۔۔ بہن تما رسے سائقی کب آئیں گئے۔''

'دشایدوه آسے میں''۔ عصم نے سمندر کی طرف دیجیتے ہوئے کہا۔ ان کی نگامیں سمندر کی طرف مبندول ہوگئیں۔عقود سی دیر بعبکشتی کنارے کے قربیب بینچ علی منی۔ د بیرس عبالک کرکسٹنی برسوار ہوگیا اور چار ملاحوں نے جیروا تھا ہے۔ عاصم اور کلاڈیزس کچھے ویرسمندر کیرین ویجھتے رہے۔ یا لاّ خرکلا ڈیوس نے کہا سے عاصم تم نے اپنی فسطینیہ کے تعمل کچھ نہیں تبایا۔ وہ کہاں ہے ''ج عاصمہ نے جارب دیا ہے' وہ ماس نی ذائعہ میں ہے جبریاس سا حکل سور یا درنمیاری نسل کے لیس کر رہ

عاصم نے جواب دیا۔ وہ یاس نی فلعریں ہے میں اس سرل حکا ہوں اوز نمادی سلی کے لیے یہ کہ ہلا ہوں کہ اس بات پر مسرور نظام تی ہے۔ کہ کہ اب ھادے درمیان کو بی مجار محوایا سمندر ما تل بینں۔ اور وہ نا دان لطکی اس بات پر مسرور نظام تی ہے۔ کہ ایک بھٹا موا مسافر زمانے کی خاک بھیا نے کے بعد دوبادہ اس کے درواز سے پر آئٹ کلا ہے۔ اب اسے دیکھتے اس کے ساتھ باتیں کرتے بااس کے متعلق سوجتے ہوئے مجمعے بیمسوس سنیں ہوتا کہ میں اپنے آب کو فریب ہے رہا ہوں۔ کا ڈویس میں اپنے آب کو فریب کے درواز سے کہا گئے کی کوئش نہا ہوں۔ کا ڈویس میں اس سے بھا گئے کی کوئش نہیں کہا دوں برامید میں اب میں اس سے بھا گئے کی کوئش نہیں کروں گا۔ میرے یہ برجان لدیا کا فی ہے کہ بھادے درمیان زمان ومکان کے پر دے حامل نہیں ہوسکے "

کلاڈبوس نے کہا۔" اگروہ ابھی نک نمیاری راہ دیجھ رہی تنی ۔ نومیں اسے نا دان منیں کہ سکنا ۔" میپہ سالار کے نفیمے کی طرف سے کو ٹی مشعل اعظائے نمودار ہوا اور عاصم نے کہا ۔"معلوم مہوّتا ہے کہ بیرسالاً خود اس طرف تنشر لویٹ لارہے ہیں ۔"

وہ چند قدم آگے بڑھے۔ سین اوراس کے دو محافظ مشعل بردار کے پیجیے آرہ بینے مختے۔
سین نے عاصم کو دکھتے ہی شکایت کے بیجے بیں کہا۔" تم نے سپیں بہت پرلیٹان کیا۔"
عاصم نے کہا۔ " بناب بر کلاڈیس ہیں کیں آپ سے ان کا ذکر کر جیکا ہوں۔ اوران کے وسے ساتھی جائیے
انزنے سے قبل مجھ سے اطبینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے شتی جسے دی گئ ہے ، وہ ابھی پہنچ جائیں گئے۔
سین نے کلاڈیوس کے ساتھ مصافی کرنے ہوئے کہا۔ "ہم عاصم کے ہردوست کواپنا دوست خیسال
کرتے ہیں۔

۔ کلاڈیوس نے احسانمندی سے مرحم کانے ہوئے جاب دیا "یہ میری ٹونن قسمنی ہے ۔ سبن کچھا در کے بغربؓ کے بڑھا اور الاوکے سامنے مانن بھیلاکر کھڑا ہوگیا ۔ ماصم نے کہا۔" بہاں تفتڈی ہوا میں آپ کو تکلیف ہوگی ۔کیابہ بہتر منیں ہوگا کہ آپ کسٹنی کے واپس آنے

دلین اوراس کے سامنی کیے بعد دیجیے کشتی سے انہ کے کلاڈیوں اور عاصم نے آگے بڑھ کران کا نیر مقرم کیا۔

میکن سین الادیکے ساجنے کھڑا رہا کہتنی سے انرنے والے کچھ دیر دبی زبان میں عاصم اور کلاڈیوس کے ساختہ انبر کرنے

کے بعد اسکے رشے۔ ایک طویل قاممت آ دمی جو ایک بھاری قبامیں ملبوس نضا اپنے سائیتوں سے دوفوم اسکے تفا

سین نے انگ کی روننی میں اس کے پر وقار چہرے پر نگاہ ڈالی اور مبوت ساہو کردہ کیا۔

کلاڈیوس نے کہا '' جناب یہ بھار ہے شہنشا ہ ہیں ''

سین نے اضطرادی حالت میں دوزانو ہوکر ہر قل کے ہانف کو بوسہ دیا۔ اور پھرا مظر کا دب سے سرچھا ہے اکئے کما " ما ایما ہ اِ آب کو بیاں آنے کی ضرودت مذہفی ۔ بیں آپ سے ملاقات کیے بغیر کسر سے کے پاس حبائے کا ادادہ کرچیکا تھا ۔ اب آب کو کچھ کنے کی عزورت نہیں ییں کسی تا پنچر کے بغیر کسر سے کی خدمت میں حاصر ہونے کی کوشش

بر فل نے کہا ساکر قدرت کو ہماری محولائی مقصود ہے تو ہمیں لفتین ہے کہ آپ اپنی مہم میں کا سیاب ہوں کے یہمیں صرف اس بات کا ملال ہے کہ ہم اس سے قبل آپ تک رسائی ماصل کونے میں کا میاب نیس بوسکے "

سین نے کہا " مجھے کسر سے کا بی حکم تفاکد میں صلح کے بیے کوئی گفت گؤینہ کروں۔ اور بیربات میرے دیم او گان میں میں نظمی کا بینجام بربن کرآئے گا جسے بیچرکویں اپنے تباشاہ کی حکم عدولی برآمادہ ہوجاؤں گا۔۔۔۔ بیالی بیراایک بیچوٹا ساخمیہ آپ کی شان کے تنایاں بنیں۔اگر مجھ بہ معلوم ہوزا کہ آپ خود تشرفیت لارہے ہیں۔ تومیں اس سے کوئی میترانتظام کرتا۔ بہرحال اب آپ وبیں تشرفین ہے۔ نشر لھن سے جاپیں "

ابک سفید دبش بزدگ صورت آدمی نے کہا " خدا نے آپ کو ایک عظیم کام کے لیے نتخب کیا ہے -سمب اس حاکم کی منشا پر میل دہے میں حس کے سامنے دنیا کے سی عکم ال کو سراتھا نے کی مجال نیں - دنسیا کے

کره خطوم اور بیلس انسا فول کی د عالمی آب کے سا تھ ہوں گی را در مجھے لیننی ہے کہ آب ناکام منیں لڑیں سے

یر درسیدہ آدمی فسطنطیسر کا استقف اعظم مرجس نفا اور سین کواُسے بیجا نف میں زیادہ دیرنہ گئی ۔۔۔

ہا جاکہ د وزا نو ہوکراس کے سامنے بیٹے گیا۔ "مقدس باپ میرسے لیے د عاکیجیے۔ بیس نظین اور اعتماد کی معتوں سے وہ م ہوئیکا ہوں۔ اور مجھے معلوم ندیکم میری منزل کم بال ہے ،"

سے خودم ہوئیکا ہوں۔ اور مجھے معلوم ندیکم میری منزل کم بال ہے ،"

سرجس نے اس کے سربر یا فقد رکھتے ہوئے کہا جسم برے بیٹے! میں دعاکر نا ہوں کہ باب بیٹا اور اُ وج ترسی میں اور بددل انسانوں کو امن کا بیغام دے سکو "
ترسی تماری را ہمانی کریں۔ اور تمستم برسیدہ ، مالیس اور بددل انسانوں کو امن کا بیغام دے سکو"
سین اعظ کر بنرول سے مخاطب ہوا " جیلیے حالیجا ہ! بیبال ایک جیوٹا نساخیہ آب کے شابان شان تو نمیں برحال وہاں ہم ذیا دہ آطینان سے بائیں کرسکیں گئے " برول نے کھا " جیلئے ، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے پاکس بیرحال وہاں ہم ذیا دہ آطینات سے بائیں کرسکیں گئے " مرول نے کھا " جیلئے ، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے پاکس بین طرسکوں گا۔ طورح سے قبل میراوالیس آبین جانا صروری ہے "

منوری دیربعدوہ نجھے کے اندرداخل ہوئے۔ اورسب لوگ ادب کے ساتھ ہرفل کے ساسے بیٹر گئے بھے کے اندر کچر دیر خامونتی طاری دہی۔ بالائے سین نے کہا یہ عالیجاہ ! موجودہ حالات میں صرف آب کے ایٹجی کو کر لے کے درباد تاک بینجانے کا ذمہ نے سکتا ہول۔ لیکن میری سب سے بڑی المجھن سے ہے کہ صلح کے بلیے کر لے کی مترافظ مہت سخت ہوں گی میں ایک سباہی کی حیثیت بیں انہیں بیسمجھانے کی ہرام کانی کوشش کردن گا کہ جادہ یہ بیے جنگ کی طوالت سود مند بنیں ہوگی۔ لیکن صلح کی تشرائط کو زم کرنایا آب کے بیاے قابل قبول بنانا میرے بس کی بات منہیں ہوگی۔ "

برفل نے سین سے مخاطب ہوکر کہا "آب پرویز کومبری طون سے یہ پینام دے سکتے ہیں کہ اکر مربیے بے

ادان کے داستے بند نہ ہونے اور مجھے یہ اطبینان ہوتا کہ میراا محراف آب سیت اسے دھم برآنا وہ کرسکتا ہے توہیں

نگے سراس کے دربار میں حاصر ہونے سے دربین نہ کرنا۔ اب میں ایک بچر کی طرح اس کے سبیسالاز ک رسائی حال

کی ہے۔ لیکن اگر میرایہ اقدام اس کے خودر کی تسکیین کے بیے کافی نہ ہوتو میں ابنی دہی سی سطنت کی محال ب

بھنے کی بجائے اس کے سامنے سرکوں ہونا ذیا دہ آسان سمجتا ہوں میں کسرایہ سے اپنے کھوت ہوئے علاقے

والی نہیں مانگا میری درخواست صرف بیسے کہ آبائے باسفورس کے پادمیری دہی سی سیسطنت کو اکس کے حال پر جھپوٹ دیا جائے تاکہ میں اطبینان سے خونخوار قبائل کا سامنا کر سکوں"۔

کے حال پر جھپوٹ دیا جائے تاکہ میں اطبینان سے خونخوار قبائل کا سامنا کر سکوں"۔

سبن نے کہا ۔ در بیس نے آپ کے المجھی کو کسر نے کے دربار میں میبیش کرنے کی ذمر داری قبول کی ہے ۔ اول میں اسے بوراکر وں کا ۔ بچراگر جھے ابنی طوف سے کچھ کھنے کا موقع طانو میری کوششش ہی ہوگی کہ کسر نے آبا ئے باسفورس عبور کرنے کا ادادہ نزک کر دیے نگین اپنی کا میا بی کے شعلی میں میت زیا دہ پر امید نہیں ہوں ۔ مجھے در ہے کہ بس کا ادادہ نزک کر دیے نگین اپنی کا میا بی کے شعابی سفتے ہی ایک طوفان کھڑا کرویں گے شاہم میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرسکتا ہوں اور دہ بیہ ہے کہ اگر مجھے اس میم میں ناکا می ہوئی تو آپ مجھے ایرانی نشکر کے سبید ساللار کی حیثیت سے اس می اور بر بنیں دیکھیں گے "

برن نے کنا ڈیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔"میر سے خاطب ہو کہ کہا۔"میر سے خال میں ہماری ملاقات کا مقصد بورا ہو جہا ہے۔ میں اب سین سے کچھ اور کننے کی صرورت مسوس منیں کرتا۔ تم مہاز سے نزائف کاصندوق سے آؤ۔ ہما رسے بلے طلاح سے سے قبل وابس مینج باصروری ہے "

کلاڈیوس نے عاصم کی طرف دیجا اور وہ دولوں اٹھ کرنیے سے با ہر کل گئے ایک سا عت بعد سہول نے کئی برسوار ہو کہ اپنے ماصم کی طرف دیجا اور وہ دولوں اٹھ کرنے سے با ہر نکل گئے ایک سا عت بعد سہول نے کئی بیں برسوار ہو کہ اپنے جہا نکار نے کیا رسین کمچہ در پسندر کی طرف و کیجھتا رہا ۔ اور بچر حب بسارے لیے فلعے بین بہنے دولی نویس ہوگئ نواس نے سامئن کے ساتھیوں کی طرف منزوج دیں اور میرے کا دمی ہے کا سامان لے آئیں گے۔ آب کوائنی میں کمارا می کے بعد سفر کرنے میں کملیوں نویس ہوگئ ہے۔

بزفل نے ایک عمرادی کی طوف اشارہ کرنے ہوئے کہا۔ "ہمالا ایلجی ہیاں موجودہے۔ ان کانام سائن سے میرے انتہائی قابل احتماد دوست میں میں تبہارے سامنے اندین یہ ھدایت کرتا ہوں کہ ایوان کے ساخ صلح کرنا ہمارے بیات خری حذبک جانے کے لیے تیاریں معلم کرنا ہمارے بیات خری حذبک جانے کے لیے تیاریں کلاڈیوس اور ولبریس جی اس کے ساخ جائی گے کے سرائے کے لیے بیند منحا لگفت جاری کنتی میں بڑے ہوئے ہیں ۔ کلاڈیوس اور ولبریس جی اس کے ساخ جائی گے کے سرائے کے لیے بیند منحا لگفت جاری کنتی میں بڑے ہوئے ہیں ۔ میں تنابد زیادہ قابل زشک رز ہولیا کے میں آب سے صرف یہ وحدہ لینا چا ہتا ہوں کہ آب آبنا نے باسفورس کے بادمیری ہیوی اور میں گور رحوبلیا کے لیے کوئی حکمہ دے سکیس کے ۔

ہر قل نے بواب دیا۔" اگریہ لوگ ناکام لوٹے تو آ بنائے باسفورس کے پار ہمالاکوئی تشریاب سے محفیظ میں میں ہوگی۔ اگرایا نیوں کی تلوار بی بھاری ننا ہرگ تک نہ بہنے سکیں توشال مغرب سے بوشی قبائل ہمیں اپنے گھوڑوں نئے دوندرہ ہوگ ۔ اگر خلا نے بھی کی تا ایس کے نے بیدا نہیں کی نویہ لوگ ناکام نہیں لوٹس کے راب صرف پر دیز کی انسانیت اور دیم دلی ہم سب کا آخری سمالا ہے ۔ اور اگر پرویز اس در درم مغرور ہر جبکا ہے اب صرف پر دیز کی انسانیت اور دیم دلی ہم سب کا آخری سمالا ہے ۔ اور اگر پرویز اس در درم مغرور ہر جبکا ہے کہ ہم بار مان کر بھی اسے متا ز بہیں کر سکتے تو بھیں یہ دعا کم نی جا ہیے کہ نما ہمادے کیے موست کے دروان سے کھول وسے اور مہیں ذات اور دسوال کی اس زندگی سے نمات دے ۔"

سائمن نے جواب دیات ہمیں کوئی تعلیقت نہیں ہوگئ۔" سین نے ایک سپاہی کو گھوڑے لانے کا حکم دیارا ور بھر حزیانا نیے توقف کے بعد سائمن سے مخاطب ہور کیا "ممبر سے سانف سفر کرتے ہوئے آپ سے کوئی میر و چینے کی جرائٹ منیں کسے گاکہ آپ کون ہیں نام محبب تک آپ

کسرطے کے سامنے بین بنیں ہوتے۔آپ کوہرمکن اختیاط سے کام لینا بڑے گا۔ آپ اناطولید کے بہودی تا ہروں کے تعبیس میں میرے ساتھ سفر کریں گے۔ آپ کے بیے مناسب لباس کا انتظام کر دیا جائے گا۔"

فسطینہ قلعے کی فصیل پرکھڑی با سر کی سمت ٹیوں اور وادیوں میں بل کھانی ہوئی سڑک کی طون و بجہ دہی مقی ۔ ابپانک تعذیکا ہو پانک تعذیک اوٹ سے چند سوار نمو دار ہوئے اور اس کی ساری حیات سرف کو نگا ہوں ہیں آگئیں۔ کچہ دیر بعداجا تک اس کا مغموم ہی وہمسرت سے چک اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکن نیز ہونے گئی ۔ عاصم انکے مائے قتا۔ اس کی دات بھر کی دعائیں قبول ہو جکی تحقیل اور وہ شکر کے آنسوؤں سے جبگی ہوئی مسکوا سڑوں کے ساتھ اس کی طوف دیچو رہی تھی ۔ وہ نیچ انزنے کے اما دے سے نہینے کی طوف بڑھی ۔ اببانک کچھ سوچ کر دک گئی اس کی طوف دیچو رہی تھی ۔ وہ نیچ انزنے کے اما دے سے نہینے کی طوف بڑھی ۔ اببانک کچھ سوچ کر دک گئی میں اور ابن می کر کر کرئی کے ایک سنوں کی آٹس کی بارچھانتھے گئی ۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے امار وانمل ہوئے مخواد برا جب بارچھانتھے گئی ۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے امار وانمل ہوئے مخود کی دیر لیدنے دوڑاتے ہوئے بیں ۔ عاصم بھی ان کے ساتھ ہے اور بھوڑی دیر لیدنے دوڑا تی ہوئے بیں ۔ عاصم بھی ان کے ساتھ ہے اور بھوڑی دیر لیدنے دوڑا تی تھی ہیں ۔ عاصم بھی ان کے ساتھ ہے اور بھوڑی دیر لیدنے دوڑا تی تھی ہیں ۔ عاصم بھی ان کے ساتھ ہے اور بھوڑی دیر لیدنے دوڑا تی تھی ہیں ۔ عاصم بھی ان کے ساتھ ہے اور بھوڑی دیر لیدنے دوڑا تی تھی ہیں ۔ تماری ای تم بیس بلاتی ہیں ۔ تا میں بلاتی ہیں ۔ تا ہوں کی تا ہوں کے دوڑا تیں ہیں بھوڑی دیر لیدنے دوڑا تی اس کی میں ۔ تا ہوں کی تا ہوں کی کی میں ۔ تا ہوں کی ساتھ ہے اور اس نے کہار دوران کی تا ہوں کر تا ہوں کی ت

فسطینه، فیروز کے ساتھ پنیج اتری توسین رہائی مکان کے برائدے میں کھڑا اس کی ماں سے کمہ رہا تھا "مبرِ ممان بھو کے ممان بھو کے ہیں۔ آئیب فرزا کھانا بھجوانے کا انتظام کمیں اورا گرائیب نے ابھی تک ناشتہ منیں کیا تو ہم سب ایک عظم بیٹھ کرکھائیں گئے یہ

> درسیدیا نے کہا " ناشآ تیارہ اور ہم آب کا انتظار کردہے تھے " و فسطیند کمال ہے بیا دوآ کیا کے بیجیے کھڑی ہے "

مبن نے مرکرد بھااد فسطنیہ آگے ٹرھ کراپنے باپستے بہٹ گئی۔ رسیبا نے سوال کیا۔ د آپ نے عاصم کو تسطنطینہ کیوں منیں بھیجا ؟ " «اُسے د ہاں جھیجنے کی ضرورت میتی منیں آئی۔ دات قیصرے میری ملاقات ہوگئی "

سبن ریکه کروابیس مزا- اورنیزی سے قدم اٹھا آیا ہوا مهمان خانے کی طون بعلاگیا ۔

غوری در بعدسین اور مهان دسترخوان بر بیسط بهوئے برسیدیا اور فسطنبید کرے میں داخل بڑمیں اور دہ اللہ کوٹوٹ ہو کئے فسطنید اپنی مال کے اصرار پر اپنا مہترین باس مین کرائٹی مفنی اور رومیوں کی مرحوب اور خاموسٹس نگایں اسے خواج شبیدن بدینی کررہی تھیں۔

سین نے دوی جمان سے ان کا تعارف کرانے کے بعد برسیدیا کو اپنے دائیں اور فسطنیہ کو ہائیں ہاتھ بٹھالیا۔ فسطنیہ کھا نے کے دوران بھی کہی در دیدہ لگاہوں سے عاصم کی طوف دیجیتی ا دراس کے توقیہورت بھر ہے پر پاکارخی دورا بی ہے دستر خوان پر بیٹے ہی اپنے دوی مہان سے سے تکلفٹ ہو میکی تفی ہار بار اس بات پر پائمارا فسوس کر رہی تفی کہ دہ فیصراور استعف اعظم کی فدم وہی کی سعادت حاصل نہ کوسکی شرب احاکہ کلاڑوں نے فسطنیہ کی حاصت متوجہ ہو کہا ہے تھے آپ سے بل کرج نوستی حاصل ہو کی کہے دہ بس بابن

مبعی کرسکنا ۔ابک امنبی ہونے کے باوجود میں بیمسوس کرتا ہوں کر آب کے متعلق آب کے والدین اور ماصم کھلبر میری معلمان سب سے زیادہ ہیں ؟

عاصم نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکین محسوس کمیں۔اور وہ سرایا استجاج بن کر کلاڈیوس کی طوف دیجھے ناگا اس نے عاصم کی طرف توجہ دیئے بیٹی ارنا بسلسلہ کام جاری دکھتے ہوئے کہا۔' بابلیون سے نے کرصورائے زرباک اور پھر فوبسے قسطنے بلند کر محاد اسفرسیٹ طویل نخار مہتے لئیکر طوں دن اور سینکڑوں دانیں ایک دوسرے سے باتیں

کرتے ہوئے گزاری ہیں۔ اور عاصم کی گفت گو کے بہت کم لمحات آپ کے ذکرسے خالی ہوئے تفے " . ایسیدیا مضطرب ہوکر کمیں اپنے سفو مرا و کمیں عاصم کی طوف دیکھے دہی تھی ۔ تا ہم میں کے بچبرے سے اندازہ کرنا مشکل مفاکہ وہ کیا سوچ رہاہے۔ اچانک فیسطنیہ نے گردن اٹھا تی اور ایک بنیرمتوقع اطبینان کے ساتھ کہا یہ آپ کے

دوست کو ہمارے ساخفہا نبی کرنے کا زیاد و مرقع نبیس الا ناہم آب ھارسے بلیے احبنی منیں ہیں۔ ان کی بیٹیتر گفت گر امپ کے متعلق تقی مہمارہے ہے فرمس اور ان کی بیٹی علی البنی منیں''

دالين ت فدر يراكت سه كام ين برئه كما " مجهمي عامم كا دوست بوف كا فواصل المكين في

ڈرب کرانبوں نے مجھے قابل دکر منیں مجما ہوگائ مصنیمسکرانی یا منیں بمیں آب کے تعلق بھی بہت کچھین کی سہوں "

سین نے اپنی بوی کی پرمینا ن سے متا تر ہو کر کمار " ہم عاصم کے شکر گذار بیں کہ اس نے بذرین حالات یں بھی ہیں طرمون مبنی کیا "

کلادیوس نے کہا "ایپ کوفراموس کرنا عاصم کے بس کی بات ند تھی ہے ابری کے آیا م بیں ان کی بالول کلادیوس نے کہا ۔ اس کے اس کے ساتھ ان کارشتہ فقط آپ کی یا ذیک مدود ہے بہری سفر کے دوران میری بری مجھ سے اکثریہ کہا کرتی بھی کدوہ لوگ ہو عاصم کو اس فدر عزیز ہیں بقیناً عام انسانوں سے تنف ہو

کے۔ اور آب کو دیجے کرمیں بیمسوس کرتا ہوں کہ اس کانجال فلط نہیں تھا ؟' ماصم انتہا ٹی اصطاب کی حالت میں کلاڈ بوس کی طرف دیجھ رہا تھا۔ لبکن کلاڈیوس اس کی نگامہوں مطامق احتجاج کی طرف آوج دینے کی بجائے اپنے میرزانوں کو اور زیادہ منا از کرنے کے بیے عاصم کے ساتھ اپنی رفاتٹ

تقوری دیر بعدمهمان خاف کے ایک کمرے میں عاصم کونہا نی میں کلاڈیوس سے باتیں کرنے کا مرقع طاء نو س نے بڑی شکل سے اپنا عضد ضبط کرتے ہوئے کہا یہ آب کوسین کے سامنے میری بیجادگی ا در بے سبی کی صور میسینے کی مزودت مذختی "

کلاڈیوسنے سکراتے ہوئے ہواب دیا۔ "عاصم بی نے صرف ایک دوست کا فرض اداکیاہے اور نمہیں یہ موس بنیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ میری باقوں سے کوئی غلط نینجرا خذکریں گے۔ سین ایک حقیقت بیندا وی میں اور وہ اس تقیقت سے اور دہ اس تقیقت سے بیادی ہوسکتا کہ تمادے اس کی بیٹی کے جذبات کیا ہیں۔ اُرج چند باقوں سے مجھے یہ اظہینان ہوگیا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ تمادے اور سطنیہ کے ستقبل کے تتعلق کھل کربات کرسک ہوئی مجھے یہ اظہینان ہوگیا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ تمادے اور سطنیہ کے ستقبل کے تتعلق کھل کربات کرسک ہوئی ہوئی اسے کیا کہنا چاہئے ہوئی عاصم نے اور زیادہ ضطرب ہوکر سوال کیا۔

"بين ان سے يوكن چاستا بول كر عاصم اورفسطنبدايك دوسرے كے يليے بدا بوت يي "

« منیں نبیں، ابھی ان بانوں کا وفت منیں آیا۔ ہیں اس دفت سین کی مبیخ کو ایک ویلان دنیا اور عیقیتی شقیل کے سوااور کیا وسے ممکنا ہوں ؟"

قام اپنے دل کی معقوں میں اس کے بلے وہ عنتر تک تعمیر کرسکتے ہر جوابک تورت کو مرمر ہیں اور اور سے

یادو دہمن محسوس مہنے ہیں۔اور فسطنیہ جسے ہیں نے آج دیکھا ہے ایران کے سبد سالار کی ہبٹی ہونے کے باد جو د

صرف ایک مورث میں مورث میں ۔وہ تماری طوت اس طرح دیجور ہی متی جیسے تبھراور کسرے کے سادے خوالے تہا کے

مرف ایک مورث میں میں ۔وہ تماری طوت اس طرح دیجور ہی متی جیسے تبھراور کسرے کے سادے خوالے تہا کے

تدمول میں میٹے مورث میں ۔ اور اس کے والدین بہ جانتے ہیں کم وہ تمہا در سے سواکسی اور کی طوت منین دیجے گی ۔اگر

یوبات نہ ہوتی قوالی تک ایران کا کرنی مشراد ہ اسے اپنے محل میں حکمہ دیے جبکا ہوتا ؟

عاصم نے بچرد رسو سیٹ کے لعد کیا "بیں ڈرما ہوں کا ڈریس " "تم اس بات سے ڈرتے ہو کونسطنی تمہیں محکوارٹ اگر ہے"

ن كرن براكده دكرن قرام اين مي كي ننادى ميرى ندكى كاسب سے برام معلى بوتا اور مي تم سے صرف وج الدوف زين كاوه كونسا كونشد ب جهال تم امن اورسكون كى نندگى سبركرسكت بهوسال اب ميرى بسيررى نوابن برب ككسرى كے دربارسے امن ادر سكون كے متلاشيوں كے بيے بيزون خبرى لكير وُن کرید دنیا نمهاری ہے اوراس کی ساری مسرنین نمهارے یے بین لیکن اگر میری مین حامش بوری مذہوری تو مرے بیے نندگی کا استری اطمینان بہ ہوگا کہ ان کی صفاطت کے بیے ایک فابل اعتماد ساعتی اور فیسٹ دار درست موجود بعد عاصم من تم سع يه وعده لينا چا بنا جول كراككسي آزمائش كا وقت آيا توقم فسطينه اوراس ى ال كوما يوس منين كر وكے -اور ينمها رسے شميركي دوشني ميں اپنے بيے سلامتى كا داستنہ ظائن كرسكيس كى ميں مير موس کنا ہوں کر بیں نے مہشیدا بنی شہرت اور فاموری کے بیے زندہ رہنے کی کوسٹسٹ کی ہے لیکن اس جب کریں اپنی بروی اور اپنی میٹی کے بیے زندہ دمنا چاہتا موں، مجھے ایبانظر اُ اُسے کریں موت کے دوانے پردشنک دیے دہا ہوں۔ عاصم میرے ساتھ وعدہ کردکہ اگر مجھے کوئی خطرہ بیس آیا توتم ان کے یاں بہنچنے کی کوشٹ ش کر و گلے اور میری بیٹی کوزندگی کی وہ داخین عطاکر سکو گئے جو ئیں کسرے کا دوست اور الال كاسبوسالاد مرفي كي با ويودعطا بنبس كرسكا"

بین کی گفت گوے دوران عاصم کی آنگھیں بتدر نے اکسوول سے لیر نریجوری بیس-اور بھرحب اس نے بجاب و بینے کی گوشت گی کے دوران عاصم کی آنگھیں بتدر نے اکسووک سے لیے قطرے اس کی ترجانی کر رہے عقے۔ اس نے شکراور اسمائمندی کے علاوہ بیسی اور بار بیار گی کے احسام سی منعلوب ہو کر کہا " میں برجھے سے قاصر ہوں کہ کمر لئے کے دربار بیں آپ کو کیا خطوب پیش آسکتا ہے۔ تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مسلیل ماروں کی دربار بیں آپ کو کیا خطوب پیش آسکتا ہے۔ تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مسلیل دراس کی دالمدہ کو مجھ سے کسی مدول دی ، بے وفائی از بردلی کی شکابت میں ہوگی "
مرمن نماری دادہ کی مترورت ہے "

 " نم سین سے ڈرنے ہر ؟ دو منبس منیں ، کلاڈیوس! میں صرف اپنے متعدد سے ڈرتا ہوں "

و مبرے دوست نمارامتدزمیں رات کی بھیانک اریکویں سے کال کرمیع کی دوشی میں لے آیا ہے اور ابت تیں گارکرمیع کی دوشی میں لے آیا ہے اور ابت نمیس بندکر کے مقبل کاراسند ٹولئے کی ضرورت نمیس راگر تم مجھے اجازت دو تو بیں مبین سے بات کرنے کے بائے تیار ہوں "

"بین بین من بنیس کرسکنا ۔ لیکن بیں بیے سوس کرتا ہوں کہ ابھی اس موضوع برسین سے گفت گو کا وقت انیں آیا۔ اگر ہم اس مهم سے کامیاب ، وکر والبس آئے قریم کسی حجبک کے بنیر سین کے معاشنہ کا تھ بھیلا سکول گا ؟

سین دود دن آبنائے باسفورس کے کمارے اپنے مشتقر کا معائمتہ کمنے اور فوج کے افسروں کو صنوری بدایا است میں معروف دیا تیم بیرے دونو جب آفاب کے وقت اس نے والبس بیضیت ہی کلا ڈیوس اور اکسس کے مسابقیوں کو اطلاع دی کہ ہم علی الصباح بیاں مصددانہ ، ہوجائیں گے ہ

فطنبہ نے اپنی ماں کے الفاظ دہرائے اور سکیاں لین ہو اُ اپنے اب سے لیت گئے "ا اِ جان ! یں آپ کا انتظار کردں گی۔ آپ صرور آئیں گے شنشاہ آپ کا وشن نبس ہوسکا یہ مضور ی دربعبسین ادراس کے نسامتی گھمڈوں پر سوار موکر ایران کا رخ کر رہے تتے ۔

rduraj.coi

برويزابيف عودج كى انتهاكو بننج يجانفا سام كعظيم سلطنست بجيرة اسودس كمصحرات فبدا وركوه البرس مدر تفالى بنباب كسيلي بونى تفى - مين بإلى دادانسلطنت ملائن محدما تداس كى زندكى كى يذر الخ داليس لاسته على اورده اس بُرون ننه كواپ بيام خوس نيال كرما غفار غالخيم ارمينيا، شام ا ورفلسطين بين اين فتوما کے رچے گاڑنے کے بعداس نے وحلہ کے پار، مدائن سے کوئی سا تھمیل نٹمال کی طوٹ اپنے لیے ایک نے الا لمکومٹ كأتبير متروع كمردى تقى راس نتة متركانام وست كرد تفا اوركسرك نصفتوحه مالك كحدال تغنيت اور بإحكذار ریاستوں کے خواج سے جو نترا نے جمع کیے تقے دہ درست گرد کی تعمیر رپصرف مورہے تقے۔ اس کے باس ان قبدایل کی نائمتی جو فرتعمیر میں طبیہ ، بابلیوں ، روم ، انتھنز اور بعلبک کی عظمت رفتہ کی نمائنڈ گی کرنے تھے لی قبدیوں كر بنول بيسين اور النسوكول اور ان كے نظ بور ئے شہرول كى دولت سے كج كلا إيران اپنے بيے و عظيم عشرت كده تمركر راعقابص كي سائن برسي وليس اور مدائ كي مول بالتقيقت نظراً تب تف روست كرد كي مفيم عمل كي ومعت ، لكتى اور رغانى كالداره اس بات ساكيا ماسكنا بدكرسنك مرمرك جاليس سزارستون جوسوف جامنى اور ما منی دانت سے مرتن ستے ،اس کی چتوں کوسالا دے رہے تھے۔ دلیاروں کے ساتھ تیس سزار تصویر ترا دیل نبس - بڑے گبند کی جیت کے ساتھ ابک ہزاد منہری فافس معلمال تے تھے۔ تہ فانے کے ایک سو کمرے صرف قبی باس ادر سدین، جاندی اور جوابرات کے خزالوں کے بلے مخصوص تقے۔ اس مل کی جارد لواری کے اندر بارہ بنزار غلام اورخدمت كادموجود متح اورنبن بزاروه حين وجيل ونديان تغير منبه مفتوحه مالك سيحمع كالكياشا ملسے باہر جیے ہزار مسلح سوار مردفت ہیرہ دینے ستے۔ شاہی رعب و مبلال کی نمائش کے بیے نوسوساتھ جائیس

سے کام لیاجتا تھا۔ اردگردمیوں کک زرخیرزمین کو با فات اور شکارگا ہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور ان دمیج شکادگا ہوں میں افراح وافعیام کے وہ پزیدے اور جا فورجمع کیے گئے تھے ہوں کے شکارسے پر در بھی کھی ایٹ ہن مبلایا کرتا تھا۔ ایمان کامغرورا ور میباش محمران حبب کمبھی وست گروسے باہر کھتا تھا تواس کے سفر کاسامان بادہ ہزار اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔

عرص ابران کے اس نے دارا محومت باابل فی حکمران کے اس بے مثال عندرت کدے کے اندر ادر باہروہ سب كجهموجود تضاحب كي ايك جابر حكمران كوتنا موسكني عتى-اورجوا كيضطوم اورب بس معايا اسع ويسكني مقی رقصر شاسی سے باہروست گرد کی بنتیر آبادی محفوظ فوج کے سبا بہوں اور حکومت کے جدیدے داروں ر مشمل عنی - اور کسر لے اس نے دارا مکومت میں اپنے آب کوان بااٹرا مرار اور مجرس کا سندل کی ساز منول سے محفوظ پانا تخا بور وائن كے حوام كو اپناآلة كار بناكر حكومت كانخنة الط دياكرنے عضے -اس كے دل دواع إ اليف باب كے بعز ناك انجام كايد از تفاكه ده دنيا كيسى انسان كوسيان ك كر ابنے مبيوں كو بھى قابل اعتماد منیس مختا نظام حکومت کے انتها ئی افتیارا فسر وا فوج کے بڑے بڑے جزیل ایک دن اس کے دربار میں وہ کی کرسبیل بررونی افروز دکھائی دیتے اور الکھے دائ سی ادنی جاسوس کی شکایت بر قید خانے کی ننگ والدیک کو طرطی میں پینے جانے۔ایک دن ایک خوشامدی این جرب زبانی کے بل بونے پر اپنے صرفیفوں کو مجار آہوا دربار بول کی الگی صفت میں جا کھڑا ہوتا اور الکھے دن اسیکسی بڑے نوشا مدی اور زباد ہ بیرب زبان کے بلے بی جگرخانی کرنا براتی مقرص وست گردی امراء کامن اور ابل کارایک دوسرے کے خلاف بھا کی جنگ اظامے عظ - اوربروربرور مرن ان وكول كے انحاد كوابينے بيے خطر اكس بنتا عظا لورى آزادى اور اطبسان كے ساتھان يحكومت كردبا نفار

C

ایک ننام سین اور عاصم اپنے ردمی سائتیوں کو دست گرد کے نناہی معان خانے بیں بھیوٹاکر کسے لے کی مرافظ فوج کے سبید سالار تورج کی فیام گاہ میں داخل ہوئے۔ فورج سین کے ان برانے دوستوں ہیں ہے

سین نے عراب دیا یولی ایک مزوری کام سے آیا ہول اور کی آخر کے بغیر بنشاہ کی فلا ب مامز ہونا جا بہا ہوں "

تورج بسین کا فی میر کرایک کشاده کرے میں لے گیا اور عامم ان کے یہ ہولیا ۔ وہ کرسی پیٹے گئے اور تورج نے کہا بسیل ایم محل کے دارد خد کو اطلاع بھج ادبیا ہوں کئین اگر آپ محافیط کی بیٹے گئے اور تورج نے کہا بسیل ایم آئی تو ہیں آپ کورات کے دقت انتقیل پرلیشان کرنے کا مشودہ 
بنی دول گا۔ اس دقت دہ رقاصا دُل، گولیل اور نقانوں کے ساتھ جی بہلا رہے ہول گئے۔ 
بنی دول گا۔ اس دقت دہ رقاصا دُل، گولیل اور نقانوں کے ساتھ جی بہلا رہے ہول گئے۔ 
سے دول گا۔ اس دقت دہ رقاصا دُل، گولیل اور نقانوں کے ساتھ جی بہلا رہے ہول گئے۔ 
سے دول گا۔ اس دقت دہ رقاصا دُل، گولیل اور نقانوں کے ساتھ جی بہلا رہے ہول گئے۔ 
سے دول گا۔ اس دقت دہ رقاصا دُل ، گولیل اور نقانوں کے ساتھ جی بہلا رہے ہوں کی اس دول گئے۔ 
سے دول گا۔ اس دول گا۔ اس دول گا۔ دول کا دول کے ساتھ کی بیلول کے ساتھ کی بیلول کے ساتھ کے سے دول گئے۔ 
سے دول گا۔ اس دول گا۔ دول کا دول کی دول گا۔ دول کا دول کے ساتھ کی دول گا۔ د

سین نے جواب دیا یہ اس دقت میں می ارام کی صرورت مسوس کریا ہوں محل کے داروغہ گرم کے وقت اطلاع دینا زیا دہ موزوں ہوگا۔"

تورج نے سوال کیا ۔ ''اپ نے محافی جگ کے متعلق کمچے نہیں بتایا ہ'' " بیں محا فرجنگ کے متعلق کوئی نئ خبر لے کر نہیں آیا۔ ایسی ایک آبنائے باسفوس ہما ہے لئکراد تسلنطینہ کے درمیان حائل ہے ''

" تو بچراک کی آ مدیرے لیے ایک معما ہے۔ آپ اپنی مرشی سے تشریف لائے ہیں یاکسولی نے آپ کو ما صری کا تھم جیجا تھا۔"

ميں اپنی مرنی سے آيا ہول ؛

، معاف میجع میں اب کے سامقی کو پیچان نہیں سکا۔ بیکون ہیں ہا تورج نے عام کی طرف الثادہ کرتے ہوئے سوال کیا۔

سيدايك عرب بين امدان كانام ماصم بيدر بلسطين ادرمصر كى بفتول مي مهادا ساتق في

يك بي و الدسي ال كى دوتى برفز كرسكة جول "

تودج في كما يامعوم إو تأبي كداك كول الحي خرف كرنبي آك "

مامم نے کہا '' بیں قیمردوم کی طرف صلح الدودی کی کیش کش لے کراکیا ہوں سے اس کے لیجی مہان خانے ہیں شمبرے ہوئے ہیں اور کسری کے ساتھ ان کی المقات کے بعدوست کردسی عمراکام خمت ہوجائے گا ہ

تورج کواپینے کانوں بیامتبادنہ آیا۔ وہ کچد دیرایک سکتے کے عالم میں عاصم کاطرف دیمیں آا بالاخراس نے کہا۔ "میرکے ایلی مہال خلنے میں ممہرے ہوئے بیں اوراکپ نے اسلیں شہنٹ کے مامنے میش کرنے کی ذمردادی تبول کی ہے ؟"

. يى إلى مي امنيل اين ما تعدل كرايا جول "

ادىين اس سى برى حماقت كاتسود نبيل كرسكة ."

سین نے مسکوانے کی کوسٹسٹ کرتے ہوئے جاب دیا۔"اگریر حماقت ہے تواس کے ناکھریا ذات تک محدود دیں گے۔ بیکسی دوست کواپنے جرم میں مصد دار نہیں بناؤں گا۔ آپ بہول جائیں کرمیں نے آپ سے تیمر کے الجیوں کا ذکر کیا ہے ؟"

نتين شاہى مہماك خلنے ميں انھيں كيسے جي مل كئ ۽"

"آپ پرنیان نرجل شاہی مہان فلنے کے نتظین نے اسمیں عرف آجروں کے سیس میں دیکھا ہے اور کے سیس میں دیکھا ہے اور کی سیس اور کی سیسی کی میاتی اور کی سیسی کی میاتی ۔ ان کے متعلق زیادہ چھال بین نہیں کی میاتی ۔ "

"ادر الب كسرى كورير اطلاع دينا جائت بي كرير آجردر حقيقت تيرك المي بي"

"بان اوراك كي تقى كم يل ابني عهم كى تمام تففيلات بيان كرنا هزورى سجت بول الكن ال كايمطلب نهين بوكاكراب ميرك الذواد بي مين اين عور نزيرين دوست كوال معاملاً سك الك الك متعلك ركفن چائم ابون "

مبہت اچھا سائے۔ شاہداس کے لعد میں آپ کو کوئی نیک مشورہ دسے سکوں " سین نے مختر اُقیمر کے ساتھ اپنی طاقات کی رو مُراد بیان کردی ۔ نیکن احتیاطا اس سارے نے سے ماصم کا تذکرہ حذت کر دیا اور اس کی حکر تیمر کے اکیا لیمی کانام لیے دیا۔

سے عامم کا مدر و معرف مرود ارور اس کی بدیر سے سی بیا با است سے ماہ میں اس نے اپنی دو محداد ختم کی قر قدرج کمچے در بے مس وحرکت بدیشا اس کی طوف دی میں اس خدر الحراس نے کہا یہ سین اگر میں اس دقت خواب نہیں دکھے در اور تم واقعی میرے سامنے میٹے ہوئے ہو سے بہو سے تمادی ملاقات ہوئی تقی العد میٹے ہوئے ہوئے ہوئی تقی العد میں است سے بہاں ائے ہوائی الرقم مجھے اپنا دوست او فریخاہ مجھے ہو تو میرامشورہ ہے کر تم جس راست سے بہاں ائے ہوائی

ات دائب چلے جاؤر میں تصادی طرح جنگ جاری رکھنے کے حق میں نہیں ہوں بہ مضطنطنیہ کونے کرنے کے یہ جتنے میا ہمیں کی قربانی دیں گے وہ ہما دسے لیے کئی اور مک فتے کرسکتے ہیں، لیکن کسری کے سلمنے اس اور صلح کی سجاور نہیں کرنا ایک حماقت ہے کاش تھیں ریمعلوم ہونا کراس بیر کشی شدیلی ایجی ہے

ان ادر مسمع في عباوير بين مرما ايك مماس جهد ال سين مي سوار برمام وي من بهي بي بي الم

ارمبی اس کے لیے نا قابل برداست ہوگی "
سین نے الطحة ہوئے جاب دیا ۔" مجھے انٹوس ہے کہیں نے بیہاں کرکٹ کورپرنشان کیا اس اس کے تعلیم نے اسلام کرنے کا اندریہا سے کمی بیٹا ہر نہیں ہو بی اب ایس نہائے مہان خانے میں قیام کردن گا ۔ اندریہا سے کمی بیٹا ہر نہیں ہو گی کہیں بہاں آیا تھا ۔ لیکن کمسریٰ کے پاس ضرورہ اُڈل گا ۔"

عاصم نے عواب دیا ۔۔ " نہیں، ہم صف اس تنرط پراپ کے پاس طہری کے کہ آبان معاملہ سے لیے تعلق رہیں "

"أكر تصارى خوشى اى بات بين ب تو مجيد يرشرط منطور ب "

متوڑی یبدتوگ ایک پُرتعف دسترخوان میربیشے ہوئے تصادر تورج اپنے درست کے ماعقداس ذوائد ہو کودد کے ایک مرد استارے ماعقداس ذوائد ہو کودد کے ایک مرحدی تلاح میں بناہ لی متی بہ

\_\_\_\_

اسطے دن سبن شامی الوان کے ایک کشادہ کرسے میں اپنے فرمانرواکی مستد کے سامنے کھڑا نفا بردبزك دابئ إمة دوسين دعميل وندال مون كمراى ادرساع القلت كرى تقيل على كالدافي چندام کاداددمل میای سین سے بیندقدم بیجے دروانسے کے قریب کورے تھے پردیزنے کچردیرایی سفاک نگا ہوں سے سین کی طرف دیکیما۔ بھراس نے دائی طرف دیکھ کر است الله و کیا ادر ایک ویدی نے سنری طشت جس میں اووان مراب کاساء جیلک اوان کے بڑھادیا۔ پیدین نے جاہرات سے رص ساعزا مفاكر شراب كے چند محوز شبيئ الداسے دوبارہ طشت ميں دركھتے ہوئے سين كى طرف متوجہوا۔ مجهان كسمير علم ب تميس قسطنطينه في كرف س ببط إبنا محازم وليف كا اجازت ذين اكر بهادى عم مدولى كى دهريسب كرتم كوئى خوشى كى خرالك بهوتوتمين كل يبل سينية بى بمال سليغ بيش بونا جائيا سين في جيكة وعكما "عاليجاه إيفلام أب كاحكم مدول كاخبال سي ليف دل سي نبي لاسكا بي ایک ایم خرالایا ہوں میں نے ریحوں کیا تفاکرمیراکس تاخیر کے بغیر صنور کی قدم اوس کیلئے عامز ہوناھ در ت ہے: يرويزن كان قسطنطينه كان تعصوا بماسي ليكون اورخرام نهيل بوسكى "

مالیجاه ا بی شرمساد بون کرمی نسطنطبندی نے کا مرزدہ کے کرنہیں آیا ۔ ایکن بین آپ کویہ خوشخری دے سکتا ہوں کہ م نے مقدر کے لیے تعادالطائی سی درماسل ہو چکاہے۔ فرجر فارمان چکاہے اور دہ مزدیتا ہی سے بیخے کے لیے ہماری ہر شرط ماننے کے لیے تیادہ ۔ اگراس کے لیے دست کم کے اس سے ملے دست کم کا داستر مدود مز ہونا تو دہ بذات خود بیاں بہنچ کرآپ سے صلح کی جبیک مانگا۔

مسریٰ کی حالت اس در ندسے کی متی جوزخم کھلنے کے بعد گری ننیدسے بدیار ہوا ہو اس نے

بڑی شک سے اپنا عضت ضبط مرتے ہوئے کمان ہم نے تھیں قیصر کویا برزنجر بہاں لانے کامکم دیا تھا اور تم اس کے ایلی بن کرا گئے ہو ۔ تھیں برجرات کیے ہوئی ؟"

"عالیجاه اس کی سال کی ناکام کوششول کے بعد اس نیج برسیجا ہوں کہ ہم آبنا مے اسفال كابان ايلى ايلى ساسول كي فون سع سرخ كيد بغير قسطنطيند برتسفيد نهلي كرسكة - اكراس بناك كامتعد ایران کالو ما منوانا ہے توسمیں ریمقصد صاصل و چکاہے ۔ اگرتبھے ایران کالو ما منوانا ہے توسمیں ریمقصد صاصل و چکاہے ۔ اگرتبھے ایران کالو ما ا ب كى بناه ميں اسجائے اوراسے آپ كى مشراكط منظور موں جكسى شخصت خوردہ وخمن كى مشردگ برِ الوار كھ كرنوانى جاسکتی ہے توجھے اسی جنگ جاری رکھنے میں کوئی فائرہ نظر نہیں آتاجس کے نتائج کے متعلق سردست كرئى بات برسيايين كے ساتھ نہيں كى جائى — درميوں كى موجودہ بے لىبى كى درمربہ ب كران كى شمال مغرب سرحدوں بردعتی تبائل نے تباہی اور بربادی کا ایک طومان بدیمرد کماسے اور وہ ہلاکت سے بجن کیلئے مہاری پناه بل آما چاہتے ہی بیکن بیصروری نہیں کریہ وحثی محمدید کے لیے ال کے دشمن بنے رہیں بیجرم سے الوں بوكران كى طرف ديھے گاا در كيل ب كركسى دن دور كيل بي ميسلى كرليں ادر يميں ان كى متحدہ فرت كا مسامنا ئرنا پڑے۔ شابدآپ کور علم زموکوار جرج جافاق کے پاس دوری کا پیغام لے کر کیا تھا۔ ان کے اعمول قتل ہو حیا ہے۔ كسرى في اصطراب كى ما التبين ساقى كي طشت سے شاب كاج م الته يا اور مبدى سے فالى كرف ك لعدكها " بيزا مكن ب - يرمي نهي بوسكا، خافان سي برجالت نهي بوكتي "

"عالیجاہ اِاگر آپ کولفین نہیں آیا۔ تربی اس تفس کواپ کے سامنے بیش کرسکتا ہول جس ف اپنی اسم اسے تس ہوتے دیکھا تھا "

" نم یہ سمجھتے ہوکہ ابرج کے قتل کی خبرس کرہم مرحوب ہوجا میں گئے ہا" سنہیں عالیجاہ! بیں صرف برعوض سمزنا چاہتا ہوں کدروی اگر سماری متراثط مان لیس توان براحما دکیا جاسکتاہے لیکن اوارکس کے دوسست نہیں بن سکتے۔"

پردریزنے سوال کیا " تھیں بر کیسے معلوم مہداکہ مرقل مہاری تمام تراٹط مان لے گا " "عالیجاہ سرفل کے ایمی صنور کی قدم اس کے یہے یہاں پہنچ بچکے میں ادر دہ صلح کی شرالط طرکمنے

مے یا میں افتارات اے کرائے ہیں "

سین نے اطمینان سے جاب دیا معالیجاہ اوہ میرے ساتھ آئے ہیں اور شاھی مہمان خانے ہیں ہے۔

کمسریٰ کی نگا ہیں سین سے مہلے کراس سے چند قدم ہی پھی خل کے دارد فد برمر کوز ہوگئیں۔ دہ نرنا ہوا

سکے بڑھا اور مرا یا انجا بن کرمیا ہا ہ عالیجاہ ابیں بلے تصور بوں ۔ مہمان فلنے کے ناظم نے مجھے مرت پر
بتایا تفاکہ سپرسالار کے ساتھ چند ہول تا جرائے ہیں اور دہ جہاں بناہ کو کا انگفت بین کرنا جاہتے ہیں "

مرسریٰ کی قرت برداشت جاب دے جی تنی ۔ دہ کچے دیر بے ص بعثیا سبن کی طرف دیکھارہ بالا فراس نے سوال کیا ۔" تم کب سے قیمرے ما تقصلے کی بات کردہ سے تشاور فسادے ہاں اب المان ہی کیا صنمانت ہے کہ اسے ہمادی ہر شرط قبول ہوگی "

"عالیجاہ! اگرصوف تیھر کے المجی مرسے پاس آنے توہیں اخیبی مند لکلنے کی جرات ذکراً .

سیس اس لیے پہاں عاصر ہوا ہوں کو قیھر بنات خوداکی کے اس ادنے غلا ہے باس عاصر ہوا تھا۔ جھے اندلیشہ تقا کہ اگر میں نے اس کا پیٹیا م آب نک سبخلنے ہی کوزا ہی کی نواک نماید بھے قالِ معانی نہیں تھے س کرنا ہی گی نواک نماید بھے قالِ

سسری اشد مرکورا بوگیا سساتی نے جلدی سے آگے بڑھ کر شراب کاجلی بش کیا لیکن ان کی فقطقے سے اللے بڑھ کر شراب کاجلی بش کیا لیکن ان کی فقطقے سے اللہ اللہ اللہ اللہ بیل کھائے بال اللہ اللہ بیل کھائے بال کا اللہ بیل کھائے بال کا لیا ہے اللہ اللہ بیل کہائے گئی کہاں تھائے گئی کہ اللہ بیل کا اللہ بیل کہائے گئی کہاں تھی ہے ۔ "جب وہ تحصالہ سے باس آیا تھا تر ہماری فرج کہاں تھی ہے"

" فرج بڑا و میں متنی عالیجاہ! اور ہما دی ملافات بڑاؤسے کچے در مقدر کے کفارے ہو گئی " " آباس کامطلب یہ ہے کو تم نے مرقل کے ساتھ بیلے سے خفیہ ملافات کا استظام کرد کھا نشاہ سے معلقہ اسلامی المجھان کے ساتھ ملافات کرنا قبول کہا تھا اور ہرقل کواس ملافات کے لبدیم

آنا تا بیکن ده انتظاد فرکرسکا در دات کو دقت جب اس کے ایم پیرے پاس پینچ قو مرقل ان کے ساتھ قا ادر تم اسے گرفآ در فرکسکے ، تمیس ممادای حکم باد فرر اکد ہم اسے پار زنجر دیکیٹ علیہ ہیں : مالیجاہ ! دہ اپنے ستھیا رسینیک کرمیرے پاس آیا تقا در میں یہ سوچ میں نہیں سحا تھا کہ ان عالات میں آپ اس کی گرفتاری لین در المیں گے ؟

"اسديد اطمينان مقاكم اسكرفاد نبين كروك ؟"

« عالیجاه ! ده بیر مانتا تفاکه می این شنبتاه کافادم مول ادر میراشبنتاه ایک سرمین و تمن برجامته نیر سر »

ر بہت رہے۔ " تم یہ کوں نہیں کہتے کہ ایک عیبا ان عورت کے شوہرسے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔۔۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآ کی محبت نے تصیں ہمارا غدار بنا دیا تھا۔۔۔ "

عاليجاه!"

"فاموش، تم بمیں دھوکا نہیں دسے بہ جانتے ہی کو تسطیق بی کو تسطیق بی کو تسطیق نے نہیں ہوا۔ تم ابتداسے اس جنگ کے خالف تقے بہم نے مقدس کا بنول کے شودہ کے خلاف تم براہ تمادی اور تم نہیں دھا گئے۔ اس تعدادی کا صلیحال نہیں کرکئے۔ اور تم نہیں دھا لیکے سامنے ترمساد کیا ۔ اب تم والیں جا کر بہا ہے تو تمن سے اس غلادی کا صلیحال نہیں کرکئے۔ سین نے سرابال ای بی کو مرستایں فلید ہوئے ہیں ۔ میں نے در ابال ای بی کو مرستایں فلید ہوئے ہیں ۔ میں نے در تمن کے کئی تہروں اور کئی قلعوں براپ کی فتوحات کے برجم نصب کیے ہیں ۔ موٹے ہیں ۔ میں نے در تمن کے کئی تہروں اور کئی قلعوں براپ کی فتوحات کے برجم نصب کیے ہیں ۔ موٹ ہیں ۔ موش ہیں برویر بلغدا وار نہیں جاتھ ہیا ۔ اس فلا کو میہاں سے لے جا دُ۔ اس کی کھال افار دو اور تمن کے جوجا سوس اس کے سامتھ کے بی ایک تو اسے بی فار سنا کی لائے۔ اس کی کھال افار دو تا اسے بی فار شن فرد دھا کہ اور اس کی کا بین نہیں سنے گا ابنی مہم کی ناکا می کی صورت میں دہ لین عبد کے سے بھی تیار ہو کر آیا مقات ہے کہ میں اور اس کا بری بنہیں سنے گا ابنی مہم کی ناکا می کی صورت میں دہ لین عبد سے معرول ہونے کے ابد قید بائظ بند ہوئے کے لیے بھی تیار ہو کر آیا مقات ہے کہ جو بی میں اس کے اس کی کا کا کی کی صورت میں دہ گا کہ کی طوالت سے اکرائے ہوئے فوجی شراور مصلا میں کر دور یکا مفسی عارضی تا برت ہوگا ۔ اور جو بین برت ہوگا ۔ اور جو بین برت ہوگی آیا مقال سے اکرائے ہوئے فوجی شراور میں کا مورت کی مطاب سے اکرائے ہوئے فوجی شراور میں کا برت کی کا موالت سے اکرائے ہوئے فوجی شراور میں کیا میں مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی کی مورت کی مورت کی مورت کی کا می کو مورت کی مورت کی کی مورت کی کو مورت کی مورت کی مورت کی کی مورت ک

اس کی تانیدیل آفاذ بلند کریں گے قردہ اس کی بڑیاں امّاد نے پرجبور ہوجائے گا۔ برترین مالات بی بی بیار دستے ان مرت کی سزاس کے دم رکھاں میں بھی منتی ۔ دہ بردیزی طرف اس نیچے کی طرح درکیو ا تعابی طمانچ کھانے کے لبعد بیاد کی قرق جو ۔ بیا ہی ، داروغ اور دو سرے افسر جود بال موجود سقے دم کوز ہو کر کہ بی میں امکیم بردیزی طرف دیکھ در ہے تھے۔ اگر کسی اور کا معاملہ ہوتا کو وہ اس بربع کے دوندوں کی طرح جبیل امکیم بردیزی طرف دیکھ در ہے تا گرکسی اور کا معاملہ ہوتا کو وہ اس بربع کے دوندوں کی طرح جبیل پڑتے لین ایرانی نشکر کا ایک بہا درج نیل اور پریز کے جین کا دوست اس بلیمی کی عالت ایر بھی عام انسانوں سے عقد درکھا تی دیا تھا۔

يرورنك يله بيصورت عال عنرمتوقع متى وه چلايا! و ميكفة كيا مو، أسه له جاؤ! وہ أسك بڑھے وادوغد فيسين كے كندھے بر بائق ركھتے ہوئے دنى نبان ميں كہا . ميليد ! اورسین نے اچانک الیاضوس کیا کہ اس رِعادد ن اطراف سے آگ کے دیکتے ہوئے آگاد كى باريش بورى ب اس ف دارد عدكا با مقد جشك ديا و دبلندا دار مين عيلايا . "برمز كه يليط إين تعادا اس وتت كاساعقى بول جب اس دينا بين تهادي يا كون مبائر بناه ندمتى تم ميرى كهال اروا مصحة مورميري برطيال نوج سحة موليكن مجهديد كمف سعنهي روك سحة كرتم ظالم موادرتمهادا كجاآ باب سے منتقف نہیں ہوگا --- تم اس کے دشمن اور انسانیت کے قاتل ہوادر محصمرتے دقت اس با كاافنون بركاكمين محارب مظالم بن شرك مقابين اس ليتن كع ساسقدون كاكر مي اين كنا بول كا كفاره اداكريجيا مول - اورتم اس خوف اورا صطاب كيسائق زنده دم ويك كدزند كى كابرسانس تحسيراً عبرتناک تبای کی طرف لے بار إسبادر مرتبے وقت تماری جینی میری سسکیوں سے زیادہ دردا ہوں گی بیرستقبل کے افق بران انجیوں کے اگرد مصدر موں ج معادی الطانت کونس وخاشاک ک طرح اڑا لیے جائی گی ۔۔ قانون تدریت میں ہرطالم کی مذاکادن معین ہے اور تصاری مزر کادن دور منہیں جس طرح سین کے لیے ایک وحیان سزاکامم غیر متوقع مقد ای طرح سین کی یہ تقریر پرویک يد فيرترقع بقى- أس كاغصد، اصطراب اوراصنطاب خوف مين تبريل بودناتها. دو نول ايك ومر سيك امنبی بن چی مقے اور وہ جراسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے تنر بذب کی صالت بر کہمی آیک ادام

دوسرے کی طرف دیکے دہ سفے پردیز حس کی قت گریائی سوڑی دیر کے بیسلب ہور رد گئی متی۔
ایک کی لینے کے بعد علاّیا "اسے لے عاد سالے لے عاد در ام کی تافیر کے بنیر اطلاع دی ایک ہائے۔
عدمی تعمیل ہوگئی ہے۔

ان کی آن میں سیا ہیوں کی نگی تواری سین کے بدن کو چیور بی تی کی کو اپنے کر دہبت سے اللہ اس کے الفاظ سے زیادہ خون اللہ بیر وا ہو کر پر دینے کی طوف دیکے درباحث اور منظور بادہ خون اللہ بیر وا ہو تی مقدیں ۔ دادو خد نے سین کو بازو سے پیٹر کر حیف موڈ الکین اس مرتبر اس نے مزاحمت کی صوس ہو تی مقدی دورت محسوس نہ کی وہ مڑا اور نشی توادول کے بہرے میں لمیے بلے قدم اعضافا ہوا با شرکل گیا ۔

پردیزکے دماع بیں اسمی کاسین کے الفاظ گونے دہے تھے اس نے اپنا مجاری آئی اللہ کرایک لونڈی کے دماع بیں اسمی کاسین کے الفاظ گوئے دہے تھے اس نے اپنا مجاری دو سے کرایک لونڈی کے حوالے کیا اور کچے دیر سر کوئر کر مبر تھا دیا جمیں اتنی شراب دو کر ہم زندگ کے سادے عم صول جائیں ۔۔۔ ہمیں میر خاموستی لپند نہیں یہا رقص وسرود کی محفل کواستہ کرد۔ اور شراب کے دریا بہا دو۔۔۔ "

اور قریباً ایک ساعت لجدجب رقص دسرودکی بیمنل این شباب بریمی ، تورج بباگنا مواکمرسیس و این این ساعت البدین اس مواکمرسیس و این البیاه البی اس البیان شهر می کمرام میا بواسید اور میرسد لیدید بات نا قابل لیتین اس کمتاخی کے میدرت جا بہتا ہوں کئین شهر می کمرام میا ہوا ہدا در میرسد لیدید بات نا قابل لیتین سے کہ کہر سین کی موت کا محکم درسے کھے ہیں۔"

پرورزنے مرہوشی کے عالم میں اس کی طرف دکھیما اور کا نیتے ہوئے ہاتھ سے بینا جم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کا تقصد بینا جم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "بید لو! "

ورج نے شراب کام اس کے ہا تھ سے لیتے ہوئے کہا ۔" عالیاہ ایس سے کیے دھم کی الجافے کرآیا ہو'' " وہ غداد اصبی تک زندہ ہے ؟"

> " عاليجاه آب اس كى جاك بيجا سكة بين." " اس كى حباك اب كوفئ نهين بجيا سكتانه تم يهإل بتليير حبا وُ!"

ين معلوم ب كراس في ممين دهمكيال دعامي ؟"

وننهي عالياه! أكرس يهال موجود موا تواسع زبان كمولي كاموق ردييا "

« تمعين ايمه موقعول مِرغير حاصر نهبي ربها جا بيئي - تم كها ن سقى ؟ "

" ما يجاه ! اكر مجھے ريام من واكراس كے ساتھ آپ كى القات تخليدين وكى تول يقيناً بهان وجة و " الجمعين بماداييم ہے كداكر دست كردين اس كاكوئى فاكى نظرك قولسكى با فيرك نبر تخة دار پولمكادد" " عاليجاه ! ميں آپ كے حكم كى تعميل كرول كا تعين مجھے لفتين ہے كردست كردين كوئى أنسان

اب کے غداد کا مامی نہیں ہوسکتا۔"

بردیزنے کہا یو بیماری و شمق ہے کہ دست گردملائن سے دورہ اورد السعمار اللہ عمار کی اللہ معمار کی اللہ کا میں کہ دشمن اس طرف کارُخ کرنے کی جزائت نہیں کر سکتے ۔اس طرف اگر ملائن کی ساری آبادی المراکئے توصرف ہمارے اعتمی اضیں کمیل دینے کے لیے کا فی ہول گے ۔"

«عالیجاه اِآب کمه نام کی سیب مسلح افداج اور استه سکوبین زیاده ہے: کسری نے کچہ دیر سوچنے کے لعد کہائیسی زانے میں تم کایا کرتے تھے اور مہیں تصاد ایک کیت بہت پہنے ۔ "اں عالیجاہ اجب ہم نے روموں کے ایک سرعدی قلع میں بناہ کی تقی تواآب مجم سے اکثرہ گیت ساکر کے ۔ "ہم اُج بھروہ گیت سننا چاہتے ہیں ۔"

"كين عاليجاه إاب عصر كانا نهين أمآء"

ررم ممين محم ديت باي يا

« مالیجاه ایس آپ کے عم کی تعلیل سے انکاد کی جرات نہیں کر سختا بیکن دہ گیت مین نے کھا تھا" رویز نے تعلا کر کہا ۔ " ہماد سے سامنے اس کانام مزلو۔ وہ جس نے پر گسیت کھا تھا ہما ہجاپی کاسائتی تھا اور دہ جسے ہم نے آج موت کی سزادی ہے ایک فدار ہے۔ تم گاؤ ۔ دقص بند کردو " تورج ند بد ب سا ہو کر د قصا دُل طرف د کھنے لگا برویز علی یا یہ یہ رقص بند کرود د" د قاصا میں رقص بند کر کے ایک طرف سے گئی اور تورج نے اپنی مغوم اکواز میں گست افرائی م عاليجاه!"

م بنظ جاؤ ایر ہمادا عم ہے اور تم جانتے ہوکہ ہمادی عم مدولی کی سزاکیا ہوسکتی ہے " تورج انتہائی اضطراب کی حالت میں سندسے کچے دور بائیں طرف ابک سرسی بربیٹے گیا اور برویز نے کچے در خابرتی سے اس کی طرف گھور گھور کرد کیھنے کے لبد کہا "تمعیں ہمادی تزاب لپنہیں ا تورج نے مبدی تراب کا جام خالی کرنے کے لبد کہا "عالیجاہ اسین کا جان رہے برویز نے حبلا کر کہا۔ یہ اسمی تک سین کا ذکر کرر والجہے اسے اور تزاب دو۔ "

ایم ونڈی نے طدی سے ایک مڑھ کرائی صراحی سے تورج کاخالی جام مجر دیا دراس نے بادن خاستہ چندادر کھونٹ بی لیے۔

پرورز نے کہا ۔ ہم تمیں سین کی عگر قسطنطینہ کی مہم پر بھیے دہے ہیں مکین روالی باتوں کا قت نہیں . تم جی سر رشراب بیو بر ترصیل سین کا خیال نہیں سائے گا ۔ تمییل یہ رتض لپند نہیں آیا۔ " " مجے یہ رقص لے عدلین دہے عالیجاہ اورج نے ریکہ کر شراب کا جام و وہادہ منہ کو لگا لیا اور اسے خالی کرنے کے لبدساتی کی طرف طوحا دیا ۔

تسیرانی ملق سے امّار نے کے لبدتورج کا دیخ واضطراب دور بردیکا تھا۔ لوڈی چوتھی مرتبہاس کا علی ہر نے کے لیے ایکے بڑھی تو تورج نے اس کے نامقے سے صرائ حیان کی اور پیچے لبعد دیکڑے دواورہاً) ہر رفالی کردیئے۔ اس عرصہ میں ایک اور لوڈی بردیز کو ایک نیاجی میٹ کریکی تھی برویز نے چندگھوٹ بینے کے لبعد خمارا کو ذکتا ہموں سے تورج کی طرف دیکھا اور کہا۔" تم ہما ہے پاس ایک غلار کے لیے دیم کی ورخواست لیک کئے تھے۔ " نہیں عالیجا ہ !"اس نے شکست خوردہ لہے میں جا اب دیا۔

" مین تم ریکتے تھے کہ شہر میں کہ ام مجا ہوا تھا۔" ایک نامنیہ کے لیے قورج کے دماع سے شراب کانشہ اثر گیا اور اس نے فوفزدہ ہو کہ کہا۔ نہیں عالیجاہ! آپ کی رعایا کسی غداد کے حق میں آواز مبند کرنے کی جرآت نہیں کرسختی '' مع ہمیں صرف اس بات کا امنوس ہے کہ ہماد سے کانوں تک انس غدار کی جنیں نہیں نے کہ

کیا۔ بردول کے بیچے سے اس کی لیے حال کے کے ساتھ طاؤس ورباب کی آئیں بلند ہونے لگیں ۔ ورج کے گیت کا مغرم یہ تھا :

" بم ب سروسامانی کی حالت میں مرائن سے تھلے ہیں۔ سكين عم ابني فومات كے برجم المراتے بوئے واليس الل كے۔ ادرابران کی آریخ ہمادے خون سے مکھی عائے گی۔ بهرام ایک فاصب سے اور پرویز مهادا مشهناه ہے۔ نوشروال کا تاج عرف رپردرنے سرریزنیب دیاہے۔ اورساسا نیوں کی عظمت صرف اس کے دم سے قائم ہے۔ د طله اور د ات کی امرس گواه بای کرم مروری کے جاں نثار ہیں۔ ادر روئے زماین کی آخری حد تک اس کا ساتھ دیں گے۔ م مرائن کے اُجڑے ہوئے الوا نوں کو دوبارہ آباد کریں گے۔ ہم اپنے فون اور انسود سے امیان کے مقدر کی سیامی دھودیں گے۔ ہم این ہملوں سے بردیز کے نئے تلعے تعرکری گے۔ ادر م دنیا جرکے آج اوچ کراس کے قدموں میں ڈھر کردیں گے" تومج كى أواداس كے قالوملي دعتى ، دو برى تكل سے اپنى سسكياں صنبط كرنے كى كوشش كر را تقاداس كالمكول بي السوحبك رس عق ادرده برديز كى نكابون سى بيك ك يدر حبكائ وق صاء اس في كيت خم كرت شاب كالك على بعد الدمنه كوسكايا والسوول كرد في والم

تطراب کی آنکھوں سے بیلے اور شراب کے جام میں جاکر ہے۔ مردید بولا ،" قدرج اسی میمیں تصاد گیت لینڈ بی آیا بھماری اواز تماری مورت سے ذیادہ بھونڈی ج قورج نے بڑی شکل سے جاب دیا۔ عالیجاہ ابھے اس بات کا احساس تھا کہ بری اواز اب کو لیند نہیں گئے گئی ہیں نے صرف اب کے علم کی تعمیل کھی ۔"

بروبر رتصا دُل کی طرت متر جر ہوا" تم کیا دیکھ دہی ہو۔ ہگاڈ! نا چو! ۔۔"
دقعادُ کی ادر متوجہ ہوا" تم کیا در متوجہ کی ادر میں اولا تعالیہ الب کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے ۔۔
معمل براجا باک سنا کم حادث میں ہوگیا۔ دقاصا میں دم بخدہ ہوکر شہنشاہ کی طرت دیکھنے لگیں بردر بند ان اور عند کی طرت دیکھنے لگیں اور مند اور اور عند کی طرت دیکھنے لگیں اور مند کی متا داجہ کی اس نے مند کو دکا بیاد اور افرانی متراب کی دھادیں اس کی با میحوں سن کا کر اس کے سامنے ہمادی تو بین کی ہوگی جمیل کمال اماد نے سے دیاں فرج لین میا ہے متی ۔
دیاد کے سامتہ دے دارا در کہا " اس نے لوگوں کے سامنے ہمادی تو بین کی ہوگی جمیل کمال اماد نے سے بہلے اس کی زبان فرج لین میا ہے متی ۔

"عاليجاه أبم ف استزياده دير جيف كاموتع نبس دياء"

«اس نے ہما دے متعلق کیا کہا تھا۔" ۔ کر مند سال سی ترقیب

" کچه نہیں عالیجاہ امرتے دقت اس کی دماغی حالت شیک رضی" پروریزنے جبنبطا کرکہا۔"ہم یہ سننا چاہتے ہیں کداس نے کیا کہا تھا "؟ "عالیجاہ وہ یہ کہتا تھا کھرب کے کسی نبی کی میٹی گوٹی پوری ہونے کا دقت آگیا ہے" "ہم تعادا مطلب نہیں سمجھے ؟"

معالیجاه اوه برکہ تقاکر وب کے نبی کی بیش کوئی کے مطابق ددی عقریب ہم ریا البکن گئے۔ ایمان مین ظلم کے برجم مرزوں ہو جائیں گے ادر دست گردگی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے گئ سالیان مین ظلم کے برجم مرزوں ہوجائیں گے ادر دست گردگی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے گئی موت کے خوت مائیجاہ ! ہما داخیال مقاکد دہ جان دسیتے دقت بزدل کا مظاہرہ نہیں کر ہے گئی موت کے خوت نمیں سے دوائے کی طرح جوال مقارم جوال اس کی چیخ دیکارس کرد ال جمع ہوگئے تھے نمیں اس کی فلدی کے بارے میں کوئی شہ نہیں دہا۔ "

"اس نے ہمارے متعلق ادر کیا کہا تھا ۔ ؟ "عالیجاہ! بیں اس کے الفاظ دہرانے کی جرأت نہیں کرسکتا ۔"

يرويز غضنب ناك مورجليا "مم تعين علم ديت بين"

" عالیجاہ! مجمعے معلوم نہیں میراخیال ہے کہ سین نے درگوں کو مؤوب کرنے کے لیے یہ بات کہی ہوگی عوب کے کئی طاقت درقبائل ہما اسے ملیف ہیں اور حب ناک بمیں بریم الا قبضہ ہے عرب کے کئی ہے۔ کے دکے حبی ایک الیے نبی کے ساتھ تعاون کی جرائت نہیں کریں گے جو صفور کے متعلق اس قسم کی ہنگو مُیالًا "د ہرقل کے ایلی ایک غلاکے انجام کود مکھ کر مصالگ تو نہیں گئے ہے"

"عالیجاہ! اسمیں نماید اسمی تک یربتا نہیں جلاکرسین ایٹ جرم کی مذاصبکت بیکا ہے۔ مجھے معلوم ہواہے کہ دہ اسمی تک مہمان خالے میں اس کا انتظاد کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک عوب ہے اور مجھے معلوم ہواہے کہ گزشتہ دات اس نے مہان خانے کی بجائے سین کے ساتھ تولئ کے الا) قدام کیا ہے مکن ہے کہ ہے اس کے معلق کچے جانے مہول ۔"

پ وریز تورج کی طرف متوج ہوا اور اس کے دماغ سے اجانک تراب کا نشہ اتر کیا ۔
"عالیجاه !" اس نے عاجز ہو کر کہا ۔" میں نے سین کو صنور کا ایک وفادار خادم سمج کراہے
اللہ عظم اللی تقا اور دیات مریرے وہم دکا ن میں میں نرستی کردہ ایک فدار من جیکا ہے ادر اس مر

مرمتندہ می مجے سین کی زبانی یہ عدم ہوا مقاکہ دفیسطین ادر مصر کے معرک میں بما راسا تھ دے بھا ہے۔ سین نے بر معرک میں کہا مقالد تھا عالیہ ا پکا ہے۔ سین نے بر معی کہا مقاکر وہ مبشر کی مہم میں صدیعے والے و ب وضا کا رول کا سالا د تھا عالیہ ا ایسے آدمی کے لیے ایپ کا ایک جال نشار اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرسکتا متھا۔"

برورزن که به بهم نے بروشلم کی جنگ کے ایّام میں ایک عوب اوجوان کوسین کے بمراہ دکھیا مقا اور ثناید ہم نے اسے الْعام میں دیا مقا۔ اگر بروی ہے تو اسے بھاگئے کا موقع نہیں ملنا جاہیے۔ بہم می مناسب وقت براس سے طاقات کریں گے عمن ہے کہیں سین کی ساذ سوں کے متعلق مربد معلوات عامل ہوسکیں۔ اگر دہ مجاگئے کی کوئشش کر سے تواسے گرفنا در کود."

بقورج نے بہلی بار قدر سے مرآت سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔" عالیجاہ اِ تیصرکے المجیوں کے متعلق اُسے کا کیا حکم ہے ؟"

م اس وقت ہم کوئی نیصد نہیں کرسکتے ۔ سردست ہمادایبی علم ہے کدان ہی سکسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیئے۔ آج تم ایک غلال کا بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیئے۔ آج تم ایک غلاکا کہا م دی ہے بیک جو سکل ہمیں سااطلاع نہیں ملنی چاہیئے کہ اس کے سامتی تمصادی آنکھوں میں وصول حبونک کرزاد ہو بچکے ہیں "

بیوں پہ ہمیں ہوں ہے ہوئے کہنا چاہتا تھا لیکن مردیز کی جہتی ملداجا کک عقب سمے دردادے کا پردہ اسٹاکر کر کر میں داخل ہوئی ادر اس نے مند کے قریب پہنچ کر محکما دانداز میں کہا۔ ستہنشاہ عالی تبار کو تخلیے کی مندن ت سے "

حاصرین مجلس پرلتیان کی حالت میں کہی پردریز اور کسبی ملکی طرف دیکھ دہے تھے۔ پردریز نے اصطراب کی حالت میں ملکہ کی طرف دیکھا کئین اس کی نگا ہوں کا احجاج ملکہ تثیری کومتا ترز کرسکا وہ قدرسے برہم ہوکر چلائی۔ "تم نے سنا نہیں کہ عالم بناہ کو تنظیمے کی ضرورت ہے۔"

عاضرين يك بعدد كريس ولال سے تفسطن مگه ادران كى آن ميں كره خالى ہوگيا — ملكر في كرب انجير البحي سوال كيا ير درست سے كراكي سين كوموت كى خرار ميكا ير درست سے كراكي سين كوموت كى خرار ميكا يا ... ملكر ميل ميرويز نے آذرده ہوكر والب دبات ملكہ مبيلے جاؤى مهيں برليت كى مركم د ---



جس وقت ممل کا دارو فر بر دیرزکرسین کی مرت کی اطلاع و سے دام تفا، کلا و لیس ا درعاصم شاہی امان فانے کے در دازے بر کھڑے آلب میں بائیں کر رہے تھے اور سائمن اور ولیر کس بے مینی کی حالت میں بند قدم دور دمان خانے کے کٹ دو صحن میں شہل رہے تھے ۔

ا کا در بوس نے کہائے عاصم اانہیں بہت دم ہوگئ ۔ ہیں بہت پر بشان موں کاش عضمعلوم مراکاس وفت کسر لے عدماد میں کیا ہور ہا!"

مامم نے ہواب ویا میں پرنشیان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وہ مجبینی کے دوست ہیں۔ مجھے لیتین ہے کر کسرٹانے اُسے کھانے کے لئے دوک بیام کا "

" لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر شہنشاہ کا طرزِعل وصل افزاہوا توہیں یہ کوشش کروں گاکرتہ ہیں آج ہی عبائے ۔"

عاصم نے کہا " ون کے دفت کسری کی مفلیں آنی طویل نہیں ہوتکی مکن ہے کرمین وہاں سے فارغ او لے کے لعد فورج کے پاس چلے گئے ہوں کاش میں تمہار سے پاس اُ نے کی بجائے وہی چطہ کران کا انتظار تا!' " قورے ان کے ساتھ نہیں گیا تھا ج"

ر منہیں، تورٹ کوشہرسے باہر فرج کے پڑاؤیں کچے کام تھا اس نے مین سے یکہا تھا کہ میں والبی کہ ممان فانے میں تمہارے ما تھیرں سے الاقات کروں گا -اب مکن ہے کہ وہ شہنشا ھکے دربار میں چالگیا ہو دروہی سے مین کوا نے ساتھ نے کر گھریہنچ گیا ہو ؟ " توبيدرست ہے "

مل يدورست ہے ليكن مم بيجانما جاہتے ہيں كدوه كستاخ كون سے جواس وقت تھاك

آمام مین مخل ہواہے !

امران کی مکدالمیں باتوں سے بے خرنہیں رہ سختی۔ میر سے محل کے درواندے ان لوگوں کے بند نہیں ہوسکتے ہور بحسوں کر کے میری طرف دوڑتے ہیں کر ہیں ان سے مکران کو کمی غلمی سے دو کہ سختی ہوں۔ مدرکہ سختی ہوں ہوں گئے دو کہ سختی ہیں ہوں کے بیار بات کا محمد دے سختے ہیں ہوں گئے دو کہ سے متعلق کمچے نہیں مہانتیں بحب تحمیل سادے حالات معلوم ہوں گئے تو تحمیل میں مادے حالات معلوم ہوں گئے تو تحمیل کے متعلق مجادا فیصلہ دوست تعالیکن اس وقت بحث سے کوئی فائدہ نہیں ۔ مجادے حکم کی تعمیل ہوئی ہے۔

« میں صرف رید کہنا جا می ہول کہ میر سے شوہر کو دوست ادر دیمن کی تمیز نہیں دہی ۔ " سہیں پرلینان مذکر دشریں، ہمیں ارام کی صرورت ہے ۔ پر دیزیکہ کرمسند سے الحا اور عمتب سے کرے کی طرف عبل دیا اور شریں کی خونصور دست انکھوں میں انسو حیلکنے سکا

" كىك يى يى عرس كرا برن كواكرك أجى خربوتى قروه بمارى باس مزدرا تے "

علم نے کہا " میں تورج کے بال جاکر تپاکر تا ہوں۔ ممکن ہے کہ دول میرے لیے کوئی اطلاع آئی ہو۔ ان کا گھرشہر کی دوسر می طرف ہے ۔ میں گھوڑھے میہ جا تا ہوں! "

ا میں تمہارے ساتھ جاوں گا یہ کا ولیس یر کہر ماضم کے ساتھ اصلبل کی طرف میں دیا۔ معن سے گزرتے ہوئے و اسلامی است میں است کردتے ہوئے وہ سائمن اور ولیوں کے قریب دکے اور عاصم کے کہائے ہم تورج کے گھر جا رہے ہیں مکن ہے کروہ تہنشاہ سے طاقات کے لید وہاں بہنچ گئے ہم اس یہ

ما تمن نے کہا یہ عام مالات ہیں میں کو سیدھا ہمارے باس آنا چاہیے تھا ۔ میرے نیال ہیں ہمیں ادھ کو دھ مجا گئے کی بجلتے ہیں ان کا انتظار کرنا چاہئے ۔ ممکن ہے کہ اسی کی لاقات جاری ہر رہے جمی ممکن ہے کہ وہ امیحی تک بجلتے ہیں میں ان کا انتظار کرنا چاہئے ۔ ممکن ہے کہ انتظار ہوں ۔ ہیں اس جہان خانے میں کئی بادشا ہوں کے امیمی تک محل کی انتظار کر رہے ہیں ۔ الیمی دیکھ بچکا ہوں جو کئی کئی منتقوں اور جہنیوں سے طاقات کے لئے کسری کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں ۔ کا عاصم کچر کہنا چاہتا تھا۔ لیکن اچانک ایک ہمری موارصی میں داخل ہوا۔ اور وہ مضطرب سے ہوگائی کی طرف دیکھنے گئے ۔

یر سوادسین کے ان سپا ہیوں میں سے ایک نھا یو ننہرسے باہر لشکر کے بڑا و میں عمر سے نہے تھے وہ واقعم اوداس کے سامقیوں کے قریب بہنچ کر گھوڑے سے کو دیڑا اور مچایا "کیپ نے سپر سالار کے منعلیٰ کچونا؟ وہ اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف و پیھنے لگے۔ بالا فرعامیم نے سہی ہوتی آواز میں کہا۔ "تہاری صورت تباری ہے کہتم کوتی اچی فرنہیں لائے "

مايى فيكرب انكر ليجيس كماي وهمر عيكي بين

وہ دیر تک سکتے کے عالم بیں اس کی طرف و یکھتے رہے۔ بھرا جانک جامعم نے آگے بڑھ کر ایتے دونوں با خد میا ہی کے کندھ پر رکھ و یتے اور اسے بدروی کے ساتھ جم تجھ رائے ہوئے کہا یونم حجوظ کہتے ہؤ برکھنی ہیں ہم سکتا تم پڑاؤ میں تھے اور وہ کسری کے پاس گئے ہوئے تھے پڑاؤ میں ان کی موت کی افواہ کسی وشمن نے اڈائی ہم گی ہے۔

ب ہی کی اُنگوں میں اُنسوٹیلک رہے تھے۔ اس نے ٹری شکل سے اپنی سسکیاں صنط کرتے ہوئے کہا بش اِرِخرِ خلط مرتی رسب مچراؤ میں کہرام چا ہوا تھا ترہم جی میں سمجھتے تھے کہ یرخر خلط سے لیکن میں شہر کے ایک جدا ہے میں ان کی لاش دیچہ چکا ہوں "

عاصم نے ایک و بتے ہوتے انسان کی طرح فکوں کا سہادا لینے کی کوشش کی تیمبیں یعنین ہے کہمادی میں دوکانہیں کھایا ؟"

" بیں نے جو لاش دیجمی ہے اسے بہا نا نامکن ہے - وہ کھال کے بغیر منی اور گدھ اسے نوج رہے تھے یکن دہاں جع ہونے والے نوگ جلارہے محے کریسین کی لاش ہے بین کے عید دیرینے ووست جہیں ہیں جاناً برن، وبال موجر و نف اور وه رورب فف بين ان سينام واقعات لوجه كراً يا بول يين اس علاوس ائم ال جام بول بصے زندہ ان کی کھال آمار نے کامکم دیا گیا تھا، فرج کے ایک انسر نے عجے ان کے کیا ہے جھی دکی نے تھے جب درگوں کومعلوم ہواکمیں ان کے ساتھ آیا ہوں تروہ سے گرد جمع ہو گئے۔وہ نجھ سے لیہ جھ رہے تھے کرسین شہنتاہ کا غدار کیسے بن گیا۔ اگر وہ بغاوت بر آمادہ ہوجیکا تھا تو بہاں کیوں آیا تھا؟ کیا یہ درت ہے کہ وہ قیصر کے ساتھ ل گیا مقام ہے معلوم نہیں کرمیں نے جزن کی حالت میں کیا کچھ کہ والأباس ى ايك كابن وكون كريسمعار بإ مقاكراكر امران كرنشكركي قيادت اس مدادكو شهوني ماتى تواب كقسطنطينه فتح بريجا برتاء بم في شنشاه كوبار فإيسمها ئے كى كوشش كى مقى كرايك دومى حورت كافا وند ايران كا دفاوار نہیں ہوسکتا رلین کسری اس فدار کے خلاف کوئی بات سننے کے لئے تیار فرحقا \_\_\_\_ میں لوری فرت کے المقوطِلايا" يجرط بياسين فدار مهي تفار فارده بي جاريان كه ايك عظيم سيا مي كي موت بي خيال منا رہے ہیں جسن لوگ بری بوٹیاں نوچنے کے لئے تیار مو گئے۔ لیکن ایک افسرنے میابیوں کی موسے انہیں ایک طرن دھكيل ويا ادر عير عجم سے كہا يديس مين كا دوست مول ادرتمهارے مذبات كى قدركم الول سكن اب اس مرا شور عیا نے سے کچہ ماصل نہیں ہوگا - اگرتم اس مراسین کے ساتھ چذادر بے گنہوں کی اشین نہیں دیکھنا جا ہتے تربیاں سے بھاگ جا د۔ اس دقت تمہادے ساتھیوں کے لے بیاد سے زیادہ کوئی مگر معفوظ نہیں۔ جانج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے معال انكار يكن تھولاى دور ماكر میں نے عسوس كياكراپ كواطلاع

رن ريح لا تحا-

کا ڈیوس نے اُسے جنجہ وہتے ہوئے کہا یہ مام اگر تم کوا پی جان کی پردائیس آر کم از کم ہی خیال کرد کر تم اس

مامم نے بند بدنسطیندگانام دہرائی ادراس کے دل میں زندگی کی مگی تک دہتر کنیں بیدار برنے مکیس بھراس نے زار دیکے اُدیریس اس کا گھرڈالے اُدلاخہ - اس نے اچانک بھاگ کواس کے باتھ سے گھرٹوے کی باگ بکیڑی ایکٹ جغیر رنب کی مالت ہیں اپنے ساتھیوں کی فرٹ دیکھنے لگا –

کاورس چایا " ابسرچ کارت نہیں عاصم، فداکے لئے ماری کرو!

بابی نے اپنے گوارے برکود نے ہوئے کہا اپنے بین آپ کے ما تقطبا برل!

عاصم ایک گری مرانس لینے کے لید کھوڑے پرسرار مرکبا یکین اجھی وہ بیروٹی وروازے سے چیذ تدم مورسفے کم برز سلے مہاہی نمو وار مرسے اور نیزے مان کواس کے سامنے کھڑے ہوگئے -

اگر مام کو بھاک نظنے کی کی امید ہم تی تر شاید وہ ود جار کو میراں کو کپل ڈالنے سے بھی درینے نرکز آلیکن اُ جَ دن دہ ترت نصارہ اُ سے بہاڑ در سے طرکے لینے بر ہا وہ کر دیا کرتی ہی جاب دسے بچی تھی اور وہ نون جو خطرات کے دنت اس کی دگوں میں بجل بن کر دوڑ تا تھا ، منی مہر چیکا تھا۔ پیا وہ سیا بیراں سے بچھے کٹ وہ مطرک بر صبی چیڈ سوار و بچھائی دسے
دہے تھے اس نے اپنے گھر سے کی باگیر کھینچ لیں اورا کیٹ تا نیرصر درت حال کا جائزہ لینے کے بعد اپنے ساتھی سے
دہا اب جا گئے کی کوششش بے سود ہے یہ

ایک نوش دفت نوان ، جران میابیول کا اضرعلوم برنا شاآگر شرحا ادراس نے کہائی م بابر نہیں مباسکتے: " " ایک اُوئی کا دائمتر دو کئے کے لیے تمہیں آئی فوج جو کرنے کی خردت زخمی کا عاصم یہ کہدکر اپنے گھوڑے " سے آئر پُرا - افسرنے کچہ کے بغرا کے سیابی کو یا تھ سے اِشادہ کیا اوراس نے اُگے بڑھ کر گھوڑ سے کی باگ کچ لی۔ دومرابیا ہی عاصم کے ساتھی کی طرف بڑھا اور وہ بھی اپنے گھوڑے سے از ٹپرا۔

" فرجان ا ضرفے كيا - انہيں تبدنائے ميں مے جا أو !" سيابوں نے عاصم ادراس كے ساتھى كو ايك نك كير سابى مالى او كا جوايت ساتھوں دنیا مزددی ہے۔ اور ہیں انہیں جھوڈ کر آپ کے پاس آگ ہوں یہ مامم نے کرب کی حالت ہیں انہی مٹھیاں جھنچے ہوئے کہا یہ آگر مین قتل ہو جگا ہے تواس کا مآل پڑیے انہیں جگر میں ہوں۔ ہیں نے ہی اسے سلے کا ایلی بن کر یہاں انے پڑو ہو کہ میں جو میں اسے میں نے ہی اسے سلے کا ایلی بن کر یہاں انے پڑو ہو کی عقا۔ کاش میں اس کے ساتھ ہوتا ۔ کاش اس سے پہلے میری کھال اقادی جاتی اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں سے رکہ سکتا کہ ہیں جوم میں ہی نہیں جگر سزا میں جی تمہادے ما تھ شرکے ہوں ۔ مین کو اپنے متبل کے متعلق کوئی غلط نہی مذخلی۔ اسے ملقد و ن سے روام ہرتے و قت بھی اس بات کا لیقین تھا کہ دومون کے ورواز سے ورواز سے ورواز ہوتے و قت بھی اس بات کا لیقین تھا کہ دومون کے ورواز سے ورو

كلوط بيس نے وليريس سے خاطب موكم تم اصطبل سے عاصم كا كھورا انے أو مجلدى كروا" ولرنس اصطل کی طرف بحال گیا اور کو دیوس نے ماصم کے کندھے بر اچھ رکھتے ہوئے کہا والم اب تمہیں ممت سے کام لینا بلے گائم جی مقصد کے لئے مہال آئے ہیں اس کی کھیل کے لیزوالی نہیں مِا مَيْں مجے۔ ليكن موج و و عالات بيں مُي تمہيں ايك لمح كے لئے مجى يہاں تھم نے كامشورہ نہيں دوں كا-فعلا كيدة تميال سے تكل ماؤاورسين كى بوى اور بني كى حفاظت كى فكر كرو دورة مجے درب ككمرى سين كورث د تن كرمائز اب كرنے كيلي انهي مى كسى مادش ميں لوث كرنے كى كوشش كرے كا داكر تم كسى افيرك لعزوال بمنيع جا دُلو تمبارے ليه انبهيں باسفورس كے إربينيا دينا مشكل نبين بوكا \_\_\_\_ وال كوئى تم يرشكنبوركيك اگرتم سے بہلے سین کے تس کی خبروہاں بہنج گئی توخلقدون کے وروآ ذیے تمہارے لیتے بند موں کے اور تمان ک کوئی مدونہنیں کرسکو گئے۔ بہاں دہ کرتم ہماری کوئی مدونہیں کرسکتے۔ غیصے برترین حالات میں بھی کسرلے سے یہ توقع نہیں کر وہ میں موت یا قید کی مزا دے گام م ایک بار ماننے والے حکوان کے ایکی ہیں بہارے سا تف بڑی سے بڑی بسوکی یہ م سکتی ہے کہ ہمیں وصلے دیے کردست کر رسے نکال دیا جائے لیکن تمہالا معالم ہم سے مختلف ہے تم سین کے دوست ہو اوروہ تمہیں کسی نیک بطوک کاستی نہیں سمیس گے ۔اگر بادا بنام انهائی عربت ناک بوتومین تم باری کوئی مدونهی کرسکتے " سكن عاصم ك فرئن اور حمانى ترائي مرجك مقد اوروه تيمرائى بوكى المحصول س كادليس كى

كى طرح دم مخرد وكر مرسفر و يحدد الم تعا- اجانك أكر بره كرايل فى انسر صوال كي يمي مي ان كى گرفتاري كى دم

انسرنے بدیروائی سے واب ویا میں مہیں مرت یہ باسکتا ہوں کواکر تمہادے مانفیوں میں سے کسی اور نے عمالے كى كوشش كى قوم أسع مبى تيدفا نے ميں بيينے پر فبور مرل كے "

كالريس في كمايين أب كولين ولا آبول كرم ما كف كينت سيمال نبي أست اور الرأب عاصم كر مادے باس محور دیں ترہم اس کی ذمرواری لینے کے لئے تیار ہی "

عامم فے گھور کر کا دلیس کی طرف دیجها اور دوی زبان بیں کہا۔ یہاں میرا کام خم موج کا بعد میکن تمبارے جیتے کا کام ابھی بانی ہے جیکن ہے کرمبین کی موت پر ایرانی نشکر کے سرکر دہ انسروں کاروعل کسری کر تمہاری باتی سنے بی مجرد کروسے - اس مے میری حایت میں زبان کھدل کوانی شکلات میں اِخا فرکرنے کے مواکیے ماصل نہیں ہوگا ؟ افسرف الماميول سے فاطب موكرير تم كيا ديكيدر بصرو- اسے اجاد إ"

عام میا ہوں کی نگل تواروں کے پیرے میں چند قدم معینے کے بعد ا جا نک دکا درافسر کی طرف مر کردیکھتے ہوئے بلندا وازس بولاي مين أب سے كي كهنا جا تها بران

انسر حدى سے اکے بڑھ کر بولام عجے انسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مرود کرسکوں گا۔ عام نے کہا" مجھ معلوم سے لیکن میں ید کمنا جا بہا ہول کراس غریب سابھی کا میرے ساتھ کوئی تعیل نہیں بسین کے مما نفادستے کے ماعقہ لِراز میں عمر ابوا تھا۔ دہاں اس فیسین کے مما نفادستے کے ماعقہ لِم اُس عمر کا تعديق كى اوريرم وكرميرس بإس عيا أياكريس سين كاليك وفاوار ووست اورما مقى مول - يربات إس ك ذمن میں مجی نہیں اسکتی تفی کرمین کے کسی دوست کواس کی مرت کی اطلاع دینے کے بعد براس معبت میں سینس وائك كاوس ك أب الصميرك ساتحشال ذكري!"

افركي ويرسيض كم لعداين إيك مائقى سع فماطب براورتم اسع فيا وُسي كماؤ الدوال اسع كوى نگوانی میں دھور سر مادوں کواس کے باقی ما تھیوں کے تعلی بھی یہ داست کروکر وہ ما حکم تا نی ان میں سے کسی کو بھی برط او سع البرنطف كى امازت مذوير - ا دريد مكورسه معى البنص ما تفري ما أربيم السع ما تحرياني سابرى كاني الم

مِيرده عامم كى طرن مترم بما<sup>ع</sup> اب تم ك<sub>ِي</sub>ه ادد كماجا ہے ہو<sup>ہ</sup>۔

« الرام الكرم سطة توآب الن مغرزرومول كوالا وم كوتى تكليف فريس - يرتيم كى طرف سي كابنيام ليكر يرين ادر بوسكا به كركسرى كوملح ادرامن كى الميت عسوس كرفيين دياده دير مذكك "

ا فسرنے جاب دیا مدیس مرب بیقین واسکتا ہوں ککسری کے مکم کے بیزان لوگوں کا بال تک بیکانہیں مالىكن ترويد بدكران بس سے كوئى جاكئے كى كومشش ذكر سا"

عاصم نے احدانمندی سے ایوانی افسر کی طرف دیکھا اور میا میوں کے میرسے میں وہاں سے جل دیا -

ماصم بإني ون معدوست كروك فلع نما قيد خلف كى منك داريك كومطرى ميس بطرا براتها اورخوف و

اضطراب کے یہ ایام اسے دہنیوں اور مرسوں سے زیادہ طویل محسوص موتے منے بیٹھ بیٹو مسینکر وں زیزہ انسانوں کا زران مقا اوربہاں کئی لوگ ایسے تھے جو طوبل فید کی صور ترب کے باعث دمنی توازن سے فروم ہو میکے تھے اور عاصم س باس کی کو مطر اوں سے ال سے مبیب قبقیے اور دوج فرساجنیں ساکرتا نظا ابنی زندگی کے مرزین اور میں بھی اس نے امید کا وامن نہیں بھیڈرا تھا لیکن اب وہ سارے جرائع جراس نے اپنے انسور اس سے روس کے تھے مجم ع تے وہ اپنے مامنی کی سادی اپنجی اس تعید خانے سے باہر حمیلہ آیا مطا اور ستقبل کے تعلق اس کے حصلے الد ولوساس كومطرى كى بيارد لوارى كے اندر مجرس موكردہ كئے تق مامنى كے بن نام وارداستوں يراس فانے يادُن كانتان جيول عضده مسياس مركم بهني كرخم برمات نظ و كمي كمبى حيد لمات كيلي اس كي بعين روح بزارون میل دوران حیین اور دل کش نخلسانوں ، واولوں اور میدانوں کے طواف کرتی جہاں مسست ہوائیں آناوی کے رساعی تعین ورخت حویت اور میرو محلت نفے بلین اجالک اس کو طرعی کی دبرادی اس کی نگاہوں کے

ملص مأل مرجاتي امدوه ونياجي بسورج اين فرد كي فزاف لا أخاص بالذى منيا باليال وكلتى المد الخالئ علاكرتي تحبي اورجس يرشارون كي مسكرا علي بنها ورسوتي تقيب، استعمامني كاليك بعبولا سواخواب اور المدوم مسرس مرف لكناتها بمعرجب أس كادم مكن كلنا توده المؤكر تذك عارد يوادى كما ندر شهانا تروع كروتيا-

اس باس کی کوشطر ایس سے اسے کسی کا حمیب تبہ با کسی کی بھیانک جنے مائی وتی اور وہ دھال ساہر کر بیرمانا

" کیا بیں زخور ہوں گا! کیا زخرگ میں ہے! کیا مرے اے اس سے بہتر مرت نہیں ہوسکتی تھی! ہوئی کہاں

کیوں آیا تھا ہو جب تک مجھے میں نے تن کی اطلاع نہیں کی تھی مجھے براطینان تھا کوئی برا کا دنامر مرائب و میں

و دہ ہوں کی ناب مجھے برمادی با تیں ایک خات معلوم ہم تی ہیں ۔ بیر ایک ایک تدم میں کرانی تباہی کی اُنوی

مذبل تک بہنچا ہوں۔ اُخروم اور البان کی جنگ یا صلے سے براکیا نعلق تھا! میں فیر کیوں سوچا کرمی اس وزیالاً

مزبل تک بہنچا ہوں۔ اُخروم اور البان کی جنگ یا صلے سے براکیا نعلق تھا! میں فیر کیوں سوچا کرمی اس وزیالاً

مرب مصالحت کرانا اس کے لمبن کی بات نہیں جملقہ ون سے روامز ہونے وقت اس کواس بات کا بینین تھا کروم اور این مالے تا کرانا اس کے لمبن کی بات نہیں خطاعہ والم ہی اس کا بات کا بینین تھا کروم اور اور اور وزیر والوت کیوں بھا ہوئے!!"

مجرانتهائی کرب کی مالت میں وہ اپنی مضیاں میمینے کرمپلا آیا میں میں کا قاتل موں میں نے اسے دہ نزل د کھائی تنی جہاں مرت اس کا انتظار کر رہی متی ۔ لیکن مجھے کیا کرنا جا ہیئے تھا۔ میس کیا کرسکتا تھا!"

جب ذہنی اذیت نا قابل بر واشت ہوجاتی توجوایک بارتصورات کی دنیا میں کوئی جائے بناہ تا سس کرتا۔
اس کی دون خلقدون کے قلتے کا طوان کرنے مگئی تسطیر کسی گوشے سے نموداد ہوتی اور بمرایا عجز وانکسار بن کرکہا۔
"تسطیعنہ میں تمہادا فجرم ہو میں کاش میں تمہادے باپ کو دست گروجائے کا مشورہ نز دنیا۔ مجھے معان کرود فسطین میری ہو طرف و یکھوا ہوں دنیا میں تمہاد سے سم امراکوئی نہیں میں سب کچہ کھوج کا ہوں دکیات م میری ہو سے تم میرگا ہو اب میں دوم اورایران کی بجائے حرف تمہا رہے متعلق سوچ ہی گا فسطینہ مجھے معاف کردو ہیں تمہادی سسسکیاں نہیں شن مسک یہ شنہ میں دیات میں تا نسطینہ مجھے معاف کردو ہیں تمہادی سسسکیاں نہیں شن مسک "

میروب اس کی اواز چیز ل بس تبدیل مرنے لگتی نووہ دہشت ذوہ موکراو حرائد مربی نظامات کے خالات کی افسال فریع جاتی اور دہشت نوں میں تبدیل مورنے لگتا کو اس کے اور دہشت کی اور میں دیاروں کے اور دوہ ہوت کی مورنی بیں دیاروں کے اور دوہ ہوت کی مورنی کی مورن کی گرائی سے نکل کرایک جہیا تک مورنی کی کہ دی ہوت کی گرائی سے نکل کرایک جہیا تک خلاک فرکر دہی ہے اور اس کے انسواور اس کی سکرا میں اس کے ول بیں زنرہ دہشتی تو ایش بیراد کر رہے ہیں۔

مرد دفرای اس نے کھانے کو افرین کی کوشری کا دروازہ کھاتا اور بریدار عاصم کو کھانا اور پانی دے کرسے جاتے برشون کے کہا۔ بیس دوران سے کھانے کو افرین سیرے دن فیدخانے کا ایک افسراس کے پاس آیا۔ اور اس نے کہا۔ بیس دوران کا انتظام کیا ۔

دوران اس نے کھانے کو افرین سیر سکایا ۔ بیکن نیرے دی جائے اور ہم نے تمارے یے عام قیدی مرنے کی کوشن کو انتظام کیا ۔

تا بیکن مجھے معلوم ہو اب کوتم کھانے کو افریخ نیر س کاتے ۔ بیال فافرکش سے صرف وہ فیدی مرنے کی کوشن کو سے بیل ہو جائے میں سی ہو گا ہوں۔ اگر قورج جسے لوگ تمارے بھدو ہیں تو تمیں اس قدر بالوس نیس ہولگ ہیں ہو جائے ہیں ہو گا ہو اسے اس فدر بادوں نیس ہولگ ہیا ہے۔ بھے تیبین ہے کہ فوج بیس نیل ہو اسے اس فدر بدولی کا مظاھرہ نیس کرنا جا ہیں۔ بھے تیبین ہے کہ فوج بیس نیل ہو اس منا کی کوشن کریں گئے۔ اگر تم اس دنیا کی تمام و کیسیوں سے منہ نیس مورط یا تو تمیں میں در بنیں گئی۔ ہم نے کئی وزیروں اور سبب زیدہ دی کو کوشن کو تر نوس نیس ہوتے دیکھی ہے ۔

مالادوں کو نشمۃ وار پر شکتے دیکھا ہے اور کئی توشن فیسب قیدیوں پر انعامات کی بارش ہوتے دیکھی ہے ۔

سالادوں کو نشمۃ وار پر شکتے دیکھا ہے اور کئی توش فیسب قیدیوں پر انعامات کی بارش ہوتے دیکھی ہے ۔

سالادوں کو نشمۃ وار پر شکتے دیکھا ہے اور کئی توش فیسب قیدیوں پر انعامات کی بارش ہوتے دیکھی ہے ۔

ماصم نے مبتی ہوکر کہا ۔"آپ نورج کومیرا یہ بیغام دے سکتے ہیں کہ میں اس سے منا چا ہتا ہوں " سبیں نورج کونما دابیغام ہینچاد دں گا۔ لیکن موجودہ حالات میں تناید وہ کھلے بندوں تم سے ملاقات مرکسکیں تناید تم کوچذ سفتے یا چند مبیئے انتظار کر نا پڑھے۔ ہو سکتا ہے کوکسی دن وہ نماری رہائی کا حکم نے کر بھاں پہنچ مبائیں " فیدخانے کا افسرعاصم کے طلبت کدہ میں امید کی ہمکی سی روشنی محبود کر جلاگیا۔ بنا بخداس نے ہیلی بار پہشے بھر کر کھانا کھا با اور دیوارسے ٹیک لگاگر اپنی رہائی کہ دبرین سوسینے لگا۔

O

جیمے روز جارمسلے ببریداروں نے عاصم کواس کی کوٹھری سے سکالا اور قید خانے کے داروغد کی فیام گاہ کا ایک کشادہ کرسے میں لے گئے۔ دہاں داروغہ کے علاوہ تورج اور ایک عمر سبدہ آدمی جوابیے لباس سے ایلان کے طبقہ م

قدرے نے پیرمداروں کو باعذسے انٹارہ کیا اور وہ کھرسے سے با سر کل گئے ربھیروہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا بنتم این کو انجی طرح جانتے ہو ؟'

ين في ادرايدن كويس ديكهاد مكن بي دواليرج يد تي من كي ما يك بون ي بي موسكة بيك

وابن تك خاقان كى تيديس بعل وعنى واركم منابطة اخلالتي ايك اليبي كوموت كحكاث أأربينا ايك معموليات

ہے ۔ اُڑسین جیسے اُدی کواس مرم میں تل کیا جاسکا ہے کہ دہ قیصر کے ایلیمیں کوکسری کی شرائط راصلے کے بیانا

كيف بيا سع آيا عنا تو أوار ف ايرج كو قل كرف كا بعي كوئي حواز كال بيا بوكا مكن ب كرا نيس ايرج كيكسي

ماصم کواس ات کا برا احساس تفاکر اگراس نے ایر ج کے ساتھ اپنی طآقات کی تعفیدلات طاہر کرنے کی

المشش كن ويمينوراده المحد جائے كا داوراس وطي طرح كے شمات كے جائي كے۔ بنا پنرفورج اور ایرج کے باپ کے تعد وسوالات کے جاب میں اس نے یہ کمد کر بات خم کردی کرمباب

ئی برنیں جانٹا کم آپ کا بٹا ہزفلیہ کیوں آیا تھا۔ میں بدھی منیں جانا کر بنتین اس کے دمٹن کیوں ہوگئے۔ بیں صرف

یا جانا ہوں کہ اس نے سیتھیں سیا ہوں کے زینے سے کل کر اس طرف بھائنے کی کوئٹٹ ٹی کی می جہاں رومی سیائی کرے تھے۔ لیکن قبل اس کے کہ ردمی اس کی کوئی مدد کر سکتے وہ ایک متعین سوار کے نیزے سے زخمی ہو کر گریا۔ اس محبدها قان کے طوفا نی دسنے وہاں پینے گئے اور اندوں نے رومیوں بیمل کردیا ۔ اب را برسوال کر اندوں نے آ ب

کے بیٹے کو متل کموں کیا۔ اس کا بیم مح جواب صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جوارج کے ساتھ کئے تنے۔ لیکن میرا نیال م کمان میں سے کوئی بھی زندہ منیں ہوگا " اور معن نے کید درسو سے کے بعد کہا۔ ایکا بیمکن نہیں کہ میرے بیٹے کورومیوں نے قل کیا ہوج

ماصم نے قدرے ریشیان ہوکر جاب دیا۔ "اگر دوی اس قل کے مجرم ہونے تو مجھے کارکواسکے قتل کا الزام ميض كى كيامنرورن نفي 4 متم دوموں کے ما تتی ہو"

عامم ف كرب الجير بيح مين جاب ديا- " بين صرف سبن كاساعتى غذا در بن بيسجمنا غفاكربين كي وست براردورست اورسین کے دستن میرے دستن میں دیکی سین مرحکا ہے ادراب میراکونی کوست یا دشتن سیس جى بان ، دەسىن كىكىسى ووسىت بارىشىدداركايىلانغا اورىياس سىكى بارىلانغا.

" تمين معرم ب كروه قل برويكا ب ؟ اجى كى، وه كوليك إعفول ميرى أنكمول كساعة قتل مواضاً

أورج نے ورسے آدمی کی طرف امثارہ کرتے ہوئے کہا۔ " یہ ایرج کے والدیں اور اپنے بیئے کے قبل کی افوا مسننے

ك بعد ملائن سع ببال يسني بين " ماصم ف در مص سے خاطب و کر کما " مرتے وقت آب کے بیٹے کا سرمیری کو دیس نفا۔ مجھے انسوس سے كرمِس اس كى جان نه بجاسكان"

بورها كجد ديركرب كعالم مي عاصم كى طرف وكميتنا ريا- بالانتراس فسنبطك كى كمنت ش كرته بوسط كها\_ " ابرج نے مجھے بٹایا تھا سین کے کھوییں ایک عرب کوبڑی اہمیت دی جاتی ہے ۔ بھرشاید نم جسننہ کی ہم برجیے گئے تنظ اوراس کے بعد لاپتا ہوگئے منے ۔ اگر تم مری ہو تو بین نہاری اطلاع رہیتین کرمکنا ہوں میکن اگرمبرے نیٹے کوشین

ارگوں نے نس کیا تفانو تم وہاں کیسے بہنے گئے تنے ؟ عاصم في جواب ديا- "بيراكي طويل داستان بعد بين عبسترك داست مين رخى بوكي تفاسا ودمير ب سامتى مجمع سخت بخار ك مالت من يحيي جيور كئ عف بجر مب مي ب بوش نفا نوابك رومي غلام اوربطي ملاح مجمع بالبيون بینجانے کی بجائے دربائے بنل کے داست سمند ذاک سے گئے اور وہاں سے مجھے ایک رومی مہاز پر سوار کرا کے سطنطیند بينجا دباكيا يبدوى غلام إبك نهايت باالزخاندان كاتبنغ وجراع تقا اور فسطنطينه مي ميرب ساعفداس كابرنا ومهايت

فیاصانہ نفا قسطنطبنہ سے مجھے اس کے سافذاس سنریں جانا براہمال قبعراور آوار فبائل کے خامان کی دوستنا مر الذفات بونے والی منی رتھے معلوم نرتغاکہ اس حگر ایرج کے ساعة مبری آخری طافات ہوگی " اور مص ف كيا يديكن تم كت بوكرميرا بنيا آوادك إعدن مل بواب ؟

انزں نے اکب کے بیٹے کوموٹ کے گھاٹ آباد دیا "

" بى يال - دە قىيىر رواجانك محلى كىنى سى دالى كىنى سى دالى كىنى مىلى ئىلىن دومىدى رچىلەكرنى سى بىلى

مديكن ير كجيسة مكن سبع -ايرج خافان كياس ايك اليمي كيميتيت سدكيا تفا-اس كاكون سائق عبى والب

مجھافیوس ہے کویں ایرج کی موت کے اسباب کے متعلق آپ کی تسلی منیں کرسکا۔ لیکن میں آپ کویٹین دفا، بولا کو اسے سیمٹین نے قتل کیا اور مرتے وقت جب بیں نے اسے سما را دینے کی کوسٹ ش کی عتی۔ قویرے متعلق اس کے نا شات ایک دوست اور عیما نئے کے نا شات سے ختلف نہ منے۔ ہم دونوں کو اس بات کا افسوس تفاکر زنگل میں ہم ایک دوسرے کے قریب کیوں نہ آسکے۔ یں نے یہ بانیں آپ کونوش کونے کے بیے سنیں کیس بیں یہ مان جوں کہ اب آپ کی نوشی یا نا رافع کی میری قمت پر اثر انداز منیں برسکتی " ہوں کہ اب آپ کی نوشی یا نا رافع کی میری قمت پر اثر انداز منیں برسکتی "

" مجھے بیتین ہے کہتم جھوٹ بنیں کتے اور میں نمادانشکر گذار ہوں۔ مجھے مرت اس بات کا افسوس ہے کہ بیں استخص کی کوئی مدد بنیں کرسکتا جس نے میرے بیٹے کو مرتے وقت سمادا دیا نخایہ ایر ج کا باپ یہ کہ کر بوز سے عام کی طرف د کھینے مگار میرا جا باکس کی انھوں میں اکت واقد آئے اور دہ اعظے کر کرے سے باہر کیل گیا۔

ورج نے فید فانے کے دارو فرسے فاطب ہوکر کہا۔ فنم انیس درواز نے مک ججوڑ آؤ۔ بیں فیدی سے چند

داروفدنے آورج کے حکم کی تعبیل کی اوروہ قدرے قدقف کے بعد ماصم سے مخاطب ہوا۔ سرجب ایک دی تثبیر کے منہ میں اپنا سرد سے جگا ہو آواس کے بہترین دوست بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرسکتے رہیں سین کے معالیے میں ہے بس تفا دیکن نما دامعا طراس سے فتلفت ہے ۔ تم اگر ہو تن سے کام و کو شاید اپنی جان بچاسکو۔ اگر تم میری نصیدست بر محل کرونو ممکن ہے کہ تنمنشاہ کچھ موصد بعد تمیین قیدسے آناد کرنے بر بھی رصامند ہوجائے۔ مہری بات تور سے سنو۔ سین کاخول راکھاں منہیں گیا۔

صرورى بانس برمينا جابنا جول

جیس طک کے کئی تنہروں سے اس تھے علاوہ فوج میں ایک حقر انبیا ہے ہوجنگ کی طوالت سے نگ کے لوگوں کو بغاوت پر اکسا دہ جیس اس کے علاوہ فوج میں ایک حقر انبیا ہے ہوجنگ کی طوالت سے نگ کی حکو ہے ۔ کل شمنشاہ نے بہلی بار دست گرد کے امراد اور فوج کے اعلی افسروں سے بیمشورہ لینے کی حدودت موسک کی کئی کہ روم کے ایلی چیر ں کے مساتھ کیا سوک کیا جائے ۔ اور بھاری اکر حیث نیر رائے دی مختی کر شمنشاہ اول تو ان سے طاقات کیں۔ ورنہ انبین حفاظ ماست سے واپس بھیج دیں۔ وست گرد کے بڑے کا بین کے علاوہ صرف بجنا المراد ان سے طاقات کیں۔ ورنہ انبین حفاظ میں یا تید کی مناز کا مطالبہ کیا نفاز نشنشاہ نے ملاقات کی تجویز منظور کر ہی ہے۔ اور

رویوں کے متعلق یہ مکم دے دیاگیاہے کر مردست ان کے ساتھ اسانی معزز مماوں کا ساسوک کیا جائے۔

میر نیتن ہے کوشنشاہ انیس میت جلد مثرف باریا بی عطا کر بن گے۔ اور اگر دومیوں نے ان کی تام مترالط مان بی بر مسلے جو نیتن ہے کہ است ملا عقا اور وہ یہ کئے تھے ہم سب بہت ملی ہوجائے گی۔ اب نہا دامشکر دہ جانا ہے ہیں آج فیمر کے آدمیوں سے ملا عقا اور وہ یہ کئے تھے ہم سب پیرے شنش ہی فی خدمت میں نمہادی دہ کہ کی درخواست کی فردہ فلکا دی جائے گی اور یہ می مکن ہے کہ عاصم کی طرح نم بھی شنشاہ کے زبر بھا ب اس میں جو کہ فرد نمادی محلا فی اس میں ہے کہ مردست شہنشاہ کے در بواب کے مساحظ عاصم کا ذکر نک مذکر و حب صلے کی مترا لکھ جا جو جا بی گی وہ فلکی درخواس نماید وہ نہا دی جا بہت بن بان بات ہو۔ اب شاید وہ نہا دی جا بہت بن بان بات سے ما بوس میں ہونا جا ہیں۔ بیس نے کہول کو اپنی المحبنوں میں اضافہ کرنے کی علی متر کی سر میں نمیوں میں اس بات سے ما بوس میں ہونا جا ہیں۔ بیس نے کہول کو ایک داستہ نکا لاہے۔ بیس نشرط یہ ہے کہ مقبیقت بہندی سے کام لوٹ

نید خانے کا دارد فر کمرے بیں داخل ہوا۔ لیکن فورج نے اسے ہاتھ کے اشادے سے روکتے ہوئے کہا ۔ آپ کچہ دیرا دربا ہر مظریں۔ بین نیدی سے ایک صروری بات کر دہا ہوں "

داد فعد النفعية و الما برنكل كيا اور نورج ووباره عاصم كى طرف مؤتمة عموات بمن نهين تباجيكا بون كرسين كے والد فات نُل رُخِنَفَ شَرول كِيرًام كے رِدْعَل كِي مِنْعَلَى بِواطلاعات آربى بين ان كے باعث شهنشاه كانى پرسيّا ن دكھانى ديتے بين نم اگرچا بو تشنشاه كى نمام پرسيّا نبال دودكر سكتے ہو؟

مامىم نے سوال كيا يا بين شهنشاه كى ريشانيك كيسے دور كرسكما بون - ؟

«تم ایک مدنت سے سین کے ساعتی ہو۔ اور اس کے متنعلیٰ نماری ہر بات درست مانی واسے گی تم مانتے ہو ﴿ کر شنشا ہ رعایا کے سامنے اپنی فلطیوں کا اعتراف بنیں کیا کرتے۔ اور اینس بروقت ابیسے لوگوں کی طرورت ہوتی میں جو توام کے سلمنے ان کا ہرا قدام صبح نابت کرسکیں ؟"

وبن أكيب كالمطلب ببل مجعاء عاصم في مضطرب وكرسوال كيا-

" میمبرامطلب بیسبے کرنتیں اپنی جان بچانے کے بیے بھرے دربار میں یہ کہنا پڑے گا کہ سین وا نعی لیک باغی در فدار نفااور اس نے رومیوں کو بمپانے کے بیے عما ؤ جنگ پر موار سے مشکر میں مدد لی اور ما یوسی میں یا دی منتی ۔ تم ماسم نے کہا۔" اگر آپ مجھ سے خانین موسے تو میری یہ در خاست ہے کہ آپ سین کی ہوی اور بیٹی کو معید بیست سے بہانے کی کوشش کریں ۔ میں ڈرنا ہوں کہ کبیں ان کا انجام سین سے زیادہ میر خاک مذہو "
" بیں تم سے بغنا نہیں ہوں جگر مجھے تم پر زشک آ تاہے ۔ سردست کسریٰ کی نوج سین اوراس کی ہوی کی طون مبندول بنیں ہوسکتی ۔ اور ہم اس بات کی بوری کوشش کریں گے کہ ان پر کوئی معیدیت ندائے ۔

میں نماد مستقبل کے مسلق می بہت زیادہ مابوس نئیں ۔ میرا دل گوائی دنیاہے کہ مسلح کے بعد مجارے لیے تمییں رہا کہ کا ان مجھے دیا جا بنا عفاء لیکن رومیوں کے ساتھ بات چہیت کا فیصلہ کر کا باشتا کی نبین ہوگا ۔ کو میں کہ کے بعد مجاذب کی کمان مجھے دیا جا بنا عفاء لیکن رومیوں کے ساتھ بات چہیت کا فیصلہ کرنا نے میں ہوگا ۔ اور تی لیے کہ دو تھے اور مسلح سیا ہی اندر داخل ہوئے ۔ اس نے عاصم کو نہیں ہوگا ۔ اس نے عاصم کو میلے کا حکم دیا۔

میں ہوگا ۔ تورج نے یہ کہ کرنا لی بجا ئی ۔ فیکر فار فی اور مسلح سیا ہی اندر داخل ہوئے ۔ اس نے عاصم کو بیا۔

یہ تھی کمہ سکتے ہوکرسین ول سے میسائی ہر حکیا تفا۔ اور اس کے زیرِ افریمی سیاسی مدیموں کے ماحی بی کھی تھے ہے۔ ایک تابید کے لیے عاصم کا سارا خون سمٹ کر اس کے جہرے پر آگیا۔ اور وہ کرب انگیز نبے میں علایا نیس بیس ایس اپنی موسسے بہلے مرنے کی کوسٹسٹ بیس کروں گا۔ بیس اس شخص پر غلاظت بیس عبینکوں گا، میس کے سافت عبیدت ، محبت اور وفا داری کارشہ میری زندگی کاسب سے بڑا سرایہ ہے "

قررج نے کھا۔ " بیزقون ، بنو۔ سبن کے ساتھ نہاری مفیدت اور محبت مرف تمیں ملاکت کاراستنہ د کھا سکتی ہے۔ اُسے والیں منبل لاسکتی۔ اگر تم مبن کی فعراعت میں زمین واسمان کے فلاب طاوو تو وہ نہارہے نید خانے کادرواز ہ کھول کرید منیں کے گا کہ اب نم آزاد ہو۔ اور اگر تم اس کی ندمت کرو نووہ نمیا سے مصائب میں کوئی اضافر نہیں کرسکتا۔ اس کی موست کے بعد اس کے ساتھ نمارے سارے رفضے فتم ہو چکے ہیں ۔ لیکن کمسری دندہ ہے اور اس میاری زندگی اور موت پرورا اختیارہے۔ اگر م اپنے بلے منیں آوان لوکوں کے لیے زندہ رسنے کی کوسٹسٹ کر و مبنین نہاری مزورت سے نم سبن کی بوہ کوسھارا دے سکتے ہو۔ اس کی میٹی کے انسو دی تحفی سکتے ہوا عاصم نے جاب دیا۔ اکیب گراموا آ دی کسی کاسمارا منیں بن سکتا۔ اب کس میں سے عبتا بھا کہ اس دنیایں موت سے بھیا کمکوئی جیز میں۔ میکن آب مجے ایک ایس زندگی کاراستہ بنا سے من جرموت سے زیادہ بھیا تک ہے اگراکب کومیراامتحان فقصود ہے تو مجھے اپنے شہنشاہ کے سلمنے نے جلیے ۔ میں بھرسے دربار میں یہ اعلان کروں گاکہ میں سین کا دوست ہوں اور میں اس کے قائل سے اپنے مید رجم کی بھیک نمیس مانگ سکتا ۔ تم سین کی طرح میری كمال آنارسكتي ويكين كوئي اذبيت ،كوني توف اوركوني لا پلح مجھ اس عظيم انسان كے خلاف زبان كھولنے يرآماده منیں کرسکا ۔۔۔ یں آپ کا نظر گذار ہوں کہ آپ میرے زندہ رہنے کو اس فدر اہمیت دے سہے ہیں۔ · بیکن بین الیی حقبرزندگی کا بر مجرمبنی اعما<sup>4</sup>

قراع کجه دربکنی بانده کر عاصم کی طرف د بجشار پا - پیرده اچانک اپنی کری سے اٹھ کر آگے برشھا اور ماصم کے کندھ پر ہانقد سکھتے ہوئے بولا۔ میں درست میں بے میں ہوں ساگر میں کسر کی کی طرح با امتیار ہوتا، تو میرا میلا حکم میہ ہوتا کر اس فیدی کی بیڑیاں آنار دی جائیں۔ اور ایران کے سارے خزانے اس کے درست میں اس میں میں م

پال

پروبزنے دومی المحیوں کو ترف بادیا بی عطا کرنے سے بہلے اُن کے سامنے مسلح کی تشرائط بیش کرنے
کی ومدداری اپنے وزراء اور فرج کے جہدہ داروں کے علاوہ اُن عجسی کا مہنوں کو سونپ دی بھتی جوعیسائیوں
کی تذلیل اپنا ندہمی فرلمینہ خیال کرتے بھتے ۔ اور ان کوگوں نے چندوں خور وکر کے بعد مبزول کے ایلی یوں کے
سامنے جومسودہ بیش کیا تھا ، وہ ایسی ترین آمیز تشرائط برشتی کھتا جو صرف ایک ظالم فاتح اپنے پاؤں ہی
گرے بھرکے دشن کی شاہرگ پر تلوار دور کورمنوا سکتا تھا ۔ لیکن دومیوں کے سامنے سرسلیم نم کرنے کے
سواکوئی چارہ نہ نھا۔

جب برویزکواس کے نمایندوں نے بداطلاح دی کہ مبرفل کے ایلی زمبر کے نکے گھونٹ اپنے مان سے اتار نے مان سے ایک دن پوری شان وشوکت کے ساتھ اپنا دربا دمنعقد کیا، اور برقل کے ایلی بعد بین قدیدیں کی طرح وہاں لاٹے گئے۔

ایک بلند جو ترج بیش فیمن فالینوں سے اراستہ تھا ، شہنشاه کی مسند کے قریب سونے کے انشدان میں مقدّس آگ کے شعلے بلند مورسے تنفے اور چونزے سے بنچے سلطنت کے اکابر حسب مرائب منبس باندھے کھڑے سفتے ۔ ملک شیری شہنشاه کے بہلومیں رونی افروز تھی۔

رومیوں کے لئے یہ وسیع مال جیس کے سنون اورد بوادیں سونے اور جاندی سے مزین ، فرش بن ا تبہت قالینوں سے اراسند عقے اور جی کی بھت لانعد دفاؤسوں سے سجائی گئی عنی ، ایک طلسے کدہ نخا۔ دہ عاصرین دربار کی فیائیں اور جو امرات سے مرصع ٹرپیاں دیکھتے اور امہیں ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا کی

ساری دولت سمٹ کراس دربار میں جمع ہوگئی ہے۔ وہ یہ اٹمیدے کرآئے تھے کرشا یہ کھلاہ ایوان نی کی القبائیں ٹن کرضلے کی مٹرالکط نرم کرنے برا آبا دہ ہوجائے، لیکن ایمبی وہ مسندسے چند قدم دُور تنے کر سپاہیوں نے اُن کی گرذیں دبوچ میں اورانہیں زبردستی مرسبجو دہونے پر بجبور کر دیا۔ بھر حزیر اُن نئے حد کسٹی کے باتھ کا اشارہ با کر سپاہیوں نے امنیں بازدؤں سے پکرا کرا ٹھا دیا اوردہ دی بخود ہوکرائی کی طرف دیکھنے گئے۔

نعیب رُوی زبان میں چلآیا " تم فاتح عالم کے دربار میں کھوٹے ہو۔ اگر جان عزیز ہے تو اپنی اساخ لگا ہین بیچی کرو "

ائمنوں فے مکم کی تعمیل کی لیکن چند ثلفیئے بعدسائٹن نے قدرے جزاکت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ "عالیجاہ ! ہم ہرقل کی طرف سے ....."

نقیب دوباره چلآیا منهاموش تهبین فاتی عالم کے سائفه چمکلام موضفی جراًت نهیں کرنی چاہئے۔ " سائن کی زبان گنگ مبوکررہ گئی۔

پردیزے وزیر نے شہنشاہ سے خاطب ہوکر کما " فانج عالم! آپ کا ادنی علام صلح کی ترافط کا اعلان کرنے کی إجازت جا بتا ہے "

کسٹی نے اپنے سرکو بھی سی خیبش دی اور وزیر نے یہ اعلان کیا یہ فاتح عالم، فرانروائے اعظم خرر کے اعظم خرر کے اعتبار نما یندوں خرر برویز نے صلح کے دلیے روم کے حکمران ہر قول کی انتجا قبول فرائے ہوگئے اس کے با اختیار نما یندوں کے ساتھ حسب ذیل نزائط طے فرمائی ہیں۔

ہروں شام نسطین ، مور کرمینیا اورالیٹیائے کو بچک کے تمام مفتوحہ علاقوں پر شہنشا و ایران کی کارنی تسیم کرنا ہے۔ فاتی عالم یہ اعلان فرطتے ہیں کہ وہ باسفویں کے مغرب میں رومی سلطنت کے کمرانی تسیم کرتا ہیں۔ فاتی عالم یہ اعلان فرطتے ہیں کہ وہ باسفویں کے مغرب میں رومی سلطنت کے کمی اور جستہ مرتبی جنار میں گے اور اس کے بدے رُومی انہیں ، ایک ہزار ما انسط سونا ، ایک ہزار بہترین گھوڑے اور ایک ہزار رومی دوشیز الی النسط جاندی ، ایک ہزار بہترین گھوڑے اور ایک ہزار رومی دوشیز الی بطور خراج بیش کریں گے۔ اگر چے ماہ کے عوصے میں بیٹر الطانی ری نہیں تو یہ معاہدہ کالعدم سجھاجاتے گا۔

اب شنشاہ عالم ہرقل کے اپلی سے یہ بوجینا جاہتے ہیں کر انہیں بر شرائط تبول ہیں ہے ۔
مسائمی نے کسری کی طوف دیم کے اور بھرآئی ہوئی آواز میں کہا ۔ عالیجاہ! ہرقل کو آپ کے اسطام
کی تعییل سے انکار نہیں ہوگا۔ لیکن رُوم کے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہرقل کو اتنا نواج
جے کرنے کے دیادہ مہلت کی صورت ہوگی "

ملک نے شنشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے کھیے کہا اور وہ پہلی بار سائن سے مخاطب بڑا ۔ "اگر برقل نے بہیں اِس بات کا اطینان ولا دیا کروہ نیک بیتی سے بہاری شرائط پورا کرنا جا بتا ہے ترم اس کی ورخواست برائسے مزید ملت دینے کے متعلق سوچیں گے "

سائمن نے کہا ۔ عالیجاہ ! میں آپ کو یا طینان دلاسکتا ہُوں کہ ہرقل آپ کی ثراِلُطاتسیم کرنے میں بینچ جائے گی ۔ میں بیس و بیش نہیں کرے گا اور اس سلسلہ میں اُن کے اپنے ہاتھ کی تحریر آپ کے پاس پنچ جائے گی ۔ پرویز نے کما '' تئم ہرقل کو ہماری طرف سے یہ پنیام دے سکتے ہوکہ اگر اُس نے سیلہ ہوئی سے کام لیا تو ہمارے سپاہی ڈنیا کے آئری کو نے تک اُس کا پیچھا کریں گے اور قسطنطنیہ کا نام دنشان ہک مٹا دیا جائے گا ہے۔

سائمن فيجواب ديائ عاليجاه إبرقل كواس بات كالجورا احساس به كرآب كى نا رافكى بهاك عليه كس قدر تباه كن ثابت بوسكتى بهد اكرفاتح عالم مجله اجازت دين توبين ايك إلتجا كزنا چابتا إلى " "تمكيا كهنا جا سبتة مير ؟"

سائن نے سر مُحِكاكرسلام كى اور اپنے ساتھيوں نے ہمراہ أفتے باؤں باہرنكل آيا-

دستگرد کا بڑا کا بن آگے بڑھا اور مندے قریب کھڑا بہوکر بولا سعالیجاہ ! بین آپ کی معالیا ک طرف سے اِس عظیم فتح بر آپ کومبارک باد پین کرتا ہوں -اب ایران کے فرزند فخر کے ساتھ سر اُڈنیا کر کے یہ کمہ سکتے ہیں کر فیصراُن کے شہنشاہ کا ایک حقیر غلام سبے یہ

ایک وزیر نے بلند آواز سے نعو لگایا یہ فاتح عالم! آپ کا اقبال بلند ہواور آب کے دیں دیں دیں دیں دربارائس کی تعتید میں آوازیں بلند کرنے لگے یمسری کا تقبال بلند ہو۔ دیں وخوار بڑوں ؟
مری کے دیشن وبیل وخوار بڑوں ؟

پرویز نے اچانک ہاتھ بلند کمیا اور وہ خاموش ہو گئے۔اس نے کمای ہم اس کامیا بی گُوڈی میں ایک ہفتہ کے بلیے حبث عام کا حکم دیتے ہیں " اگل صبح قیصر کے اپلی دشگر دسے روانہ ہو چکے تھے 4

ایک دات یوسیدیا اپنے بستر رپسور بی علی اور فسطیندائس کے قریب دو مرسے بینگ پڑی سے میک رگائے کثیرہ کاری میں محدد علی کسی فے آ ہمتہ سے وروا زے پر وسک دی اور ائس نے پونک کر او چھالا کون ہے ؟ ۔ "

" بيلي دروازه كهويوا بين فيروز بول يا

فسطینہ نے دیشی کہوا ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا عمر رسیدہ نوکر تذبذب ک حالت میں پوسیا کے بستر کی طرف دیکھنے لگا۔

"كميا بات بي جيا! اتى مان كو حباً دول ؟ "

م نهیں إس وقت انھیں بے آرام كرنا تھيك نہیں۔ تم میر بساخة آور وست گردسے ایك آدى آيا بيد اور وہ كوئى صرورى بينيام دتبا جا بتا ہے "

ایک انبیر کے ربیے فسط بند کا سارا درجود ارز اعظ اور بھرائی نے اپنے حاس برفابر بانے کی کوشش

كرت بوت إلى حجا "كمال ب وه ؟"

" بيلي مين السيكون ك كرك مين جوراً أيا بون "

فسطینہ کمرے سے ا برنکلی توشدت اضطراب سے اُس کے بادی در کھڑا رہے تھے۔ اجائك اس في رك كرسوال كيا يد جا تم في اس سع الباحان كم متعلق نهيل وجها ؟ يا "ميس ف اس سے كئى سوال كئے ہيں - ليكن وہ يركمتا مجد كريس صرف سين كى بيني يا بعدي سے كوئى بات كرسكتا ميوں "

" أكرده كوئي اجني سے توميں ائي جان كو بحكا ديتي موں "

" بلیکی وہ کلاڈلیس سبے "

" کلا ڈیوں! وہی ہوا آ بھا ؟ "

" تم نے بیلے یو کیوں نہیں تاایا "فسطینہ یا کہ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کلاڈ اوس کمرے کے اندر ٹل رہا تھا۔

" آپ کب آئے ابا جان کہاں ہیں ؟ آپ تنہاکیوں آئے، آپ کے ساتھی کہاں ہیں "بضطینہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیئے اور بھرسرا ما التجابین کر کلاد لویس کی طرف دیکھنے ملی . چند انسے کلا دریس کے مُندسے کوئی بات ند نکل سکی - بھرائس فے بھرائی ہوئی آواز میں کہا-" پ عکدا آبان اور عاصم ہمارید ساتھ نہیں آسکے میں اپنے دُوسر سے ساتھیوں کے ساتھ غروبِ آنتاب کے وقت ہماں پنچا ہوں۔ ہم نے باہر طاور میں قبام کیا ہے۔ہم على العداح كشق ب سوار ہوجائیں گے۔ مجمعے اندلینہ تھا کرشاید میں جانے سے بہلے آب کو نرد کی سکوں تلعرے محافظ نے مجے بڑی مشکل سے دات کے وقت اندر ہے کی اجازت دی ہے۔ آپ کا آی جانکیں ہیں ؟۔" " أن كى طبيعت كنى داول سے خواب سے اج وہ سوكتى تفين اور ميں نے انہيں جگانا مناسب نهين سمجهاليكن ا*گر عزوري باو* تو مين انهين بلا لاتي مړُون -"

، نیں، نہیں، انہیں تکلیف نر دیجئے۔ آپ مبیطے جائیں، پیل روز سے چند صرور کاباتیں کنا جا بتا ہوں "

جيا فيروز كهاكرتي النول "

برداشت كا امتخان زلين -"

کا ڈیس نے اعر بڑھ کردونوں یا تقد فسطینہ کے مرم رکھ دیر اللہ ایک مرب انگیز لہج میں کہا۔ میری بین مجے انسوں مے کمیں آپ سے لئے کوئی اچی نبر اللہ دور اس کا رہے ہیں ہے۔ میں کہا۔ میری بین مجے انسوں مے کمیں آپ سے لئے کوئی اچی نبر اللے کوئی یں آپ اتنا وقت میں نمیں کریں تھیں تستی دے سکول میری دمردادی تم الصے ترسیس آیا۔ میرے باش رسی اور تمہاری والدہ کوایک بہت بڑے خطرے سے اکاللہ سے اور اس ذمر داری سے میں اس لاصورت مين عده برأ بوسكنا موں کرتم سوصلے اور ہمت سے کا م لو --- میں بیر سیانما ہوں کرمیں <sup>او</sup> كبث ممرد سع بوخرلايا بهون المسى سننے اور بردالت كرنے كے كيا ايك بها الر سجيسے ول كى ضر ت سیعے بسکین حالات کا تعاضا يه ب كرتمهارى چنين عاري سين مين دبى ربين اورتهاي لسوتمها يمى آنكھوں سے باہر ٹركلیں " نسطیند سکتے کے عالم من کلا ڈیوس کی طرف دیکیدرہی علی -اوج اللا ڈیوسس ایسا عسوس کررہا تھا ۔ " و مسطیند سکتے کے عالم من کلا ڈیوسس ایسا عسوس کررہا تھا كم أس ك الفاظ كا ذفره فتم مرجكا سعة فسطينه أص فنفر القوق المستعدد المالية على المالية واليس نہیں آئے گا۔ اُسے پریز فیل کردیا ہے۔ عاصم کوفید کرلیا گیا ہے۔ اُلی سبے کہ وہ کسی دِن آزاد ہوکر تمھارے پاس بنج جانے بیکن دست گرد میں تمھارے باپ کر دوست وں کو اِس بات کافارشہ

بے کہ شاید تھارے متعلق بھی ہرویز کی نیت میں نہ ہو ۔۔ مجوسی کا ہن اُسے ہروقت تھا کہ نہ ہو ۔۔ مجوسی کا ہن اُسے ہروقت تمعارے خلاف شنعل کرسکتے ہیں بھارے خلاف اُن کا ہی کہ دنیا کا نی ہو گا کہ تم عیسائی ہو ۔ اب پرویز کی سلطنت میں تمعارے باپ کے کسی عزیزیا یا تھی کی زندگی عنوظ نہیں ۔ کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ تم عیس ابینے ساتھ تسطنطنی ہے جاتے لیکن پر میں ۔ ایران کے سفیر بھارے ساتھ جا رسمے ہیں ۔ پرسوں مات اگر تم کسی ہما نے بیماں سے لکل سکو تو شہر سے باہر قریباً بین میل ، جنوب کی طون سمندر کے نال ہما ایک اُبڑی ہوئی خالفاہ کے قریب چند آوی تھا اوان تظار کر رسمے ہوں گے ۔ اگر میں کہی وجرسے اُن کے ساتھ نہ آسکا تو میری جگو ایسی وہاں موہور ہوگا ۔ ہمارا جماز ساحل سے دورکھ ارسے گا اور تھا لے ساتھ نہ آسکا تو میری جگو ویسی وہاں موہور ہوگا ۔ اب میری با تیں میں درسی ہیں ہیں ۔ اب میری با تیں میں درسی ہیں ہیں ۔

فسطینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک پیقر کی ہے جان مُرزی کی طرح ہے جس و سرکت بیٹی رہی۔ بھراجانک اس نے ایک بھر جھری کی اور اس کی بیھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو چھکنے گئے۔

کلاڈیوس نے گھٹی بیٹوئی آواز میں کہا " تمھارے باپ کی آخری خوابیش ہیں ہوسکتی تھی کرتم بوسکتی تھی کرتم بوسکتی تھی کرتم بھوسیوں کے انتقام سے بیچ کرکسی محفوظ جگر پہنچ ہوا ڈ۔ مجھئے بیمعلوم نہیں کو تصفطنی کب تک شفوظ دہ تک گا۔ دیکن میں تمھارے ساتھ یہ و عدہ کرسکتا ہوئی کہ جب تک با سفورس کا پانی ہمارے خون سے سُرخ نہ بھیں ہو جاتا اور ہوب تک فسطنطنیہ کی گلیوں اور بازادوں میں ہماری لاشوں کے انبار نہیں لگ جاتے ہم تمھاری ہوان اور رہ تی کی حفاظت کریں گے۔ کم اذکم تمھیں بیشکایت نہیں ہوگی کر قبیمر کے کسی سبابی نے اپنے زندگی میں سین کی بیوی اور بیٹی کی ہے بسی کا منظر دیکھا ہے۔

مین نے ص مقصد کے بیے قربانی دی ہے دہ صرف اس صد تک پورا ہوا ہے کہ بردینے ہمانے سا حد گفتگو کرنا قبول کرلیا تھا۔ لیکن ہیں اندلیشر ہے کرصلے کے بیے اس کی تو ہین آمیز شرائط انتہا کی بردل دومیوں کے بیے میں ناقابل قبول ہوں گی ۔۔ ہمارے بیلے دستِ گردسے زندہ والیس آنے کی بی ایک میٹورت تھی کہ ہم میرویز کے سامنے مرتسلیم خم کردیں لیکن میں سے محسوس کرتا ہوں کر اب امن کی بجائے روم ادر ایران کے درمیان ایک فیصلہ کی معرمے کے امرکانات بڑھ کے ہیں۔ آپ کے بیا سے بیے یہ سمجھنا

مثل نبیں کر جنگ کی صورت میں ہم آپ کی کوئی مرد نبیں کرسکیں گے۔

ین یہ بہرا موب است میں ایک سیکیاں ضبط کرتے ہوئے کا یا مجھے لقین نہیں آ ما کرپروزنے فسطینہ نے بڑی شکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کا یا محکمے لقین نہیں کہ وہ کچپن کے دوست میرے باپ توفتل کر دیا ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ اتی جان اکماکرتی ہیں کہ وہ کچپن کے دوست متے۔ یہ کیسے عملی ہے ؟ اگر ہمپ کی باتیں ورست ہیں تو میں زندہ رہ کرکیا کروں گی ؟

کلاڈیوس کی آنکھیں آنسوں سے لبرینے ہو جی تھیں۔ اس نے بھراتی ہوئی آفاز میں کہا یخطینہ تھارا با پ مرٹیکا ہے۔ لیکن عاصم زندہ سے، اور تھیں اس کے بلید زندہ رہنا جائیے۔ حجے بھی سے، کر رہاتی کے بعد وہ تمھاری تلاش میں ونیا کا کو نہ کو نہ جیان مارے گا۔ کہاتم ہی گوالا کرلوگی تمایک کہ رہاتی کے بعد وہ تمھاری تلاش میں ونیا کا کو نہ کو نہ جیان مارے گا۔ کہا تم ہی گوالا کرلوگی تمایک قدری کی میشیت میں دست کر دہنچا دی جاڈ اور کسری کے عل کی دیواریں مرتے دم تک عاصم اور قدری کی میشیت میں دست کر دہنچا دی جاڈ اور کسری کے علی کی دیواری مرتے دم تک عاصم اور تمایک تھارے درمیان جائل رہیں، تمھیں معلوم ہے کہا ہے جو وہاں تم جسی میں بنرار لوگیاں موجود ہیں، تمھارے درمیان حائل رہیں، تمھیں معلوم ہے کہا ہے کانوں تک نہیں بنرچے سکتی ہے۔ "

فسطینہ نے شدّت کرب سے اپنی معصاب جینے لیں -کلاڈیس قدرے توقف کے بعدفیروز کی طرف متوج بیٹوا یمیں زیادہ دیر بھاں نہیں عظم سکتا۔



سلطنت رومای صدای لی عظمت خاک میں مل چی سقی اور کجلا و ایران بتھر کے ایلیوں سے انتہائی قران اس من منابع مقے تو این اس انتہائی انتہائی امیر سنا اس منابع مقام منابع منابع

کسری کے بیے اس بن کے بعد بھی مردن بن کادن تھا. وہ عام طور پر تراب سے مدہوش رہتا تھا اور عب کمیں شراب کا نسٹر کم پونے لگتا یا رتص د موسیق کی عفوں سے اس کچ کا کا ہسٹ محسوس ہوتی تو دہ ان خو شامد لیں اور جی صفور ہوں کو اپنے گر د جمع کر لیتا جر بھیٹر وا در دارا کی فرتوات کے سامق اس کی کامیا ہوں کا مواز رئر کے اسے رفیقی دلانے کی کوسٹسٹ کرتے کران میں سے کوئی آپ کا ہم بلی نہیں تھا۔ موسی کا ہن بنطا ہر اسے ایک دایو آ کار تبدد ہے تھے میں اصفیں اس بات کا اضوس تھا کوئی اس موفیہ اور سلانت کا وضوس تھا کوئی گئی کہ دوسر سے عظیم گر جول کو آئین کدوں میں متبدیل نہیں کرسکتے ۔ ایک دن میں کا ایران کورز سالا نر لگان کی دقم سرکادی خزانے میں جمع کرانے کے بیے دست گر ہنا ہے۔

اگرتم سین کے وفا دار ہو تو تم ان کی مدد کرسکتے ہو ۔ پرسول مات میرے آدمی تھیں بیال سے کا لئے

کی کوشش کریں گے اور یہ اُن کی بہلی اور آخری کوشش ہوگی۔ اس کے بعد بہی شاید دور را موقع
مذرل سکے۔ اگرفوج کا کوئی بڑا استرتمھارے آقا کا وفادار ہے تو وہ میری باتوں کی تصدیق کوئے
فرزگی آنکھوں سے آنسو مجہد رہے تھے 'اُس نے کہا۔" مجھے لیقین ہے کہ فرج کا کوئی افر
میرے آقا کواں
کی میں بہتر جھی بانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن مجھے تصدیق کی صرورت نہیں ۔ میرے آقا کواں
بات کا یقین تھا کہ وہ وست گردسے والیس نہیں آئیں گے۔ اب اگر پرسول تک کوئی اور مادر پیش نہ
آگیا تو ہم میں درکے کنارے آپ کی گئی کا انتظار کریں گے۔ اب اگر پرسول تک کوئی اور مادر پیش نہ
کا ڈویس نے ضطیعہ کی طرف متوجر ہو کر کہا۔" مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی والدہ کو تسلی نہیں
دے سکا۔ لیکن اگروہ یہاں موجود ہو ہیں تو شاید میرا کام اور ڈیا دہ شکل ہو جاتا ۔ اب مجھے اجازت دیجے ہولیا ب
فسطیعہ نے اُس کی طرف دیکھا 'لیکن کوشش کے باوجود اُس کے منہ سے کوئی بات نہ نہل سکی۔
کلا ڈیوس ایک ثانیہ کے بعد نما ما فلے کہ کر دروا دے کی طرف بڑھا اور ذیر زاس کے بیجھے ہولیا ب

پرورنیف اس کی آمد کی اطلاع طنے ہی اسے اپنے پاسطاب کیا اور کمین کے حالات لوچھنے کے ابعد موال کیا «ہم نے سنا ہے کرعرب کے کسی باتندے نے خوا کا نبی ہونے کا دعولی کیا ہے جم اس کے متعلق کیا جانے ہر؟ میں نے سنا ہے کر در سنا ہے کر در سنا ہے کہ اس می خوا کا کلام نا ذل ہوتا ہے۔ "

" تعیل بیمعدم ہے کہ اس نبی نے رومیوں کے اعقوں مماری تکست کی بیش گونی کہے: مى نے ير ساسے عاليجاه إكيكن أب موريشيان نهيں مونا عاميے - الم محدف نوست كاس دعوبدار اوراس مايان لاف والحيدنادار اوربيلس لوگول كروبال الكال وياب اوراس ف والسيكمي منزل دوريزب مي بناه ليد اس كالبدمكرسي واطلاعات مرس ايس يني الناس یمعلوم ہوتا ہے کردال اس کے اپنے تبلیل کے لوگ اس کے خل کے بیاسے ہیں ادر دہ اسے بڑب میں ج جین نہیں لینے دیں گئے . عالیاہ اِ شام سے مکر کے راستے مین آنے والے آجر مجھے عرب کے حالات سے اِنبر ر کھتے تقے اور میں ان کی زبابی اکٹر ہے سناکر تا تھا کرجب محرمیں ہمادی فترمات کی خرس بینی ہیں تو وہاں کے وك اس نبى كالذاق اللق الي اب صفورك درباد مي قيمرك اليجيول فيص بي عارك كا ترت ديا بال کے اجد عرب کاکوئ ذی شور آدمی ریستورنہ یں مرسکتا کراہل روم دوبارہ سرامهاسکیں کے معلیقین ہے كرجب يزب ميس هي اس معامد الله علي الملاع بينج كى توويل هي مكر كيني كا مذاق الراما جائ كاليكوناليا ا س ان لوگوں کی جسادت مرحوان مول جنول فے آب کواس بھیگونگ کی اطلاع دے مرمریشان کیا ہے۔" كسرى في بريم إوكر من كے كورزى طرف دي ادركها "مين اس خرسے كوئ رياتان نها ہوئی مم ریجانے ہیں کدروی اب تیامت تک سرنہاں اطاسکیں گے۔۔ ہم نے تھے کا عرور عہیتہ کے لیے فاک میں طادیا ہے اسکین میر بات ہماری سمجہ سی نہاں آتی کرعرب سے ایک باشندے وہمارے خلاف اس تم كى يشكون كى عزودت كون بيشي أن جيها اس دنياس اتن بي فرادك بعى موسكة بال

حبنیں ہماری طاقت اورہماری فتوحات کاعلم مزہود'' میں سے حاکم نے کہا: "عالیجاہ اعرب سے نبی نے ریمین گرفی اس دقت کی تقی جب کر دوی

سلطنت میں اسمی زندگی کے چندسانس باتی سے اورلعیض لوگ اس فوٹن نہی ہی مبتلہ ہوسکتے سے ہم شاید جنگ کاپانسہ ملیٹ مبلئے۔ مجھے کوئ بالنے سال قبل اس کیٹیں گوٹ کی اطلاع کی متی ایکن اب قر کوٹ ڈوٹر ہے۔ ہی اس بیٹی گوٹ کا ہمیت دے سے آہے۔"

خلام بین نگاہیں دومیوں کی ذات اور رسوائی کا آخری نقشہ دیکھ دہی مقبی قبطنطین کے مانشین اس تادیک گڑھے میں در قرار رہے مقے جہاں سے ان کے دوبارہ اعظے کے اسکانات ختم ہو پیجے سقے۔ مرق کے اقبال کا آفا ب عزوب ہو جبکا مقاا وراس کے مقدر کی دات ان سادوں کی جملا ہمٹ کے افیر مقی جو تشکے بارے مسا ذول کو صبح کا بیغام دیتے ہیں لیکن اب جبی خلاکی زبین برشی سے دانسانوں کی ایک جماعت الیں مقی جن کے فردیک اجبی قل فرق است کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ محدولی کے دیک اجبی قل کو خربی ساکر حرابا مالکرتے سے ایف آقا کی زبانِ مبادک یہ خال میں مشرکین میک اور میں کو خربی ساکر حرابا مالکرتے سے ایف آقا کی زبانِ مبادک سے خالی ارمن و دیماکار بیغی مرس بیکے سے کر دومیوں کی تشکست بالا خروج میں تعدیل ہوجائے گی اور دیا کا کوئی افتاد باس بنیگوں کی صدافت میان کا ایمان متر لزل نہیں کرسکتا تھا ،

مشرکین محد کے نزدیک صرف اماینوی بر رومیوں کے غلبہ کی بیش کو ہی نا قابلِ بھین رحتی ملکہ اس سے کہیں زیادہ وہ اس بات بر سے اِن مقے کراس بیٹیگوٹی کے ساتھ ہی سلما نوں کو مجی السکری بختی ہو کی اُنسٹر پر

خوشال منافے کی بشادت وی گئی متی اور فعد کے بید بند سے جو لیتین کے ساتھ دو میوں کی نئے کا انتظار کر درجہ عظے ۔ اس کی بقین کے ساتھ اپنی فتح کا انتظار کر درجہ عظے جیر جس طرح کسری کورومیوں سے انتہا گئی ڈیل منر انظے منر انظے منو المنے کے لجداس بات کا فعر شر ذرہ مجر فر تھا کہ رومی اس کی طاقت کے سامنے دوبارہ سرائے کی جرائت کریں گئے ۔ اس طرح مشکس میک کو جس بر بات فادح از امکان معلوم ہوتی تھی کہ لیاب انسانوں کی جرائے میں میر دوباب نے کسی میدان میں اپنی نتے کا پرجم گاڑیکے یہ گروہ جس بردہ اپنی نتے کا پرجم گاڑیکے کی حرابی کئی گزوی حالت میں جبی باسفورس کے کئی میدان میں اپنی نتے کا پرجم گاڑیک کی قصر اپنی تشکست کا عزادت کرنے کے با وجودایک با دشاہ تقا - اس گئی گزوی حالت میں جبی باسفورس کے باراس کے قصا اور فرج مستقر موجود سے کھیسا کی قرت اس کی لیشت برسی اور زودی اسان اس کی آواز بر بالماس کے قصا اور فرج مستقر موجود سے کھیسا کی قرت اس کی لیشت برسی اور زودی مالت رہی کہ اضیں اپنے گھرا بوجود کر کر کوروں دور بناہ لینے بر بمجود کر کروں دور بناہ لینے بر بمجود کر کروں دور بناہ لینے بر بمجود کر کروں دور بناہ لینے تر بر بمجود کر کروں دور بناہ لینے قرت اور منگی وسائل کے اعتباد سے فریب اور ناداد کے میں دور بناہ لینے قرت اور منگی وسائل کے اعتباد سے فریب اور ناداد کرا دور میں فرقت ایکے تاتیا

مشركين محدانني قرت اور حبكى وسائل كامتبار سعزيب اور نادار مسلمانون بروسي فوتيت الحقة ف عالیا بنول کورومیوں برعال مقی اوراس وقت حبب کر وہ محد میں اپنے عزیزوں ، درستوں اور بھا گیوں کے بے بناہ مظالم سے تنگ الم انتهائی بے سروسا ان کی حالت میں مدینے کارخ کرد ب مقدیم کون کہا تفاكماس حبولے سے قافلے كام رقدم نتح كى منزل كى طرف احقد داج اور داست كى يہ بہاڑاي بوان كى ليى كامشابده مردى بي كمي دن ان كيجاه وطلال سالرز الليس كي ـــ بيكون كمدسكة عنا ككفرى ماديك أنفصول سے بناہ وصور اللہ والے فوركا ايك اليا سيلاب بن كروش كي آبا بنوں سے كركے درددلواليك الطيس مك على مربين أكلمول كوعرب وعجم كاصرف ايك بى نقش دكها في دينا تقا ادروه يه تقالم عرب كاندر صرف اسلام کے دخن اوروب سے باہر صرف رومیوں کے ایران حرفیت بی غالب دہیں گئے۔ ان کے نزوی فسرانی كى تفذير جوسبول ادرسلانول كى قىمىت مى كى ما مى ما مى ما مى ماسى الله ما ماس الله بات ب خوفيال منا د ج تف كرد روشت كادبن عياميت بردائي غلبه مال كريكاب اورعرب كرب برست إن ہات پرشا دال سے کا ان کے لات وہل ایک ایسے دین کوشکست وسے عظیمیں حس کی تعلم ان کے صديبل كے عقامدُ كے منافى مقى مكن اسلام كى صداقت برايان للنے دالوں يس اير مباليان التاب ال

پيش كوئم كى صداقت برايمان سنهو -- ده اچنے آقاكى نكا مول سيمتقبل كانقت ديم ي سے ادر حال کے الام دمصائب کونا قابی شکست وصلوں کے ساتھ برداشت کرا سے تھے ۔۔ دیا مِن كونى اليها مز تحاجب كاحال ان سے نيادہ اذبيت ناك مقا اور دنيا ميں كوئى اليها مزمقها جوابينے مستقتل متعلق ان سفرا دوراً ميد مقاوه صرف يرج انت تقدكم روم واران اورايين مستقبل كم متلق ال محم ات کی مین گونی کے پورا ہونے کا دتت آگیاہے --ادر اضیں یرسوینے کی صرورت نرحی کرفدر رومیون کوموت سے جیکا سے جیرا کر فتوحات کے داستے برڈا لفے کے لیے کون سے اسباب مہیا کرے گی اور معیر ریخ قرسا قا فلروانتهائی بے سروسال فی کی حالت بین محدسے تعل سرمدینہ میں بناہ لے بیکائے كسطاقت كيل لوت برالله ك دين كوان وتفول وتنكست وس سك كاجوعرب قبال بي ایک مرکزی عیشیت کے مالک سے اور جواسلام کوعرب کی جابلی دروم کا بدترین دہم تابت سرکے پایے مك كواين ييجيد لكاسخة عظ عرب بي حرف مكري ايك اليها تنهر تفاجعه بودس ملك مي ايك مركزى حينيت على تقى - أكرهي حضرت الراسيم كا دين مشركا ندر مومات كالمجوعه بن مرره كما يتفا ا درر دئ زمين يرضواكا ببلا كمربتون سي معرفها كيا تفاتاهم اس تنهرك ساخة عراون كى عقيدت كارتشة اسبى كاس قائم هفا وه برسال عج كادسوات اداكرين اورايخ القول ك بنائ مترس سينتي اف ك يه يهال كتف اورصد بول سے بيت الله كانتران اورحفاظت ك فرائض اداكر في البحد قبيرة وليش كرمجى عرب قبائل بي ايك مرزي شيت ماسل بوكي متى. وهاس جهالت كي علم دارست حبس كى نارىكيان بورد عرب كوابني أغوش من ليد بوئي تقين مواك مديبي اورسياى عقا مُركيم علم مقد بن كے باعث ير مك ايك اخلاق الحفاظ كى انتها كويني حيكا حقاء ان حالات میں ایک نئے دین کے خلاف ان کا لعرہ لورسے عرب کوشنتل مرسکتا تھا اورظا ہری حالات سے یمی معلوم ہوتا تھا کرجب وب کے کسی میدان میں سلا فول کے ساتھ قرلیش سحد کا تصادم ہوگا قرار سے وج كى طاقت ان كى بينت بر بهرگى و اگر محرسے كوئى بي كله اضاقو يزب تك يبينية بينية وه ايك مهديب أندهى بين تبرلی ہوجائے گی سکین دہ نا فار ورات سے وقت سحرسے تعلامقا اور مس کی ساری لیری ایمان کی مزخم برسے والی د، ات یک معدد دسی ، فل ہی حالات کے آلیک بردول کے آگے ایک ایسے متقبل کی منازل

، رقت قریب آئیکا تھا ۔۔۔ ہرقل اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہوا سب اسے دیکھنے ، جاننے اور سمعة والمعتمام انسان مايس مو يحك عقد اس ف اس وقت ابني أناك ألود تلوالاتها في حرأت كى جبد اس کے با ذوش ہو یکے سے ،اس نے عزت کا داستراس دفت اضیار کیاجب کردوئے زمین کی سادی ذلتر ا ودرسوا تُول كوايك معظرى مي با منه حكراس كى بيطي مرلا د دياكيا شا ــــــ ادراسه فتح اور نصرت کے اسباب تا ش کرنے کی اس وقت نحرہوں جب کر روم کی تباہی کے تمام ظاہری اسباب مکل ہو پیکے تھے۔ كمرى جيے جابر دشمن سے دوبارہ محر لينے كے ليے اسے نئى افراج كى عزدرت متى اورنى افراج تناد كرف كے ليے اسے وقت اور روبي دركار تفار بنائج پرورنے اسے فراج جمع كرنے كے لئے جميلت دی متی اس کا ایک ایک کمحرنگی تیاد لول می صرف جونے لگا۔ دولت کی کمی لیدی کرنے کے لیے اسفے سلطنت كے خالی خزافوں كى بجائے ال كروب اور خانقا ہول كادخ كيا جہال كليا كے اكا مرسوف اور چاندی کے برتوں میں کھانا کھاتے سے سے بدلوگ اپنے خزانوں سے دست برداد ہونے کے لیے تیادند -کین قیصرفے انفیں سے محجایا کہ میں تم سے قرض ما بھا ہوں اورجب روم کے دن بھرجا بیں گے تو تمالے زمن کی رقم تصیں سود کے ساتھ اداکی جائی گی ۔۔ کلسیا کے اکا برے لیے سی تجنا مشکل مذھاکوا مائوں کوخواج اداکرنے کے لعدیمی اضیں زیادہ مدت سمتے لیے امن الدراست کی زندگی نصیب نہیں ہوگی ادر سوانے اور جاندی کے جو ذخائر اسفول نے اپنی خانقا ہوں اور کر جول سی جیبا رکھے ہیں وکسی دن الانوں ك المتول لولے ما ملى كے و بالني مذہب كامعن بينيا ول في رضاكادان طور رين شير كولين خزاني ميني كرئيك العض جفول نے تنگ کی کامظام و کیا اضی حکومت کے دباؤ نے صدوی کی جمع کی ہوئی دولت سے و تبرد اربونے بیج بورکر ثیا۔ قیمرکے لیے ایرانیوں کے سامھ ایک فیصلہ کن جنگ اوٹا ایک مجبودی تھی۔ امن کی خاطر شامدہ ا بنی دعا یا سے استوں سے سوتھی دوٹال حمین کرمھی امرانیوں کوسیٹ کر دیتا۔ کین ایک ہزار دوشیزاؤں کا مطالبہ بداکرنااس کے لب کی بات مزمتی ۔ ابنا پلیوں سے صلے کے بیے برومزی ٹرائط سفنے کے بعد اس کے لیددوی راست سے۔ اولاً یرکردہ اپنی لیاب رعایا کوار اپنوں کے رہم درم رچھیٹر کرکہیں حبال جا آادر نانیاً يكروه زندگى ادرموت سے بے بروا ہوكرا بينے طاقت در؛ مغرورا در بنے رحم وشن كے ملاف سيند بير وجانا

د مجدر الصاحبان ايك نئ مع كا أماب ليدى تاباسون كي ساسق علوه افروز مقاه

مرقل کی اواج جنگ کے مبدانوں میں بیٹ جی سیں۔ اس کے خزانے خالی ہو چکے سے اور اب حالات نے اسے ایک بے رحم اور مغرور وشمی سے انتہائی توہی ام برمطالبات تسلیم كرنے برجور كرديا شا-اس كى رعايا اس مع بدول اور مايس بورى شى اور تسطنطنينك درودلواد اس كاملاق الأات مقے اوروہ تاج بوسلطنت دوما كى سطوت اورجروت كاكئيز دارتھا اسے غلامى كے طوق سے زيادہ برنمامحسوس ہو آ مقاء دہ ایک المیکمٹن کا ناخدا شاہس کے بینید سے ایس سوداخ ہوسی سفے سے اہل دوم ج چند برس قبل اسے اپنا مخات دہندہ مجر کراس کے داست میں ایکھیں بھیاتے سے اب اس کے دجود کو ابنے اید ایک سزاسمجھ سے سے سکین اسی کیامعلوم تفاکدوم کی ذلت اور دسوائی کا اُخری منظر د سکینے کے لبعد قدرت کی وہ ان دیمی اور انجانی قرتیں اچا ٹک حرکت میں اُجا بیک گی۔ جن کے اشاروں پربادا رجمت كانزول بوتاب ادربا وموم مستجلع برئيب بالصحامة فاربن جات بيران في النفي كيامعام التا کوان کا کرور ،عیاش اور بے ص حکرال کسی دن اجائک خواب غفلت سے بیدار وکا اوروہ مردہ رکس جن ب ا کے انگارے میں اثر انداز نہیں ہوتے ، زندگی مے خون سے مبررج ہوجائیں گی- اگر کو فی مدمی دبنی نحا<sup>ت</sup> کے لیے اسمی کا معرف کا منتظر مقالووہ سمی میر سوچے کے لیے تناید فرصا کہ قدرمت کا کوئی معیزہ مرقل کوالی<sup>ک</sup> ادربددلی کے قرسان سے نکال کر عیت ماگئے انسانوں کی صف میں کھڑا کرسکتا ہے اورامل روم اس کی قیار بيكى كاميانى سے ممكن د بوسكتے إلى وافقات نے الخيس باربار صبى العقات كا عقام كرنے بر بجرركياتها ده ريمتى كردهم كيليع برقل كاسارة خوس بداورا كرندرت كوان كي مبلال مقصور يدتوده الفيل جگے کے کسی ننے میدان کا دامتہ دکھالے سے پہلے ایک الیے حکمان سے نبات دلانے کے اسباب بیدا کرے گ<sup>ج</sup> امنى كماميدا فزامالات ملي هجا خين شكست ذلت اور دروان كميسوا كي نهلي دسسكا سكن سيدرس قب يحرك كليور من بير السلام ك جس الكيونى كامذاق الداياكيا سفااس ك إدرا الالتفاع

ھرقل ایک طرف نئی فرج سرتی سرنے اور دوسری طرف بحیرہ مارمورا اور آبنائے باسفورس میں

جباد جمع کرنے بیں مصروف تھا۔ باسفورس کے دوسرے کنادے ایران کے ظیم اسکورے نیے اب بھی دوکھائی جباد جمع کرنے بین مصروف تھا۔ باسفورس کے دوسرے کنادے ایران کے ظیم اسکور کے خطرہ مول لینے کے دیتے سے لیکن ابنی زردست تیار پر سات تیار دوست تیار ہوئے کی فاکا می کی صورت بیں ایرا نیوں کی جوابی کاردوائی تسطنطن کے لیے تیا ہی کاسامان بیدا کرسکتی تھی۔ اور فتح کی صورت بین جی شکی کے داست مشرق کی طرف بیٹے تقدی کرتے ہوئے عقب بین دسدا ور میں کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے کہائے کر کیا کے کہا کے کہائے کہ کا سامان بیدا کرسکتے تھے۔ ایشائے کو بیک کی جیکوں سے امریانی انسکر کے معمول دستے بھی ان کے لیے تباہی کا سامان بیدا کرسکتے تھے۔ ایشائے کو بیک کی جبائے مندر زیادہ معوظ تھا۔

چنانچ بمکل تبارلی کے لعداس نے شطنطینہ کی مفاظت سینے اور طیب اک اکابر کے سپرد کی ادر جیر انشکر کو جہاز دوں برموار ہونے کا حکم دیا ۔ در میوں کا رح جی بیڑا کسی دقت کا سامن کے بغیرالیٹیائے کو جی کے معزبی اور حزبی سامل کے سامقہ استا حوایا ہوا شام کے معزبی کو نے سے قریب جیلج اسکند دول میں منگرا المانہ ہوا اور اس کے ابعد ہر قل نے اسوس کے قریب ڈیرے ڈال دیے جہاں کسی ذانے ہیں سکند الم فالم نے دار کو تسکست دی سی برق کا یہ اقدام خطرے سے فالی دیت اگر مرانی حالات سے فائدہ المانے کی دار کو تسکست دی سی برق کا یہ اقدام خطرے سے فالی دیت اگر مرانی حالات سے فائدہ المانے کی

ہوشن کرتے تو باسفودس کے مشرقی کنا دے سے ان کی مینی قدمی قسطنطینہ کے لیے نباہ کن ہوسکتی می اور برقا کو بذائت خوداس خطرے کا اس قدر اصاب سے ان کی مینی قدمی قسطنطینہ کی سے بارجن لوگوں کو تسطنطینہ کی طفات کی دردادی سونی عنی امنیں دشمن کا مفاطر کرنے یا مجالت مجبوری اس کے ساسنے بہنے بارڈالئے کا اختیا ہے۔ دیا فار دیکن خلقدون کے آس بیاس مجبر ہونے والی ایا نی فواج کسی فوری افدام کافیصلہ مذکر سکیس اور اس کے بعد حب ہرقل کا مشکر ایک ایسے مفام کب بہنے جبکا نفاجیاں سے اس کی پینی قدمی ایک طرف آرمیب نیا دردور مری طوف شام کے بینے حطوناک ثابت ہوسکتی عنی نوا یا نی ابنے مختب کو نویم موفوظ سمجے کرفسطنطینہ پر یاں کہنے کی جرائت مذکر ہے۔

ننام اور ایشیائے کو جبک کی سرحد وں کے آس باس بباد می علاقوں میں ایرا نی نشکر کے سا تھ چند محرا فی اس کے بعد تسطنطنی کے بعد میں ایرا نی نشکر کے بعد تسطنطنی کے بعد میں ایرائی کے بعد تسطنطنی کے بعد تسطنطنی برخم ورکر دیا۔ اس مہم میں ہرقل کو نظا ہر کوئی قابل ذکر کا میابی ماصل نیس ہوئی میں بسکن اس کے نتا بخ میت دور رس منتے۔

اور پیر حب رومبول کی واپیی کی اطلاح سنے کے بعد پر ویز اور اس کے مصاحب مسرت کے فہقے لگادہے تھے، ہزول ایک نئی مم کی تیاریاں کر رافظ -

 $\mathsf{C}$ 

"برقل كا جكى بيرا بحيرة اسوديس واصل موجيكاب - اسكيم از طوابندن ك نزد ديب للكرانداز مويل بیں اور آرمینیا کے میسان بون درجون اس کے جھنٹے سے جمع بورسے بی "کسری پروزکو کے ابعد دگرے يناقابل بقين اطلاعات ببغيس اور بينيتراس كه كم و كسى جوابي كادوائي كافيسلم كرسكة ، برفل آدربائيجان م داخل موسيكا تفاسي بعراكي دن أسع يرخر على كمارمياه الدان كاده قديم شرحال فردنست بيدا مرا تقا، فرز مان صیسب کے باضوں تباہ ہوج کا ہدول ایان کے سب سے برسے اس کدہ کی مقدس آگ مجموع کے سے عوسیوں کے زویک ارمباہ کی و بی حیثیت علی جومیسا شوں کے مزدیک بروشلم کی منی ۔ اور ا يرانيول كى بينارسة قبل صن فدرميسائى اپنے مقدس شهركونا قابل نسفير خيال كه نفسطة ، اسسه كبس زياد ، مجوسی ادمیاہ کے دفاع کے متعلق مطمئن تف اور اس شنرکی نبا ہی کے مبدمجرمیت کے علمبرواروں کیے بخ واضطر کام بی مالم نخابور وشلم کی نبابی کے بعد فرندان تثلیث نے محسوس کیا تھا۔۔۔۔ اور ایرانی معطنت اب امنی مالات کامامنا کرد ہی متی جریروشلم کی تکسست کے بعد بازنطین سلطنت کومیش آئے سنے رکانب تقدیر کے احد انسانی تادی کا ایک نیا ورن الث سے مقے - اور تادینے اس سے ورق کی مینیا فی پر ایک الیسی جنگ کی داننال مج بھی جارہی متی جو اپنے نتا بڑے اختبار اسے ارمیاہ میں روم وا بران کے معرکے سے کہبر نیا ده اسم فقی \_\_\_\_ به بدر کے ببدال میں ان مین سؤنیروسلانوں کی جنگ اور فتح کی دامستنان تھی ، جن کا دین مرف بوب ہی نمیں بلکہ وری دیا کے جروات بداد کے خلاف ایک اطلاح بنگ مقال سے کیت قبیلہ توم یانسل کی فق ند متی - بلکه اس ابدی صداقت کی فتح متی صب کا برجم محدیون میلی الشدهديد سام كم الحديد الله ایک طرف برق کے مباہی ارمیا ویں ارا نیوں کی شکست پرخوشیاں منارہے سے اور دوسری طرف آمائے مد فیکے جان نار بدر کی فتح برا بے بروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز سے ۔۔۔۔ اسی طرح ایک

0

بالآخربرور نے اپنی دور افتا وہ پوکیوں سے جمع ہونے والے لاتعداوسٹکر کوئین محصول میں تقسیم کیا۔ بہلی فوج کہا ہی سرار آزمودہ کارسبا ہیوں مِشِمّل فتی۔ ہرفل کاسامنا کرنے کے بلے دوانہ ہوئ ، دوسری فوج کرومیوں کے عقب میں بہنچ کران کے رسداور کمک کے داشتے مسدود کرنے کا حکم طا-اور میسرائشکر برویز کرایک استانی مجربہ کہار جرنیل مربار کی قیا دہ میں میں مسلم طاعدوں

بمدے رحم وکم بہت اور تم اگر پر مدے بن کر موامی پرواز مزکسنے لگ جا و یا مجھیاں بن کرسدریں ربے نہ لگا دونو بھارے ما عقول سے بے کر نہیں جا سکتے۔"

جب روم کے ایمی خافان کے کمیپ سے بابر نطلے فوان کے حبم برائی میصول اور زیر ماموں کے سوا

رضا 🚐

اس کے بعد اُوار قبائل کے بے در بے عمل کے دس دن اُبلِ شرکے بین قیامت کے دن تھے ۔ وہ رابل ن کرے بین قیامت کے دن تھے ۔ وہ رابل کی مربینا اور کی مربینا در اور کا در اور کی مربینا در اور کا در اور کا در کا در اور کا در ک

رادون ناگ باری کردہے عقے۔

ابنائے باسفورس کے بارایا نی برنیل ایک صور کے عفاب کی طرح اپنے نیم مردہ سکار پرجھیٹنے کی کوشش کر ہاتھا۔ رومیوں کی فوت مدا فعدت جواب دے می متی۔ اور وہ ولولہ جو سرقل کی بورمتوقع کامیا بھی کے ملبعث بدار ہوا تفالبدر ترج مرد راج دیا تفا۔ اپنے حکمران کے متعلق اب انہیں بیملم میں نہ تفاکہ وہ کہاں ہے اور کس مال

یں ہے یوس نباھی کودہ برسوں سے مال رہے نئے دہ ہر کھ ان کے قریب آری منی ۔ پھراکیٹ دن بچرہ اسود کی طوف سے ایک جگی بیڑا آ بنائے باسفورس میں نمودار ہوا۔اور فسطنطنید کی اسکورس میں نمودار ہوا۔اور فسطنطنید کی اسکورس کی خصکے مارے مما فط چلانے ملگے۔ '' ہر قل آرم ہے۔ خدانے ان کی دعا کی سسن کی ہیں یک کین ہر قل اس کے اپنے محاذبہ موجود رہا حروری سمجھتے موٹے اپنے تشکرکے بارہ ہزار جوان میں برسے کے ساتھ میں متنا۔اس نے اپنے محاذبہ موجود رہا حروری سمجھتے موٹے اپنے تشکرکے بارہ ہزار جوان

ال نفرى مدد كے بيے ميچ دیے تنے ۔ روم كے اس خليم ميڑے نے كسى دفت كاسامنا كيے بغيراً نائے باسفوں

ین دشمن کی حید فی مجو فی سنتیان نباه کردیں۔ آبنائے باسفورس کے باد ایرانی سید سالار ایک بے بس تماننا کی کی بنتیت سے بین ظرد کیجہ رہا تھا۔ اور آلدی ہو گذشتہ عموں میں نشد پر نقصا نات اسٹائے کے بعد بدد لی کاشکار ہورہ سے ستے روم بوں کے اس نویمتوقع سے کی اب زلاسکے۔ اس کے بلغاری اور روسی علیمت مال فغیمت میں مصددار بننے کی امید رہاں کی بازی

وسك إيرانى ميلفول كابال تكسبيكانيس مواسينا بخدفاقان سفه اليس محاصره المطاف كاحكم ديا-اور وونظم

بردیزی اس کاردان نے برقل کو بحیرہ اسود کے سامل کی طوف بھنے بر مجور کردیا۔ اور بیاں مقامی اوگریک اولوالفوم فائ کی تینیت سے اس کا فیرتر مقرام کردہ سے اور میسائی قبائل جن کے دل میں بہلی بار مجر سبر ل کے ایس استان میں اس کے مجد شرے سے جن برورہ سے بھر برو است بھی اور کی گارے پڑاؤ ڈالے نے بعد برقل کسی نے معلے کی تیار ہوں میں معروف نقا۔ اپنے مقب میں ایک اسود کے کارے پڑاؤ ڈالے نے بعد برقل کسی نے معلے کی تیار ہوں میں معروف نقا۔ اپنے مقب میں ایک زرد دست بھی بیڑے کی موجود گارے باحث اس کے بید رسلا در کمک کا بھری داست مفوظ تقا۔ لیکن ایرانی ارد درست بھی بیڑے کی موجود گارے باحث اس کے بید رسلا در کمک کا بھری داست معافر برکا بربابی کی وقع دئی۔ بردی قوت کے ساتھ حکومت بیں آبھی مقے اور حالات کی تبدیل کے بغیرائے کسی نے مافہ برکا بربابی کی وقع دئی۔ ایرانی جو نیل جو نیل جو نیل کی فترحات نے امید کی دوشنی دکھا وی میں میں جو کا مقا احد اس کی بہلی کا میا بی بیر عنی کے معید میں جائے کا خاقان ہے دومیوں نے اس امید بھولا کھا استرفیاں نذر کی میں کہ موجود کی میں میں جائے اور اس کی بیسی میں میں میں اور اس کی بیسی میں میں کو با بعلاد رہے گا۔ ایوانیوں کا طبعت بن سجکا تھا۔ اور اس کے بعد قسطنطینہ کے درواز سے بردشک بھونسلا کی بروست کی استرس کی بردشک کے بعد قسطنطینہ کے درواز سے بردشک

ردم کے دادا کم مست کو اس سے بڑا خطرہ آئے نک بیش بنیں آیا تھا۔ شہر کے اکا یر خافان کو صلح برآ ادد کو نے کہ بیش بنیں آیا تھا۔ شہر کے اکا یر خافان کو صلح برآ ادد کو نے کہ برمکن کو مشت کر سے سے لیکن ادد کی النجا تیں ہے اگر فابست ہور ہی خور نے۔ ددی د دو خافان کی خدمت میں ماصر برما تو ایرا نی جر نیل کے نمائند سے اس کے دائیں بائیں روفی افروز تھے۔ ددی سونے اور چاندی کے تمائن سے کر گئے تھے میکن خاقان نے ان کی النجا بی سفنے کے بعد انتہا جی مظام اس سے بی مقام نے میں مطلق بنیں کر سکا۔ بھار سے بیے مرف فسطنطنیہ کا ذرائن

خافان کا بیسٹ کر ا عاد تبائل کے علاوہ ان رکسی اور بغناری قبائل بیسٹ تمل تھا ہجواس کے باج گزاد اور میدعت ستے ۔

فابل تبول بوسكة ب يمادا محموان الركيس بعاك نيس كيا فوده اب مك إيرا سول كي قيد مين بركا فسطنطنيد

طريقے سے پیا ہونے گئے۔

قسطنطينه كى تاريخ كاليك اورنازك لمحد كزر عياتفا يكين بازنطيني مطنت ك افق برامي كالكيك آ خربان سلط تعیس - پروپزی فوی قرت کا ائب عی به مالم نفا که وه یا یخ لاکھ سپاہی میدان میں لاسکا تھا قسطنطنہ سے تاری قبائل کی دائیں کے باوجودوو اپنی فقسے نا امید منیں موا تنا۔ فلقدون کے پڑاؤیں ایرانی فرج کی تعداداً كه د ن برهد دى مى ادر فرجمى وقت جى مرقائد دادالسلطنت كى اينط سے اندے مجاسكى منى -قسطنطیند سے پیکروں میل دور سرول کی سست یا بسیائی دومیوں کے بیاف کا بابی کا بیش خبر سراسکی منی انوا نے جونو وات ماصل کی تیں وہ نقعنانات کے بغیر خیں۔ اوران نقصانات کے بعدوہ کسی میدان مراران کے لا تعدا دنشکر کا مقابلہ کرنے کے قابلی میں رہے تھے ۔ اس کے رفکس ایرانیرں پر گذشتہ شکستوں کااڑ ایک میب مائتی کے عمم رینی زخوں کے الزات سے زیادہ مذتھا۔ ان حالات میں سرول کوشال میں ابدكى اكمي بكى سى راشنى وكما ئى دىد اس نے دريائے والكا كے اس بار وسيع ميدانوں مي بيلي برئے ترك بما أل كے محرال كى طرف دوستى كابيغام بعيجا-اوربيلوك بونوزار كىلاتے تنے اپنے خيول اوروكيت يول سمیت مارجا کی طوت بل بڑے - ان جگر ترکو ل کے محمران کا نام زیل تقا- بسرول نے طفس کے قریب اس کا نبرمقدم کیاند اور اینا تاج آباد کر اس کے سر پرد کھتے ہوئے یہ احلان کیا کہ تم میرسے بیٹے ہو- بھراس کے ساتھ آنے والے مرواروں کے بیے ایک نٹا زار دعوت کا ابتام کیا اور انہیں اپنے باتھ سے میتی خابی اورسینے اور جاہرات کے تحالف بقسیم کیے۔ اس کے بعداس نے ترکوں کے جواں سال حکمران کے دائد تخطيم الأقات كى اور الني حين ميل المدوسيدكي تصوير دكهاف كع بعداس كم ساخه شا دى كا وعده كا ۔ ترک سردار اپنے محران کی اس غیرمو تھ ون افزائ سے متا تر ہوئے بغیرند و سکے اور ان کے جالیس ہزار سوار ہزفل کے جنداے سے مجمع ہوگئے ۔۔۔۔ اب ہرفل کے نشکسکی تعداد مجموعی ستر ہزاد سبابون مک بہن میں منی - تاہم وہ وسطی ایران کی طرف بیش فدی کرے پرویزے لا تعداد شکے فدی نفدادم کا خطرہ مول لینے کے بیتے بار دیمقا بنا بجدوہ کھر مومند کم کھی آدمیندیا در کسی شام کی چوکیوں پر حظے کر او یا ۔۔۔۔ سر مار کی تیا دت میں با سفورس کے مشرقی کمارہے پر ابرا نی شکرے اعجاع نے ہرال

کے عقب کے بیے ایک مستقل خطرہ پداکر دیا تھا - ال حالات بی اس کے بیے مستر ت کی طرف بھیں قدی کر احظرے سے خالی نہ تھا۔ لمبکن قدرت نے ایک بار بھیر اس کی مدد کی -

ا خلقدون كے إرانى ككركاكب سالار-

ملہ سعف دوایات کے مطابق براہی پرورزی واف سے پس آیا تھا ، ملک سرفوں نے ابرانی شکر کو پرورسے مظام میں اور ان است منطق کرنے کے بیے ، یک کامیاب سادش کی تئی۔

مدددسے دور دو کنے کی بائے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے کرکسی ایسے میدان میں گھرزامیا ہتا تھا، جہاں سے اُن کے لئے چھیے سٹنے کے تمام راستے مسدود موج آئیں۔

لیکن ان مالات میں اللہ کے اُس برگزیدہ دسول نے اُس کے پاس اپنا ایلی بھیجا تھا ،جس کھا ہو کے اپنی ایسے فرا نروا نظامی کے رہی اللہ فرا نروا نظامی کی دعوت دی کی ایسے فرا نروا نظامت کی دعوت دی تھی ، اُسے ایک مان بیاری کی بیاری نظامت کی دعوت دی تھی ، میں ہوتا تھا جسکے پاس کوئی نا قابل تسینہ تعلقہ یا کوئی بافا عدہ فوج نہ تھی ۔ اور جو مال ودوات کے اُن تمام ظاہری وسائل سے عرم مختاج ایک انسان کو دوسر سے انسان بر بالادستی عطاکر تے ہیں۔ بھر آج تک ونیا کے کسی انسان نے ایسے خط میں کجلاوایون کے نام سے بہلے اپنا نام کھنے کی جمادت تہیں کی تھی ۔ ایسے خط میں کجلاوایون کے نام سے بہلے اپنا نام کھنے کی جمادت تہیں کی تھی ۔

جب شاہی مترجم اس خطکامضمون سنار ع خاتوحاضری دربارجن کے لئے بیتحریرایک مذاف سے نیادہ ندھتی، بڑی شکل سے اپنے تبقیے حنبط کر دہے تنے کسرٹی کچہ دیر خصتے اور اصطراب کی حالت ہیں فلسد
کی طوف دیکھتا راج - احیانک اُس نے مترجم کے اہم سے حضور کا مان مبارک چین کراُسے پُرزے کردیا
اور میران کے حاکم با ذان کے نام بیر فرمان مکھوایا کہ نبوت کے اس متری کوجس نے ہمارے ساتھ مخاطب ہوئے
کی جبارت کی ہے گرفتار کرکے ہما ہے پاس مجمع دو۔

ایران کے مغود اور مجار محکمران کے گئے محکم عربی التد علیہ وسلم کا خط اِس قدر فیرائم مقا کہ حضور کے قاصد کو مراد بینے میں مجار ہے ہیں ہوئی تھی۔ لیکن اُسے کیا معلوم مقا کہ جس خط کو اُس نے چاک کیا تھا، اُس کی تحریر اور حمفوظ رہنت تی موجی تھی۔ اور جب حضور کا قاصد بے مروسامانی کی حالت میں وایس مار یا مقانو اُس وقت یہ کون کہ دسکتا مقالہ اُس کے باؤں کے نشان محتقریب اُن مجاہدوں کی گزرگاہ بننے والے بیں جدر بینے کا کیوں میں جہانبانی کے نشے اواب سیکھ در ہے ہیں۔

یں بردید اور اس کے درباری صرف اتنا جانتے تھے کر حب مین کے گود ترکا ایک معمل فاصدال مین کریہ پیغام دے گاکہ تم اگر اپنی فیریت جاہتے ہو تو محرکو ہمارے ہوا ہے کردد قوعرب کے کسی فاندان یا فیلے کو مزاحمت کی جزات مہنیں ہوگا ۔ FA

فدائے ریمان و جیم کے نام سے محد سغیر کی طوف سے کسری در میں فادس ، کے نام

سلام ہے آس شخف پرج بدایت کا پیروم وادر خدا اور اُس کے نبی پرایمان لائے اور پرگواہی وے کہ خداص وف ایک خدا ہے اور اُس نے مجھے ساری دنیا کا پیغیر مفرد کرکے جھیجا ہے ، ناکہ وہ ہر زندہ شخص کو خدا کا نوف ولائے۔ تو اسلام قبول کرتوسلامت سے گا، ور نرج سیوں کا وبال تیری گردن پر موگا۔

کیملاہ ایران کومرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیخطائس وقت طا جب کہ وہ اپنی تمام شان وشوکت کے ساخد ددیائے کرسو کے کنارسے پڑاؤڈا لیے ہوئے متھا۔ شام اور آرمینیا ہے اُسے دومیوں کی بیٹی قلی کے متعلق تشولیٹی ناک جرب آدمی تقلیں تاہم جنگ کے آخری تمائج کے متعلق اُسے کوئی پرسٹانی نتی وہ دن کے وقت سیرو شکارسے اور دات کے وقت رقص و مرود اور مے نوش کی مخلوں سے دل بہلاتا متعلا اور اُس کے مصاحب برتشولیٹی ناک جرکے بعدا سے بیعتین دلانے کی کوشش کیا کرنے تھے کہ برقواب متعلی اور دی تھے کہ برقواب کے دروازے پردستک و سے دلج ہے۔ اور جب کسی کھلے میدان میں فیصلہ کن معرکہ برگوا توروی شکر کو کمل تباہی کا سامنا کرنا پڑھے گا۔ اور پرویزی خودا متحادی بلاوجر مذمتی ۔ ایک فیصلہ کن جنگ کے لئے اُس کی عفوظ افراج کی تعدا درومیوں سے کئی گنازیادہ متی ۔ میدانی علاقوں میں صرف اُس کے باعتیوں کی تعدا درومیوں کے ایک انسلامنا کی تعداد کی شال متحد کے لئے اُس کے دومیوں کوابنی آبائی صلطنت کی شال مغربی میں برقل کے نشکر کو دو مدنے کے لئے کافی متی ۔ اس لئے دہ دومیوں کوابنی آبائی صلطنت کی شال مغربی میں برقل کے نشکر کو دو مدنے کے لئے کافی متی ۔ اس لئے دہ دومیوں کوابنی آبائی صلطنت کی شال مغربی میں برقل کے نشکر کو دو مدنے کے لئے کافی متی ۔ اس لئے دہ دومیوں کوابنی آبائی صلطنت کی شال مغرب

پر ننمت آزبانی کریں گے میکن جب اسمان پر نناروں کا قافلہ نمودار ہونے لگا توکسری کی شکست خوردہ فوج
اچانک اپنے پڑاؤکی طرف بہٹنے گئی ۔ مرقل کے سپاہی رات بھر جبگ بیں کام آنے والے ساتھیوں کاشیں

مناہ بی پی دن کرنے اور زخمیوں کی ماہم بٹی میں مشغول رہے اور علی الصباح انہیں بیمعلوم ہٹوا کہ دشمن کا پڑاؤ خالی ہو
جہاں بی ہے ۔ نیکے ہوئے رومیوں کوایس فیرمتو تع فتے کے بعد آرام کی ضرورت بھی لیکن انہوں نے دشمن کا پیمیا

مین تکمی لیک انہا وہ صروری خیال کیا۔

روی نشکریپی بار آسریا کے زرفیزمیدانوں میں فتوحات کے جنٹرے گاڑنا بڑا آگے بڑھا چندون بعددست گرد کا عظیم شہرایک عبر تناک تباہی کا سامنا کرر اعقا ۔ شاہی مل آگ کا ایک مہیب آلاؤنظر آتا تھا اور پرویز حورومیوں کی آمد سے نودن قبل و بل سے رفوعکر تبویجا تھا، مدائن کا دُخ کرر ہا تھا۔

C

ایک دن مین کے ایانی گورز باذان کے دربار میں سرکاری عہدہ داروں کے علاوہ چید مقامی عرب ویہودی رؤسا جمع عقد - ایک فرجی افسراندرداخل بٹوا اور اس نے مسند کے قریب بینچ کرکہا "جناب دالا بدینہ سے ہمار سے ایلچی والیس آگئے ہیں اور آپ کی ضدمت میں حاصر سونے کی اجازت میا ہتے ہیں " باذان نے قدرے مضطرب ہوکرکہا"۔ انہیں فوراً حاصر کرو "

افسرادب سے سلام کرنے کے بعد وابس جلاگیا اور مفوری ویر بعد دو آدمی جن میں سے ایک کا نام بابویہ اور دوسر سے کا ترضرہ تھا، کمرے میں داخل ہوئے اور آ داب بجالا نے کے بعد سہی ہوئی نگاہوں سے باذان کی طرف دیکھنے لگے۔

باذان نے کہائے تمہاری صورتیں بنادی میں کہ تمہیں اپنی مہم میں کامیابی بنیں ہوئی '' باویہ نے جواب دیا '' عالیجاہ یہ درست ہے کہ تھیں اپنی مہم میں کامیابی منہیں ہوئی لیکن آ کیا یہی حکم مقاکہ اگر بہاری دھکیاں بے انز نابت ہوں توہمیں اِس نبی کے عامیوں کے ساتھ الحجھنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے ہے۔ سرقل اوراس کے ترک اتحادیوں کے مشکرنے دریائے اراش کے آس پاس کے علاقوں میں نباہی لیے
کے بعد حبزب کی طوف بین قدی کی اور وجلہ کے کنارے اُس و بیع میدان میں ڈیرے ڈال دیئے ،جہارا ہم تک نینوا کے کھنڈرات دکھائی دیتے تھے۔ اِس عوصہ میں ایرانی مشکر کے سیدسالار کو حس کی کارگزاری اہم تا کمعولی معلوں کے بعد وشمن کا تعاقب جاری رکھنے تک معدد و متی ، ایک فیصلہ کن جنگ اورنے کا حکم مل جبکا تھا۔

چنانچرایک مبع دوم اورایران کے نشکرایک دومرے کے سامنے کھڑے نظے ۔ پھرسواروں اورپیادو
کی مغیل موکت میں آئیں اورنینواکا میدان گر دو خبار کے بادلوں میں جیب گیا۔ اس نوزیز معرکے میں مرقل کی
ذاتی شجاعت اُس کے دوستوں اور دشمنوں کے لئے مکسال جران کُن عتی ، وہ جان شاروں کے ایک دستے
کے ساتھ دشمن کی صفیں چرتیا ہوا اُن کے قلب تک جا پہنچا۔ ایرانی مشکر کے سبب سالار کے علاوہ دومشہور
مرواد اُس کے ہاتھوں قبل مؤٹے ۔ ایک ایرانی کا نیزہ لگنے کے باعث اُس کا ہوسٹ کر بے مخاص اُس کے
مشہور گھوڑے کی ایک ٹائک زعی ہوجی تھی تا ہم وہ دشمن کا گھیرا تورٹر والیں ا بنے نشکر سے آملا۔ اور دی ی
جوارانیوں کے سبب سالار کی بلاکت کی خرسنگر شیر ہوگئے تھے بے تواشا وشمن پر ٹوٹ بڑے اور ایرانی جن کے
نزدیک اینے سبب سالار کی بلاکت کی خرسنگر شیر ہوگئے تھے بے تواشا وشمن پر ٹوٹ بڑے اور ایرانی جن کے
نزدیک اپنے سبب سالار کی موت ایک برترین شگون تھا ، سراسگی کی مالت میں بچھیے شینے لگے۔

حب است است المين المين المين المين الله الله الله الله المين المين المين المين المين المعلاد الله المعلى المرتزى كوابنى فع كى صارف خيال كرن عقد المين المين

غوب آفتاب کے وقت وہ میدانِ کارزادسے ایک طوت برٹ کر از مرز صفیں باندھ رہے تھے جنگ کے میدان میں نلواروں کی جھنکاراور اور اور الحریف والوں کے معروں کی مجائے وم توڑنے والے زخیوں کی جنگ سائی دسے رہی ضیس ۔ دومیوں کو اب مجی اس بات کا بغین تفاکد ایرانی راہ فرار افتیار کرنے کی جا

باذان نے سوال کیا ۔ تم نے اس سے برکہا تھا کہ ہم تمبیں شہنشاہ عالم کے مکم سے گرفار کرنے آئے۔ ہیں ۔۔۔ ج

بابوبر نے جواب دیا '' ہیں، عالیجاہ اِسم نے برجی کہا تھا کہ اگر تم نے اِس حکم کی نعیبل ندکی توہمارے شہنشاہ کا ایک اشارہ پورے عرب کی تباہی کے لئے کانی بوگا '' ''مچھراُس نے کیا جواب دیا ہے''

بالوید نے پرایشانی اور اضطراب کی مالت میں او حراً دعر دیکھنے کے بعد بواب دیا ۔ عالی اہ آب کا غلام بھرسے دربار میں اُس کے الفاظ دمرانے کی جانت نہیں کرسکتا ۔

باذان في محكماند انداز ميس كها"رسم أس كهالفاظ سننا ما بيت ميس "

بابویر نے جھ کنے بڑے جواب دیا ''عالیجاہ اُس نے بیکہا تھا کہ تم ہمادی طوف سے بدینغام سے جاؤ کرمسلمانوں کی حکومت عنقر بب کسری کے بایزنخت تک پہنچنے والی ہے ''

درباریس ایک سنانا جھاگیا۔ بھرحا حربی آبس میں مرگوشیان کرنے لگے اور اُن کی مخارت ہم پرمسکوہی قبق میں مرکوشیاں کو نے لگے اور اُن کی مخارت ہم پرمسکوہی قبقہوں میں نبدیل ہونے لگیں۔ لیکن باذان ایک فیرمتوقع سخیدگ کے ساتھ اپنے ایلیوں کی طوف دیکھ دیا مختا ۔ اہل دربار کو اُس کی حصلہ شکن کا ہوں نے زیادہ دیر سینے کا موقع نہ دیا ۔ اور درباد میں بھراکی بار سنانا محاک ۔

بالویر نے خوضر وکی طون دیکھا اور اُس نے ہوا ب دیا ہ عالیجا ہ جو لوگ اِس بنی کی صداقت پرایمان لا چکے ہیں، اُن پر ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہڑا۔ وہ اِس بات پرخوشیاں منارسے مقے کہ اُن کی حکومت ایمان تک بہنچنے والی ہے ۔ مہیں نیا وہ تعجب اس بات پر فقا کہ جب اُس نے بھری مجلس میں یہ اعلان کیا وکئی نے برای جینے کی صرورت محسوس مذکی کر ہم کس قرت کے بل بوتے پر دوئے ذمین کی خطیم میں اسلانت پر فتح عاصل کریں گے۔ مہیں ایسا عسوس مؤتا مخا کہ اگر وہ یہ دعوی کر دے کہ میں آسمان کے ستارے فیج

كرتبارے سامنے دھر كوسكتا بون توجى كوئى يرسوال كرف كى جرأت منبي كرے گاكر آپ كے إنف سنارونك كيے مينے سنتے بى الل

بابرین کوان عالیماه اہم نے امہیں مرحوب کرنے کے لئے اپنے لانعداد الشکراور اپنے مہیب ہا عیر کا ذکر کیا ، لیکن اُن کی باتوں سے بیں ایسا مسوس ہوتا تھا کہ وہ امہیں بھٹر بکریں سے ذیاد ہ جنہ بند نینے اُن کے بچر ، بوڑھوں اور جوانوں کی ایک ہی آواذ ہے کہ ہم معدا کی زبین پڑاس کے نبی کے دین کا بول بالا کرنے کے لئے پیدا ہوئے بیں ، اور جب ہمارا ہادی بھیں جہاد کا حکم دسے گا تو دُنیا کی کوئی طاقت ہمارا مفابلہ نہیں کرسکے گی ۔ کے لئے پیدا ہوئے بیں ، اور جب ہمارا ہادی بھیں جہاد کا حکم دسے گا تو دُنیا کی کوئی طاقت ہمارا مفابلہ نہیں کرسکے گی ۔ گ

باذان نے بوجیاً تم نے مدینہ کے مسلاوں سے بر نہیں بوجیا کہ تہادے ہا تقیوں، گھوڈوں اوراسلیر خانوں کی تعداد کیا ہے اور ایران فع کرنے کے لئے تم نے بوسیا ہی تیار کئے ہیں۔ وہ کہاں ہیں ہی ابویہ نے جواب دیا " عالیجاہ ابھیں یہ بوچینے کی خودرت مزعتی ہم ابنی آنکھوں سے اُن کی غربت کا نظارہ دمکھ آئے ہیں، ہم نے اُن کے آفاکو کھور کی چائی براً دام کرتے دمکھا ہے۔ اور ایمیں یہ بھی معلوم تھا کہ اہل مکہ نے دوسری جنگ میں انہیں شدید نقصان بہنچایا ہے۔ اور اب اگر قراش کے ساتھ چنداور قبائل مقد ہور گئے تو مسلانوں کے لئے عرب کی زمین میں سانس لینا ناممکن ہوجائے گا۔ واپسی پرنخلہ اور طائعت کے مقامات سے گزرتے ہوئے ہیں اِس بات کا لیفین ہوگیا تقالہ عود ان کے سیغنے میں مسلمانوں کے معلان مقامات سے گزرتے ہوئے ہیں اِس بات کا لیفین ہوگیا تقالہ عود ان تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گا۔ عضے اور نفرت کی جو آگ سلگ دہی ہے اُسے مسلمانوں کے گھروں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گا۔ ہم بیزب کے میمود یوں سے جی طے تھے اور بھی ایسامعلوم ہونا تھاکہ مدینہ سے مسلمانوں کے اخراج کے ہم بیزب کے میمود یوں سے جی طے تھے اور بھی ایسامعلوم ہونا تھاکہ مدینہ سے مسلمانوں کے اخراج کے لئے تنہا آن کی طاقت بھی کانی ہے "

باذان نے کہا تیمی تم سے ایک سوال بوجینا جا ہتا ہوئ اور وہ برہے کہ اگر سم مسلانوں کے بی کو گرفتار کرنے کے لئے سواروں کا ایک دستہ مدینہ بھیج دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہے "

بابریہ نے جواب دیا ' عالیجاہ اِ محجے نعین ہے کہ راستے کے تمام قبائل اور مدینہ کے یہودی ہمارا سامت دیں گے ۔ لیکن مسلمان لینے نبی کی خاطر مان دینے پر آمادہ ہوجائیں گے ''

" تمہارا بیخبال ہے کہ وہ ہماری اور ہمارے طبیفوں کی طاقت سے تعطفاً مرحوّب بنہیں ہوں گھے ہے۔ " لماں عالیجاہ! یہ لوگ اپنے خلا کے سواکسی سے منہیں ڈر ننے " ایک بہودی نے کہا"۔ اگر میگستاخی نہ ہونو میں کچھ عرمن کرنے کی امازت جاہتا ہموں " " کہو ۔! "

" عالیاه امیر بے نزدیک بیر باتیں ایک مذاق سے زیادہ نہیں ۔ آپ مدینر میں چند مستم سپاہی مجھے کو دیکھ لیں ، مجھے بقین ہے کہ مدینہ کے کسی ذی شعور انسان کو مزاحت کی جزات نہیں ہوگی یسلان جی بھائی ہے کہ عالت میں کہ سے نکا لے گئے ہتھے ، اُس سے زیادہ بے چارگی کی حالت میں وہ مدینہ سے جاگئے ہے ۔ اُس سے زیادہ بے چارگی کی حالت میں وہ مدینہ سے جاگئے ہے ۔ اُس سے زیادہ بے چار کی حالی پرچوڑ دیا جائے توجی وہ آپ کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں نے کہا "عالیجاہ ابسلمانوں کو اگر اُن کے حالی پرچوڑ دیا جائے توجی وہ آپ کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں ہوسکتے ۔ اس وقت ہم صوف کسری کی فتح اور برخل کی شکست کی فوتی ہوں سننا جائے ہیں ۔ اُن سے آپ کی دعایا بہت پرشنان ہے ۔ گراس نے دست گرد کی طرف پیشے قدمی کا ادادہ بدل مذدیا توقم عنقریب اُس کے داسا ب کمل ہونے جائیں گے ۔ اگراس نے دست گرد کی طرف پیشے قدمی کا ادادہ بدل مذدیا توقم عنقریب اُس کی جرسنو گھے ۔ اگراس نے دست گرد کی طرف پیشے قدمی کا ادادہ بدل مذدیا توقم عنقریب اُس کی جرسنو گھے ۔ اگراس نے دست گرد کی طرف پیشے قدمی کا ادادہ بدل مذدیا توقم عنقریب اُس کی جرسناک شکست کی خرسنو گھے ۔ اگراس نے دست گرد کی طرف پیشے قدمی کا ادادہ بدل مذدیا توقم عنقریب اُس کی جرسناک شکست کی خرسنو گھے ۔ اگراس نے دست گرد کی طرف پیشے قدمی کا ادادہ بدل مذدیا توقم عنقریب اُس کی جرسناک شکست کی خرسنو گھے ۔ ا

بابریرنے کہا "عالیجاہ! مدینہ کے مسلانوں کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ فریس گزرجانے کے بعد بھی اس مفعکہ خیر پین گئی پراُن کا ایمان متر لزل مہیں ہوا کہ اس جنگ کا آخری نقیعہ رومیوں کے غلبہ کی صورت بی ظاہر ہوگا۔ ان لوگوں کے سامنے حب ہم اپنی فرجی قزت کا ذکر چیٹر نے مفتے تو وہ سب یہی کہتے تھے کہ اُن کے بنی کی بیٹی گوئی کے بی دا ہونے کے دن فریب میں "

ایرانی افسرخصنب ناک مہوکر بابریری طرف دیکھنے لگے، اور باذان نے اپنا اصفراب جبیانے ک کوشش کرنے مہوئے کہا ''اگر سیا ہیوں کی تلوادیں کسی جنگ کا فیصلہ کرسکتی ہیں تو میں نمہیں براطمینان دلاسکتا مہوں کہ رومیوں کی قسمت کا فیصلہ ایرانی سیا ہیوں کی تلوادوں سے انکھا جائے گا۔ لیکن اگر ہما دے خلاف کوئی اُن دیکھی اور اُن جانی قوت میدان میں آج کی ہے تو میں کچے منہیں کہ سکتا ''

ایک بیردی نے کہا" ہیں ایک دیسے نبی کی باقوں کو کی اہمیت منیں دینی جا ہیئے جس کیمٹی عمر میرو مدینہ میں مطاوطنی کی زندگی مسرکر سے میں "

باذان کھے کہنا جا ہتا تھا ، لیکن ایک نوجوان مبالکتا ہؤا کرسے میں داخل مؤااور اس نے بلندا واز میں کہا انعاب اور وہ اسی وفت باریابی کی امازت ماہتے ہیں "

قاصد نے سرمجا دیا "باذان نے کا بیت ہوئے ہا تھوں سے مراسلہ کھولا اور ماضرین دیرتک سکتے کے عالم میں اُس کے چہرے کا آباد چڑھاؤ دیکھتے رہے۔ بالافراس نے ایک لمبی سانس لینے کے بعد فنن کی میں اُس کے جہرے کا آباد چڑھاؤ دیکھتے رہے۔ بالافراس نے ایک لمبی سانس لینے کے بعد فنن عجلس کی طوف دیکھا اور کہا "مسلمانوں کے ببی کی بیٹن گوئی پوری ہوم کی ہے۔ دسست گرد تباہ ہو جگاہے۔ در بار میں چند تا ہے ایک سکوت طاری دلج ، بالآفر کم بن کے مجرسی کا مہن نے جو با ذان کے دائیں بافر رون افروز تفاکہ ایس بند برمہت مرمی ہے ، ملکن دست گرد کے فتح ہوجا نے سے ، میں مالوس بن اور تبارا شہنشاہ بڑی مربت کی کھیوں میں بڑی جائے گا در تبارا شہنشاہ بڑی میں بڑی جائے گا در تبارا شہنشاہ بڑی میں کری جائے گا در تبارا شہنشاہ بڑی میں کری جائے گا در تبارا شہنشاہ بڑی میں کری جائے گا در تبارا شہنشاہ بڑی دیا ہے دیا ہوئے کے بعد قسط نطانیہ کے علی بھی کرے گا۔

ماذان نے کہا "ایران کا دہ شہنشاہ حبن کا نام نیو نہنے! مرتیکا ہے، اور تمہارے نے مکمران کا نام شیرویہ ہے "

مچروه نا مدسے مخاطب مُهُوًا "بيخطبېت مختصرىيے ، اس كئے ميں منہارى زبان سيارى تفصيلات سنناميا سِتا مؤل "

قاصد نے باذان کے حکم کی تعمیل کی اور حاصرین دم مخود ہوکردست گرد کی نباہی اور پردیز کے عبرت ناک انجام کی تفصیلات سننے لگے۔

یروافعات جس قدرنا قابل بقین عقے اُس فدر عرب ناک تقدر پرویز کوند بنوائی شکست کے بعد
وست گردی طرب سرقل کی بیش قدمی کی اطلاع می نواس کے خوف واصفط اب کا یہ عالم مخاکہ وہ دو بیوں
کی آمد سے نودن قبل اپنے وزیروں اور بوٹویوں سے مشورہ کئے بغیروات کے وقت ایک چور درواز سے سے لاک کی آمد سے نودن قبل اپنے وزیروں اور بوٹویوں سے مشورہ کئے بغیروات کے وقت ایک چور درواز سے سے تغیر بیا وروٹ
مدائن کی طرف چل دیا۔ اُس کی مراسی گی کا یہ عالم مخاکہ شاہی حوم کی بین ہزاد عور توں میں سے تغیر بیا وروٹ بین اور ایک کسان کے جو زیرے
میں کو نیزیاں اُس کے ساتھ مخیں ۔ باتی راحت اُس نے دست گرد سے کچر فاصلے پر ایک کسان کے جو زیرے
میں گزادی ، تغیر سے دن وہ مدائن میں وافل بڑا اور اُس کے بعد اُسے اپنی افواج اور اُپ خوال نے جمع
کرنے کی فکر مؤتی۔

وست گردی فرج نے اپنے بزدل حکموان کی اطاعت سے زیادہ رومیوں کے خوف کے باعث اُس کے احکام کی تعمیل کی ۔ اورافرانفری کے عالم میں جوخوانہ اُن کے ہاتھ لگا اُس کو لے کرموائن کی طرف جِل بڑی سناہی حرم کی تین مزارکنیزیں جی مدائن کے قریب ایک فلعے میں پہنچا دی گئیں۔

قیم کالشکرایک اکتین طوفان کی طرح دست گردیر نافل فی اداو کسری کے محلات آگ کے بیت الاؤدکھائی دینے لگے۔ دست گردمیں رومی فوج کے حصتہ کا بیشتہ کام برقل کی آمدسے بہلے خم ہوج کا تنا وہ ہزاردن فلام جنیں مغرب کے مفتوم ممالک سے ہائک کر دست گردمیں جے کیا گیا بختا اور بع بربوں سے انتہائی بے بالگی کی حالت میں اوم جا ب کا انتظار کر دسیے مفتے۔ انہوں نے ایرانی شکر کے مکتے ہی شہر انتہائی جہ بالگی کی حالت میں اوم حال انتظار کر دسیے مفتے۔ انہوں نے ایرانی شکر کے مکتے ہی شہر میں واض مارا در قتل و فارت کا طوفان بالکر دیا۔ جب برقل کا انتی مجمری مجوثی تقیمیں ، جنہیں اپنے عیسائی غلاموں سے بازادوں میں اُن بجی ، اور حود آور کی لاشیں بھری مجموثی تھی ، جنہیں اپنے عیسائی غلاموں سے بازادوں میں اُن بجی ، اور حود آورانی دست گرد کی بیشتر دولت کال کرنے گئے مقے۔ میکن ایس کے رکھا گئے کاموقع منہیں ملاحظا ۔ ایرانی دست گرد کی بیشتر دولت کال کرنے گئے مقے۔ میکن ایس کے

دجد جوسونا اور چاندی سرفل کے اعقد لگادہ اُس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ دست گرد کے آنشکہ ر بدندندین کرنداورشابی محلات کوآگ نگاند کے بعد مرقل نے مداش کا رُخ کیا ۔ میکن اِسعرمیہ بن ايرانيون كوسنيطن كاموقع مل حيكاتها مِسترتى علاقون كى افواج ساساينون كمه قديم واولككومت كو بجانب كے لئے جمع ہورہى مقيس ـ مدائن كے قريب مينج كربرقل كواس بان كارصاس بونے لگا كرأس كانشر ائی سفنوں کی مسلسل ہے آدامی کے باعث ندمال موجیا ہے اور اس حالت میں اُس کے سے ایران ك أس عظيم شهر ربليناد كرناخطر سے مالى بنيں ، حسب ك باشند سے فوج كى ا مانت كے بغير مى كئى دن تک اُس کے مشکوکا مقابلہ کرسکتے ہیں ۔ دست گرد میں اسے بوغیر متوقع کا میابی حاصل بوئی عتی ،اُس ک دجر پرویز کی بزدلی تقی الیکن مدائن کی آبادی پر برویزسے زیادہ اس مغرد دمرداروں اور عوسی کا مبول کا انتر تفاجو س کی بقا اورسلامتی کوپورے ایران کی بقا اورسلامتی کامسٹلرسمنے عقد اورجن کی قدیم روایات سے برقرقع لى ماسكتى عنى كدوه ليني حكران كو بزولى اورج فيرتى كا ايك اورمظا بروكرنے كى اجازت منييں ويں گھے۔ برقل انن عظیم فتومات کے بعد کسی ناکامی یا شکست کامعول خطرہ مول لینے کے بیٹے مجی تیار نہ تا جاني أس في مزيد تاريوں كے بعد ايران ير اخرى مزب لكانے كى نيت سے اپنے سكركو واليى كامكم ديار اب أس كى منزل مِغصود تنبر من كاعلاقه مخا، جهان پُراوُدُ ال كروه اطبينان كه سامخوايك نتے ملے کے لئے تیاریاں کرسکا تھا حب وہ آسریا کے میدانوں سے تکل کرمہاڑی علاقوں میں داخارہ ا تربون بارى متروع بوجى عتى ،كين فاتح مشكر في قريبًا بإنج سفت التهائى عزم اوراستقلال كم ساحمدبث ارى كەشدىدىلوفانون مىن ايناسفرمارى ركھا اورتېرىزىكە قرىب دىرسەدال دىشە-

مله برقل نے دست گردکا مال غنیت بجیرواسود کے داستے قسط نطینید دوا مذکیا تھا ، لیکن وہ جہاز حس پر یہ سونا اور ماندی لاداگیا تھا ، طوفان کے باعث سمندر میں عزت ہوگیا

مراش میں پرویزی فوج اور رعایاکوایک فوری خطرے نے اپنے مکران کے جمنڈے سے جمع کردانا كبكن اب ببخطره ثل چكا تقا اوربيرلوك انتهائي نفرت اورحقادت كيدسا تقوم محران كي طرف ديكيه عضے ،جس کی بزدلی اور بے تدبیری نے ایران کی عظیم ترین فوحات کو عرت ناک تنکستوں بین نبدیل دیا تقارنوشيروال كالوتااب وه ديوتامنېي تفاجس كى سلامنى، عزت اورافبال كے كئے ايران كي تشكيل میں دعائیں مانگی حاتی تحقیر، ملکه ایک البسا انسان تھا ،هس کی نوست سے نجات عاصل کرنا اہل الله کے لئے وقت کا ایک اہم تزین مسلد بن جیا تھا۔ مدائن کی کلیوں اور بازاروں میں صبح وشام اِس فنم کے نفرے سنائی دیتے تھے۔ پرویزسین کا قائل ہے۔ پرویز نینواکی شکست اور دست گرد کی تباہی کا ذرار ہے۔ سرباراوراس کے اشکرنے برویز کی شرمناک سازشوں سے ننگ آکر جبک سے علیار کی افتیار کی مقی ۔ ایران کے لاکھوں جوان جنگ میں کام آ چکے میں ، اب ہم ایک سفاک بادشاہ کی نسکین کے لئے یاڈ خون دہتیا منہیں کرسکتے رایران کو امن کی صرورت ہے رسین برقل کی طرف سے سلے کی پیش کش لے کرآیا تھا سكن برويز في أسع موت كم كلماط الاديا - بهاداد هن مرقل منبي برويز ب ردمي نصر جمل كي تيايل كررسيديين اوراب أن كع سائقه مصالحت كى ييم صورت سيحكهم مرورسع نجات حاصل كرلير-

پردیزسے عوام کے مبنبات پوشیدہ نہ تھے ، دہ جانتا مقاکر اب اُس کی تباہ مال رہایا اُسے نفرت ادر خفارت کے متعلق مالیسی اپنی خفارت کے سواکچہ نہیں دے سکتی ۔ ایپ حال کے متعلق اُس کی پرنشانی اور مستقبل کے متعلق مالیسی اِنتہاکو پہنچ جکی تھی ، اُس کے ذہنی اور مبمانی قری مفلوج ہو جکھے تھے ۔ اب اُسے نشراب کے نیفے میں بھی اُن توگوں کی چینی سنائی دیتی تھیں ۔ جو اُس کے حکم سے تختہ دار پر کھینچے گئے تھے۔

بالاً خرایک دن اُس نے اپنے امراء کو بلایا اور اُن کے ماصنے اپنے عزیز ترین بیٹے مردز اکے سرائد تاج رکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اُمراء کے نزدیک ایک شکست خودہ بادشاہ کے عکم کی ہرخواس شبعیٰ متی ۔ اُن کے ایک با اثر گروہ نے پرویز کے ایک اور بیٹے شیرویر کے ساتھ اپنامستقبل وابستہ کرایا ۔ بہ

نجوان جومینے باپ سے کہیں زیادہ سفاک تھا۔ ایران کے تخت دتاج کو اپتا پیدائشی حق سمجھنا تھا اِس نے امراد کو انعامات اور سپاہیوں کو زیادہ تغزاہوں کا لالج دیا، ادرا یک طویل جنگ کے آلام ومصائب دل برداشتہ عوام کو بیر مزدہ سنایا کہ میں تمہیں امن دوں گا دکسری کو اُس وقت ہوش آیا، حب شیرویہ ک سازش کا میاب ہوچی عتی اور مدائن کے سپاہی، امراء اور عوام اُسے اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے تھے۔ پردیز نے مہاکنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اُسے مدائن کے درواز سے سے باہر رسکانے کا موقع نہ دیا اور پرائر کر شرویہ کے سامنے لے آئے۔

نشروید نے اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے کیے بعددگر سے اپنے اعظامہ بھائیوں کے منظم والد دیئے اور اس کے بعدائیں سے دائن کے قدیما نے کی ایک ٹاریک کو تھڑی میں بندگر دیا۔ اور اس ٹاریک کو ٹھڑی میں کو کلاواران کی حالت اُس نے مینچائی تعنیں وہ اُسے اپنے بیٹے کے باحضوں بہنچ دہی تھیں۔ مجھوک بے گناہ انسانوں کو جواز بینیں اُس نے مینچائی تعنیں وہ اُسے اپنے بیٹے کے باحضوں بہنچ دہی تھیں۔ مجھوک اور پیاس کی حالت میں اُسے اپنی التقاؤی ، جیٹوں اور سسکیوں کے جواب میں صرف اپنی آواز سُنائی دیتی منی۔ دُوٹے نیس کا انتہائی بااضتیاد، انتہائی معود اور انتہائی طالم انسان اب اپنی ہے لیسی ، عز اور طلامیت کی انتہا دیکھ د کا مقا۔

شیرویرنے اپنے باپ کو زندگی کے عذاب سے نجات دلانے کے لئے پانچ دن کسی موزوں قاتل کی تلاش میں گزار دیتے ، بالآخرائے ہرمزنامی ایک نوجوان نے جس کے باب کو پردیز نے قتل کروایا مقارابی مذمات بیش کرتے ہوئے کہا ''ایک بلیٹے کے لئے اپنے باب کے قاتل سے انتقام لینا ماٹزاور درست ہے ''

شیرور نیم اب دیائے تم اپنے باپ کا نتقام سے سکتے ہو" سرمرز قید خانے میں داخل ہوا ادر مقوری دیر بعد ایک کوٹھڑی سے ایران کے نامدار کی آخری ج

معف دوایات کے مطابق شیروید کے اعتوں مرویز کے قبل مراف والے ببیوں کی تعداد بندرہ تھی۔

٢٩١

دست گرد کے تیدنوا نے میں دوسال گذار نے کے بعد عاصم نے اپنی اسیری کے دنوں، سنوتوں کا صاب
رکھنا چھوڑ دیا بھا۔ فید کے ابتدائی ایام میں اس کے ساعق تورج اور مہر دا دکی طافات کا یہ اثر ہوا تھا۔ کر قید
فانے کا دارو فراسے بیلے سے بہنز سلوک کاستی سمجھنے لگ گیا تقل اس کے بعد بسین کے سا مع تقیدت کھنے والے
چذاور فوجی افسروں نے بھی دارو فعہ کی وساطنت سے اس کے ساغة در پردہ طاقاتین کی تقیس ۔ اور ان کے طرفہ
علی نے دارو فعہ کو ریسو بینے برجور کر دیا تھا کہ اگر کسمی حالات نے پٹا کھایا توفیجی سروار دول کا ایک با اثر کروہ
جوسین کو منطوم سمجندا ہے اس شخص کو فراموش نیس کرے گاجو سین کا وفا دار دوست یا ساتھی ہونے کے جرم کی
برسین کو منطوم سمجندا ہے اس شخص کو فراموش نیس کرے گاجو سین کا وفا دار دوست یا ساتھی ہونے کے جرم کی
برسین کو منطوم سمجندا ہے اس شخص کے ما تقد عام قیدیوں کی نسبت زیا دہ ولیسپی لینے لگا۔ اور جند طافاقوں کے
بداس کی دلیسپی ایک گھرے انس میں تبدیل ہونے لگا۔

ابدا میں وہ درت گرد کے عوام کی طرح سین کی المناک موت کو ایک غدار کی موت سمجھا تھا ۔ لیکن عامم کی با میں سننے کے بعداس کے خیالات کیسر تبدیل ہو سجے بھے اور وہ عاصم پر اور زبا دہ مر بان ہو سے کنارہ کس تھا۔ ناہم اس کا نبک سوک عاصم کے آگام و مصائب کا علاج نہ نقا اساضی کی نما مر یا دوں سے کنارہ کس ہوکراور سنقبل کی تمام ایبدوں سے زندگی کے رفتے فوٹ کر ایک فیدی کے حال بر قانع ہوجانے کا نصوبی اسے نا قابل بر دائشت محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی کو مخری کا در دازہ کھلا۔ اور قیدخانے کے دارو فیرنے اندر داخل ہوکر کھا۔ "مجھے علوم ہوا ہے کہ تم نے دو دن سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔"

سنائی دی مجرحقوری دیربعدقال اپنی خون آلود قبا تبدیل کے بغیر شیروید کے سامنے کھڑا یہ کہر رہا تھا۔ عابجاہ! آپ کے مکم کی تعمیل ہوم کی ہے ، میں اپنے باپ کا انتقام سے چکا ہڑں "

شیرویہ کے چہرے پر ایک خوفناک مسکوام بٹ فروار مُوئی، اوراً س نے کہا ُ تم اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نے مہا ُ تم اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نے مچے مو ، لیکن میں نے ابھی تک اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نے مچے مو ، لیکن میں نے ابھی تک اور وہ چلآیا ۔ عالیجاہ ابیں نے صوف آپ کر مکم کی تعمیل کی ہے ۔ مکم کی تعمیل کی ہے ۔ م

شیروید نے مسلے پہرہ داروں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر سرمز کو گھیرہے میں لے ایا بھر میار آدمیوں کی تلواریں مبند موٹیس - ایک چیخ سنائی دی اور اِس کے بعد ایک انش سنت برویر کے قدیوں میں تراپنے لگی ۔ میں تراپنے لگی ۔ کی مزید کاب بیر سے وہ ایسی شرائط پرصلی کرنے کے بیے آمادہ بوجائے جوان کے بیے قابل قبول بول اس مورت بیں اگر دومیوں نے نمیاری خدمات کا لحاظ کیا توان کے بیے نمیاری رہائی کا مطابہ منوانا مشکل نیس ہوگا ۔۔۔۔ برجی مکن ہے کہ جنگ کی طوالت سے نفکے ہوئے سیامیوں کے اضطراب کے باعث بیان کوکسی اندروٹی انقلاب کا سامنا کرنا پڑے اورسین کا کوئی دوست نمیارے بیے اس فیدخانے کا دروائ کھول دے نئم نے ایک دروائ کی میش کوئی کی گول دے نئم نے ایک دن وہ برکھی نئی کی میش کوئی کا ذکر کیا تھا۔ اور ادمیاہ کی تباہی کے بعد مجے

ابسامسكوس بوناب كرشابداس بيش كونى كے بورا بون كازمان قريب آرباب رنميس وصلے سے كام بنا باب ينا باب ينا

داروغدید که کربا سر کل کما اور عاصم کو میرا کیب بار دست گرد کے قید نمانے سے کوسوں دوریئے دانسو ادر نئی منز لوں کے حب سراغ دکھا کی دینے گئے۔

"فسطنیه! فسطنیه!" اس نے اپنے ول میں کہا۔ سکیا تم میرانتظار کرسکوگی --- ؟ اوکھیب ر پایک اس کنصورات کی دنیامین فسطنیہ کی مسکلہ شہر صیل گئیں۔

اس تنام ده فیدخانے کی دسیع جار دلواری کے اندر کھوم رہا تھا۔ اور چند دن بعد کمی فیدیوں سے بائیں کرنے سے بائیں کرنے کے بعد دہ یوسوس کر رہا تھا کہ ہجراور طلم کی اس بنی میں وہ اکیلا نین - بیاں ابیسے لوگ موجود ہیں ، ہجر اس سے زیادہ مطلوم ہیں۔

بجدماه اورگزرگئے۔ بھراکی دن عاصم کو بہعوم ہواکہ رومی شکر اندنوا کے مبدان میں ابرا بول وشکت دنے وہد درست گردسے راہ فرار اختبار کی۔ تو دبنے کے بعد درست گردسے راہ فرار اختبار کی۔ تو عاصم پیمسوس کرنے لگاکہ اس کی معیبت کا دور ختم مہنے والا ہے۔ بین خان کا دارو غد ہمی اُسے براطبنان دلا چکا تھا کہ حیب رد می منٹر کے فریب بہنے جا کیس گئے تو ممیرے بینے فیدنما نے کے در وارنے کھول دینے کے مواکم فی میارہ نیس ہوگا۔

دارد خدنے اُسکے بڑھ کماس کے کمذھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کما ی<sup>وز</sup> نماری صحبت نواب ہڑ ہی ہے۔ اور میں نے آئد ہ نمبیں اپنے گھرسے کھانا بھجوانے کا انتظام کیا ہے "

ماصم نے دارونہ کی طرف گھور کرد کھیا اور کھا" سبھر میں نہیں آنا کہ محیوصیبا برنصیب اگر بیند میسنے یا چند برس ا وراس کو بھڑوی میں ایڑیاں دگڑنا رہے تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا ؟'

دار وفد نے جواب دیا۔" بدمیری ذمہ داری ہے کہ بین نماری صحت کا خیال رکھوں ۔ " آج سے نمبیں صح و تنام فید خانے کی جاردیواری کے اندر کھلے بندوں گھوشنے بھرنے کی اجا زمت ہوگی ؟

عاصم کی انتھوں میں اجانک المبدكي روشني حيلنے لكى -لكن واروندسنے اجانك ابنا لىجر بدلتے بورئے كهايه نهنس اس رعابت سيكسي خونش فهي مبس مبنلا منيس بونا جا بييے راس فيدخانے بين نبي سوا دمي اليسے بيس وشنشاه كعمم سعيبال لائے كئے بي اور خبي موت كسركے مكم سے د اكيا ماسكاب -ان فيداوں ك اكترمين إبران كے ان بالز خاندا نوں سے نعلق رکھنی ہے جن سے تکم عدولی یا بغا وٹ کا خدسننہ ہوسے کیا تھا۔ شنشاه کواس بات کا بفین ہے کر حب تک برلوگ فیدیس میں اور حب تک ان کے دوستوں ، عزیزوں یا ر ر الله و المرول كو ببزخوت و لا با جاسكا ب كم ال كى نيد كو ببروقت موت كى سنرا بن نبديل كيا حاسكاب وه بنات كى جوائت نبس كربى سكے- مجھے ان فيديوں كى صحنت اورسلامنى كے علا مدين دمر دارى مى سونبى كى ہے كرجب كسرك انبيس يا د فرمائے كا نومي امنين حا صركر دوں اور اگر مجھ اس ذمر دارى كے فابل سمجما كيا ہے تواس کی وجہ یہ سے کرمیرسے یا رخ بیجے ہیں اور مجھے اس بات کا اسماس ہے کہ اگرمیری ففلت باکونا ہی کے عوش کوئی فیدی فرار ہوحائے توان پانچ بچوں کومیری آنکھوں کے سامنے دبے کر دبا جائے گا۔ اور ان کے علاق مبرت غام بو بزول اوردوستول كوهى بدزين سزاول كالمستى سجعا جائے كا ميں اگر ميس اس فيد ملفي ب گھومنے بجرنے کی دعایت دے رہا ہوں نواس کی در میرا یہ اطبیان ہے کہ تم اپنی آزادی کے بدلے بیرے بأل بچوں اور موزیزوں کی زندگرا ب خطرے میں ڈالنا بیند منب کروگے۔ بھر مجھے یہ اطبینان بھی ہے کہ اگر نم فرار بول كي كوست على كرو توجعي كامياب بنين بوسكة - عاصم إنميس ابني ستنبل كي تعلق اس متدر ناامید نبیں ہونا چاہیے کسرے نے بہلی بارمیدان خاک میں چند ناکامبوں کاسامنا کیا ہے میکن ہے کردویوں

دست گرد کے قبد مانے کے داروند کوس سے عاصم کوکسی بعلائی کی امید ہوسکتی تھی ان سپاہیوں کی نگوا نی سونب دی گئی تھی جوشا ہی خواد نیال کر دائن سے جارہے تنے سامعم نے میچ ستقبل کے افتی پر ابید کی جوروشی دیجی تنی اُسے بھر ایک بار مایوسی کے گھٹا میں اپنے آنونش میں سے چکی تنیں۔

اس ظعے میں اُسے بیمعلوم ندخا کہ باہر کیا ہورا ہے۔ بہر بداروں کو قید لیوں سے بہکام ہونے کی
اجازت ندمنی \_\_\_\_ وہ کئی دن انتائی کرب واضطراب کی حالت میں دومبوں کا انتظار کر اربا ، لیکن
وہ ندا ہے ۔ وہ اکثر بیسوچا کرنا تھا۔ ''کیا یہ ہوسکتاہے کم فیصر دست گروسے آئے بڑھنے کا الدہ نزک کر
کے دابس چلاگی ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے کسی جنگ بین کسست ہوگئ ہو۔ اور کیا بیمکن میس کہ ملائن میں اپنے
جندے گاڑنے کے بعد اس کے نقطے ہوئے سبا ہیوں نے اس نویا ہم تطبعے کی طون توجہ دبینے کی
صنورت ہی صوس ندکی ہو ؟"

تعلیہ کے مافظ نے قیدیں کو گری ہوئی و بواریں مرست کسنے اور خذیب گری کرنے کے کام براگا دیا خا-اور بہر مال ہا کھتوں میں کوڑے یہ مروفت ان بہلط رہتے تنے ۔ اگر کو ٹی معبوک ، بیای یا تھ کا وٹ سے مدتھال ہوکر گر بڑ تا تو اس پر بے شاشا کوڑے برسائے جاتے تنے ۔ فذاکی کی کمی اور کام کی زیادتی ، اور بہر مدارد ل کے وحمث یا نہ سلوک کے اسمن کئی قیدی طرح طرح کی بھا روں میں منبتا ہو جیکے تنے ۔ اور سرجنت مرف والوں کی تعداد میں بندر سے اضافہ ہورہ عا۔

ایک دات چذفند بور نے بھاگے کی کوئٹش کی بیکن بر مداروں کو بر وقت بتہ جل گا۔ جب اپنے اندوں نے بھا گنے والوں کا بیجھا کیا۔ و وفیدی جنبوں نے مزاحمت کی کوئٹسٹن کی مسلح سواروں کے اتالہ مار سے گئے، جادگر فار کر لیے گئے اور صرف دوا سے مقد جو دریا ئے دحار عبور کرنے کے بعد کہیں رو پیش بوگئے تقے۔

کرفنار ہونے والے جارا و میوں کو نقعے کے دروانے کے مین سامنے بھالنی دے وی گئی۔ اور کئ دن تک ان کی لامٹیں وہیں ٹکتی رہیں۔ بھرا بک دن حب یہ لامٹیں ہڑیوں کے ڈھا بخول میں نبدبل ہو جا تغیب، سریٹ سوار وں کا ایک دستہ قلعے کے در وازے کے سامنے رکا۔ ایک عراسیدہ آدی نے جو اینے باس سے کوئی بڑا افسر معلوم ہونا تھا ، فعیل پرسے نیچ عبا نکنے والے بہر مداردں کی طوف د مکیا۔ ادر بلندا والا میں کہا۔ در دروازہ کھولو میں شہنشاہ نے بھیجا ہے "۔

تفور پی دِبر بعد دروازه کھلااور فلعے کا محافظ جند سپاہیوں کے ساتھ باہر کل آیا۔ " مجھے بچاہتے ہو ہ " عربسبدہ آ دی نے کسی نونف کے بغیر در کچا۔ «چند ٹانیے فلعے کے محافظ کے منہ سے کوئی بات نہ کل سکی۔ بالآخراس نے کہا یہ تم ساسان ہو۔ تم اس قلعے سے فراد ہو گئے تھے۔"

ا ساسان نے کہا۔ "اگر جید دون بین نهادا حافظہ برت زیادہ کر در نیب ہرگیا نو میرے دواور سائفی اس مگیہ موجود ہیں "

تولیے کے مافظ نے بانی سوادوں کی طرف دیجارا وراس کی نگاہیں دوآ دمیوں برمرکونہ ہوکرد مگیں پرده و اپنے پہانیوں کی طرف متوجہ ہوکر چلایا ۔ انہی کرفار کر لو۔ "

ساران کے کیا۔ درمنیں نمارے اور می شنشاہ کے سبا ہیوں پر ہاتھ اٹھانے کی جوائت میں کر سکتے۔ اب میں اس فلے کا محافظ ہوں اور میں نماری گرفتاری کا عظم دنیا ہوں ''

قطع کا محافظ نصے اوز اصطراب کی حالت بیں کمبی اینے آ دمیوں اور کمبی ان سواروں کبطرف دند

ساسان نے مو کر ایک فرجی افسر کی طوف د کھیا۔ اور اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر تلعے کے محافظ کو ایک مراسلہ بیش کرنے ہوئے کہا۔ " بہ درست کھنے ہیں ۔ نم ایران کے نئے شمنشاہ کا حکم نا مر د کھی سکتے ہیں مران نے مران نے مراسلہ نے کھولا، پڑھا اور اس کے بجرے پر موت کی زر دی چھا گئ۔
ساسان نے قلعے کے سیا ہمیوں سے نما طیب ہو کر کھا۔ "ایران سے برورز کی حکومت حتم ہو جب ہے ۔ نمادی محلانی اسی میں ہے کہ تم اپنے نئے حکوان کی اطاعت کرو۔ مدائی بیاں سے زیادہ و ور نہیں ۔ اگر تم بیل سے کسی کو میری باتوں بہت نو بی اسے وہاں بھیجنے کے بینے نباد ہوں ۔ "
بیل سے کسی کو میری باتوں بہت ہو بی اسے وہاں بھیجنے کے بینے نباد ہوں ۔ "
میران نے کہا۔" میں کسی اور کو بھیجنے کی بجائے خود مدائی جانا جوں ۔ "
میران نے کہا۔" میں کسی اور کو بھیجنے کی بجائے خود مدائی جانا جوں ۔ "
میران نے کہا۔" میں کسی اور حگر بھینا چا ہے نبیں ۔"ساسان نے یہ کہ کر اپنے سا ختبوں کی طوف دمکھا ہے ۔ ادر انہوں نے مران کے ہاتھ باندھ دیئے ۔ تقویری و بر بعد فلعے کے ورواز ہے کے اور کا خود کے درواز ہے کے اور کا خود کی کھوڑوں سے انزے اور انہوں نے مران کے ہاتھ باندھ دیئے ۔ تقویری و بر بعد فلعے کے ورواز ہے کے اور کا خود کی کھوڑوں سے انزے اور انہوں نے مران کے ہاتھ باندھ دیئے ۔ تقویری و بر بد فلعے کے ورواز ہے کے اور کا خود کھوڑوں سے انزے اور انہوں نے مران کے ہاتھ باندھ دیئے ۔ تقویری و بر بعد فلعے کے ورواز ہے کے اور کا خود کے کھوڑوں کے درواز ہے کے اور کا کھوٹ کے درواز ہے کو مدائی کی اسے کو دور کو مدینے کی محالی کے درواز ہے کی میں میں مور کی کھوڑوں کے درواز ہے کے درواز ہے کی مورن کے درواز ہے کی مورن کے درواز ہے کے درواز ہے کے درواز ہے کے درواز ہے کی مورن کے دوراز ہے کی دوراز ہے کی مورن کے دوراز ہے کی دوراز ہے کی مورن کے دوراز ہے کی مورن کے دوراز ہے کی دوراز ہے کی مورن کے دوراز ہے کی مورن کے دوراز ہے کی د

اگلے دن دہ بہر ملایح فیدیوں کو بدترین اذینی بینیانے میں ایک راحبت محسوس کیا کرتے ہے ،
فصیل مرمت کرنے اور خدق کھودنے کے کام برنگے ہوئے تھے اور چید فیدی جن کے باتھ میں بیچوں اور
قرکریوں کی مجائے کو ڈے دے دیے گئے تھے ،ان کی نگزانی پر مامود تھے۔

ساشنے ہڈیوں سکے جار بوسیدہ ڈھالیخوں کے سافذ اہکت ماڑہ لامش لک رہی تھی۔

اب ایان کے انقلاب کی خرکسی سے پونٹیدہ مذتنی - جاد دن بعد مدائ سے ایک ایلی آیا اور اس نے یہ نبردی کرکسر سے پرویز کو مدائن کے تبدخانے میں قتل کر دیا گیا ہے - ساسان حب نے اپنی زندگی کے دس سال پرویز کی نبد میں گزار سے عقے، شالی ایران کے ایک بااثر قب بلد سے نعلی رکھنا تھا۔ اور وہ نئیرویہ سے ان قبد بول کی دیا کی موسی اس کے بلے سوند ان قبد بول کی دیا کی موسی اس کے بلے سوند تا بدی جو سکتی تھی بینا بچہ ایک ہفتہ کے امد را ندر قریبا در بھر سوقیدی جنول نے ایران کے نئے حکمران کی اطاب کا حلف انتفاء اپنے ایک ہفتہ کے امد را ندر قریبا در بھر سوقیدی جنول نے ایران کے نئے حکمران کی اطاب کا حلف انتفاء اپنے اپنے گھروں کو جا ہے کہ سے اور ان کی جگر لینے کے لیے مدائن سے آگے دن نئے کی حلف انتفاء اپنے اپنے گھروں کو جا ہے کہ سے اور ان کی جگر لینے کے لیے مدائن سے آگے دن نئے

قدوں کی ڈلیاں پیخ رہی تنیں ۔ برانے نیدوں میں صرف وہ وگ رہ گئے تنے جو دود دراز کے صوبی سقعن رکھتے سنے ساور جنیس د ہاکرنے سے قبل ان کے سکش عور بزوں اور درسٹ تم واروں سے بھاعست اور فرا بنوار کی ضمانت لینے کی صرورت محسوسس کی گئی تھتی ۔

عاصم کامعالم عام فبدیوں سے منتق تھا۔ دست گردسے اس تطبعے بین تقل ہونے والے نیدیوں کے جوائم اور سزاؤں کے خطاع کی افغاظ کھے جوائم اور سزاؤں کے منعلق یاد دائنت کی کتاب میں اس کے نام کے ساتھ بڑوی ماسوم کے الفاظ کھے ہوئے اور اس کی رہائی کا حکم دنیا ساسان کے داڑہ اُنتیارست باہر تھا۔

کمی دن انتظاد کے بعد عاصم کوساسان کے ساسے بیش کیا گیا اور ساسان نے اسے سی دیتے ہوئے کما " تم مبرے یہ اجنی بیس ہو بین تمہارے حالات سے پوری وا تعییت حاصل کر بیکا ہوں ۔ لیکن مجھاف توں ہے کہ میٹروید کی اجازت کے بغیر میں تمہارے حالات سے پوری کا تب بین تمبارے شعل ہوا ہے کہ تم دومیوں کے حملے کا تم دومیوں کے حملے کا تمرومیوں کے جاسوس ہو جمعے معلوم ہوا ہے کہ بدالام خلط ہے لیکن حبب تک ما مُن پر دومیوں کے حملے کا ممثل ہوں کہ جاسوس ہو جمعے معلوم ہوا ہے کہ بدالام خلط ہے لیکن حبب تک ما مُن پر دومیوں کے حملے کا ممثل ہوں کہ ایران کا نیا حکم اور معایت بیں آواز ملید کرنے کی جرائت بنیں ہوگی ۔ میں تہبیں بنوش خبری کے ساتھ صلے کرنا چا ہتا ہے اور مدائن کے اکار کا ایک ڈید نیرنے کی طوف دوانہ ہو جبکا ہے ۔ قبصر کی خوشنو وی حاصل کرنے کے لیے بروشلم کی صلیب بھی دومیوں کو ایس خبر کی خواب در ساختی کو درست اور ساختی کو ایران کی نئی حکومت اس شخص کے دوست اور ساختی کو فرامیش نبیل کرایوان کو جبک کی تباہ کار بوں سے بجائے کی کوئٹش کی گئی مشکو فرامیش نبیل کرایوان کو جبک کی تباہ کار بوں سے بجائے کی کوئٹش کی تو مجھے بیتی تماری دیائی کا مطالبہ کریں گئی تو مجھے بیتی ہوری کوئٹش کی مقتمکو مشروع کرنے سے بیٹے تہاری دیائی کا مطالبہ کریں گئی ۔

ماصم نے مغمرم لیے میں کہا۔ " تواس کا مطلب بیہ ہے کہ روم اور ایران کی مصالحت سے تغیر میبری رہائی کی کوئی صورت بنیں "

" نبیں میرایمطلب نبیں لیکن نمیں بہیجھنے کی کوئشسٹن کرنی جا ہیے کہ شیرویہ نے انتہائی اسازگار عالمات میں ایک سحمران کی ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ بین نہارسے ساتھ وعدہ کرنا ہوں کہ حبب اُسے اسینے

مرویشیں سے اطبینان فعیب ہوگا۔ تو میں بنات نوداس کی خدست میں ماصر بہوکر نمادامسکد بیش کو لگا" ماصم نے کما" میری سب سے بڑی امید تقی کہ نور جمعے فراموش نبیں کرے گا۔ اسے بیمعلوم تقاکد میں نے کوئی مجرم نبیں کیا۔ کیا آپ اسے بیر بنیام نبیں بینچا سکتے کہ میں البی کک زندہ ہوں جب بیرسب سکے ساتھ دست گرد بینچا تقاتی وہ وہ ال کی افواج کا سبید سافار تفا"

ساسان نے کما۔" نورج مرحکا ہے حب روی نینواکی طرف بڑھ رہے تھے نو وہ کمک نے کر گبا نفا اور جنگ بیں ہلاک ہر گیا تھا۔"

ساسان کے ساتھ اس ملاقات کے بعد عاصم کی حالت اس مسافر کی سی عتی جرا کمی ان و و فی صحوا کے بعد عاصم کی حالت اس مسافر کی سی عتی جرا کمی بیجے دور ٹاسکھایا تقاس بعد نشان راسنوں پرسفر کر رہا ہو ۔۔۔ بسین جب رہ اور ولو لیے عطا کے تقے۔ بیکن اب اُسے بہ بھی بقین بنیں کا ساتھ جبور جرکا تفا منسطید ہے اسے زندگی کی زمیب اور ولو لیے عطا کے تقے۔ بیکن اب اُسے بہ بھی بقین بنیں تفاکہ وہ وزندہ ہے۔ دہ اکثر اپنے ول سے بہ سوال کیا گڑنا تفاکہ دس قلعے سے باہروہ کو ان سی حکمہ ہے جماں مجھے اس اور راحت نصیب ہوسکتی ہے۔ اگر فسطیع اس دنیا میں بنین تومین آزاد مورکر کماں جاسکتا ہوں ۔۔

ار معانی جینے اور گزرگئے مجرا کیب تنام ساسان کے پاس کوئی ایپی کیا اور وہ ران کے بھیلے بہر مدائن کی عرف روان ہے طرف روان ہو گیا۔ وس دن معدا کیک صبح عاصم اپنے کرے سے باہر حیل فدمی کر ر باغنا کہ ایک بہاری نے اس کے فرید کراطلاع دی۔ مساسان نے آپ کو باد فرمایا ہے "۔

"وه مدائن سے والبس آ گئے ہیں ؟"

الأجى ہاں" «كيس "

« وه آ وهی رات کے قریب بہاں بنیج کئے تھے"

نفور ی در بعد عاصم ایک کتاده کرے میں داخل موا ساسان کے ساتھ ایک اور منبعت العمر آومی

ب كى معبوين مك مقيد موحلي غفين، بينها بهواند .

و تم اس مانت مو ؟ ساسان نه عاصم كود يجيت بي سوال كيا-

مام من فود سے ورسبدہ آدمی کی طرف و کھیا اور مذہدب سابر کر بولات آب کو ایک بندی کی مار مار من کو ایک بندی کی مار داشت کا امتحان منیں لینا چاہیے ---- اب میرے دل میں صرف اپنے آلام و مصائب کی باد باتی رہ گھڑسے "

مورسبده آدمی نے کہا۔ میرانام مہرداد ہے۔ اور تم ایک نیدی بنیں ہو؟ عاصم چیڈ تکنیے بیص دح کمت کوار ہا۔ بھراس کے دل کی دعو کن نیز ہونے گی۔ اور نظکر کے مذبات

اس کی بیخرا کی جو تی استحموں میں اسوبن کر میلینے گئے۔ اس کی بیخرا کی جو تی استحموں میں اسوبن کر میلینے گئے۔

مهرد اوسنے کہا۔ سنم آزاد موا ورقبد خانے کے دروادئے پرایک کھوڑا نمالا انتظار کر رہے " عاصم نے ساسان کی طوت و کیجا اور لزرنی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ "کیا ئیں سچ ہج آزاد ہوں " "ہاں نم آزاد ہو۔۔۔ سائن کے اکابر کا ہو وند قیصر کے پاس کیا تھا۔ وہ صلح کی نثر الکل سلے کرنے کے
بعد والہ سس آگیا ہے۔ اور میں اس کی والہی کی اطلاع طلتے ہی ملائن بینج گیا تھا۔ مبرا اولین مقصد شعن اصلے
ملائے تماری رہائی کامسکلہ بیش کرنا تھا۔ لیکن مجھے ان کی خدمت میں بیش ہونے کی صرورت ہی تہیں بین اسمی تنہادی رہائی کامسکلہ بیش کرنا تھا۔ لیکن مجھے ان کی خدمت میں بیش ہونے کی صرورت ہی تھیں بین اسمی تنہادی رہائی کا فرمان ایک ایسے بزرگ نے حاصل کیا ہے۔ ہواس وفد کے سائھ گیا تھا " ساسان نے یہ کمہ کرمیز سے ایک کا غذا تھایا اور عاصم کے ہاتھ میں وے دیا۔

ماصم نے نشکر آ میزنگا ہوں سے ساسان کی طوت دیکھا اور بھیر مہر داد کی طرف متوجہ ہو کر کھا "میر کے سے پیم نامشکی منیں کہ وہ بزرگ کون ہے۔ میں آپ کا ٹنکر گزار ہوں "

مهرداد نے جواب دیا۔ "بیں اگر کوسٹس نہ کرتا نو بھی جد دنوں یا جید سفتوں کک تمیاری رہائی تعینی فی مجموعت اس باست کا افدوس ہے کہ اس سے قبل تمیا رسے حال پر توج دینے کا موقعے نہ طاعیہ اس مصلے سے جو سین کے ساتھ ہے " عاصم نے بوجہا۔"آپ اِن رومیوں سے ملے سے جو سین کے ساتھ دست گرد آ ہے تھے ہے" " منیں " پی سے کسی کے ساتھ میری واقفیت نیں تھی۔" طاقات کی منی ۔۔۔ وہ صفد دن سے ان کی روانگی کے دو دن بعد روپیش ہوئی منیں۔ پرویز کے پاس حب بہ خبر بہنی منی ہے۔ وہ صفد دن سے ان کی روانگی کے دو دن بعد روپیش ہوئی منیں۔ پرویز کے پاس حب بہ خبر بہنی منی تواس نے قلعے کے بیس بہر مداروں کو قبل کروا دیا تھا۔ پرویز نے ان سیا ہیوں کو بھی بویٹ ناک رزائیں توی تفییں جو چید دن کی انجر سے ملقد ون بہنچ سے رمجے صرف اس بات سے قیصر کے ایلیمیوں مر کمچیسٹ بعد منیاں جو چید دن کی انجر سے ملقد ون بہنچ سے رمجے صرف اس بات سے قیصر کے ایلیمیوں سے وہ مسلم کی منیان ہوتے کہ دوران میں راسنے کی جو کیوں سے وہ مسلم کی منیان بین بین بین میں اس بات سے نشاکی سے کردومیوں نے منیان ذبیں می خبر کر آوام کرنے نہیں دیا۔ "

عاصم نے کیا۔ مبرحال آب کو اس بات کا بفین ہے کہ پروز نے جو سباہی سین کی بوی اور سبتی کی گونزای کے ایس کے بیاد دان کیے منعے گئے۔ کے بیاد دان کیے منعے گئے۔ کے بیاد دان کیے منعے کئے۔ کے بیاد دان کیے منعے کئے۔ کے بیاد دان کی کو بیاد کی کار میں کے ابد خلاقد دن کیننچے منعے کئے۔

" ہاں ای کے دیرسے پسنے کی ایک وجہ ہے متی کر کسر سلے کورد کمیوں کی روا نگی سے پخد دن بعد دست کے بڑے کا ہن کے اصراد ہر ان کی گرفتاری کا خیال آیا نظا۔ اور دورری دجہ یہ کرانموں نے کسی تا خیر کے بغیر خلقہ ون بہنچ کی ضرورت محسوس نہیں کی بخی ۔ بہرحال ہربات یقین کے سابھ کئی جاسکتی ہے کہ سین کی بھری اور بیٹی دو میوں کے سابھ نہیں گئیں بہب ان کی نوائن جاری کی تعلق قریں اکٹر دوائن سے دست گردجا یا کہ انتخا اور بیٹی دو میرے دوسنوں کی طرح مجھے بھی میر شبہ تھا کہ کسر سے نے ابنین مثل کروا دیا ہے اور اب ان کی نوائن سے اس کا مفصد اپنے جوم پر پر دہ وڑا لئے کے سواکھ نہیں۔ لیکی اب معلقہ ون کے نشکر کی ایک بڑی نعداد دا بیں آپی ہے اور میں ہم پر پر دہ وڑا لئے کے سواکھ نہیں۔ لیکی اب معلقہ ون کے نشکر کی ایک بڑی نعداد دا بیں آپی ہے اور میں ہم پر پر دہ وڑا لئے کے سواکھ نہیں۔ اور اگر دان کی تائی میں فلعے سے باہر برات کی گوا ہی دیتے ہیں کہ میں کی بیری اور افرون سے مل جیکا ہوں ۔۔۔۔ اور وہ سب اس بات کی گوا ہی دیتے ہیں کہ میں نواج کی سے سابھ فوج کا کو می تعلق منہیں گئی میں فلعے سے باہر بات کی گوا ہی دیتے ہیں کہ میں کی بیری اور بیٹی کہیں دولویش ہو جی کی کو می تعلق منہیں گئی میں فلعے سے باہر بات کی گوا ہی دیتے ہیں کہ میں اور قراس کے سابھ فوج کا کو می تعلق منہیں گ

عاصم کی قرت بردا مثت بواب دیے چکی متی، اس نے ساسان کی طرف د بجیا اور کرب انگیز لیے بس کہا " میں جاسکتا ہوں "

ساسان ف الله كوكمايد منين لم يبل اپنه كمرے بين جاكر فاست خاكرلو-اور فمارا اباس معي ميك

«آب سے کسی روی نے بھی میر مے تعلق نیب پر جہا ؟ "

« نیب و ال کسی نے تمالاذکر نیب جیٹرا دجب ہم میصر کے بڑاد میں داخل ہوئے تقے تو وہا ف سنے کی خوست ہے گئے اللہ منان عاربی تغیب "

ماصم کے چبرے پرما بوسی جہاگئ ۔۔۔۔ ساسان نے اسٹسلی ویتے ہوئے کہا۔ د تنہیں اس بات پر پریٹنان بنیں ہونا چاہیے کہ تمارے رومی دوستوں نے نمبیں فراموش کر دیا ہے۔ اتنی عظیم فتوحاست کے بعدلوگ اپنے مامنی کے دوسنوں اور ساتھیوں کو تھوں جاتے ہیں "

عاصم نے کہا "مجھ بقتین ہے کہ اگر میرے دوسنوں میں سے کو کی تنصر کے ساتھ ہونا تو وہ آپ میرے متعلق صرور ایجینا ۔ آپ کومعوم ہے کہ سین اپنی بیوی اور نیجے حلفدوں بھیوڑ آیا نفا ہ

مرداد نے بواب دیا ۔ اللہ عظم علم ہے "

دداب وه کما*ن پس*ې

دون کے متعلق بیں نے صرف پرستا ہے کہ سبن کے قتل کے بعد فیرویز نے اس کی بیری اور اور کی کے متعلق پیکم جیما نظا کہ انہیں دست کرد بہنچا دیاجائے لیکن پروز کا حکم بینچنے سے دو دن قبل وہ کمیں روپیش ہو جگی تھیں۔ تعلیم کے محافظ صرف آنا جائتے تھے کہ دہ شام کے دفت سیر کے بیانے کلی تھیں اور پیروایس بنیں آئی تھیں۔ان کا ایک فرکر بھی ان کے ساتھ ہی لانیا ہو چکا تھا ''

ماصم نے پائید ہوکر پوچھا۔" آپ کومعلوم ہے کوتبیر کے املی جود من گرد آئے تھے وہ بخریت قسطنطینہ بنج گئے تھے "

" ہاں، انبیں ھارے سپامپوں نے مجافلت باسفورس کے پار مینچا دبا تھا۔ لیکن پروزنے جن ایرانیوں کوخراج وصول کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان کے منعلق بہیرکٹی میپنوں کے بعد بیمعلوم ہوا کہ وہ تشل کر دیئے گئے ہیں "

عاصم نے دِجِيا۔ "كيا قبصركے البِحي سنے والبِي رِخلفدون نيام كيا تھا ؟ " " ہاں اس سنے اكب رات و ہاں قيام كيا تھا۔ اور البب رومي نے قلع ميں سين كى ببڑے كے ساتھ "اس کے بعد میں ساری زندگی فسطیند کی الاش میں گزارووں گا۔"

ساسان نے کہا " اگر فسطنیہ کے متعلیٰ نما رہے جذبات بہ ہیں تواسے اوان مونے کا طعنہ کون ہے سکتا ہے۔ تجھے نفین ہے کہ اُسے نمہ ارا چھو بہڑا مدائن کے سارے محلات سے زیادہ کننا دہ اور نوبھورت نظر آئے گا " عاصم کمچہ کے لغیر کر سے با ہم نکل آیا۔ مقور ٹی ویر بعد حبب وہ نیا باس بہن کر قلعے کے دروا دے پر بہنچا قوا کی سیاہی ایک نوبھورت کھوڑے کی باگ نظامے کھڑا نظا۔ اور ساسان اور ایرج کے باب کے علادہ قلعے کے بہٰد محافظ اس کا انتظار کر رہے تھے۔

اس نے باری باری ان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اور کھوڑسے پرسوار ہوگیا۔

ساسان نے بیندقدم اس کا ساعظ دیا اور دروازے سے باہر کل کر دوبارہ اس کے ساعظ مصافحہ کرنے ہوئے گیا۔ " بعیب تم خومین میں ماخذ ڈالو کے نو تہیں ایک جیم طب کی تغییل مطے گی۔ یہ مہروا د کا تحفیہ سے اس کی یہ خوامیش کرتھ یہ سے سال کوئی تکلیف نہ ہو ہے۔

نیں، بین نمادے بلے سنے کیڑے بیخنا ہوں ۔ کچھ اور صروری سامان نمادے گھوڑے کی نومین میں رکھوا دیا جائے گا ''

مردادنے کیا "مم فلے کے در دارنے پنماراانتظار کربی گے لیکن میں یا وچھپنا جا ہتا ہوں کا فرکساں جانا چا ہتا ہوں کا فرکساں جانا چا ہے ہو ؟

" مجمع علوم بنین ؛ عاصم نے مجترائ ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آنسو جنیب وہ بڑی شکل سے ضبط کید ہوئے نفا اس کی آنکھوں سے اُہل بیسے۔

مردادن الد كراس ككنده برناز د كفت بهت كهاد متنا يدنيس بيعدم نيس كرسين ميرا مبترين دوست تفارادد الرميرا بليا ايرج زنده بزناز فسطينه ميرى بوسوتى "

" نبین" عاصم نے بواب دیا " بیں اپنے مس کو نوش کرنے کے یہے جوٹ نبیں بولوں گا۔ اگر ابرج اپنی موت سے پیلے آپ سے ہمکلام ہوسکن قودہ آپ سے یہ کمنا کو نسطینہ نے آپ کے بیٹے کی مرزوں بیں شر کی بونے کی بجائے ایک ایسے انسان کی برنھیلی میں صعد دار بنا قبول کریا تھا ہو اگسے عمیت کے آدای کے سوا کچھ نبیں دے سکتا۔ نا دان لڑکی مرمریں ایوا وی سے منہ بھیرکر اس بویب الدیار کی دفافت قسبول

کرنے برآ کا دہ ہے جو اُسے ایک جمبونیرا بھی عطامیں کرسکنا۔'' مرداد دین کم سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیجھنا دہا۔ بالا تحراس نے کہا۔ "اگرتم فسطینہ کو لاش کرسکو زنمبیں جمبونیرا تلاش کرنے کی صرور سے بیٹیں منیں آئے گی۔ میرے کھر کا دروازہ تمہادے ہے ہوفت کھلاہے گا۔ ہیں ہی جمبوں کا کدایرج ایک نئے وجو دیں میرے پاس واپس آگیا ہے۔

عاصم نے تشکر آمیز لیج بیں جواب دبا۔ «ممکن ہے کہ بیرکسی دن آپ کے باس پناہ لینے پر مجبور ہو جادل بیکن اس وقت بیں کوئی و عدہ نبیس کرسکتا۔ "

"نَغْ تَسطنطينه حِا وُسُكِّے بِهُ"

م اورامس کے بعد ؟"

یں مکن ہم ان طالموں کو اپنی نبتیوں سے گزرنے کی اجازت منیں دیں گئے۔" ایک فوجوان نے آگے بڑھ کر کہا میسمقدس باپ اسب منگ ختم ہو میکی ہے اور یہ لوگ اپنے گھروں کو داہیں جارہے ہیں۔"

« سنیں سنیں "دا بہب میلایا۔ « مجوسیوں کے ساختہ ماری خبگ حتم نیس پوسکتی۔ انطاکیہ ، ملب ، ومشق « سنیں بین سنیں گرتا ہ کرنے والوں کو زندہ رہنے کا حق نیس دیا براسکتا " اور ریڈ کم کوتبا ہ کرنے والوں کو زندہ رہنے کا حق نیس دیا براسکتا "

وجان نے رہم ہوکر کہا یہ اگر اُپ لا ناچاہتے ہیں تو ہم آپ کو دو کھنے کی کوشش نیس کریں گے میکن ہم ایپ کی خاطرزید اُپ کی خاطر مزید خون نیس دے سکتے۔ رومیوں سے بھی آپ کویت قد نیس رکمنی چاہیے کہ وہ آپ کی خاطرزید قربانیاں دینے کے بیے تیار ہوجائیں گے ۔۔۔۔ دیکھیے وہ قریب آر ہے ہیں۔ اُگر آپ اپنی زبان پر قالومنیں دکھ سکتے تو میاں سے تشریع ہے جاہیئے ورنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

" ورد کیا بوگا " دامیب نے ممال کرکھا۔

نوبوان نے جواب دیا۔ " در نیس آپ کو دریا میں تعینک دول گا۔ اور سبّی کا کوئی آدمی آپ کی مدد نمیس کرے گا۔ میں یمنی جانآ ہول کرآپ تیز انسیں جانتے "

وامب نے کچھ کھنے کی کوششش کی میں اس کی آواز تماشا بھوں کے فیقوں میں دب کرر مگئ -اور وہ

عصے سے کا بندا اور گالیاں دنیا جوالیک طرف پل دیا

کشیآل قریب آچی تنین اور عاصم دم بخود کھراسب سے اکلی کشتی پر ایک جانی پیچانی صورست د بجه رہا تھا۔ یہ ویر لیس تھا۔

ماصم کے دل کی دھڑکی میں تر اور کھی سند ہور ہی تئی۔ وہ کمبی مسرت کے ساتویں آسمان پر جائز کر دہا تقا اور کمبی مایوسی کے سندر میں نوسط نگار ہانتا۔ ولیر نیں جواکی البانی سے بانیں کر دہا تقا، امپانک سامل کی طرف متوجہ بھا۔ اور اس کی نگاہیں عاصم کے جہرے پر مدکوز مورکر ہم گئیں۔ اور بھراس نے اپنے وفول بائذ بلذ کرد بیٹے کشتی کارے پر گئی۔ عاصم اپنے گھوڑ ہے کی باگ جمپوڑ کر آ گے بڑا۔ اور ولیریس کشتی سے کود کراس کے مرابع بسٹ گیا۔ To b

ایک دن دو بپر کے وقت وہ ملب سے جند کوس دور دریا کے کنارے ایک سبتی میں واض ہوا اور سرکے
سے کھانا کھانے اور کھوڑا تبدیل کرنے کے بعد دریا جور کرنے کی نیت سے گھاسٹ کی طرف چل بڑار کین وہاں
پہنچ کرمعوم ہوا کئیتی کی تمام گستیاں دو مرے کنارے جمع ہونے والے مسافروں کو لانے کے بیے دوانہ ہوچکی ہیں۔
مامم جو شام سے بیلے اگلی منزل تک پہنچ نے لیے بے قرار تھا انتہائی اصطراب کی حالت میں کشینرں کی ابیں
کا انتظار کر دہا تھا۔

ایک ساحت بعد پانچ کشتیال مسافردل اور ان کے گھوڑول سمیت والی آری تھیں بیشتر سافر بہنے باس سے ایوانی وج کے افسراور سپاہی معلوم ہوتے تھے۔ لیکن سب سے اگلی کشتی پر آٹھ آوی دو ہیل کا مام سنے ہوئے مخے

بنی کے بیدا دی جو دریا کے کارہے جمع ہو گئے تنے انتہائی غم و فصد کی مالت میں ایرا نوں کی طرف دیکھ رہے تنے اور ایک بورسیدہ شامی را میں چلا جلاکر یہ کمد رافا تفا۔ "آج ایرانی رومیوں کے دوست بنگنے ولیرسیس نے کہا یہ خلفدون بیرسین کا ایک می دوست نفاحس پرہم اعمّاد کر سکتے تھے۔ اور وہ اس کا ورْحا اور وہ اس کا ورْحا اور وہ اس کے دفت ان کا ورْحا اور دفار سے معانیت کے مطابق ہماری روا نگی سے نبیبر کے دور شام کے دفت ان کے ساخت سمندر کے کمارے پہنچ کیا تفا اور دان کے دفت ہم کشتی ہے کردہان بہنچ گئے تھے ۔۔۔ فیصر کی بیش فد می کے ایام میں ہمارہ ہے ہے سب سے بڑا مسکو نمیس نام کر داری سونب دی گئی تھی اور مجھے کئی بار فرطاح نہ سے درسداور کمک لانے کے بیے جانا پڑا۔" کی ذمہ داری سونب دی گئی تھی اور مجھے کئی بار فرطاح نہ سے درسداور کمک لانے کے بیے جانا پڑا۔" کی ذمہ داری سونب دی گئی تھی اور مجھے کئی بار فرطاح نہ سے درسداور کمک لانے کے بیے جانا پڑا۔" کا طاحم نے سوال کیا۔" اب کا دوروں کہاں ہے "

« وه قسطنطبته بین بسید و همیرسه ساختهٔ نامپا بننا تفار نیکن طوا بزون سه به تولی کی روانگی کی اطلاع ملی اور است مجرزا رکنا پڑا - مبیرسه ساختیوں کو اس بات کا طال تقا که وه قسطنطبنه میں به تولی کا جلوس نبین دلیجو سکیس گئے ۔ لیکن اب مبراخیال ہے کہ نشا بدیم وقت پر پہنچ جا میں ۔ مہیں انطاکبه پہنچتے ہی جہاز بل جائے گا۔ اور اگر مواموا فق ہوئی توا بی سفر جنید ونوں میں طعے ہوجا سے گا۔ میں گھوٹسے کی سواری سے سنگ ۔ اور اگر مواموا فق ہوئی توا بی سفر جنید ونوں میں طعے ہوجا سے گا۔ میں گھوٹسے کی سواری سے سنگ ۔ استحکا میں ایس

عاصم نے بوجیا۔ برارانی خلقدون سے آپ کے ساتھ آکے عقے ؟

" إلى الله كلافر بوس ايران كے نئے سم كران كے سائة مسلح كے بعرفلقدون بينجا تقا اور ايرانى سكر سكے سيرسالارسے يه وعده ہے كرا يا خفا كم ميں نلاش كرنے كى ہم كن كوست فى جائے كى ب بھر جب ايران كى بينيتر فوج اناطوليد كے داست وابس جار ہى تقى نؤ كلافر بوس كا طبيال تفاكہ يہ لوگ كسى تاخير كے بغير تمهادى خرد شكے ليكن حب كوئ اطلاع منا فى كوكلافر بوس نے مجھے مدائن بھينے كا فيصلا كيا - اس وصر بيں باسفورس كے بار ايرانيول كا براؤ و سائد مجھے مدائن بھينے كا فيصلا كيا - اس وصر بيں باسفورس كے بار ايرانيول كا براؤ و بيا فالى ہو بيكا تفا اور سيد سالار مجى واليس جا بركا تفاريد ايراني تو مير سے سائد اگر شيات اس ميں مواردون سے قسطنطنيد مجياكي تفا اسب ميں تمييں ايك فيوسناك خرس نا ہوں ؟

« فسطینه کی مال کفینعلق ؟ عاصم نفه صطرب سا بورو چیا۔

مال - وه فسطنطينيد بينية كي تين ماه معدوت موكئ تغين اور حيد ماه بعد ان كا و فادار نور عبى فات

" خدا کا شکرے کراس مگرتم سے ملاقات مرگئ - وریز میں تمهاری فلائش میں مدائن مبار ہانتا۔اور وہاسے المعوم مجھے ایران کے کتنے شہرول کی خاک مجھانا پڑتن ہے

عاصم نے کچھ کھنے کی کوئشٹ کی۔ لیکن اس کی آواد حلق سے باہرند آسکی تناہم اس کی نگا ہیں وہریس کو متا از کرنے کے بیے کا فی عنیں۔

اس نے ماصم کے کندھے رہات دکھتے ہوئے کہا یہ عاصم ؛ فسطنیہ زندہ ہے "۔ اور ماصم کے سامنے مادی کا کنات اپنی حمین کو اسٹوں کے مائذ رقص کرنے لگی ئ

«ده کهان ہے ؟ اس نے لنے تی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ر رائے

« فرسطنطینسرمیں ہے اور ہم سبت جلد و ہال پہنچ جائیں گے !

اتنی دیر میں مبدرومی احدایانی ان کے گردجی ہو چکے تھے۔ ولیرنسی امکی معرآ دمی سے ہوا پنے لبکس سے ایل نی فرج کا کوئی بڑا محدہ دار معلوم ہوتا تھا، خاطب ہوکر بولائے فدرت نے مجھے ایک طویل سفرسے بہایا ہے۔ اب ہم سیس سے والیں جلے جائیں گے۔ عاصم سی ہے "

المرسبدہ ایرانی نے آگے بڑھ کر عاصم کے سافقہ مصافیہ کیا اور اس کے سابقی باری باری اسکی تعلید کرنے لگئے۔ مقور می دیر نعبد عاصم ، دلیرلیس اور دو سرب سومی کتنی پرسوار موکر دو سرب کنارے کا رخ کر رہے تنے اور ایرانی جون کے سابقہ آئے تنے اپنے ماخذ مبند کرکے انہیں الوداع کہ رہے تنے۔

ولبرس نے عاصم کی طون متوج ہوکر کہا تم نے بہنیں وچھا کو فسطنبہ فسطنطبنہ کیسے بہنچ گئ ۔"
عاصم نے اطبیعتان سے جواب دیا ۔" مجھے پو بھیے کی صرورت بنیں ۔ میرے یہے صرف یہ جان اینا کا فی ہے
کہ وہ زندہ ہے ۔ فیدسے دہا ہوتے وقت یہ معلوم ہوگیا تھا کہ فسطنیہ اور اس کی مان فلعسے عائب ہوگئ میں سمجھ
یہ بی بنایا گیا تھا کہ نم کوگ والبی بر وہاں مٹرے سے ۔ اور تم میں سے کسی نے ان کے ساتھ طافات میں کی تھی بیان
حب نم قلعسے دوار ہوئے محقے فردہ تم ارسے ساتھ منیں تھیں۔ میرانجال ہے کسین کے کسی دوست نے ابنیں
مسلسطیتہ بہنچا دیا ہوگا ۔"

باكياتنا فسطينه كحدل بإن ما وثانت كالمراا تربواب - كلاديس كى بوى اوربس اسسسادان يس نوخد العوم اس كاكيامال بوتا- مال كي موت كے بعداسے يوامساس بوكا بنقا كندواسسے ناطف ب وه بارباريكتى ب كه اگريس بريشم بي دا بسبف سے الكار خركى قرمبرسے والدين كايد انجام د بونا اس فىكى بار داسىدى زندگى اضیار کے کادادہ کیا۔ لیکن حب کادیوس اور اس کی بیری اسے سیمجما نے کہ عامم زندہ ہے اور موعنقریب تمادي لائن بيريال بيني گاتواس كى بهت بواب مدماتى بديكيك سال ايك روزوه اماكك كسير غائب بوئى عنى دودن اس كاكونى بتية ما جلات ببسرك دن على العباح دو نود بى كلاد بس كعظم بين كى الديد معلوم ہوا کہ وہ راجر بنینے کے بیے خانقاہ بیں میا کئی تنی دلین رات کے وقت اس نے خواب دیجا کتم والی اسكة بود الدده مسى بيار بوت بى والس عماك أنى -- اس ك بعد اس مانعا ه ك رابس نے اس کا پیچیا نیس مجبودا۔ وہ اکثر کلاد پوس کے محراکرا سے تبییخ کرتے ہیں اور مسطنیہ انہیں ہر بار تیسلی دی ہے کریں نے داسیر بننے کا ادادہ ترک نہیں کیا میں صرف چندول کی ملت جا بنی ہوں \_\_\_\_ کلا ڈیوس کومہیند اس بات کا ازلین منکار شاہے کروہ پھر کسی دی خانقاہ بیں ملی جائے گی احد اسس مزیر اس کے بے باہرانے کے دروان میشد کے لیے مدروماً میں کے ---

ے درواسے جیدہ سے چید ہوئی ہے۔ عاصم نے کوئی جواب زیا۔ اس کے ول دمان میں احد اس کی نگا ہوں کے سامنے فسطینہ کے سا کچوز نظا۔ اس کے کان حرف فسطینیہ کی سسکیاں من رہے تھے۔ در دنار مربر کی سرت

در میں نے کہا۔" میں نے نمیں ایک بات نہیں تبائی۔ ممری تنا دی ہوجی ہے" ماصم نے مسکوانے کی کوششن کرتے ہوئے کہا۔ " میں نمیس مبادک باد دتیا ہوں -اور میرے خیال ہیں

تماری دان کانام جولیا ہے'' " کا مکر اور محمد ایک تھا اور مجمد میں میں اسے شاری سے ایک رسمتہ تبال محمد راسد مذمی کولو

" ہاں ، مکن اب عمی یہ ایک تواب مسوس مرتا ہے۔ شادی سے ایک بمنۃ تبل مجھے بدابید، منی کرولا کابب اچا کک عجوبراس قدر مروان ہوجائے گا بین حس قدر بولیا سے مبت کرتا تھا ۔اسی قدر مجھے ال بات

کا ندلیند نفاکد مرقس کا خاندانی فود بجارے دومیان ایک آئنی داواری طرح حائل ہے۔ کلاڈ ایس کو ایس کا بہترین دوست سمجنے کے اوج دمجنے اپنی کم انگی کا اصال سنفا میکن حب بم دست گردی مہم سے ایس است نومز میں است کو کی مہم سے ایس است نومز میں اوج سے بعنل گر بوکر طا۔ اور بجاری سرگذست سننے کے بعد اس نے کسی تمیید کے بغیر بہا والی کر دیا کہ اگر فسطنطنیہ برکوئی نئی معید ست مدائلی توایک بہفتہ کے اندر اندر جوایائی شا دی کوئی بی میں نے جواب دیا ۔ وہ ایک بہاور اور فابل کوئی میں نے جواب دیا۔ وہ ایک بہاور اور فابل اعتماد وہ اس کا تام ولیر لیں ہے ہے۔

ولیس ابنی شادی کی ساری فعب الات سندالم با نتا ملی ماهم کاچره بناد ما نخاکه اسس کے خیالات کمسی اور مست پرواز کررہے ہیں۔ بنانچہ ولیریں نے اس کی ب قرجی سے پریشنان ہو کرگفت کو کا موضوع بدل دیا۔

بی بر سید، بر سید، بر است به با بر الم من من من من من من من است ما است به بنجا دینے کا دمد سکتا موں۔ کہتان نے بر من کا در تبین دن موں۔ لیکن تریادے کے میرے جاز برکوئ کوئرنیں فق کاحین کئی دن جاری سے گا اور تبییں دونین دن سے کا در تبییں دونین دن سے کا در تبیین دان کے دائے گا۔ ا

كِتان نے دربس سے خاطب ہوكركها " بخاب قيفرنز بين لارسے ہيں اوراب كچھ دير ہيں بندرگاہ سے دور دكا برشے كا - اب كاكيا حكم ہے ؟

ولبرس نے جواب دبایہ میراخیال ہے منم فیصر کے بیٹے کی آمدسے بیلے بندوگاہ بر بینج سکتے ہیں " "بخاب میں آب کی حکم عدولی تنیں کرسکتا لیل مجھے ڈریے کہ جولوگ بندرگاہ برفیصر کے است خنال کے لیے کھڑے ہیں وہ میری اس مبدارت کو بینہ دنیں کریں گئے "

ولپرس نے کہا۔ "مبت اچھا نم کچھ دور آگے جا کرجاز کا نگر ڈال دواور ہمارے بیک تنی آبار دو۔ ہم نبدرگاہ کے ایک طرف ارتجائیں گے ''

باتی مسافراکی سائد متورمیانے ملکے رو بخاب ہم بھی فیصر کا حبوس دیجینا میا ہے ہیں۔ ہم آئی دور سے آئی سے آئی دور سے آئی ہوں سے اس مبارک دن کا انتظار کر دائیے ہیں۔

ولیریس نے کہا۔ "ہمادا جازاس وقت بندرگاہ کے فریب بنیں میاسکا میکی مجھے بینی سے کہ تم سب فیصر کا جنوس دیکھ سکو گے میں نہادی مدد کروں گا۔"

نفور می در بعد حب عاصم در دلیرس کے علادہ جندادر مسافر رسی کی سٹری سے از کرکشی بسوار محرر میں اور ایک ردمی اور ایک ردمی اور ایک درمی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک میر نے پوری قوت سے جلا کر کہا معمر واتم بندرگاہ کی طرف بنیں جا سکتے ؟

ولیس نے مرکر رومی افسر کی طوت دیکھا۔ اور اسے کچھاور کھنے کی صبارت نہو ئی۔ولہس نے کہا ذفسلنطینہ کی بندرگاہ اننی تنگ بنیں کر میچہوٹی سی ستی فیصر کا داستدردک سکے "

روی ا فسرنے معدزت طلب لہجے میں کہا ی<sup>و</sup> بناب میں آب کو بیچان بنبن سکا لیکن آب جلدی کی شنشاہ کا بیڑا سبت قریب آج کا ہے ؟

تم فکرز کرو بیرا ابھی کا فی دورہے اور نم اس عرصے بیں اس جاز کے مسافروں کو آنار نے کا باؤلست کر سکتے ہو۔ یرسب فیصر کا جلوکس ویجھنے کے بیے بتیاب بیں مسافروں کو آنار نے کے لیے ووا ور کمٹی کا فی ہوں گی۔" "لکن بین فیصر کا جلوس د بخینا چا بنا ہوں۔ اور مجھے یہ علوم ہوا ہے کہ قیصر بہت جلافسطنط بند بہنچ جا بڑگا۔"

کبان نے کہا یہ بین نام مسافر فیصر کا حبوس د بچھنے کے بیے بنیاب بیں ۔۔۔۔ میکن اس بان کا فیصلہ صرف میں کرسکنا ہوں کہ میرے جاز پر کتے آد می سواد ہو سکتے ہیں۔ نشاید نمیں موام منبی کرانطا کیدسے بقت مسافر میرے حباز پر سواد ہوئے ہیں۔ وہ سب فیصر کے بیے کوئی نہ کوئی نہ کوئی تحفید ہے کرجا رہے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی تحفید کے کہا رہے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی ہوئی

ولبرس اپنے مضبوط بازدوں سے ماسنہ صاف کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اور بولا ''تمها رہے جاز بر ایک تجربہ کا دملاح کو مجکونہ بیں ماسکتی ؟''

و داریس و کیتان نے پونک کرکہا۔ "آپ انن جلدی والیس اُ گئے ، میں نے قویر ناخاکر آپ اِئی جارہے ہیں "

دلبرب نے جواب دیا۔ مجھے وہاں جانے کی صرورت بین بنیں آئی۔ اوراب میں سی انجیرکے بغرق طنطنیہ پینچنا چاہتا ہی ۔ میرے ساتھی گھوڑوں پر اپنا سفر حباری کھیں گئے۔ ایپ کو صرف ابک اور مدان کو کا دین مور کر گ

ولیریس، عاصم اور بینداورسا فرسازک الگ سرے برکھڑے بینظرو کھیدرہے تھے بازک

## «ببت الم جاب - آب ك حكم كني ميرا فرض ك "

 $\bigcirc$ 

سرقل کاجازبندگاه پر لگا در مجار و صاحب مسرت کے نعرے بلند ہونے کے۔ وہ جازسے الا۔ اور ہزاروں انسان فرط عیشرت سے دوزا فرہو گئے۔ دہ ابنے داستے میں بچے ہوئے میں قیمیت قالینوں اور ان بر بحرے ہوئے بورے میں میں اسان فرط عیشدت سے دوزا فرہو گئے۔ دہ ابنے داستے میں بھے ہوئے اسے میں اور ان بر بھرے ہوئے ہوئے ہوئے اسے بورٹ کے ساتھ نعرے لگانے احربیو ل بجاد سوار ہوگیا۔ اس نے ابنا دلیاں ہائے بلند کمیا اور فرک نئے ہوئی وخروش کے ساتھ نعرے لگانے احربیو ل بجاد کرنے مگے ساس کے آگے سے اور بی بائے اور نقاد سے اور بھر کوئے اور بھر کوئے اور بھی اور کمیں انس کے آگے سے اور نقاد سے اور نقاد سے اور نقاد سے اور بھی بائیں طرف دکھیا اور ارتب کے دو اینا باغ بلند کر کے کمی دائیں ، کمیں بائیں طرف دکھیا اور کمیں اس کی نگا بین میں بائیں طرف دکھیا اور کمیں اس کی نگا بین میں بائیں جو کہت والوں کی طرف مرکوز ہوگر دہ جانیں ۔ اس کی رجینین ، ہر حوکت اور ہر اوا دبان حال سے اس امر کا اعلان کر دبی حقی کہ آج خوا کی دنیا ہیں میرسے سواکو ٹی تمنیں ۔

مامم جید داریس کی رفاقت کی برولت بندرگاه برجع بونے والے بچوم سے تکلنے کے بدفسیل کے ابک برجم جید کی برولت و کمھرکربار ابک برج کے بیچے کوٹا بونے کے بیے جگر مل گئی تنی عودرادرسطوت کے اس بگیر مسم کی طرف و کمھرکربار باریک برج کے بیچے لیٹین منیں آتا کہ یہ وہی برفل ہے " \_\_\_\_

ولبریس نے کہا" میرسے دوست آج تم میلی مرزمراسے ایک فائح کی حیثیت میں دیکھ رہے ہو۔
۔ آج تم منطنطنیہ کے کسی بانندے کوئیں پیجاں سکو گئے آج ونیا کی صاری قوامانی اورسادا غودسمٹ
کردومیوں کے وجود میں آگی ہے۔ آج حبب شاہی ممل کی بالنی سقام ہرمل کی نفتر برسنو گئے تو بیمسوس کردگے
کرنومیوں سکی آواز نبیں منی۔"

عاصم اپنے دائیں بائیں ان لوگول کی طرف دکھیر رہا تھا ہوشراب کے شکیزے اٹھائے ہوئے تھے۔ ادر اپنے محمران کی طرف دیکھنے اور انتہائی جوش وخووش کے عالم میں جند تعرب لگانے کے بعد مبر بار پند گونٹ علی سے آبادنے کی صرورت محسوس کرتے تھے۔

وہاں اسی عورتوں کی بھی کی نہ تعی جو نٹراب کے نشتے میں مرمونی مردوں سے بوس وکنار میں شغرائیں ایک قوی بیل روی نے ایک دومتیزہ کو کمذھے پراٹھار کھا تھا۔ اور وہ تہنی سے لوٹ پوٹ جور ہی تھی۔
ایک روی نٹراب سے مدموش جوکر اپنے نساخیوں سے کمدوا نشائیہ فعیل سے چپلانگ لگاکر بفور کے دومرے کمانے پر پہنچ ملکا ہوں اور اس کے سامتی چلا رہے تھے۔ دونم جووٹ کھتے ہو۔ نم ایک شیو کتے ہو۔ نم ایک شیو کے سامتی چلا رہ نم تباور میں جوٹ کہتا ہوں ہوں ۔
" ہاں "اس نے نشتے میں جموعت ہوئے جا ب دیا۔

در خدائی نسم میں بیج کننا ہوں۔ میں بالل بیج کنا ہوں " سے سٹرا بی نے دائی کو بالوں سے کو کر کرت ب حظے دیے اور بچرکسی قر تعف کے بغیر فیصیل سے نیچے جبلانگ لگادی ۔ اس کے بعد جبنی تماننا نی آ گے تجبک کر خدق میں بڑی ہوئی لاش کی طرف دیچے رہے تھے احد باتی تنتے لگاد ہے تھے۔

ولیس نے اپنے ایک بونانی دوست کے ہاتھ سے شراب کے دومام بیعی کے بینڈ میسراما کا علم کومیٹن کیا مکن اس نے انکار کردیا۔

ولبرسینے اصرار کرتے ہوئے کہا "میرے دوست بیشراب بہت انجی ہے اور ایبا دن باربار نہیں آگا۔ بس جانتا ہوں کہ نمارے میے بہاں حقم ناست تکبیف دہ ہے۔ دیکن اس وقت انبین نلاش کرنا مکن نئیں۔ مجھے بفین ہے کہ فسطینیہ، انطونی اور جوایا کے ساختہ ہوگی۔ اور وہ جلوس کے انتقام سے قبل گھرنیں بہنیں گی۔ بیڈ گھونٹ پینے کے بعد نماری پریشائی ودر ہوجائے گی۔

ماصم نے جواب دیا۔" قید کے آیام میں میں کسی ایسے نفٹے کی صورت مسوس کیا کرتا تھا ہو مجھے ہیشہ کے بیسے دیا و ما فیمالسے بے خبر کر دے۔ لیکن آج میں مدہونتی ہونے کی صرورت محسوس نمیں کرنا ؟ عاصم کی بات وایر س کے بونانی دوست کی سمجہ سے بالاتر متنی ۔ اس نے وایر س کے باعق سے جام لیکر

ماضم کی بات و برلی کے بینا نی دوست کی سمجہ سے بالاتر متی - اس نے ولیرلس کے ہاتھ سے جام میکر منہ کولگالیا ور اسے ختم کرنے کے بعد عامم کی طوف متوجہ ہوکر کھا۔" میری سمجہ میں بنیں آنا کہ اس دنیا میں کوئی تنراب کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا ہے رحب وشنی تسطیعینہ کے دروازوں پر دسنک دسے رہا بھا توہم اپنا مخ فلط کرنے کے بیے پا کرتے تھے اور اب حب ہیں وشن پر ایک عظیم فتح نصیب ہو گ ہے۔ تو ہما ہ

یے اپی مسرز ں کے اطار کے بیے بھی اس سے بہتر کوئی وربعہ میں۔ ولیرمیں مجادم بوتا ہے کہ آپ کا سائنی فتح اورسکست دونوں سے ناآنشنا ہے اور اس نے کوئی برط اخم یا کوئی بڑی خوشی منیں ویجیی "

فیصر کا جوس روانہ ہو سیکا نفا اور لوگ بندر کاہ کی بجائے فصیل کی و دسری جانب و بکجہ رہے تھے۔

بعض آ وی جبوس کا سائف وینے کی نبیت سے نبیجے اثر رہے تھے۔ ولیرس نے ماصم سے کہا۔ '' بیں نے ابھی

کلاڈیوس کو دیجیا نفا۔ لیکن اب اُسے آ نئی بھیٹر بین طائن کرنامشکل ہوگا۔ بمیرا نیال ہے کہ ہم جبوس کے سائفہ
جبلنے کی بجائے و درسے راستے ممل کے سامنے بہنے جائیں ۔ جبوس کے اختدام برقیعہ ابنے ممل کی بالکنی سے
تقریب کے دورسے کا۔ اور ہم اسے دیا وہ قریب سے دیکھ سکیں گے ۔۔۔۔ بچلو ماصم نبید برس بعد تم اس بات پر فوز
کیا کر دیکے کرجیب بستول ایران کی فتوحان سے واپس آیا نظا تو تم نے ابنی آ مکھوں سے اس کا جاہ وجلال دیکھیا
نظا اور اپنے کا فوں سے اس کی نظر پرسنی تھی۔ اور تہار سے بچوں اور تہا رہے پڑوسیوں کو تماری باتیا ہیں۔
بیش سوم ہوں گی "

ماصم نے ادھرادھر دیجیا۔ ولبرلیس کا بڑائی دوست وہاں سے جاجیا تھا اور جولوگ امبی کا کمون کی موجود تنے وہ پرے انہاک سے فعیل کے ساتھ ساتھ ایک کھی سٹرک پرگزر تنے ہوئے جائیں کی طرف کی کھی رہے دوست ہیں نے اپنی زندگی رہے تنے ۔ عاصم فدرسے نوقف کے بعد ولیس سے مخاطب ہوا۔۔۔۔۔ میں نے اس نشنشاہ کا جاہ وحلال دیکھا ہے میں جو کچھ دیکھا ہوں کے افعا بل نغیبی سے مخاطب ہوا ہے۔ میں نے اس نشنشاہ کا جاہ وحلال دیکھا ہے میں کی نگا ہوں کے افتار کا اسفینہ انسانیت کے نبول میں تنہ تا تھا ۔۔ میں نے اس سٹکری فوصات دیکھی ہیں جس کی افتار کا سفینہ انسانیت کے نبول میں تنہ تا تھا ۔۔۔ میں نے اس سٹکری فوصات دیکھی ہیں جس کی دفتار کے سامنے زمین کی وسنیں سمرٹ گئی تھیں۔ پرویز کے سٹکر نے اس سٹکری فوصات دیکھی ہیں جس کی دفتار کے سامنے زمین کی وسنیں سمرٹ گئی تھیں۔ پروننام کی فت سے اس سٹکری فوصات کے بعد ہو جسین منام اور صرفی کی موجوبین سنی تھیں سنی تھیں۔ پروننام کی فت سے کے بعد موجوبین منا میل نے تنے وہ نہ اس اندو باک مامنی کو کھول میانا جا انہنا ہوں جس کی دارست اوں کے سوا کچر بنیں گ

ولیرس نے کہا " برقرین کاظلم اس کی زندگی کے ساتھ ختم بوجیاہے - ادراب سم انسانیت کی نار بخ كابك نياورق المط جِليب، ليكن مجي اليها محسوس، مؤناب كدتم روم كى المنظيم فتح يروش منين بهو" عاصم نے اپنے ہونٹوں برایک معموم مسکوام ب التے ہوئے کہا۔ " تنابد بین ان لوگوں بی سے ہوں ، بونا مکنات برلفین رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے بنید المناک وافعات کے بعد بیسو میان وع کر دیا خناکہ انسانیت کی نجات بنگ کے اختام میں ہے۔ بھر میں نے اپنے آپ کو یہ فریب دینے کی کوٹ ٹ کی منی كدونيا برا بك عظيم شهنشا مك علىه سفيلوس، نسلول اور مكول كي حبك على موجك كي اور مبري نزديك وه عظيمة سنشاه خسرو بروز فقاليكن مجهم معرم مواكر طافت ايك مارانسان كوانصاف ي طوت مال منبس كنني ، بلكه اورزياده جاربا دبتي مصاورس بدورمك شكركا ساعة وس كرصرف ابناك كنبكين كاسامان مياكرها فنا بجرحب ما فات مجر بند مك است مد مر كرف طنطيب ال اورس ايان ك فالم مكران كاسا عد تھے واکر روم کے خطاع محکران کا طرف واربن گیا نومیری سب سے بڑی خواہش یعنی کر روم اور ایران کی تگ مزيد وزيزى كم بغيرتم موجات اوركم ازكم أبائ باسفون كاس بارسيفوال نباس ك اس الاب سے زے جائیں بحب کی ہولنا کیاں مشرقی ما لکے باشدے و بچھ جیکے ہیں۔ لیکن صلے کے بیے میں کی کوشنن کامیاب نہوسکی - اس کے بعد قبیر کی فتے میر سے زویک ایک میجزہ منی ۔ اور میں نے قیدسے رہا ہونے کے بعدیہ محسوس کیا تھا، تیمسر کی یو میر تقع کا میا بی امن اور عدل والصا من کے منعلق سین کے سبنوں كى تعبيرى ديكن أب بانه مانيد ابعى تقورى در قبل حب بين فيصر كوريخ برسوار موت دىجور ما تفا توجيد البيامحسوس بوما فقا ككمسرى بروير دوباره زنده موكيا بدراس كي صورت اس محمران سيختلف نامتى صي یں نے بروشلم کی نظ کے بعد دیجا نظا وراسے دمکی کر نعرے لگانے والے بھی محید ان اوگوں سے متلف نىيى دىكانى دىتى جربروز كود كمە كرنعرے لىكايا كرتے تھے "

وبرس نے قدرے برہم ہوکر کہا۔ 'د تم یہ کہنا چاہتے ہوکہ فیصرا در ان کی رعایا کو اپنی فتح ادر ایرا نبول کی شکست پینوس نبیں مہزنا چاہیے ہے''

منیس، میں صرف برکدر با بول که وه فترحات جو انسانوں کو دیوتاوس کا نوورعطا کر نی میں ، امن

کی بجائے ہمیشدنی جگوں کے دلستے کھولتی ہیں۔ بیں ابیا مسوس کرنا ہوں کہ امن کادازکسی ایک انسان کسی ایک فرم یا کسی دورے ملک پوشنے یا المارستی میں ایک دورے ملک پوشنے یا بالا دستی میں ایک دورے ملک کی کسی دورے انسان کسی دورے اللہ تام انسانوں دیکی الیے نظام کی فتح میں ہے جوطا تو دکو کردور کی حفاظت اور نگر ان کسکھانا ہو۔ لیکن نہیں میری باتوں سے پرلینان مینی ہوناچاہیے۔ یہ ایک دیوانے کاخواب ہے۔ اور اس دنیا میں اس کی تبییر کمکن نہیں۔ بہان طالم مطلوم اور مطلوم طالم بنتے در ہیں گے جمین سنقبل کے متعلق سوسے کی حرودت بنیں۔ ہم اپنے سے کے الام ومصائب جبیل میکے میں۔ اب جنگ ختم ہوئی متعلق سوسے کی حرودت بنیں۔ ہم اپنے سے کے الام ومصائب جبیل میکے میں۔ اب جنگ ختم ہوئی مال امن سے اور بیں یہ ایک در جائیں گے دیوائر کسی دن کسی نئے قیم سے دل میں پروز کی دوج بدار ہوگی یا ایان سال امن سے کوئی نیا از دیا اعظے گا تو ہم یہ دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہوں کے کہ ہما سے کی زمین سے کوئی نیا از دیا اعظے گا تو ہم یہ دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں ہوں کے کہ ہما سے بعد آنے دانوں پرکیا گزرتی ہے یہ اسے بعد آنے دانوں پرکیا گزرتی ہے یہ

دبرس کی انھوں میں تنراب کا خمار مجلک رہاتھا۔ اس نے کہا سے نماری باتوں کی داد صرف کلا در پوس دے سکتا ہے میری مجومیں کچیو نہیں آیا۔ اب مبلو آج تنہیں سرقل کی نفر برمنرورسنی مپلیسے " ماصم نے کہا۔ «نہیں تم مباؤ ۔۔۔۔ میں اب سیدھا کلاڈ بوس کے گھر حاوی گا۔ ہوسکتا ہے کو نسطینیہ وہیں ہو۔ اور اگر دہ دہاں تہ ہوئی تو بھی میرے لیے دہاں مبیٹے کرانتظار کرنا زیادہ اسان ہوگا ۔۔ "

کا ڈبوس کے گھریں ایک برڑھ نوکر کے سواکو ٹی مذفقا۔ اس نے توزیسے عاصم کی طمنے مر

کلاد درس کے کھریں ایک بور سے لوکر کے سواکو ای ند نظا۔ اس نے توزیہ عاصم کی طالب در کھیا اور کہا۔ سرا اور کہا۔ سرا اور کہا۔ سرا اور کہا۔ سرا اور ان کے والد کو فیصر کے بیدسب سے زیادہ آپ کا انتظار تھا۔ وہ سب قیصر کا جنوس دور ان کے والد کو فیصر کے بیدسب سے زیادہ آپ کا انتظار تھا۔ وہ سب قیصر کا جنوس دیکھیں وہ آپ کو دیکھ کر سبت جنوس ہوں گئے ہیں۔ تقور کی در میں آجا میں گئے۔ آپ تنظیم ان کھیں وہ آپ کو دیکھ کر سبت خورست ہوں گئے۔ "

عاصم نے سوال کیا۔ مفسطنیکسی سے ؟

عام کے سوان یا۔ مستیم ہی ہے ؟

رجی، اس کی ماں رگئی تنی اور وہ امبی تک اس کا نم نہیں بھول سکی۔ وہ آپ کے بیع بی فرنیا

ہر روزگرجے میں جاکر دعاکی کرتی ہے۔ رہیں اکثر اس کے ساتھ جایا کہ تا ہوں اور میں نے دعا کے دفت اکثر

اس کی انکھوں میں آننو دیکھے ہیں۔ اگر آپ نفوڈی دیر بہلے آجائے تو وہ بہیں تنی ۔ انطونی اور جواب کے اصاد کے باد ہو وہ ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ اسے اب گرجے اور فرمتنان کے سواکسی چیز سے دلیپی نہیں رہی بوب وہ بہا گئیں تو اس نے مجمد سے کہا کہ میں گرجے جارہی ہوں۔ میں نے کہا۔ آج وہاں کوئی نہیں بند ہو۔ وہ کی در معلی دری اور می نبد ہو۔ وہ کچہ در معلی دری اور میرامیا کہ اعظ کر لولی سے میں قبر ستان کی طون جارہی ہوں۔ کہا کہ میں گرمیاں کوئی ہوتا تو میں لیفینا آس طون جارہی ہوں۔ کہا جراس نے پید مصبول قرارے اور جا ہر نہی کہا۔ آگھ میں کوئی ہوتا تو میں لیفینا آس کے سفت جا آجا۔ آپ اطمینان سے بیٹیں۔ وہ بہت جلد آجائے گی۔ قراستان ذیا وہ دور نبیں "

«وه کون سے فرستان کی طرف گئی ہے "

مدوہ فرستان مغربی دروار نے کے با ہرہے۔ آپ نے دیجا ہوگا۔آپ نشراعی رکھیں۔ میں اُسے

«بنیر، مین خود و بال جانا چا شا بول یا عاصم بیکه کر والین مرا - بیرونی در وارنے کے قریب اس نے ایک کیاری سے کلاب کے چند محیول توریف اور با سر کیل گیا -

تغوری و بربعد وه مغری در واندے سے باہراکی فیرستان کے اندر داخل ہوا۔ وہل ایک شیارے کے دامن میں اسے دور سے ایک سیاہ بوتن مورت دکھائی دی۔ وہ بھاگ کر آگے بڑھا، رکا، بھر کہیں نیزاور کم میں سست رفار سے شیلے پرچر صف لگا۔ اس کادل دھڑک رہا تھا۔ اور اس کی انگیس لا کھڑا رہی تھیں۔ فسطنیہ نے اپاک مرکز دیجا۔ اور عاصم کے پاوئ زمین سے پورست جو کر دہ گئے۔ چند تانیہ وہ بھڑل کی مسطنیہ نے اپاک دور سے کی طوف دیجھے رہے۔ بھرزندگی کے پرسکون سمندر میں اچانک ایک طوفان اعما۔ اور وہ بے اختیار ایک دور سے سے بہورندگی کے پرسکون سمندر میں اچانک ایک طوفان اعما۔ اور وہ بے اختیار ایک دور سے سے لبط کئے۔

ماصم نے کمایو فسطیبہ بیں آگیا ہوں میں ندہ ہوں اب س کہیں ہیں جاوس گا

ادر فسطینہ کے لذتے ہوئے ہونٹوں سے سکبوں کے سوا اور کوئی اُواز نہ نکلی ۔۔۔ بھر بر دبی و میں سکیاں بلند ہونے لگیں اور عاصم اپنے سینے پر اس کے آنسوڈل کی نمی محسوس کرنے لگا۔
اجبانک اس نے ایک کیکبی کی اور عاصم سے مدا ہو کرایک قدم پیچھے مہٹ گئی۔
عاصم نے آگے بڑھ کر ایک کا فقہ سے اس کی طھوڈی اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ۔
«فسطینہ میری طوف دیکھیو۔ میں سے بی زندہ ہوں "

لیکن فسطینیہ نے دولوں ما نفوں سے اپنامچرہ ڈھانپ لیا اور ایک مجھے کی طرح معبوسے مجبوٹ ررونے مگی ۔

عاصم نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ 'دکائن میں نمیاری کھوئی ہوئی مستریں واپس لاسکتا۔ یہ نمیاری کی فیسب رہے ؟'' اللہ کا کائیں کا

اس نے عاصم کی طوف دیجھے بغیر انبات میں سرطا دیا۔ اورعاصم نے اُ گے بڑھ کر قبر ر گا سکے بھول دکھ دیبے۔ اور بھر فصطنیہ کی طرف منزور ہوکہ کہا۔" فسطینہ امیں جانا ہوں کہ میری عمیت نے تمہیں اکسووں کے سواکچھ نہیں دیا۔ لیکن اپنے مقدر کی تا ریجیوں میں نہا دی انکھوں کی دوشنی میرا آخری سہادا نفار فسطنیہ میری طرف دیکھیو "

نسطنیہ اپنے اسولو بخصف کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماصم میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مان

دہ گھاس پر ایک دوسرے کے سائے بیٹی گئے ۔۔۔۔ اور سطنیہ نے کچہ دپر سرح کاکرسو جن کے بعد کہا " میں اسی دن کے بیانے دما بیٹی کیا کی متی۔ اور مبری سب سے بڑی نواس بہی منی کہ مر نے سے بیلے ایک بار تمیں دیکھ لوں - مجھے تقین تنا کہ تم صروراً د کئے۔ اب مجھے ندا کے سفا اپنا و عدہ پورا کرنے کے بیا تمیارے مہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات توزسے نوعاصم! اپنے باب کی المناک موت کی خبر سننے کے بعد میں نے میسوس کیا نظا کہ ابنیں میرے گناہ کی سنزا ملی ہے اور میرا گناہ مرتنا کہ میں نے ایک طامیم کی مقدس زندگی پر دنیا وی زندگی کی لذتوں کو زجیجے دی مقی میں

يروشكم كى سب سے برى فانقاد كريت كى باقى كا مذان الله العالى السب يعن في البيم بننے سے اس بليے أكارك تفاكد ميراباب إبران كي فرج كا أبك بهت براعده دارتفا -اورس ايك بيساني مان كي بيلي موضك باوبود ایک فاتح قوم کے ساتھ نعلق رکھتی تھی۔ میری ماں کو بھی بیہ بات سپ ندمذ تھی کریں جیسے جی اس دنیا سے کنار وکمش ہوجاؤں۔ وہ خانقا و کو نبرے زبا وہ بھیانک سمجنی تھی۔ لیکن مرتبے وقت اسے بھی اس بات کا شدت سے احسامس نفا کہ مجھے دام بسینے سے روکنانس کی دندگی کاسب سے بڑاگناہ نفا۔ ال کی موت کے بعد میں ابنے گناہ کا کفارہ اور اکرنے کافیصد کر علی تفی مصرف ہمالا خیال میراراستہ رو کے موے مفان انطون نیسے مع سمجابا کرتی تھی کرجب عاصم والب آئے گانونما رسے بغیراس کاکیا مال ہوگا۔۔۔۔ رامبہ بغینے کے بعد نم اس كے ساختات تك بين كرسكو كى ---- يورجب تم ندا كئة توبين نے بيمسوس كيا كر ممارى قبير کی طوالت بھی شاید میرے کنا ہ کا ننجیر سے نور رت کو مین طور نمیں کہ ہم ابک و ومرے کو د کھی سکیں جیا کچر بىلىك دن خانقاه بىر مى گئى --- يىكن ولان مىن نے نواب مىن دىكىماكى نى الى تاكى براور مىن ولان سے عِهِ أَكُ أَنْ يُ السب ليكن هٰا نقاه جيورُت وقت مِن في بيعلف الطّايا تفاكد اكرتم والبِن ٱكلَّت توبين البيب بن جاوُ ک گی- آج خدا نے میری د عامین سن لی بین اور میں خدا کے سطت اپنا وعدہ بورا کردں گی ساگراب مبرا اداده متزارل مواتوميرا المجام عربناك بوگارين شايد ابنے يب برسترا بردانشت كرسكون ملكن مين يه گوارا نبین کروں گی که میری وجهسے نم عذاب بین بست الا ہوجا وسیے

والا ، ن مرون ی مدیری د بیست م مرب بی ب سام ، دب من ماهم من ایک می از ده دبون ماهم نه کرب ایک را بعد اس سے بڑا عذاب کیا ہوسکتا ہے کہ میں زندہ دبون ایکن میری ایکن میری اور میرے کان نماری اواد ندست کیں "

فسطینه کرب اگیز لیج بین جلال سی عاصم خدا کے لیے میری طرف اس طرح نه و مکیفو --- و بنابین صرف تم می مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں بوپا انرنے کے بیے سہارا دسے سکتے ہو ---بین آج عزوب آفتاب سے فبل خالفاہ میں مبلی جا وُل گی۔ اور اس سفے ب میں تہاری زبان سے صرف بینسنا چاہنی ہوں کہ تم مجھے بھول مباوک گے "

عاصم ف كها "الكيب انسان ابني موت سے بيلے نيس مسكنا اور ابھی شايدميري موت كا وقت

ترب بنیں آیا۔ فسطنٹمیری بات غور سے سنو ، فلبہ کے ایام میں مبری زندگی کا کوئی کھے تممالا سے تعوامے بغیر بند نفا تنا ہم اگر مجھے اس بات کا بغین موجائے کہتم میرے بغیر زبادہ خوش رہ سکتی ہو قرمیں مہیں سے الطے باوک والیں جلا جاؤں گا۔ وبرا فول میں عظمان میرے لیے کوئی نئی بات بنس میکن میں یہ جانتا ہم ال کہنسادی خانفاہ کی تاریحیاں میرے نے مناف کے تاریحیاں میرے نے مناف کی تاریحیاں میرے نے مناف کے تاریحیاں میرے نے مناف کے الموجود کر منیں جاؤں گا جو انسان بنت کی تذبیل کوست بڑی تبکی سیمنے ہیں۔ "
ان را بہوں کے رحم وکرم برجھوڈ کر منیں جاؤں گا جو انسان بنت کی تذبیل کوست بڑی تبکی سیمنے ہیں۔ "
الدین یہ تدبیل میرے گنا ہوں کا کھارہ ہرگی "

فسطینه نے آب دیدہ ہوکر کہارار میرانویال نفاکہ نم مجھے حوصلہ دو گے دلیکن نم میری شکل میں اضافہ ریسے ہو"

عاصم نے اس کے قریب ہوکر اس کے سربر یا نف دکھتے ہوئے کیا ۔ و فسطنبہ ! اُج نم اسس لڑکی سے زیادہ نا دان ہو، حس نے میرب سانف پر و شلم سے دمشن تک سفر کیا تھا۔ اور آج تہیں میری رفاقت کی زیادہ صروت ہے۔ بین نمادا ہرگناہ ابنے سرلینے کے بلے تیاد ہوں تم میری ہوفسطینہ "

فسطند بے اختیار عاصم کے ساتھ لیٹ گئی اور اپنا ہرہ اس کے کتادہ سینے کے ساتھ بینج کر بولی۔ عامم میں بہینہ نہاری تھی جھے اپنے بینے بیں جپالو ۔ عام البی حکم لے جلوج خون سے آزاد ہو ۔۔۔ بین نہا کے بین رہا گئے۔ بین رہا گئے۔ بین رہا گئے۔ اگر ہمار بے مقدر میں صرف آگ ہے توہم آبک سینے کبور سے ہو ۔۔۔ اب مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ بیں ما ظافہ کبوں نہ جلیں۔ نم میرے ہو۔ تم میرے ہو ۔۔۔ اب مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ بیں وہی ہوں میں نہا ہوگا کہ وہ بوفون میں ہوتا۔ تم بیاں کیسے بہنے گئے ۔۔۔ نم کھر گئے ہوگے اور بوڑھ نے نوکرنے تمہیں تبایا ہوگا کہ وہ بوفون میں ہوتا۔ تم بیاں کیسے بہنے گئے ۔۔۔ نم کھر گئے ہوگے اور بوڑھ نے نوکرنے تمہیں تبایا ہوگا کہ وہ بوفون میں ہوتا۔ تم بیاں کیسے بہنے گئے ۔۔ بیں ہرفل کا جلوس ویکھنے نہیں گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا مختا کہ ترستان میں گھوم رہی ہوگی ۔۔۔ بیں ہرفل کا جلوس ویکھنے نہیں گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا مختا کہ تم اسے ہو۔۔۔ بی

دەسكرارىي غنى اور عاصم كى آنكىيىس كىسوۇل سىلىرىز بورىمى خنبى-

پھروہ یکا یک اعظر مبیر گئی اور اپنے صین تہرے پر ایک صنوعی عفد لانے ہوئے بولی۔ تم نے بد کیا کہا تھا کہ تم کسی شنرادے کو میرے سامنے لاکر یک سکتے ہو کہ بینہا رسے لیے مبترہے ؟ کیا تم مبرے تنہزادے منیں ہو۔۔۔۔؟

عاصم نے اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جواب دبا یسی محصوم نہیں کہ میں کہا ہوں یمکن ہیں تنہ الا ہوں ؟

بھروہ ایک دوسرے کواپنی اپنی سرگذشت سنار ہے تنے۔سورج سر رپا گیا تو وہ اٹھ کر بنار کی بچاؤں میں ببٹیے گئے۔

فسطنيدنے كها۔ "تنيس معبوك لكى ہوكى۔ حبلو كھرچييں"

"مجھے اب بھوک یا تھ کا وٹ کا احساس نہیں دیا۔ اور گھر جانے سے بہلے ہیں تم سے بہ بی جہنا جا ہنا اور گھر جانے سے بہ بی جہنا جا ہنا اور کی کہ نہیں ایک البیعا آد می کی بیوی نبنا منظور ہے۔ جسے یہ دنیا نماری محبت کے سوالجونہیں کے سکتی۔ " نسطنیہ نے جواب دیا یہ کیا اب یسوال بیمعنی معلوم منبس ہوتا ہا"

عاصم فے کہا یا فسطنیہ! میں یہ برجینا جا بنا ہوں کہ ہماری شادی کب اور کمال ہوگی - اور اس کے

رمیں صرف یہ جانئی ہوں کم ہر باتیں تم مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو"

« عاصم الا یع اگر میں ہید کموں کہ ہیں آج ہی شاوی کرلینی چا ہیں۔ تو

دفسطینہ نے جواب دیا۔ سعاصم میں دا ہم ہونے کی قسم فرٹ جکی ہوں۔ اب اگر تم کلاڑ بوس کے گھر جا کر

یہ وعلان کرد و کہ مجاری شادی ہوچکی ہے تو بھی میں نشر م مسوس بنیں کر و ں گی۔ لیکن مجھے اندلینڈ ہے کہ فہاری

آمد کی اطلاع سے جی خانفاہ کے دا ہم ہ میرے بینچھے پڑھا ہیں گے۔ اور ان کے خاب کے خوف سے

شہر کا کو ن پاوری ہجاری نشا دی کی رسومات اداکر نے پر آمادہ بنیں ہرگا۔ ہجارے خلاف عام لوگوں کو

مشتعل کرنے کے بیدان کا ہد دنیا کا فی ہوگا کہ ہم عیسائیوں سے میم ترجو ہو۔

یس یہ کہہ کر ان کامنہ بند کرسکنی کہ تم قسط نظینہ کے تمام عیسائیوں سے میم ترجو "

عاصم نے کہا ۔ "عرب میں میراند ب بیندالسی صفحکہ خیر اسومات کامجوعہ تفایتمبن اب ببان كست بوئ بم محص سفر م محدث بوتى ہے - بم صفرت ارابى دعلبدالسلام ) كے روب كو مانے ك علاوہ کئی اور خداد کر سکے بنوں کی بیجا کرتے تنے۔ اور ان خداوس کے ماتھ بھاری عقیدت کی سب سے بڑجہ می تفی کہ ہم بوٹ مار، قبل وغارت اور دشمن قبائل سے اپنے قبیلے کی طاقت کا دیا منوانے کے بیے ان کی اعانت کی صرورت محسوس کرتے ہے۔ بیر مجی بترب کے دور سے لوگوں کی طرح مناہ کے بت کی لیرجاکیا كما تقار يدامك ب جان يجفر فقاليكن مين يسمحنا مفا كدير مجهد ابني دننمن فببلي كومعلوب كسف اور ابنيه ع بروں کے قاتوں سے انتقام لینے کی توت عطاکرسکتا ہے -اب ابنے بیبلے سے میت اطاعت اور وفاداری کے نمام رستنے قور سے معدمیں بیسوس کتا ہوں کروب کے تمام طب اور حموست مداول کے ماعظ میں میرے دشتے خم ہو جیکے ہیں -اب معیکسی کاخون با نے کے بیدان کی اعانت کی صرورت نیس نم یه که سکتی بوکه اب میرا کونی مذمهب نهیں سمجھے سی ابسے دین کی نلاش تفی عرابک انسان کو دوکھر انسان ایک فیلیے کو دوسرسے فیلے یا ایک قوم کو دوسری قوم کے طلم سے سجا سکتا ہو۔ اپنا وطن حیور ان سے قبل میں مکریں ایک بنی کے طور کے منعلق سناکتا تھا۔ بیکن میرے بیے بر ایت نافابل نیٹر مقی

فسطند نے کہا یہ داہمہ بننے کا الدہ فرڈ نے کے بعد میں اپنے دہن کی جرم بن می ہوں۔ اب مبر کے بید میں اپنے دہن کی جرم بن می ہوں۔ اس مبر کے یہ میں المحدیث نہ ہیں رکھتا کہ تمہا لا ندہ ب کیا ہے اور مبر کے نزدیک اس وقت بھی اس سوال کی کوئی اس بیت نہ تھی حب ہم مہی بار ملے نظے۔ میں صرف بر جانتی ہوں کہ تم جو کچھ بھی ہومیر سے ہو اور آئیل کی موجد کی میں محصے کوئی دڑ بیان ماک کہ کلیسا کا ڈر بھی صوس منیں ہوتا۔ ملین شادی کے بلے ہیں ہمال کے فافون کے نفا صفح پورے کہ نے بڑیں گئے۔ اس کے دام ہوں کی نگاہوں سے بی کھیلئے محصے ساطنط بنہ ہم سے دام بر بننے کا مطالبہ کرنے والوں کو دولت کا الم بلے ہے۔ وہ یہ سمجھ بین کہ ابران کے سبیسالار کی مبیلی کوئی میں براخ رام ان اپنے ساتھ لا بی ہے۔ یہ ابنی مال کی موت مجیسے بین کہ ابران کے سبیسالار کی مبیلی کوئی میں کرنا جا ہتی تھی کہ نمیاری شادی نام میر سے ہم برے ہمیر سے ہمیر سے ہمیر سے ہمیر سے ہمیر سے بہا کہ زوادات مجین کرا ہے اس کے المانت میر سے بیاس رہے گی ۔ اس سے یہ می تھی نظا کہ ضرور آؤگے۔ بھر میں یہ سوعیاکرتی تھی کہ اگرتم واقع ایس بیاس رہے گی ۔ اسے یہ می تھیں تھا کہ ضرور آؤگے۔ بھر میں یہ سوعیاکرتی تھی کہ اگرتم واقع ایس بیاس رہے گی ۔ اسے یہ می تھیں تھا کہ ضرور آؤگے۔ بھر میں یہ سوعیاکرتی تھی کہ اگرتم واقع ایس بیاس رہے گی ۔ اس سے بیاس رہے گی ۔ اس سے بیاس رہے گی ۔ اس سے یہ می تھیں تھا کہ خورور آؤگے۔ بھر میں یہ سوعیاکرتی تھی کہ اگرتم واقع ایس

الملکئة توميري بولخې نهارسه کام اسئے گی۔ بنا بنجه ایک دن چوری بھیے خانقاه حدف سے بیلے بیک انطور نبه سے بدوعدہ لیاکہ اگر مجھے کوئی حادثہ بیش آگیا تو وہ میراسر ما بہ نہارے حوالے کردے گی سے جب س دو دن كيديف فانقاه مبر كمي عنى نونشب بار بار مجمرسه ميكتنا تفاكدا كرنم ابني كونَ جيزي محييج جبوداً أي مونو اس كايمطلب بوگا - نم نے الحى كك دنياسے اپنے تعلقات قطع نئيں كيے -- مجھے عبوراً به وعده كرنا پراكداس، بنين كا آخرى علعت المفانى سے بہلے بیں اپنى سادى بدنى بيال سلے آوس گی۔ ميريس وہاں سے بھاگ آئی۔اس کے بعدوہ کئی بار کلاڈ پوس کے گھر آ کر مجھے المامنٹ کر حبکا ہے --الطونیہ نے یہ کہ را برا نوں کی فید میں اپنچیا جھ اوا تفاکہ فسطینہ کا ایک عزیر ایرانبوں کی فید میں ہے۔ اور اس کی والبین مک ید کوئی فیصلہ نبیں کرسکتی --- وہ انطونیہ پر بھی سبت برہم ہونا۔ میکن حب میں نے يه وعده كباكه اكرعاصم زنده والبيس آكيا نومين رابهبه بنينه كا وعده بورا كرول كى تواس كالخصه حاماً راا اس کے بعد نشیب بدات نور کلا داہوں کے گھر منیں آیا ۔ لیکن وہ ہر مینینے دو تین مرتبرا بک رامب كومبرك إس صرور مجيج وتباب نعدامعلوم فسطنطنيه كى دواورخانقا بهول كحدامبول كومبري حالات كا كيسے علم ہرگيا كم بنيد ما ہ سے وہ بھى ممير سے بيجھے برسكتے ہيں۔ سرخانقا ہ كےمبلّع مير سے باس أكر س جوش و

کومبرے پاس صرور مجیج دیجا ہے نعدامعلوم قسطنطنیہ کی دواورخانقا ہوں کے رامبوں کومبرے حالات کا کیسے علم ہوگی کہ چند اور سے وہ مجی میرے بیجے پرسگتے ہیں۔ ہرخانقا ہ کے مبتع میرے پاس آگرہ بوش و خود سن کے ساتھ اپنے اپنے بیٹیواوس کے مجرات بیان کرتا ہے اس سے کیبل زیادہ جوش وسے مرش کے ساتھ وہ دوسری خانقا ہوں کے راہبوں کی ندمت کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف الزامات سن کر تجھے مجب ہوتا ہے۔

فسطینہ نے کہا ی<sup>د</sup> نہبیں، نمبیں اس فدر بریشان نہبی ہونا چا ہیںے۔ مجھے بفتی ہے کہ مجاری ننا دی کی نما لفت میں کوئی طوفان نئیں اسطے گا۔ میشب سائن جو نمہار سے ساتھ دست گرد کہا تھا، مجد پر بمت مهرمان ہے۔ اس کی نکاہ میں میرے والدعتیا ئیت کے بہت بڑے مس تھے۔ اسس نے

کئی بار کا دوسے میں دشق میں ابنے نانا کی ساری جا میدا دی وہ شنشا ہ کا تخربری فرمان سے کر آیا تھا جس کی روسے میں دشق میں ابنے نانا کی ساری جا میدا دکی دارت ہوں۔ اوراس نے مجھے یہ کما تھا کہ اگر تم وہاں جانا چا ہتی ہو تو بین نہارے بیے جہاز کا انتظام کرسکتا ہوں۔ ۔ وہ نمہاری جی بے صد بوت کر تے بیں مجھے بینین ہے کہ اگر ہم ان کے باس مجلے جائیں نووہ ہماری شنادی کے بیے یہ لوچھنے کی محر درست می میرے ہوائی میں کر ہی ہے کہ اگر ہم ان کے جا سے نہیں درہ نا ہو جا ہے گئے کہ میں کہ ہمارے ہوائی اس میں درہ نا میں کہ ہمارے ہوائی میں درہ نا میں ابنے لیے نین کی درم اللہ جا ہے۔ ان دا ہموں کی بدد عادل سے صرور در در تی ہوں ہے۔ ان دا ہموں کی بدد عادل سے صرور در در تی ہوں ہے۔ ان دا ہموں کی بدد عادل سے صرور در در تی ہوں ہے۔

ماصم نے کہا "فسطنیہ حب کک نم میرے ساتھ ہو۔ مبرے بلے اس سے کوئی فرق منبی بڑنا کہ ہم ضطنطنیہ میں رہتے ہیں یا دمشق میں۔ اگر سائمن نندہ ہے نوبیں اس کی نظرافت پراعتماد کر سکتا ہوں۔ اب جلو۔ ہیں شام سے بہلے بہت کچوکرنا ہے "

بشب سائن جوڑوں میں در دکے باعث بستر مریشاکاہ را طا۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا۔"مفدس باب رہندا ومی آب سے مناحیا ہتے ہیں۔

سائن نے جلاکر کہا اور بیر فوت نم نے انبیں یہ نبین نبایا کہ مفدس باب اسس وقت زع کے عالم میں ہے ؟

ا بیں سے انہیں سمجالیا تھا کہ آب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھنے پرمسرہیں ، بیں نے انہیں مانات کے کمرے ہیں سٹھا دیا ہے "

یں در خدا نمیں غارت کرنے وہ میں بھتے ہوں گے کہ بین سبنز رہ آرام سے بیٹا ہوا ہوں یک سے تعلقے ، کہ بین سبنز رہ آرام سے بیٹا ہوا ہوں یک سے تنظے ، کہ بین جناب میں نے انہیں یہ بھی سمجایا تنا کر آپ کوسخت تکلیف ہے۔ بہان وہ یہ کتے تنظے ، کہ آپ کا کوئی دوست جیسے دست گرو میں گرفتا رکر لیا گیا تنا۔ وابس آگیا ہے۔ اس کانام عاصم ہے

خوا من بیہے کہ اس کی ننا دی کی رسومات آپ کے گرجے میں ادا ہوں \_\_\_\_ بیکن بڑھنتی سے آپ ملیل ہیں "

سائمن مسکرایات اگرکسی اور کی شا دی کامسکر بهتا تو میں بیرجواب دنیا کہ میں قریب المرک بهوں۔
بیکن عاصم کا معاطر منگفت ہے۔ بھروہ عاصم کی طوف منوجہ بوا ۔۔۔۔ بربیٹا اگر میں غلطی پر نہیں، نو
تماری دلئی بین کی بیٹی ہے ۔۔۔ وہ کلیسا کا ایک بہت بڑا محسن نضا۔ اور اس کی بیٹی کی شا دی
کی رسومات ا دا کرنا میں اپنی زندگی کا اہم زین وافعہ محبول گا۔ تم کل صبح بوتے ہی جبرے گرہے بی تبیخ
جاوا۔ اگر میں زندہ ہوا نوو ہاں مجھے موجود یا وسکے۔ مجھے فسطنیہ کی الجھنوں کے تنعلق کچر علم ہے۔ بینوننی
کی بات ہے کہ تم آگئے ہو۔۔۔

عاصم نے کہا یہ آب کو کلیف ہوگی۔ کیا یہ بہتر پنیں ہوگا کہ ہم صبح بیبی حاصر ہوجائیں ع سنیس، مجھے کوئی کلیف نئیں ہوگی — ادراگر تم کوئی اور خدشہ محسوس کرتے ہو زمین ہیں یہ سلی دیے کہ آبول کہ بمبرا گرجا میرے گھرسے کم مفوظ تنیں "

اگلی صنع سائمن کے گرجے میں عاصم اور فسطتبہ کی شادی کی رسومات ادا ہور ہی تھیں۔ اور اس رات کا ڈیوسس کے گھر میں ایک شاندار دعوت کا انتہام ہور ہا تھا۔

ابک وسیع دستر خوان پر بیٹھ گئے نو ایک بھی مکان کے درواز سے بررکی۔ دوآد میوں نے اکمرٹ می کاابک ایک وسیع دستر خوان پر بیٹھ گئے نو ایک بھی مکان کے درواز سے بررکی۔ دوآد میوں نے اکمرٹ می کاابک میں ازا اور العمٰی سے انارا اور اُسے اٹھا کرصحن میں داخل ہوئے ۔ بھر گبھی سے ابک پا دری انزا اور العمٰی کے سماری ہوئے ۔ بھر گبھی سے ایک پا دری انزا اور العمٰی نے سماری ہوئے ہوئے کا ڈیوس نے جلدی سے اٹھا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سائمن نے دستر خوان پر بیٹھ تھو نے کا ڈیوس کے باپ سے کہا ۔ اور مقدم اسے موفق کے دستر خوان پر بیٹھ تھو نے کا یہ مٹکا میں نے تب سال سے کسی اہم موفق کے لیے اس سے بہتر موفع اور سے نیس بوسک ۔ بھی موسل کے دیا اس سے بہتر موفع اور کوئ نہیں ہوسک ۔ میس بوسک ۔ میس بوسک کی دعوت کر دہے کوئ نہیں ہوسک ۔ میس بوسک ۔ میس بوسک کے میں میں دہ ایک عورت کر دہے ہوں کہ اوج و شراب نہیں بنیا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے معان مجھے ما ایوس میں دہ ایک عورت کر دہے میں بورنے کے باوج و شراب نہیں بنیا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے معان مجھے ما ایوس ہو کہ اس کے معان مجھے ما ایوس میں میں دہ ایک عورت کر دہ سے کہ اس کے معان مجھے ما ایوس کے معان مجھے ما ایوس میں کہ اس کے معان مجھے ما ایوس کے معان مجھے ما دور میں بورنے کے باوج و شراب نہیں بنیا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے معان مجھے ما ایوس

حب بیں منے یہ کہا کہ اس وفت ملاقات بنیں برسکتی تو وہ یہ کھتے تھے کہ اگر آپ کا دوست آپ سے مطے بنیروابیں چیا کیا نواکب سبت نفا جول گے ؟

سامن نے ملدی سے انظار اپنی لاعظی سنبھالی اور باہر نطقہ ہوئے کہا میں خدا کی قسم! اگردہ سلے بنیر صلاح آنا۔ نوبین نہاری کھال انروا دتیا۔"

وہ ملافات کے کمرے میں داخل ہوا۔ کلاڈیوس، ولیرس اور عاصم اعظ کر کھڑے ہوگئے ۔۔۔
سائمن نے اپنی لاعظی ایک طرف بجینک دی اور عاصم سے فعلگیر ہوکر کہا یہ میرے بینے نمالہ ی اُ مد
کی خوشی فیصر کی آمد کی خوشی سے کم میں لیکن مجھے بیعلوم نہ فغاکہ لیرس نمبیں اتنی جلدی ایک ایک آئیگا"

ولیریس نے کہا۔ «منفدس باب یہ مجھے انطاکیہ سے چیدمنازل دور داستے میں مل گئے کھے "

وہ بیچھ کئے اور حب عاصم نے سائمن کے سوالات کے جاب میں منقراً اپنی سرگزشنت

میان کر دی۔ لواس نے کہا۔ «میں بیاد نظا میکن اب مجھے اس بات کا افسوس منیں کہ میں فیصیب سر

عاصم نے کہا۔ '' مجھے افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بے وقت تکلیف دی '' '' نہیں نہیں ، میرسے بیے اس سے بطی راحت کیا ہوسکتی ہے۔ ایک لمحد میں نیزیں دروسے کراہ رہا تھا۔اور اب مجھے اس کا اصاکس مھی نہیں رہا۔اب نٹاؤ میں نہاری کیا خدمت کرسکتا ہوں میں نے نئیس سالہ پرانی نٹراب کا ایک مٹرکا سنبھال کردکھا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ اور تم اور نہا دیے وقتی ا

یں سے زیادہ اس کا کوئی اور حق دار نہیں ہوسکتا ۔" سے زیادہ اس کا کوئی اور حق دار نہیں ہوسکتا ۔"

عاصم نے جواب دیا رسم ہے کومعلوم ہے کہ میں نشراب منبس پنیا ساور میرے دوستوں کی آجیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ ایک دن کی صرورت سے زیادہ پی چکے ہیں "

"اُک مجھے یہ بات یا د تنیں رہی کہ تم شراب ترک کر چکے ہو۔ انجا یہ نباؤ سیں اس وقت اور کیاخد مت کرسکتا ہوں "

ماصم نے کلاڈیوس کی طرف دیکھااور اس سے کہا۔ سمفدس باب اعاصم کی سے بڑی

کے بیے انسوؤں کے نبیں ملکم سکوامہوں کے سامان پدا کرنے کے بیے آیا ہو " "تم پیرسی نبی کے تعلق سوچ رہے ہو ؟

عاصم نے جواب دیا ۔۔۔" ابک انسان اپنی سب سے بڑی اختباج کے تعلیٰ سوچلنجیر رہ سکتا ۔''

فسطنیهٔ سکولی گریست اس وقت میری سب سے بڑی آمنسیاج برہے کہ ہم سف ر مبری طن رو کیھتے رہوءً منیں کرس گ<u>ے ''</u>

رومی سینط کے ایک رکن نے منبت موٹے کہا۔ سمقدس باپ اگراس مطلے میں بانی نبیں نو مم یفینیا آب محوا**یوس** نبیں کریں گے "

ہ وصی دات کے قریب کلاڈ یوس کا گھر ممان سے ضالی ہوجیکا نضا۔ اور فضوری دیر بعد عاصم الانوائے کے ایک کمرے میں ضطیبہ سے کہ رہا تھا۔ دو فسطینبہ سم زندہ ہیں۔ ماضی کے آلام وصاً بالانوائے کے ایک کمرے میں فسطینبہ سے کہ رہا تھا۔ دو فسطینبہ سم زندہ ہیں " کی چی میں بیسنے کے باوجود ہم زندہ ہیں "

و بی بی بی بی بی بی بی بی بی بین است کے مند پر ہا تقدر کھتے ہوئے کہا۔ در آج بہیں ماصنی کے منعلیٰ منیں سوسیا ا جاہیے۔ ہم اس گرداب سے کل جیکے ہیں۔ اور بین سنتیل کے منعلیٰ بھی سوچنے کی صرورت منیں " مد مجھے کل اور آج کے نمام وا فعات ایک جواب مسوس ہونے ہیں "

ربی ایک خواب ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ کانن زمانے کی گردمن عنم حبائے اور سم کھیمیاس

نواب سے بدارنہ ہول \_\_\_\_

كوزندكى كسنستة أداب سكفاسكة بو \_\_\_ بوبرانسان كويراساس عطاكر دسه كدوه دوسرول

نهرين يُ

مض نے کہا ''بیٹیا اگرتم اِس خوف سے مجاگ دیسے ہو کہ داہد بنہاری بیوی کو زبروسی پکڑ کرخانقاء بیں سے حائیں گے نویس اُس کی حفاظت کا ذمر لینے کے لئے تیا رسوں ۔۔۔ شاید آپ کو یہ معلوم مہنیں کہ ایک شادی شدہ عورت را ہبہ بہنیں بن سکتی ''

عاصم نے جواب دیا یے جناب آپ کی پناہ میں دہنے ہوئے مجھے راہبوں کا خوت مہیں ، لیکن آپ کو مہیں بیاں مقہرانے پر اصراد مہیں کرنا چاہئے۔ اگر دہشت میں بھاداجی نہ لگا تو ہم واپس آپ کے پاس آمائیں گے "

مزنس نے کہا "بہت اچھا، ہم تہیں مجبور نہیں کرسکتے۔ لیکن مجھے اِس بات کا افسوس دہےگا کر قیصر سے تہاری ملافات مہیں ہوسکتی "

عاصم نے جواب دیا ۔ فیصران دنوں بہدئ مصوف ہے۔ وہ جنگ سے واپس آیا ہے اور میں اُسے بلاوم بہیں کرنا چاہٹا ؟ بلاوم بہیں کرنا چاہٹا ؟ بلاوم بہیں کرنا چاہٹا ؟

کلاڈیوس نے کہائے تم نے بہ خرشنی ہے کہ ایران کا نیامکران مرحکا ہے " سنہیں، لیکن آپ کو یہ اطلاع کب ملی ج "

لا مدائن سے قیصر کا الحجی آج میہاں مینی اور اُس نے بیخبرسائی ہے کہ شیرویراً عقرماہ سے زیادہ اپنی اور این سے اور این سے در است میں اور این سے در است میں این میں اور این میں اور این میں اور است میں اندازہ ہے کہ تمہاری دمائی سے چندون بعدوہ اس می نیا سے در حدث میر کیا تھا۔ اُس کے جانشین نقیم میر اندازہ ہے کہ تمہاری دمائی سے جدوں اندازہ تعلقات قائم رکھوں گا"

مرض نے کہا ہے بہ ہم نے پردیزکوائس کا کھویا مجوانخت اور تاج والیں دلایا تفار نوبرکون کہہ سکتا تفاکہ چیندسال بعد اُس کی افواج مجارے مشرقی مقبوضات کو اُگ اور خون کا پیغام دینے کے بعد قسطنطنیہ کے دروازوں تک مبنچ جائیں گی ۔ مجھے اسب بھی اِس بات کا لِقین سپے کہ جوسی زیادہ دیرجین سے مہبیر، ببیٹیں گئے پدشکشیں ایران کی فرجی فزت کو تباہ نہیں کرسکیں ، ہمیں ایران کی آخری صدود تاک اُن کا، بال

شادی سے بانچ من بعدایک شام عاصم اور فسطینند کید دیر با سرگھو منے کے بعد والیس آئے تو کلاڑیں انطونید ، جولیا ، مرقس اور ولیر سی مکان کے ایک کشادہ کمرہے میں بیٹھے اُن کا انتظار کر رہے تھے فسطین لہلؤیں اور جولیا کے درمیان بیٹھ کئی اور کلاڑیوس نے عاصم کو اپنے پاس بٹھا تے بڑوئے کہا "میں اور ولیر لیس ابھی قبرشان سے مہوکر آئے میں لیکن تم وہاں مہیں تھے "

عاصم نے جواب دیا تئیں فسطینہ کی مال کی قبر دیکھنے کے بعد دوسر سے قبرستان میں فرمس کی قبر بر ، بلاگیا تھا "

انطونیر نے شکایت کے لیج میں کہا ۔ اگر آپ آباجان کی قرم جارہے عقد تو تجھے ساتھ کیوں لئے ہے ۔

نہ کے گئے ہے۔ عاصم نے جواب دیات میراخیال مخاکر میں کل وہل جاؤں گا۔ لیکن گھرسے نکلنے کے لعد مجھے یا د ایک کمل ہیں سفری نیادی کرنی ہے، اس مشا بدفرصت نہ طے، چنانچہ فسطینہ کی ماں کی قرکی نیادت کے لعد ہم وہل جیلے گئے "

کلاڈیوس نے کہا '' آباجان کو آپ کا اننی جلدی دمشن جانا بیند منہیں کیا بینہیں ہوسکتا ہے کہ اس خور کے ساتھ پر قتلم مانا پڑے اور ہم میہاں سے اکتھی دنا میں ہے۔ اور ہم میہاں سے اکتھی دنا میں ہے۔

و و منبین م دستن مینی کراپ کا شطار کریں گے ، اس وقت آپ مجھے سفر کا ادادہ ملتون کرنے پرجور

تعاقب كرناجا بشجة مخفائه

ماصم نے کہا۔ میں ابنی قید کے باعث بہت سے حالات سے بے خرر کا ہوں، تاہم سفر کے دوران
میں مجھے داستے کی ستیوں اور شہروں سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں، اُن کے بیش نظر میں بر نہیں کہوں گا ، کہ
ہرقل نے چند اہم فتوحات کے بعد صلح کرنے ہیں کوئی فلطی کی ہے۔ مجھے بیدبات قدرت کا ایک مجز ہمعلوم
ہوتی ہے کہ ابرانی نشکر میں بچوٹ پڑگئ تنی اور پرویز نے نینواکی شکست کے بعد ہو صلہ کار دیا تھا۔ ور مذاگر وہ
ہرزولی کا مظاہرہ نہ کرتا تورو می نشکر کو دست گرد کی طرف بیشین قدمی کرتے ہوئے قدم قدم برشد دید مزاحمت کاسامنا
ہرزولی کا مظاہرہ نہ کرتا تورو می نشکر کو دست گرد کی طرف بیشین قدمی کرتے ہوئے قدم قدم برشد دید مزاحمت کاسامنا
ہرزولی کا مظاہرہ نہ کرتا تورو می نشکر کو دست گرد کی طرف بیشین قدمی کرتے ہوئے قدم فدم ہوئے اُس کا جوابی
ہملہ نفیڈ باخطرنا کی ہوتا۔ لیکن مجھے اپنے بیٹے کے باعثوں اُس کا فتل ہوجانا فدرت کا ایک اور میجر انجانی فریش پرویز کے خلاف میدان میں انجی خلیں ،
ہوری کرتا ہور کی کا فیصلہ ہوجیکا تھا۔''

مرس نے کہائی میں کلاڈیوس سے بیس کی موں کہ جب پردیز کا نشکر ایک سیلاب کی طرح مغرب کا طرف بڑھ رہا تھا تو عرب میں نبوت کے کسی دعو بدار نے رومیوں کی فقے کے متعلق پیش گرٹی کی مھی اور یہ وہ و ور نظاح ب کہ ہم زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کو بجانے کے متعلق سوچ سکتے تھے "

عاصم نے کہا ''میں کئی لوگوں سے اس پین گوئی کے متعلق سُن چکا ہوُں لیکن یہ بات میری تجویں منہیں اسکی کہ عرب کی زمین جہاں کسی نیکی کے لئے کوئی جگہ منہیں ، ایک نبی کے لئے کیسے سازگار ہوسکتی ہے ''

مرض نے کہا ہم کئی خدارسیدہ لوگوں کی زبانی بیشن جیکا ہوں کہ ایک بنی کے ظہور کا وقت آجیکا ہے۔
اور مجھے نفین ہے کہ اگر کوئی سچانبی عرب میں پیدا ہڑا ہے تواس کے انزات صوف وہیں تک محدود مہنیں
رہیں گے رجب کوئی اُس کا پیغام لے کر بھارے پاس آئے گاتو دیکھا جائے گا۔ مردست بھیں اُس کے تعلق
بر مینان ہونے کی حزورت مہنیں ۔ آج مھارے سامنے سب سے بڑامسٹلہ یہ ہے کہ اس شا ندار فتے کے لعبد
ہرکتنا عرصہ امن اور مسکون کی ذندگی مبر کر سکیں گے "

عاصم نے اب دبار آب بڑا نہ باہیں ، ہیں بی محسوس کرنا ہوں کرجب نک انسانوں کی تقدیر کسی قیم اسے ماصم نے جا ب دبار آب بڑا نہ باہیں کوئی دیر باامن نصید ب نہیں ہوسکتا ۔۔ اِس دنیا کی نجا ت ایک انسان پر دو ہرے انسان کی خدائی میں منہیں بلکہ تمام انسانوں کی مساوات میں ہے ۔ ور نہ آج کے لظالم کلی کے خلام بنتے رہیں گے۔ کل دو می مظلوم تھے ، اور آج ایرانی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے موں گے ۔ کا تن قیم کی فیچ ایک انسان کی مجائے کسی البیداصول کی فیچ ہوتی ، جو طاقتوراور کوزو اور کوزو اور کا نے اور ایرانی ، سرب کے لئے مکسان قابل فیول ہو۔ اور سب انسان بیکہ مسکتے کہ آج دنیا پر کسی شہنشاہ کا منہیں بلکہ ہمارا پرجم بلنہ ہور کا ہے "

مرض نے کہا ''لیکن میں برسم شاہوں کہ البیداصول کا مجنڈ البند کرنے والوں کو تمام فبیلوں ، نما نموں اور نمام باد شاہوں کی عظامت کا سامنا کرنا پڑے گا ۔ اور اُن کے خلاف جوجنگ لڑی جائے گی، وہ اِبنی شدّت کے اعتبار سے روم اور ایران کی جنگوں سے کم نہیں ہوگی ''

عاصم نے جواب دیا '' بردرست ہے لیکن اگر قدرت کو انسانیت کی بھلائی مفہود ہے نووہ دنیا بھرکی مخالفت کے درواز سے کھول ہے بھرکی مخالفت کے باوجو داس اصول کے بھٹے ہوئیں اگر قدر اور سے لئے فتح اور نصرت کے درواز سے کھول ہے گی میچر صب زمین بھائ کا مخون گرے گا ، اُس کے سیلنے سے عدل ومساوات کے بھٹے بھر ٹیس گے ۔ ببہ وگ نسلوں اور قوموں کو درمیان منافرت کی دیواریں مسمار کردیں گے اور مجب فوموں اور نسلوں کے درمیان منافرت کی دیواریں مسمار کردیں گے اور مجب فوموں اور نسلوں کے درمیات افوت کے درخیا کی دومرے افوت کے درخیا کہ انسان دومرے انسان ، ایک قبیلہ دومرے قبیلہ یا ایک قوم دومری قوم پر غلبہ ماصل کرنے کے لئے لڑتی ہے۔

میں بیر ماننا ہوں کرندبیوں کے سردار، اور قوموں کے عکم ان جہیں صرف انسانوں کی تفریق میں اپنی بھیلائی نظراتی دنیا بس بیر ماننا ہوں کرند نظری نظراتی دنیا بست ، پوری قوت کے ساتھ ایس اصول کی مخالفت کریں گے۔ ایران میں کسری ، روم میں قبصراور باتی دنیا بس ہے لئے قربانیاں ہر تھیوٹا اور ٹراحکم ان اس اصول کے علم مرداروں کو اپنا برترین دشمن خیال کرے گالیکن اِس کے لئے قربانیاں دینا ان توگوں کا سب سے ٹرافرض ہوگا جو اپنی آیندہ نسلوں کے لئے امن اور آزادی کا سود اکرنا جا ہتے ہیں "

وقت مشرق دم رہے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کریے گا " دولی امیرے نزدیک اِس دنباک سب سے ٹری اخلیاج میں ہے "

مرقس نے کہائے کم کسی اور دنیا کی باتیں کر دہے ہو۔ تاہم مجھے اِس بات کا اعتراف ہے کہ اگر خدا

کاکوئی بندہ فلبیلوں، نسلوں اور قوموں کے جبگڑے مٹاسکتا ہو، تومیں اِس بڑھا ہے میں بھی اُس کے جبندے

تلے جان دینا اپنے لئے باعث سعادت سمجھوں گا ۔ بیں اور مجھ سے پہلے میرہے باپ وادا صرف قبیم

کی فتے کہ لئے جان دینا جانتے تھے ، لیکن انسانیت کی فتح کے لئے اگر کوئی دنیا کے سارے بادشا ہوں کے

تاج نوچ کے نئے کسی دینا جانتے تھے ، لیکن انسانیت کی فتح کے لئے اگر کوئی دنیا کے سارے بادشا ہوں کے

عاصم نے جاب دیا تھیں مجھے اِس بات کا طال تنہیں ہوگا ۔ لیکن سے کہو، تمہیں واقعی کسی نجات دہندہ کا انتظار ہے کے

عاصم نے جاب دیا تھیں اُن کروڑوں انسانوں میں سے ایک ہوں جنہیں ماضی کی تاریکیوں سے نکلے

کے لئے کسی دوشنی کی ضرورت ہے ۔ کاش مجھے یہ علوم ہوتا کہ وہ دوشنی کہ بادر کہاں نموداد ہوگی ۔ مجھے ایک

غبات دہندہ کا انتظار ہے لیکن کاش میں اِس تقین کے ساختا اُس کا انتظار کرسکنا کہ وہ صرور آئے گائی

مرقس نے کہا ' مجھے افسوس ہے کہ میہاں کوئی خدا کا بندہ تمہاری تشکین کا سامان فراہم نہیں کرسکالیکن

مرتس نے کہ دشتی بہنچ کر تمہیں کوئی کوشنے دوالا ملی جائے ۔ "

" برمکن ہے، لین کاش ہم ماضی کے گزرے مروقے آیام دالیس لاسکتے"

مرقل فاتحانہ جاہ و مبلال کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہؤا۔ اُس کی رعایا اپنے مکمران کے علادہ اُس معلیہ کو دیکھنے کے لئے بتیاب بھی ، جسے پرویز یرفیلم کی فقے کے بعد اپنے ساتھ لے گیاتھا ، اور جبے دوبار برقیلم کی فقے کے بعد اپنے ساتھ لے گیاتھا ، اور جبے دوبار برقیلم واپس لانا عیسا اُلولک نزدیک ہرقل کی سب سے بڑی نیکی تقی۔ شام کے سامل تک بھری سفر کے دوران جن بندرگا ہوں پر بہرقل کا سفینہ رکتا تھا ، وہل وگوں کا میلہ لگ جانا تھا۔ اور وہ جو چند برس قبل اُسے بزدلی اور بعضی کے طعنے دیا کرتے تھے ، اُس کے ہاتھوں کو بوسہ دینایا دورًا او ہوکر اُس کی قبا کو جولینا بھی اپنے لئے باعث سعادت خیال کرتے تھے ۔ جب مفدس صلیب لوگوں کے سامنے لائی جانی تھی تو وہ حقیدت اُورت سے باعث سعادت خیال کرتے تھے ۔ جب مفدس صلیب لوگوں کے سامنے لائی جانی تھی تو دہ حقیدت اُورت سے سیمغلوب ہوکر دیوانہ وارائس پرٹوٹ پڑتے تھے ۔ ہشخص اُسے بوسہ دینے میں دو سروں سے سیمقدت سے جانے کی کوشش کرتا تھا ، چھرجب قیصر اِگی منزل کا اُڑے کرتا تھا تو وہ مقامات جہاں مقور ہی دیر کے سیمقدت سے جانے کی کوشش کرتا تھا ، چھرجب قیصر اِگی منزل کا اُڑے کرتا تھا تو وہ مقامات جہاں مقور ہی دیر کے لئے اس صلیب کی نمائش کی جاتی تھی ، معقبہ ترتی ندوں کی نگا ہوں کا مرکز بن جاتے تھے ۔

ہرقل نے بحری سفرخم کرنے کے بغرشکی کا داستہ اختیاد کیا تو پروشلم نک لاکھوں انسان اُس کے لئے چشم مراہ مخفے۔ اور مرمنزل براُس کے علی سی شامل مونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہور ہا تھا۔ یہ وہ کمال مفا ،حب نے انتہائی مایوس کی حالات میں اپنی رعایا کو سہارا دیا تھا اور آج یہ رعایا تشکر کے آنسوؤں سے اینے عسن کا خیر مقدم کر رہی تھی ۔ صلیب کو اپنی پرانی عبگہ نصدب کرنے ، کلیسا کے اکا برسے دعا ٹیس لیف اور عوام سے عقیدت اور عجبت کے نذر انے وصول کرنے کے معدم قبل نے حبثن عام کا حکم دیا۔

ستہرسے باہراس کے خیمے اُسی ٹیلے پرنصدب تھے، جہاں چندبرس فبل خسرو پرویز پڑاؤڈا لے مجھے کے مقار اور عین اُس وقت جبکہ اُس کا بیراحساس اپنی انتہاکر پہنچ چکا تفاکہ آج اِس آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا فاتح اور محجہ سے زیادہ طاقتور اور کوئی مہنیں۔ اُسے محدمصطفی صلی امتر علیہ وسے نیادہ طاقتور اور کوئی مہنیں۔ اُسے محدمصطفی صلی امتر علیہ وسے نیادہ طاقتور اور کوئی مہنیں۔ اُسے محدمصطفی صلی امتر علیہ وسے نیادہ طاقتور اور کوئی مہنیں۔ اُسے محدمصطفی صلی امتر علیہ وسلم کے نامرہ بارک پیش کیا گیا۔ جس کامضون یہ مخفا:۔

سیستم اللہ الرئون الرئیم ۔ محد کی طرف سے جوخدا کا بندہ اور رسول ہے۔ بیخط ہرفل کے نام ہے جوروم کا رئیس اعظم ہے۔۔ اُس کے بعد میں جوروم کا رئیس اعظم ہے۔۔ اُس کے بعد میں تخطی ہے اس کے بعد میں تخطی ہے اس کے بعد میں تخطی واسلام کی دعوت دنیا ہوں ۔ نم اسلام الاؤ، نوسلام سن رہوگے ۔ اللہ تحصیں دگانا اجرد ہے گا۔ اگرتم نے نہ مانا نوا ہل ملک کا گناہ تمہار سے سربوگا ۔ اسے اہل کتاب کسی ایسی بات کی طوف کو جوہم میں اور تم میں بات کی طوف کو جوہم میں اور تم میں کو خدا نہ بنائے ۔ اور اگرتم نہیں مانتے نوگواہ دم وکر ہم مانتے ہیں "
مرفل کے درباد میں اسلام کی آواز اُس آواز سے کہیں ذیادہ اجنی تفی جو چندسال قبل اہل مکہ نے شنی تی ۔
وہ نینوا کے میدان میں اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو پامال کرتیکا تھا۔ اُس نے باز نطبی سلطنت کو سیجتین قوم کی وصفت وربر بریت سے نجات دلائی تھی ۔ اور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائے کے سیجتین قوم کی وصفت وربر بریت سے نجات دلائی تھی ۔ اور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائے کے سیجتین قوم کی وصفت وربر بریت سے نجات دلائی تھی ۔ اور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائے کے سیجتین قوم کی وصفت وربر بریت سے نجات دلائی تھی ۔ اور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائے کے سیجتین قوم کی وصفت وربر بریت سے نجات دلائی تھی ۔ اور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائے کو سیکھیں قوم کی وصفت وربر بریت سے نجات دلائی تھی ۔ اور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائی کا کھی ۔ اور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائی کے دور اُس نے شام ، فلسطین ، آدمینیا اور ایشائی کی دور اُس نے نور اُس کے دور اُس کی دور اُس کے دور اُس کے دور اُس کے دور اُس کے دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کے دور اُس کے دور اُس کی دور

بهر حال موّر خیر اس بات پرمتفق بین ، کر مرفل کو حفاقد کا نامه مبارک بروشلم میں ملاحقا ، اور بہی آس نے ابوسفیان کے ساتھ جوامھی تک مشرکری کر کے سرکردہ لیڈروں میں تقا ، طافات کی تقی ۔

کوچک میں عیسائیوں کے وہ لانعداد گریج دوبارہ کلیسا کو دلوائے متے ، حنہیں مجوسیوں نے آتشکدوں میں ، تبدیل کردیا تفا۔ ان عظیم کامیا بین کے بعدائس کی شان دشوکت کا نظارہ دیکھنے والے اِس بات کا تعدقد می منہیں کرسکتے متے کہ صحرائے عرب سے نبوت کا ایک دیویداردنیا کے اُس عظیم فرما زوا سے بمکلام ہونے کی جزائے کرے کا ، جس نے انسانی تاریخ کا اُرخ بدل دیا تھا۔

دیکن برقل ، پرویز سے مختلف مقا مرکار مدینه کا خطم وصول بوت بی اُس نے مکم دیا کہ اگروب
کاکوئی باشندہ بیہاں موجود موتو اُسے ہمادے سامنے بیش کیا جائے ، اتفاق سے عرب ناجروں کا ایک قافلہ
عزہ میں فقیم تفا۔ اور مکتر سے ابوسفیاں اُن کے سامنے آیا بٹوا تھا ۔ فیصر کے آدمی انہیں تلاش کر کے یروشلم
لے آئے ۔ برقل نے بڑے مطاح سے دربار منعفذ کیا اور جب مکومت کے عمال اور کلیسا کے اکا براُس
کے تخت کے گرد جمع ہو گئے تو عرب تاجروں کو ماصر ہونے کا حکم ملا اور میے جب بیصح انشین انہائی مرعور بیت
کے عالم میں برقل کا عام و مبلال دیکھ دہے نے ، اُس نے متر جم کی وساطت سے سوال کیا یہ تم میں سے نبوت
کے مدعی کا رشتہ وارکون ہے ؟ "

عربوں کی نگامیں ابسفیان پرمرکوز موکردہ گئیں اور اُس نے سجواب دیا " بیں مہوں " فیصر نے پوچھا" اس نبی کا خاندان کیسا ہے ؟ " " اُس کاخاندان شرکھیٹ ہے " ابوسفیان نے حواب دیا " اِس خاندان میں سے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ختا " " منہیں "

''اِس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے ہے''۔ ''

"جن لوگوں نے اسلام قبول کیاہے، وہ صاحب الرّبیں یا کمزور ؟ " ابوسفیان نے فخریر انداذ میں مجاب دیا" یہ کمزور اور ہے لمب لوگ میں "۔ " اُسے ماننے والوں کی تعداد کم مور سی سے یا بڑھ رہی سے ؟ " نہیں کرتے۔ تم کہتے ہوکہ وہ نماز، تقوی اور عفولی بدایت کرتا ہے۔ اگر سے سے ہومیری قیام گاہ تک اُس کا قبضہ ہوجا سے کا محصوب نم تقاکم اُس کا قبضہ ہوجا سے گا ۔ مجعوب بات کا احساس صرور تقاکہ ایک نبی آنے والا ہے لیکن یہ معلوم نم تقاکہ وہ عرب میں سیدا ہوگا۔ اگر میں ویاں بہنچ سکتا تواس کے پاؤں دھونا "

سلطنت کے اکابر، اور کلیسا کے بیٹواؤں کی موجودگی میں برانعاظ اس سخص کی زبان سے بھلے عقر، جنیں وہ دین میسے کا سب سے بڑا مامی و ناصر سمجھنے نقے۔ بھر امنوں نے ایک ایسے عرب کی زبانی اُس کی تعراهب سنى عنى جواب مك اسلام وشمنى مير بليش بيش منا رأن كه سينون مير منصرى الك سلك دبى عنى دين قیصر کے احزام کے باعث اُن کی زبانیں گنگ موم کی مخین دیکن حب مرفل کے حکم سے مجرسے دربار میں پیضط پڑھ کرسنایا گیا تو اُن کی وُتن برواشت جواب دے گئی ۔ خاموش نگاموں کا استخاج زبانوں براگیا اور یا در پوں اور داببوں کی دبی بوئی آوازیں بلند بونے نگیں روم کے شہنشاہ نے بدایت کے عب فورکو اپنے سینے میں مگر دینے کی جدارت کی عتی ،اُس کے راستے ہیں دنیاوی جاہ وحتمت اور تخت و تاج کی عبت کے برد سے مائل بوكئة - ده ما عد جوامانك حسين عبولول كى طرف برهد عقر ، كانول كم نوف سف يعيم به ساكة ، اور وہ ہمت جو کھی برقل کو مابوسی کے دلدل سے نکال کرندیوااور دست گرد کے میدانوں کی طون لے گئی تنی ، اچانک بواب دے گئی۔ برقل نے اپنی رعایا کا اصطراب دور کرنے کے ملے عواوں کو در با رسے نمل جانے العمرويا - اور كليساكي عظمت اور تقديس كے محافظ أسے مبارك باد دينے لگے ، وہ خوش منے وہ إيابت برخوش تق كم النول ف اكب بياسه مسافركم فلندسه اور مليف بانى كے چینى كى طرف مجاك سے دوك لياب ليكن امنهي كميامعلوم عفاكرعرب كمصحوا مصرحيتم مجورنا بهامس مصلى دريا اوركني مذيان كليس كي اور ان ددیاؤں اور ندیوں کے سیاب کی اہریں ایک طرف عیسائیت اور دوسری طرف مجوسیت کے سار سے بند تررداليس كى - دونيمركو التق عبيلان سے منع كرسكتے بيس ليكن دعمت كى أس كھٹاكوبرسنے سے دوك منين سكتي سك بادل عرب كي أسمان برجمع مورس عفيد " بڑھ دہی ہے "

"تمہیں ان لوگوں کی نسبت کہی جموٹ کاتجربہ سڑا ہے ؟ "

«منہیں "

" مدعی منوت نے کھی اپنے عہدوا قرار کی خلاف ورزی بھی کی ہے ؟ "

"ابھی تک توابسامنہیں ہڑا ۔ لیکن اب ہمارے درمیان جوصلح کامعابدہ ٹرڈاسے اُس کے متعلق ابھی بینیں کہا جاسک اسکے متعلق ابھی بینیں کہا جا سک اُس کی پابندی کرے گا "

ر تم نے کہی اُس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے ؟ <u>"</u>

دو يال "

" ميراس كاكيانتيعبر الم "

دو کمبي هم غالب آسے اور کھبي وه "

" وه کیاسکھا آہے ؟ "

دوه به کهتا ہے کد ایک خداکی عبادت کرواورکسی کواُس کا شریک نه بناؤ، نماز پڑھو، پاکدامنی اختیار کرو، میج بولو اورصلۂ رحم کرو'؛

کہ وہ دنبا سے مذمور کر ایک الم بہری زندگی اختیار کر بینی ۔ لیکن عاصم نے اکسے لرزتے اور کا نبیتے ہوئے الم فقول سے زندگی کا دامن بجرشے برجور کر دیا ۔ تاہم اس کی مسرت کا کوئی کمی بھی اس قسم کے نمد متنات سے خالی نہ فقا۔ نعدا کی ناداخلی اسے کسی دقت بھی نئے آلام ومصائب بیں مبنلا کرسکتی ہے ۔ جنا بیجہ ہ مصائب بیں مبنلا کرسکتی ہے ۔ جنا بیجہ ہ دورو کر اپنے تنوہراور کمسن نیجے کی سلامتی کے بیے و ما بیس کیا کرتی نئی ۔ وہ کرجوں اورخا نقا برس بیجاتی رورو کر اپنے تنوہراور کمسن نیجے کی سلامتی کے بیے بڑے و ما بیس کیا کرتی نئی۔ اور ان نعدار سے بدہ بزرگوں کو نوش کرنے کے بیے بڑے براے بندرا نے بیش کرتی جن کے تنعلق برمشرور فاکم ان کی دعا بیس آنے والی صیبیتیں ٹال سکتی ہیں ۔

وه عاصم کو بھی عبسائیت برا بمان لانے کی ترغیب دیا کرنی تنی -اور وہ اسے وش کرنے کے لیے مجھی کمبھی اس کے ساتھ گر بجوں اور خانقا ہوں بیں مہی جیلا جانا نخا۔ تا ہم عیسا ٹیت کضعلق اسس کے جذبات بست سرد عظے۔ اور بر سردمری یا ہے توجی سی صدیا ہے۔ دھری کا نتیجہ من تھی علماس کی وجراس الخنصيفت كااعتراف تفاكروب كى اصنام رستى ادر ايران كى عوسيت كى طرح اس كلبساكا وامن هی اس روشنی سے خالی نظر آنا خاہوانسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کوسلامتی کی راہ دکھ اسکتی ده ابک ابسے دین کائمنی مقابر قوموں اورنسلوں کو عدل والضاف اورامن کا داشتہ دکھا سکے لیکن اليصة دين كاكونى واصح تصوراس كعفل اورمجدست بالارتفاسادر بجروه ونياجيهاس فياين لكامراس دېكها تقا اليساسساب سے بعي خالى نظراً أى تى جو تو بهمان بهمالت اورتعصب كى زىمبرول مار حاكم ہوئے انسانوں برا بیے دین کے نفاؤ کے بیے صروری مقے کیمبی دمشق کے بازاوں میں عرب کے سی فیلیے كے تا بول جاتے تووہ ابنين ابنے كھركے جامال ان كى تواضع كرنے كے بعد اپنے وطن كے حالات إيجتا -اورحب ده برسناكرميدب سروسامان اسانون كابرقافله كرسف كل كربترب ببنياعقا، ال كيورم و استفلال في بدر عوب كوايني طرف متوجد كرايا ب قواس جرون بولى بدر كيميدان مين مظى عبر مسلمالا سکے ہائقوں قرنش مکر کی شکست اسے ناقابل بقین محسوس ہونی تنی دیکین اس کے بعد حب فرندان توجيد كى مزيد فتوحات كى نجرس النه كليس نواسه ايسامحسوس بون ولكا كه عرب من وافعي كونى نيرمتوقع القلاب الجكام - اسلام كم تعليم كفتعلن سنى سنائى باقر رس اس الك الكيان



وشقی می عاصم کی حالت اس مسافر کی سی تقی جو مدتول دستنت ناک صحواد کی میں مسلکنے کے بعد ایک نخلستان کی شند می جھا و ک میں اترام کر رہا ہو فِسطینہ دمشق کے حاکم کو شاہی فربان دکھانے کے بعد اپنے نانا کی جائیلاد حاصل کو پی نے ہیں۔ بھر اس کے باکس یوں بھی دولت کی کمی نہ تھی ۔ بیند میں تی تم بیرے ان کی جمر بھر کی جائیلاد حاصل کو چھا کہ منہ خوریا ت کے بیے کا نی تھے ۔ عاصم ہر داد کے عمل کردہ سونے سے شجادت متر ورج کرنا جا ہتا تقاریب کن فروریا ت کے بیے کا نی تھے ۔ عاصم ہر داد کے عمل کردہ سونے سے تنجادت متر ورج کرنا جا ہتا تقاریب کن فروریا ت کے بیے کا نی شخے ۔ عاصم مدانی جدائی میں ناگوار مسکوس ہوتی تھی بچیا نچہ عاصم منہ رسے باہر ایک باغ اور جید کھر بیت خرید کر مطمئن ہوگیا۔

نشادی سے انگے سال ان کے ہاں ایک لاکا پیدا ہوا۔ اور والدین نے اس کے بیے یونس کانام بنید کیا۔
عاصم کے دل میں غریب الوطنی کا اصاب نبرہ بختم ہور ہا نشا اور ماضی کے آلام ومصائب اب اسے
ایک نواب محسوس ہونے نفے۔ دمشن کے حکام اور رؤسا اسے ایک ایسی قابل عربت فاتون کے شویر
کی جیٹیت سے جانے نفے جس کاباب ایل ٹی فوج کا ایک جریل اور کسر لے کا دوست ہونے کے باوج و مومی کو گئی تباہی سے جانے کے بیا بی جان دے بیکا نقا۔ اور اس نبست سے دشنق کے انتہا کی منعصب بادری اور راب بھی اگر دل سے نبیل قطام بری طور پر اس کی عربت صرور کرتے تفے۔ مذہب کے منعلی شنویم اور بیوی کے جذبات ایک دو رسے سے مختلف شخصہ اور بی حرفت ماس بات کا احساس بادری کا احساس خفاکہ ایران کے ایک نامور جریل کی حیثیت سے اس کے باب نے جوفتہ حات حاصل کی نفیل وہ خدا کو بسند دینفیس ۔ اور ای بی جوسکنا تفالہ ایران کے ایک نامور جریل کی حیثیت سے اس کے باب نے جوفتہ حات حاصل کی نفیل وہ خدا کو بسند دینفیس ۔ اور ان برخوشن ہونا با فحر کرنا ایک گناہ نفا۔ اور اس کے بیے مبترین کفارہ بھی ہوسکنا تفالہ بسند دینفیس ۔ اور ان برخوشن ہونا با فحر کرنا ایک گناہ نفا۔ اور اس کے بیے مبترین کفارہ بھی ہوسکنا تفالہ بسند دینفیس ۔ اور ان برخوشن ہونا با فحر کرنا ایک گناہ نفا۔ اور اس کے بیے مبترین کفارہ بھی ہوسکنا تفالہ بسند دینفیس ۔ اور ان برخوشن ہونا با فحر کرنا ایک گناہ نفا۔ اور اس کے بیے مبترین کفارہ بھی ہوسکنا تفالہ بسند دینفیس ۔ اور ان برخوشن ہونا با فحر کرنا ایک گناہ نفا۔ اور اس کے بیے مبترین کفارہ بھی ہوسکنا تفالہ بسند دینفیس ۔ اور ان برخوشن ہونا با فحر کرنا ایک گناہ نفا۔ اور اس کے بیا بسندی نوار بالیک گناہ نفا۔ اور اس کے بیا ب

ایک بشاکسی ننخ کی امید برجی ای کرنا ہے۔ یکن سلمانوں کے طرز علی سے بیادم ہوتا نفاکہ وہ نیخ اور کسست سے بے نیاز ہو کرمبدان میں آنے ہیں۔ ان کی نگست بینی نفی لیکن میں اس نباک برصد بینے والیجن توگوں سے ملاہوں۔ وہ اس باسن کا اعتراف کرنے ہیں کہ انہوں نے جواکت اور شعباعت کا اس سے برام طاہرہ نہیں دیجھا عضا فی صرف اس بات بر فر کرسکتے ہیں کہ انہوں نے سلمانوں کو آگے نہیں برطے فیا۔ میکن جفیف سے بیلے وہ نوسانی سٹکر کو اس فدرمر توب کر بیکے نفے میکن خوالے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ مجھے ہیں ہزار سلمانوں کے مقابلے ہیں ایک تو کو کہ کو کہ کو کہ کا جو میں ہوا نوسے فیا کی کا میابی کی فیا کی اس کا میابی کو نوخ کہتے ہوئے نشر م محسوس ہوتی ہے۔ اور برحزے ایک تاب ایک تو کر کر ہے۔ اور برحزے ایکن اجتماعی فوت کو سکست نے ابتدا فی ۔ اب دیسانوں کئی میدانوں میں ہوت نوائل کی اجتماعی فوت کو سکست نے میکھے ہیں ۔ ابنوں نے ملم جھے توب کا مرکز خیال کیا جانا ہے فیے کر زیا ہے۔ انہوں نے

محدس ہرتی متی تاہم وہ یہ جاننے کے بیے نیار نہ تفاکہ غلاموں اور شنشا ہوں کی دنیا کی کایا ملب کرنے کے بیے سے سوخطیم فوت کی صنورت ہے وہ عرب سے نمودار ہو سکتی ہے۔

کلاڈ برس جو سرفل کی محافظ فوج کے ساتھ بریشلم بینچا تھا۔ وابس مبانے کی بجائے وہل کے وی سنگر کی کمان سنبھال حکا تھا۔ اور جدماہ بعد انظوندیجی وہل بینچ مچی تنی۔

سرحدکے آس باس فسانی رؤسا اپنے دوی سربہ تو لکونوب کے حالات سے باخبر رکھتے تھے
پنا پنج بر شلم سے کلاڑ ایس عاصم کے نام ہوخطوط بھیجا کرنا تھا، وہ اس ناقا بل لیتین انقلاب کی نصدیق کرتے
کفنے جونوب کے اندر دونیا بور ہا تھا۔ بوب بین توجید کے پیٹ ناروں اور عدل وافصاف کا جھنٹل بلند
کرنے والوں کے آلام ومصائب عاصم کے نزویک معلاف تو فع نہ نضے۔ وہ بینم براسلام اور ان کے
بان ننا دوں کی ہجرت کے اسب اس بھرسکا نظار دیکن اسلام کے جنٹرے نئے اوس اور خورج اور
بیزب کے دور سے خاندا نوں کا متحد ہوجانا اور بھر بے سروسامان انسانوں کی ایک قبل نعداد کا اہل مکم
کوشکست دنیا اس کی سمجے بالا نرتھا۔

عرب ناجب روں کی زبانی بدر، احد ، اور خدق کی جگوں کے واقعات سننے کے بعد وہ بیعموس کرنا خاکہ اہل مکہ اس وفت تک جین سے بنیائی بیٹ کے حب ناکس کی دائل کہ اس وفت تک جین سے بنیائی بیٹے بیس کے حب ناکس کی دائل کی دائل کا اباب ایک ایک کے دائل کے دائل کا اباب ایک اور اس کے ساتھ ہی مشرق ومغرب کے تاجدار وں کے نام بی بیر اسلام کے خطوط کی حیثیت اس کے نز دیک ایک نداق سے زیا وہ ندمنی ۔ لیکن عوب تاہر وں کی باتوں اور کا ظاہر ہوتا تھا کہ یہ معاطمہ اب مذاتی کی صدیعے آگے گذر جبکا ہے۔

0

بونس کی بدائش کے بوسنے سال جب عاصم نے بہ خرسنی کرمسلما نوائے باقا کے بنسانی ترکیس سے اپنے بڑی کے ایک ایچی کے قتل کا فصاص بینے کے بیے موند پرچلد کر دیا ہے تو اسے اپنے کا نوں پرتعین نہ آیا \_\_\_\_ پیرمند ہاہ بعد اسے کا ڈیوس کی طرف سے ایک طویل خط ملاجس کا ضمون پیتھا،

کردے کہ ایک دومی ایک نشامی یامعسری بربرنزی کا دوسے نیس کرسکنا۔ یا خدا کے سامن مبرا اورمبری دعایا کے سرفرد کا درج رابرسد توسلطنست کے امراء اور کلیسا كى بلبتنوا كمبال بوش وخود ش كے سانفراس كفلاف الشكفرات بول كے ادرمبر خبال میں اس دنیا کا کو ڈی گوشہ اسیا بنیں مہال کسی حکومت کے ابواون یاکسی مدیب کی عبادست گا ہول میں انسانی مساوات کے بیے مجد ہو ۔۔۔ میں محد (حسلی الله عليه واله وسلم ) كے دين كولورى دنيا كے خلاف اعلان حناكس محفا ہوں اورميرے دل میں بار باریسوال بدا ہونا ہے کہ کباروب کی سرزمین کسی البی طیم قوت کو حنم دے سکے گی جواس مختلب سے حمدہ برآ ہو سکے ؟ نم عرب کے ستقبل سے باوس ہو کر بکلے عظے اور مبر بھی اس ہے آب وگیاہ زبین کے مستقبل کے ساتھ کوئی ملیذ تو فعات السننہ منیں کرسکا میکن م حبران مو گے کہ جولوگ اس نی بر ایمان لائے ہیں، بی ان کے برترین و شمنوں سے بل حبکا ہوں اور وہ سب اس بات کی گواہی دینے ہیں کہ دنیا کی کوئی مصيبت باآرناكمنش ابنه لادى كى صدافت بران كالبتن متزلزل بنبر كرسكني بيجيل ونول ایک نا برسے جو کدا ور مدینہ کے راستے پرونٹلم بینجا تھا، میری ملاقات ہوئی تھی۔ اور وہ برکتا نفاکہ اگر یہ لوگ آسمان کے تاریے نوچ لیں تو بھی مجھے تعجب مہیں ہوگا۔ - اور میں سیجفنا ہوں کماس دنیا کو انورس اورمسا داست کا درس دنیا اسمان کے مارے نوبیض سے اسان منیں۔

عاصم الم حمران ہوگے کہ مونہ کی جنگ سے بعد ہم کانی سنجید گی سے ساتھ اپنی مشرقی سرمدوں کی طرف سلمانوں کی بیش قدی کا خطرہ حسوس کر رہے ہیں۔ ہیں قریبا" جیار جیسے بین ان رؤسا کے فلعوں اور جو کیوں کا معائد کرنے کے بعد بروشلم والیس ایا ہوں۔ وہاں بیود یوں نے اس قسم کی افوا ہیں جب یا رکھی ہیں کہ سلمان چھے کی تبادیاں کر رہے ہیں۔ فیکی جھے یہ بات نا قابل تقین معلوم ہوتی ہے۔ مونہ کی جنگ کے بعد

تبائل کے درمیان منافرت کی آئنی دیواریں توڑ دی ہیں۔ تم کما کرتے مفے کر ایک عرب اینے فیلیے کے خلاف الوار منبس اٹھانا۔ لیکن میں عرب کے کئی تاجدوں سے بل بچکا ہوں۔ اور وہ اس بات کی نصد بی کرنے ہیں کمسلمان ابنے دین کے وہمنوں کے خلاف الرئے وقت ابنے تون کے زشتوں سے بھی بے نیاز موجائے ہیں تم کھنے تھے كم مقتول كانتقام بيا وب كے باشندوں كاجروا يان سے يكين ميں نے سنا ہے کہ کل بک بچر فبائل مسلمانوں کے نبون کے پیا سے تقے وہ آج اپنی نکشبیں مصول کر ان کے دومن بدوش لڑ رہے ہیں ۔۔۔۔ میرے دوست اعرب میں کوئی البسا انفلاب أجيكاب جرمبري أنمهاري اورشابد ونباك نمام انسانوں كي محصي الانتها تم كاكرت عظ كداس وفت عرب ميں ببود بوں سے زيادہ عظم اور شخد اور كوئي طافت نيں - اوران كاسب سے بڑا مركز جيبرے - ليكن ميں ان ببرديوں سے مل حبكا ہوں ہو جبر من سکست کھا نے کے بعد شام کی حدود میں نیاہ سے جیکے ہیں۔ اور انہیں اس بات کاا بعنزافت ہے کہ موب میں ایک دین کے ساتھ ابک عظیم فوجی توت کا ظہور ہورہاہے محمد رصکی الله علیه والله وسکلم) کے بروجب انگیول ریکنے جا سکتے تھے تر بھی دہ موب کے اندراور موب سے بامرکسی طاقت سے مرفوب نیس تھے اورحب انبس مثاني كے بيے وب نبائل متحدا ورمنظم ہورہے نفے توان كے بادى كى توداعمادي كابدعالم تفاكه وهمشزق ومغرب كي حكمرانول كوايك ايساوين فبول كسن کی دوت دے رہا تھا یص کی تعلیم اس دنیا سے نبدہ و آگا کا امتباز مثانا چاہتی ہے: یہ نیا دین جودنا کے مام فبیلوں اورنسلوں کے دربیان اخوت اورمساوات کے رفتے قائم كرنا چاہتا ہے ۔ صرف موب كى فائل عصبينوں كے خلاف ہى نبيں ملك سراس تعاشرے كے خلاف ایك اعلان جنگ كی جیزیت ركھا ہے بوطافت و ركو كمزور، امبركو عزب اوراعلى كوا دنى براتفائى كاحن ويتاب في مانت وله أج الريمارا قبير بهي براعلان

کے دینتے فائم کیے بغیروری نبیں ہوسکتی لیکن روم و ایان کے شنشا ہوں اور دورسے بھوسٹے اور بٹسے عکمرافول کو ایسے امن کی صرورت بنیں جس کی الین سنت رط آ فا اور فلام کا امتر بیاز مثانا ہے۔

ان دنون مبرے ول بین بار بارصرف ایک ہی سوال آنا ہے اور وہ بہہ ہے کہ دہ کونسی طاقت ہے جس کے بل بہت برع بسکے بنی (صلی الله علیف وسکم می کہ دہ کونسی طاقت ہے جس کے بل بہت برع بسکے بنی دعوت دینے کی جسادت کی ہے ؟ اوروہ کونسی فرت ہے کی جسادت کی ہے ؟ اوروہ کونسی فرت ہے جس کی بدولت اس کے بیروکسی کا میا بی یا فتح کی امید رکھتے ہیں ؟ اور می خسوس بر نی ہے اور میری الحجن کی اور میری الحجن کی المید سے بل اور میری الحجن کی البیات مدارس بدہ آ دمیوں سے بل مسب سے برطی وجہ بہہے کہ بین برونسلم میں کئی ایسے خدارس بیدہ آ دمیوں سے بل جبکا بروں جو فرمس کی طرح کمی نبی کے منتظر ہیں۔

بیں اب نک عرب کے کئی آجروں سے اس بی کے کفت اور وہ سب اس بی کے تعلق اور جو سیکا ہوں اور ان میں سے بہذر ایسے بھی شخے ہو کم کے دہنے والے تھے۔ اور وہ سب اس بات کی تعدیق کرتے ہے کہ حجب ایل نبول کی فتو مات کہا سے بلاب ہجرہ روم کے کنارون نک بہتی بیخا تھا اور ہمارے دوبارہ افظنے اور شبطلنے کی نمام امید برج محدوم ہوگی خیب نے بورے وقرق کے ساتھ یہ اطلان کیا تھا کہ برجگ بالآخر روم بول کی خیب نے بورے وقرق کے ساتھ یہ اطلان کیا تھا کہ برجگ بالآخر کو اس فتی فتی نیوں کی دور بی فتی نیوں کی در بی بالا بر کا اس بی کی دہنما فی کر دہی اور ان جانی قریبی اس نبی کی دہنما فی کر دہی ہو کہ اس کے بیات میری سجو سے بالا ترہے کہ ندرت کا کوئی معجزہ ان صحافیت کی دہنما فی کر دہی ہا مند کی در بی می در بین می ایا نبول کو ہمارے منا میں می اور ان میں اس نبی کی دہنما فی کر دہی سالم منا ہو اور اپنی بدر کرین کستن کے دور بیں می یہ امنید جارا آخری سالا

انیں ہاری فوت کا تضور است اندازہ صرور ہوگیا ہوگا ۔۔۔۔ اوراس کے بعد اگر ا منوں نے شام کار نے کرنے کی حبارت کی توجعے اندینیہ ہے کہ ہم ان ریگ زارون مک ان کا نعافب کرنے بر مجبور موجائیں گے جاں بول کے کا نٹوں کے سوا کچھ ننیں ہونا — کھی میرے دل بیں بیخبل آنا ہے کہ کاش میں اس نبی کو قریب سے د مکیدسکنا۔ قيعركواس نئ دين كے عامبوں كے ساتف الحجفا بيندنييں يمكن سلطنت اور کلیسا کے اکار بیندنشہ محسوس کرنے ہیں کہ جو فوت عرب فبائل کے اندراسما و اور مركزيت بدا كرسكى بدد و آ كے جل كروب كے بمسايد مالك بررومبوں كے اقتدار کے بیے خطا ناک تابت ہو گی۔ ننام، ایٹ بیائے کو بیک ادوم صرکے مالک میں ہم ہر اس تخریک کی مخالفت کریں گے جو وہاں کے عوام میں رومی حکومت کے خلاف بغاوت کے مذبات بیلاد کرسکنی ہو۔اور اس مفصد کے لیے اگر میں عرب برجرائی كرنى يرسى تو يمي مم اس سے در يخ ننبل كريں كے - روم افر ايدان كى جاك كى مولناكياں مجے کسی نئی جنگ سے متنفر کرنے کے بیے کا فی ہیں یکین امن کاطلب گار ہونے کے باوجود میں ایک بیابی ہوں اور اس دنیا میں اسباب وننا بج کے شعانی صرف ایک بباہی کے دہن سے سوچ سکنا ہوں۔ احد موب کے نبی کے نتلق سنی سائی بانوں سے مناز ہونے کے باوجو دیمجھے وہ اسباب نظر نہیں آتے جو مدی سلطنسن کی علمب م قوت کے رائف منصادم ہونے کے بعد اس کے ملنے والوں کے بیے ایک عبرناک تشكست بامكل تباسي كي سواكون اوزنتيجه بيدا كرسكت بين -اگراس دين كيفلم زارون کی نگاہیں صرف عرب برمرکوز متبتی توممکن نضا کہ وہ کسی دن جالت کی ڈلدل سے نکل کر ابك منعدن قوم بن جانے يكين النول نے انبدا ميں ہي مشرق ومغرب كے حكم افول كو ابنی طرب متوج کرایا ہے۔ میں برجا ننا ہوں کہ امن اور عدل آج انسانیسن کی مسب سنديدى صرورت بع ادريه صرورت انسالول كے درميان اخوت اورمسا وات

ضعرم كرامى

ك بي ابن صبر كو الماك كي بغير اس ك خلات الدار عاسكول كا؟ بال مبرى فن حواب وسع الى ب اور بير من ابني الى كويد كم رسايي كى كونسستى كرنا بور كركلا ديس نم ايك رومي بونم فيصرك سبابي بواور مهاداكام مرف بازلطینی سلطنت کی سرحدوں کی خفاطت ہے اور بھر مجعے ابسامحسوس بزلیے كرميرك دماغ كالوجه المكاترور باب- اكرتم ميرك باس موسف نوشايد مي اس اميد برتمين ينرب كاسفرك برمجور كراكه تم والين أكرمجه ان وكون كصحيح مالات بنا سكو كك كرجن كف تعلق سوبيت مرت مجھ اضطراب، الجن إور برستاني كے سوا کچھ حاصل منیں ہونا۔ بروشلم کی طرح ومنت میں بھی عویت تاہر آتنے ہوں گے۔ کیا ان كى بائيس كرتمارے دل سركسى دن وال جانے كانيال بيل سنيں عزا \_\_\_ ؟ اوریس بدسوال اس بیے برجیر رہا ہوں کہ اگر بہی کسی دن عوب کے حالات کے متعلق لإرى وانفبست ماصل كرنے كى صرورت محسوس جوى تواس منفسد كيلي میرے نزدیک مسانیا دہ فابل اعفاد اور کوئی نہیں ہوگا۔

> تمهارادوست کلا*ڑیوس*

فسطیبہ سے کلاڈیوس کے خط کا مضمون سننے کے بعد عاصم کچید دیر بیے ص وحرکت میٹیار ہا ہاکہ پونس بھاگنا ہموا کمرسے میں داخل ہوا اور اس نے عاصم کا ہائظ بچرط کر اسے اپنی طوف متوجہ کر نے کی کوئٹ مثل کی لیکن صب عاصم لے اس کی طرف ذرجہ نہ دی فووہ پر اپنیان سا ہوکر ماں کی طرف بڑھا۔ اور اس کی گوریں مبیٹے گی۔۔

فسطينه في معرم ليح بين سوال كيار الهي كياسون رب بين ؟

ھی کہ نناید حالات بدل جائیں۔ اور ہمادا بایوس اور بددل محمران کسی دن اسنے زخمی ہاتھوں سے اپنے گرے ہوئے برجم کو اٹھائے۔ لیکن عرب اور دوم کی طافت بین آنا فرق ہے کہ اگرر وئے زبین کے نمام مدارسیدہ لوگ بیک زبان ہو کر بربین کو ٹی کریں کہ ہماری سطنت کو ابل عرب سے کوئی بڑا خطرہ بیش آسکتا ہے تو بھی مجھے تنین منبیل کہ ہماری سطنت کو ابل عرب سے کوئی بڑا خطرہ بیش آسکتا ہے تو بھی مجھے تنین منبیل کے عوائم بربیل کہ اس نے فیصر کے علاوہ کئی اور محکم اور کوئی بین کہ اس نے فیصر کے علاوہ کئی اور محکم اور کوئی بنی طرف متوسم کر لیا ہے اور اوسے مانے والوں کو اس بات کا لیتین محکم اور کوئی کے دنیا کی کوئی سلطنت ان کا مفا بر نہیں کر سلطنت ان کا مفا بر نہیں کر سلطنگ گی۔

عاصم! میصفین ہے کہ صب بیاب کی لہرمونہ کئی بھی وہ دوبارہ شام کی سرحدوں کا رخ نہیں کرے گا۔ تاہم کھی جھی بیب بیسوچا ہوں کہ اگر بیبائی تاریخ کا یہ دور نافا ہو بین کرانے تعامت کا دور ہے کیمی بھی بیب بیسوچا ہوں کہ اگر بیبائی تاریخ کا یہ دور نافا ہو بین واقعات کا دور ہے کیمی بھی بیب بیسوچا ہوں کہ اگر بیبائی طرح ایک عرب ہوتا تو موت سے بہلے اس بنی کود بجھنے کی کوشٹ ش صفر در کر تاجیب کی تعلیم دنیا کے تمام محمرا نوں کے خلاف اعلان جنگ کے متر ادف ہے اور جسے مانے والے جسے مانے والے مطمی بھرانسان ابنی فتح بر بیبین در کھنے ہیں اور بھرا گر مجھے اس بی کوئی صدا نظر کہ تی تو میں والبس آپر کر ابنے دومی دوستوں کے سامنے یہ اعلان کرتا کہ اس نے مربی نگا ہوں سے تقبل کے سارے بر دے اٹھا دیئے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی مبیری نگا ہوں سے تقبل کے سارے بر دے اٹھا دیئے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مغرب اور مشر نی کے انسانوں کو صرف اسی کے دامن رحمت بیں بنیا ہوست ہیں بنیا ہوں کہ مغرب اور مشر نی کے انسانوں کو صرف اسی کے دامن رحمت بیں بنیا ہوست ہیں بنیا ہوں کہ مغرب اس کا فا فلہ عوب کی معدود سے با ہر کھے گا تو تنہاری تلوادیں اس کا واستہ بنیں دوک سکیں گی۔

اس کا داستہ بنیں دوک سکیں گی۔

میرے دورت افیصر کا ایک جان نیار ہونے ، اور صبح وشام بازیسی کی سلطنت کی سلامتی کی دعائیں مانگئے کے باوج دکھی کھی مجھے اپنے دل میں بین کلش مسلطنت کی سلامتی کی دعائیں مانگئے کے باوج دکھی کھی مجھے اپنے دل میں بین کسلسل محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ سیاہے ،اگر بیونی سیاسے تو

و الرسم أب ك سائد منين بور ك "

برنس بو پرستان ما بوکر اپنے والڈبن کی با بین س دی خاصرت انناسیمدسکا کراس کا باب کبیں اب کو الادہ کر ہاہتے اس نے صطرب ما بوکر کہا ۔" اباجان ابیں آب کے ساتھ جاؤں گا۔ اود عاصم نے اُسے اپنے سینے کے ساتھ جیٹا کر پیا رکرتے بوستے کہا ۔ سبیا میں کہیں بنیں جاؤں گا۔ اود اس کے بعدوہ یہ محدوہ یہ مسکوس کردہا تھا کہ اس کے دہن سے ایک بوجھ انز جکا ہے۔ اگلے دن وہ کلاڑ پوس کے مطرکا بواب محدوہ رہا تھا اور اس جواب میں اس نے صرف بہ طاہر کرنے کی کوشش کی کھی کہ میری بوی مورٹ بین طاہر کرنے کی کوشش کی کھی کہ میری بوی اور بائیا نوش بیں۔ اور اب مجھے یہ جانے کی خواس شیل کہ میرے کھر کی چار دیواری سے با مہرکیا بورہا ہے اس نے بورہا ہے اس نے کو خواس کی خواس شیل کو کہ کیا تھا۔ اس نے انطون بر اور اس کے بچوں کے مالات دربا فت کے نے سے اس نے کلا ڈیوس کو دُشش آنے کی دعوت دی تھی۔ لیکن جہاں تک بوب حالات دربا فت کے تھے۔ اس نے کلا ڈیوس کو دُشش آنے کی دعوت دی تھی۔ لیکن جہاں تک بوب حالات کا نعلیٰ نظا۔ اس نے صرف یہ لکھو کہ بات خم کر دی می کہ اب میرے دل میں کسی اور مز لکھون

د بجینے کی خواہش باتی منیں رہی ایم طینے سے خط تھے واتے ہوئے معی وہ برمسوس کررہا مخا کہ فل ہری اطبیب نان

اسودگی اور فاعت کے باوجود اپنے امنی کے ساتھ اس کے ساسے رینے منقطع نبیس مہوئے۔ اور ابھی

تك اس كے دل میں ابنے وطن كے ما قابل بقين انقلاب كے منعلق مزيد سفنے اور جانسے كى نوام سنس

کروٹیں ہے رہی ہے۔

اور بھراس کے بعد آئے ون وادئ بیرب سے جواطلا عات موصول ہورئ تقیں و والین تحقیق کو الدین تحقیق کے الدین کے معافظ اسلام کی از و نقوحات اور نئی کا مرانیوں کی نجریں لاتے تحقے۔ شام کے شہروں میں عرب کی کا یا بلیٹ قبائل کے استحاد اور اسلام کی روز افروں قوت کے نا قابل تقیمی تصفیف نانے میں وہ میودی کیا بلیٹ تعاقب کے استحاد اور اسلام کی روز افروں قوت کے نا قابل تقیمی تصفیف نانے میں وہ میودی پیش بیش تصفیح اسبے جوائم کی یا دائش میں و ہاں سے نکالے گئے تھے۔ اور جن کے زویک مسلمانوں سے انتقام لینے کی بی ایک صورت باتی روگئی تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے بیاد اعظم کھڑے ہوں۔ شام کے دومی ماکوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے وہ غمانی روسا میں میکیساں بے تا ب خط

د کچے بنیں " ماصم نے بے زحبی سے جواب دیا۔ فسطنبہ نے کمچے دیرسو پہنے کے بعد کہا ی<sup>دد</sup> اُپ کومعلوم ہے کہیں آپ کاداستہ روکنے کی کوسٹ ش کروں گی۔"

عاصم نے بولک کراس کی طرف دیجھا اور بوجھا۔ دو کون ساراسند ؟

"اس دنیا میں نہارے گھر کے سوامبراکونی وطن بنین" عاصم نے یہ کمہ کرونس کی طرف ہاتھ بھیلائے اور ده مال کی گودسے انرکراس کی گور میں البیٹھا اورنسطنیبر کے نمرم میرسے برسکر اسٹیں کھیلنے لکیں " ماصم ف كمايد فسطنبه! اب مين نمهاري سكرام واوريس كفه فهوس سع زباده اور كميد منيس جا بنا ميكن كان حداكاكونى بنده بادشا مول اورفلامون كى اس دنيا بس مجعة نهار يسي وامى واحينس اورمسترنیس حاصل کونے کا طریقبہ سمجا سکتا۔ کانش میں تمہارہے لیے کوئی ایبانخلسنان فلاش کرمسکتاجیں کی بهاروں کوخزال کانوف نه جورمحیصے بوب سے کوئی دلمپیی نہیں یکین اگر مجھے اس بات کا بیقب ن ہر جائے کہ اس نینے دین کی فتح کے انعامات بوری انسانیت کے بیے بجساں ہوں گے اور جس روشنی بیں اوس اور خزرج سلامتی کاراستہ د بجیہ چکے بیں وہ کسی دن بہاں تھی پہنچ سکتی ہے۔اور برگھر، بینسہر اور برماک زمانے کی ان ا ند صیول سے محفوظ دہ سکتا ہے صب کی ہواناکبول سے ہمارا ماضی لبر رزبے تو بیس محبول گاکداس بنی کی اطاعت ادر اس کے دین کی امانت میری زندگی کابیلا اور آئوی فرض سے۔ اور بچراگر میں نے وہاں جانے کا فیصل کیا تو مبرے بیے تمبین مجی براطینان دلانامشکل منیں ہوگا کہ بیں ایک انسان ایک نشور راور ایک باپ کا فرض لپراکررا موں ساور میری وانی خواہش اس سے نیاده نیس که مرت وفت مجھے یہ اطبنان ہوکہ میرے بعید کی دنیا میری دنیا سے بتر ہوگی 4 فسطینید نے آبدیدہ ہوکر کہا سو آپ برکیر سوسے بین کرجب آپ اچھا ٹی کی الاش میں محلیل کے

وگوں کو نوبر قِدار کرنا نفا میرے تبیل کے کمی خالفان اسلام قبول کر بجے ہیں۔ بھالا ایرانی حاکم بھی سلان ہوج کا ہے۔ بیک میں نے اپنے اسلاف کا مذہب نیس حجوز ا۔"

عاصم نے کہا یہ نمبیں ایک بیوٹوٹ آدی کی ہانٹل سے پریشان نہیں ہونا جا ہیں۔ " بھروہ ناجر کا ہانفر بکڑ کر ایک طرف جل دیا ۔ مقدر ٹی دیر بعد وہ اسے اپنے مکان کے ایک آراسند کمرہے ہیں جٹھا کر بہ پھچے رہا تقا۔ "کیا نم واقعی مکم سے ہوکرائے ہو ؟

" ال مجے معوث كنے كى كياضرورن ہے "

«كبامسلان وا قعى كدير قبضد كر يجك بين ؟"

د ياں "

«جب جنگ بهونی تنی قوتم ویاں تنے ؟

«نابومسکوایا۔ مراستے بی بی کتے نظر کے ساتھ میری طاقات ہوئی تھی ۔ وہ سب ہی کتے نظے ، کہ قریش کھر ہار مندں مان سکتے رسکتے ایک اس سے کوئی فرق مندں پڑتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بیر وافعات دیکھے ہیں " «اچھا یہ تنا در مسلما وی نے کہ فتا کرنے کے بعد اپنے وٹٹمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟

وانوں نے قریش کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے ہو آج نمکسی فائح نے اپنے دنٹین کے ساتھ نہیں گیا۔

نمبیل بھیں نہیں آئے گا لیکن مکہ میں داخل ہونے کے بعد سلما نوں نے اپنے ان دنٹنوں کو بھی پر حاحت کر دیا تھا

جو ابنیں بدترین ا ذینی دیا کرنے ہے۔ ان کے بی نے ان لوگوں سے بھی باز پرس نہیں کی جو اس کے داستے بس

کا سنے بچھا یا کرتے سنفے ۔ اور جن کے ہافقہ کمزور اور بے لیم سلما نوں کے نون سے دیگے ہوئے ۔ جسب

اسلام کا تھکر کم کی طوف بڑھ دیا تھا تو اہل کم بی سوس کر دہے سے کہ تعدرت نے ہلاکت اور بربادی کے سائے طوفانوں کا دُنے ان کی طوف بھیردیا ہے کسی کی پنچد کھڑ ہوں سے ذیا وہ زندہ دسنے کی امید مذمتی ایک نے تھڑی

مجمیں اسلام کی برحتی ہوئی طاقت کا خطرہ ابنی سرحدوں سے زبادہ قریب دکھائی ویتا تھا۔ یہ لوگ عیسانی سختے اور ان کے مدیمی بیشیوا اپنے رومی سررپینوں کو بلا النیر صحاب یوب پر پرچر مد دور نے کا مشورہ سے در ہے نے فسطینہ اکئے دن وشن کے گرج ں اورخا نقا ہوں سے وابس آگر اپنے نئو مرکو نا قابل بقین خبر بی سنانی ۔ عاصم نظا ہران جروں کو مذا ن میں مالنے کی کوشش کرتا ۔ لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں وہ بہیشہ میسوں منانی ۔ عاصم نظا ہران جروں کو مذا ن میں مالنے کی کوشش کرتا ۔ لیکن اپنے مورئے بیروی رومی اور شامی عیسا بیوں کرنا نظا کر بیسب بانین علط نبیں ہوسکی ۔ مدینہ اور جرسے نیک وہ دوب ہوجانکی کے عالم میں بھی ابنی شکست کو مشتقل کرنے کے بیے فلط بیا نی سے کام لے سکتے ہیں۔ دیکن وہ دوب ہو جانگی کے عالم میں بھی ابنی شکست کا اعتراف نہیں کرسکتے۔

ایک دن دستن کے ایک بورا ہے میں لوگوں کا ہجوم مین کے ایک ناجر کی زبانی بیخبرس رہا تھا کہ
مسلمانوں نے کم فتح کر ایا ہے۔ میں نے اپنی ایکھوں سے پنجر اسلام کا جاہ وحلال دیکھا ہے۔ بیس نے وہاں
ابنے کا فول سے اللہ اکبر کی او ابنی سنی ہیں۔ وہ مبت ہو کیھے کے اندر کوئی امبی قوت با نی مبنیں رہی جو اسلام کا
کے مردادوں کا مؤور خاک میں مل حبکا ہے۔ اب عرب کے اندر کوئی امبی قوت با نی مبنیں رہی جو اسلام کا
راستہ روک سکے بجب ہم کمہ سے رواز ہوئے تھے۔ قرمسلما فول کا لشکراو طاس کی طوف کوچ کر حبکا تھا۔
مریز بہنچ کر ہیں یہ اطلاع ملی کہ فرلین کی طرح ہواز ن اور تفقیت فیا کی کا عزود بھی خاک میں مل جبکا ہے۔ یہ
معمولی وا قعات نہیں۔ حبب میں نے بمن میں یہ خرسی منی کہ مسلما فول کا ایک فشکر ملبقا تک بہنچ کر والیس
معمولی وا قعات نہیں۔ حبب میں نے بمن میں یہ خرسی منی کہ مسلما فول کا ایک فشکر ملبقا تک بہنچ کر والیس
اگیا ہے تو میں اسے ایک مذات سمجھا تھا۔ لیکن اب مجھے کوئی بات نافا بل بھین محسوس نہیں ہوتی اب
اگر میں یہ سنوں کہ وہ دمشق کا ایرخ کر درہے میں فرصی مجھے بھین او اسے گا۔

عاصم بجوم کوچرتا ہوا آگئے بڑھا اور اس نے تنامی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔ " دشمٰ کے جاسوس بچرا ہوں بیں کھڑے ہو کرتھر بریں نہیں کرنے ''

الريوم كے نبور ديجه كرسم كيا -اوراس نے كها سيمائيو إئين سلان سي يول - ميرامفصد في

الرف كي بعدم برك بين سے انتقام كى آك بجه جائے كى ادراس كى بعب دىجھے اپنى زند كى بدر معنى محسوسس ہو گی 🖞

عاصم نے کہا۔ " بمبرے دوست ! تم محصص زیادہ پر میں نے جوانی کے ایام میں اس احاس کے ساتھ اپنا وطن جیور انتقاکہ عرب کی بیاسی دریت کسی نیکی کوتینم منیں دے سکتی سکتی فرمست کے دربالی طغبانیاں دیجھنے کے بعد بھی بیاسے ہو "

تاجر نے مجھ سوچ کر جواب دیا اور مکریس چندون فیام کے دوران میں مجھے اسیا مسوس ہونا تھا کہ بیں ایک نواب دیکھ رہا ہوں۔لیکن اب میں اکٹریہ سوخیا ہوں کہ میں نے دہاں جو نئی روشنی دکھی تھی وہ مے نے دم مك ميرانعاقب كرتى رب كى - اورننا بدابك وقت ايمامي آئ كاجب بين اب سال تعصبات کے باد حود اس دین کی صدافت برایمان لانے برخور ہوجاؤں گاحیں نے مجھ سے کمین ربادہ صف دی انسابزن کی کابابلٹ دی ہے۔ مجھے اس بات کا اعترات ہے کہ اپنی صداور عزور کے معاملہ میں بمریکا کو ڈنمبیلہ قریش کی ہم سری کا دعولی منیں کرسکتا ۔۔۔۔ میں یہ عمی مسوس کتا ہوں کہ اہل وب نے کئی بر می سب دین کے راستے میں مزاحمت کی ہے وہ بڑی نیزی کےساتھ عجم کی وسعوں رجھیا مبلے گا۔" عاصم مسكل بارس نم اسلام فبول كيد بغير إسلام كي نبين كر رب بري

" اجرف جاب میا بر میں صرف اپنے اصاب مرفوریت کی زجما نی کررہا ہوں۔ ادر اُج اگر تم عرب کے کسی ہیر دی سے بات کرونو و مہیں محبسے کہیں زمادہ مربوب نظرا ہے گا "

ُ عاصم کچید دربے نبالی کے عالم میں حبیت کی طرف دیجیتنا رہا۔ بالاً خراس نے کہا۔ در کانش میں وہاں جا -مكنا-كانن كين الشيء دىجوسكنائىـــــــــبېروە ناجر كى طرف متوجه بهوا م<sup>رس</sup>اب ميرسے مهمان بين الاجب تك آب دمنن مين مين اس كركوانيا كفرسمجه.

· التمسك رحواب دیا۔ " نبین كل بروننكم كے راسنے وابس جار ہا ہوں -اوراس وفت مبرے سائخی سرائے میں میرانتظار کر دہے ہوں گے "

مفورای بعد عاصم است ابنے دروادے سے باہر رضست کرنے ہوئے یہ کدر ہا۔" مجھے انسوس

در بدين طوفان رحمت كي كمشاد سين نبديل بويك فض الل مكروصرف اس بات كاملال تفاكد الك اليك رُ وہ نے بلاد میسلانوں کے ساتھ المجھ کرنیرہ آ دمیوں کی جانیں کمنوا دی کیں۔ میں نے مسلانوں کے بنی کو میبی بار اس دفت دلیجا تھا حب زین کے اکا برگر دنیں تھ کا کے ان کے سامنے کھڑے نئے اور دہ یہ اوچھ کہتے تئے «نمین معلوم ہے کہ بین نمهار سے ساتھ کیا برتاد کر سے والا ہوں ؟ اور فریش کے اکا بریر کہدرہے منفے «فوننر لون بطائی اور منزلعب باور زاده ب

> عاصم نے بے جیبی سا ہو کرسوال کیا سے بھر سالوں کے نبی نے کما جواب دیا ہے" اس كا جواب به نظایه نم ر كچيدالزام نيس جاوٌ تم آنا د بهو ...

عاصم نے جذبات سے علوب ہو کر کہا یہ معصل بقین ہے جو نبی ایک فائخ کی حید بیت سے اپنے بدترین د تسمنوں کے ساتھ بیسلوک کرسکا ہے دہ پوری انسابیت کا نجات دہندہ نابت ہوگا \_\_\_\_ندا کی قسم! روم ا در ایران کے نشکراس دین کا راسته نهیں روک سکیس گئے جونا داروں کو طافت اور زیر دستوں کو بالادسنی عطاكرف كي لعدمي انتقام سے بازر كوسكنا ہے "

البسف كها "مبرس يدس سرز با ده مجب نيز بات بهي فني كمسلمان بحرب كدونت جس ندر مطلوم تنفياس قدرابنی فتح کے دن رحم ول تنفی ۔۔۔۔ فرانش کے برجم ٹوٹ چکے تنف ان کاغورخاک ين مل جبكا ہے ـ كعبه كے بن سوسائھ بن باؤل تك روندے جا چكے ہيں ليكن اس عظيم فتح كے باو حود ميں نے کئی سلمان کے ہیرے بر بنو در کا ننا ئبزنک نہیں دیجھا رمین خنف فبیلوں اور خامذاون کے سلمانوں سے رل جيكا بهول اور مجيماس بات رَبِي بسوكسس بنونا نخاكهوه ابنيه دين كے رشنت كونون كے رشتوں پر مفدم سیجنے ہیں۔ میں الیسا محسوس کتا ہوں کہ ایک انسان اسلام فبول کرنے کے بعد ان نمام عادات ادر خصائل سے محروم ہو جانا ہے جن بر اهل درب فخر کیا کرتے تھے "

عاصم نے کہا۔ واور تم برسب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجودسلان نہیں ہوئے " تا مست رواب دیا۔" ابمی میں نے ایک وب کی زندگی کی راستوں سے کنارہ کن ہونے کا فیصلہ بنیں کیا اجمی اپنے دد بھا بئوں کا قصاص میرے دعے ہے اور بیں معسوس کرنا ہوں کہ اسلام نبول ST.

ایک شام عاصم اور مطینه پائی باغ بین بیستے ہوئے شفے اور نما پنس پی ایک جمید نامی کمان کے مافقہ تیراندری کی شق کرر ہانفا۔ ایک فرکر بھاگا ہوا عاصم کے فریب بینجیا اور اس نے ایک خطبین کرتے بور کے کہا۔ جناب پر مشلم سے کلاڑیوس کا ایکی بین خط لایا ہے "

عاصم نے خط کھول کو نسطنیہ کو پیش کر دیا۔ اور اس نے کچھ کے تغیر را چنا نشروع کردیا۔ المراد بر نے محافظان

میرے دوست اسلانوں کے عوائم کی تعلق ہیں جواندہ اطلاع طیب وہ یہ ہے کہ ان کا بنی ہیں ہزاد نظر کے ساتھ توک پہنے جگا ہے۔ یہ بیش قدمی اس ناد بخر من قصی کہ ہم عمانیوں کی مدد کے لیے کوئی شکر میں ہیں سکے ۔ اس شکر میں دس ہزاد سوادیں ۔ اور بہیں معلوم ہواہے کہ ایلہ کے سردار نے سلمانوں کی قرت سے مرتوب ہوکر برزیہ دیا منظور کر لیا ہے مسلمانوں نے توک ہیں پڑاؤ دال دیا ہے ۔ الافرائ سے بی معلوم ہونا ہے کہ نتا بدوہ برک سے آگے برسے کی کوئٹ میں نز کریں لیکن ہمار سے برسوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کی فوج کا ایک بری سالار پندوستوں کے ساعتہ بوک سے آگے برسے کی کوئٹ میں در کیا ہے ۔ یا ہم مجھے تین سے آگے برسے گی اس کی منزل منصود کیا ہے ۔ تا ہم مجھے تینی سے آگے برسے گی اس کی منزل منصود کیا ہے ۔ تا ہم مجھے تینی سے آگے برسے گی اس کا ہر قدم نبائی کی طوت ہوگا ۔ برحال سے کہ جوفرج توک سے آگے برسے گی اس کا ہر قدم نبائی کی طوت ہوگا ۔ برحال سے کہ جوفرج توک سے آگے برسے گی اس کا ہر قدم نبائی کی طوت ہوگا ۔ برحال ان کی جدادت تا بہ اس کی دورہے ۔ اور اگر میں تھا دی طرح عرب کا بانندہ ہوتا تو مرسے ان کی جدادت تا بی والدہے ۔ اور اگر میں تھا دی طرح عرب کا بانندہ ہوتا تو مرسے ان کی جدادت تا با کی دورہے ۔ اور اگر میں تھا دی طرح عرب کا بانندہ ہوتا تو مرسے ان کی جدادت تا بی کی بانندہ ہوتا تو مرسے ان کی جدادت تا بی دستوں کی سوالی میں دورہے ۔ اور اگر میں تھا دی طرح عرب کا بانندہ ہوتا تو مرسے کو باندہ ہوتا تو مرسے کا کہ باندہ ہوتا تو مرسے کی میں دورہ عرب کا بانندہ ہوتا تو مرسے کا مورہ کو باندہ ہوتا تو مرسے کی سوئے کو بسطی کی سوئی کی دورہ کی باندہ ہوتا تو مرسے کی سوئی کی دی مورہ کی باندہ ہوتا تو مرسے کی میں دورہ کی مرسوب کی باندہ ہوتا تو مرسے کی دورہ کی مورٹ کی دورہ کی دورہ کی مورٹ کی دورہ کی دورہ

ب کراپ بمیرے اس نبیں علرسکے راب میں آب کو ایک بار بھر نیفیعت کرنا بھا ہوں کہ بہب ہ مسلانوں کا ذکر کرنے بیں اختیا طرسے کام لیں ایان کو شکست وسیف کے بعد کو ان ننا می یار دمی پیسندا ببند نبیں کرتا ، کرا بل بوب ان کے لیے کسی خطرہ کا باحث ہوسکتے ہیں ؟

ناجرنے بواب دیا یہ بیں آپ کی ضیعت پہل کردں گا۔ آج مجھ سے جو حافت ہوئی ہے اس کی درجوں سے اس کی درجوں سے اس کی درجوں کے معلومات بیان کررہا تقارا وردو بہرسی اس کی دان معلومات بیان کررہا تقارا وردو بہرسی اس کی دان میں ناموش مذرہ سکا کے اس کی دان میں ناموش مذرہ سکا کے درجوں کا میں ناموش مذرہ سکا کے درجوں کی درجوں

اس دا قعر سے بندون بعد دُشق بیں پر جرگرم منی کرمسلان کے مطاقت عنا بنوں کے توصیط بند در کھنے کے بلے ننام کی سرحدی چوکبوں پر رومی سپا بہوں کی تعداد بیں اضافہ کیا جار ہاہے اور قسط نطیع ندسے ہر قل کی بازہ افواج شام مے ساحل پر اتر رہی ہیں۔ اس کے ساختری یہ بات شہرد ہونے لگی کہ عنقر بیب غشانی اور رومی افواج بوب پرحملہ کرکے مسلانوں کو کیل ڈالیس گی۔

عامم کے بیے فیصل کرامشکل نفا کہ اگر اہل تنا م نے دوب بریلغار کردی نواس کاطرد علی کیا ہوگا۔
حب وہ اپنے سنفتل کے متعلق سونچا تو اس کے دل میں بار بارین بیال آیا کہ اب شام کے سوام پرااور کوئی وطن مہیں۔ اس بیا اسے سراندرونی اور برقی خطر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ میکن حب وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اس منے پر فور کر تاتو وہ بی حسوس کرنا کہ اسلام کے علمبرداروں کی تکسیت کے ساتھ عرب بھیر ایک بارابینے مامنی کی طلمتوں کے آئوش میں حبیب جائے گاروہ بیجی محسوس کرتا تفاکر حب دین کی قوست ایک بارابینے مامنی کی طلمتوں کے آئوش میں حبیب جائے گاروہ بیجی محسوس کرتا تفاکر حب دین کی قوست سے بول کو رائی جینٹر سے تھے جمع کر دیا ہے اس کے کم زور موستے ہی ہوب کے قبائل بھیرا کی بادا ندونی طفتاً کی شام اور معلی میں اس کے دل سے فیر شعوری طور پر بیر د ما نہل جاتی تھی کہ کامش شام اور موسم کی ا فواج عربوں کے خلاف بیش قدمی کا المادہ ترک کر دیں۔

بہتر میں ہوسکتا۔ یہ با نین میں سے رومی تشکر کے ایک افسر کی جنیت سے تعلمی ہیں لیکن ایک انسان کی حبیت سے میں بیمسوس کرتا ہوں کہ نشاید وہ رونشی حب کی تانش میں تم بیتے گھرسے نکلے سفے نمادے اپ وطن سے نمودار ہو چکی ہے اور انسانی آلہ بخ کا وہ دکہ سروع ہو جو کا ہے حب کے بیا فرمس جیسے لوگ حبیم بڑھ نے میرے کر میں ہو رہے کے انسال ب میں نمہارا و ہاں جانا صروری ہے۔ اور ہراس سے صروری ہے کہ میں ہو رہے کے انسان ب کے منعلق تم سے زیادہ کسی اور کی گواہی پر فیمین منیں کر سکتار نمہارے بیے نہوک میں ... کر میملوم کر سکو کے کہ قدرت کا وہ کو نسامیجرہ سے حب کی بدولت ہو ہوں کے دل سے دائیا کر میملوم کر سکو کے کہ قدرت کا وہ کو نسامیجرہ و ہے حب کی بدولت ہو ہوں کے دل سے دائیا کر عملوم کر سکو کے کہ قدرت کا وہ کو نسامیجرہ و ہے حب کی بدولت ہو ہوں کے دل سے دائیا کر عملوم نسل میں واخل ہونا مشکل مہیں ہوگا ۔۔۔ اگر دیو گئے کی کوشش کرو۔ کے منعلی تمہاری دلیسیبیاں نمی تمہیں ہوگئیں تو حلداز جلد بر فیلم مینے کی کوشش کرو۔

تبههارا دوست

كلاويوس

فسطینه خطختم کرنے کے بعد جواب طلب نگاموں سے اپنے ننو ہر کی طرف دیجیتے لگی ۔اور مخفوشی دیر بعد جب اُسے عاصم کی خامونٹی نظیف دہ مسوس ہونے لگی تواس نے دبی زبان میں بوجیا۔"بکب اُپ وہاں جانا جاہتے ہیں ؟"

وسي معلوم بنين "عاصم نے جواب دیا۔

فسطنبہ ولی سلیکن مجھے معلوم ہے ۔ اور اس کے معموم میرسے پر ایک سکرا ہے بھیلنے لگی۔ سنمبیں کیا معلوم ہے ؟''

دبی که آسپ کسی دن ولال صرور جایش کے اور میں بر نہیں جا ہٹی کہ میری وجرسے آب اپنی زندگی کی سعب سے بٹری خواہش تزک کر دیں گئ دل مي خين ير جانے كى خوابش بدا ہوتى كرمسلالوں كے مشكر نے كس البدرينام كار خركيا ہے ادراس کی کامیا بی کے امکانت کمیایی ؟ اگروب سے تماری دلیسی کمیستر تم منیں موکمی و مبری یہ تواہش ہے کہ نم تبوک سے ہوا وار ہمارسے پاس ماسوسوں کی کی بنیں۔ وہ ہمیں ہرا ن خردارر کھتے ہیں۔ میکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی تسلی خش جواب منیں کر عوار ب كى اس جرائت كى وجركياسى ؟ الرمسلمانون كالشكر نوك سه والس مبلاكيا توميري بيؤايش ہوگی کم نم شرب سے ہو آؤ کہ اور مہیں وہاں کے پورے حالات کی اطلاح دومیکن ہے كرشام ميں بھارى طاقت كے تعلق مسلمان كونمارى شمادىت بريقين أجائے اور وہ ایک البی بنگ کی اتبدا نیکر برحس کانتیجہران کے بینے نباہی کے سوا کچھ منیں ہو سكا --- بنعراس عيفت سے بينرنبل سے كمسلان كى قوت ميں كئے دن اصافه بور بالبصر بحاري فوجي نقل و تركت كالمقصد صرف ان لوكول كوم توب كرنا ہے۔ روی شکر میں ایک ایسا مفر موجود ہے ہوکسی نئی حباک کوبید دہنیں کرتا اور مبی وجرب کرہم نے اپنی دری تیاریوں کے باوجود تبوک کے عاد کی طرف بین قدمی کا فیصلرینیں کیا۔ میکن اس کابیسطاب بنیں کہ ہم عرب کے حالات سے فافل رہ سکتے ہیں۔اگر نوک میں جاکب چھر کئی تو مجھے جس ندر اپنی فیخ کالفین ہے اسی ندر اکس بات کافینی ہے کہ وہوں کوبسبا کرنے کے بعد م محرا کے آخری کونے نک ان کا بیچھیا کریں گئے۔ اور فیصرصرف اپنے ان ٹیروں کی بات سے گاجو اڑا لی کو ایک کھیل بمحقة بى مكن سے كداب مى مبارط بينج سدوجار دن بعد نهيں بدا طلاع بل حاف كه بنگ سرور برم کی سے اور ہم نے بیلے معرکے میں ہی سلانوں کومیوں پیچے دھکیل دیا ہے۔ اس صورت بیں ہم مسلمان کے بیدے ایک ابسے خنبقت ببند او می کے منتو من سود مند ہوں گئے ہو ابنیں بیسم اسکے کہ روم اور عوب کے جنگی وسائل کے درمان كننافسرق باورمير عضال من اس خدمت كيب كون ادر تمس اف ان کی نام کے نام کی نام کے کسنیں بینے اورجاں مارسے بیٹے کامسنقل شام سے زبادہ مفوظ ہے۔ بیں آب کے بیفے سے دیکھ بیفے میں سفواس کی خوالوں کو قریب سے دیکھ کر آب کی تونعات پوری نہ ہوئیں توہم ابنی زندگی کے باتی دن نب بنا اجلینان کے ساخہ گوار مرکبیں گے۔ اور مستقبل کے نعلق موہوم ابیدیں آب کو پریشان نہیں کریں گی۔ عاصم! دات کی تاریکی صرف ان مسافروں کی مستقبل کے نعلق موہوم ابیدیں آب کو پریشان نہیں کریں گی۔ عاصم! دات کی تاریکی صرف ان مسافروں کی ایس موہوم ابیدیں آب کو نئی روشنی موہوم ابیدیں اب کو نئی روشنی کے کہ اگر بوب کا انقلاب آب کو نئی روشنی کے مفرم کی جار دیاری نہیں ہوگا ہو بہین اس کھر دکھا نے سے فاصر دیا تو بھا ہے۔ بین اس کھر کی جار دیاری کے افرونی بین اس کھر کی جار دیاری کے افرونی بین اس بی جاری سے دیاری نام آب کی مغرم کی ہوں کو فعلا میں بیشا کی میں میں کہ کے میرا شوم را رام کی نبیت سونے بھر مجھے اندن میں کرے سے باہر شل دہا ہے۔

عاصم نے کہا۔ منطبہ تم زندگی کاسب سے بڑا انعام ہو۔ اور اگر تم نے ہمیں میری کا ہوں کو فضا میں میسے کہیں اس دنیا کو تھا تھا۔ کو تھا تھا۔ کو تہا رہے ہے دباوہ کو کی نیا دو رامن اور زیادہ خوشال دمجھا ہا ہوں ۔ بیس نے مامنی میں کو تہا رہے ہے ذباوہ کو کی نیا دو پر امن اور زیادہ خوشال دمجھا ہا ہوں ۔ بیس نے مامنی میں بیان ہوں کے خون کی ندیاں دمجھی ہیں۔ میں نے مطلوموں کے انسووں کو خالوں کی ہدیوں پر جمرانوں کو میں نے بیس بیس نے طاموں کی ہدیوں پر جمرانوں کو اپنے عشرت کدے بھو لوں کو نفرت اور نو ورکے ہم کا زیرص بخت درکھا ہے۔ میں نے محست کے جبولوں کو نفرت اور نو ورکے ہم کا زیرص بخت درکھا ہے۔ ایس ایس میں ایک وقت ابسا بھی نفار جب میں بیسب کھے ہر دائشت کر سکتا تھا۔ لیکن دیکھا ہے۔ ایس کی خون ایس کی بیان میں اپنی ونیا سے فتلق درکھیا جا بنا ہوں ۔ کائن میں یونس کے بیلیں وزیا کے فیلے معنی ہو ۔ کائن میں یونس کے بیلیں دنیا تھا میں میں نام دوں سے بور می انسانیت کا منیم راز اعظ دنیا تھا میں نام دوں سے بور می انسانیت کا منیم راز اعظ دنیا تھا میں نام دوں کے منان دوں ہے۔ میں نام دوں کے انسووں سے بور می انسانیت کا منیم راز اعظ دنیا تھا تھا ہوں کو دنیا تھا تھا کہ میں بیلیں دنیا تھیں ہور ہی بوٹ

فسطيسف اجاتك سوال كيات آب كب جانا جابت بن

"بعضعوم نبیل میں مرف یہ مبائی ہوں کہ کسی دن آپ اجا تک وہاں جانے کا فیصلہ کریں گے اور میسری التجائیں اور آ منسوآب کا راستہ نبیں روک سکیں گئے۔ لبکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی عجبت کو آپ کے باوس کی زنجیر نبیں بننے دول گئے۔ میں زندگی کے سفرس آپ کی رفیق ہول کیکن اس سفر کی منازل متعبن کنا آپ کا کام ہے "

ماقعم نے پارسف طنیہ کی عقولای بجٹر کہ اسسابی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ "نیکن اسس وفنت میری منزل میری نگا ہوں کے سامنے ہے ۔ اوراس وفنت میری زندگی کی سب سے بڑی ہوائی مبی ہے کمیس ان توب صورت آنھوں کی گہرائیوں بی گم ہوجاؤں اورکسی اورطوف در بھیوں " فسطنیہ نے تبستے ہوئے جواب دیا۔ اور میری استھوں کی گہرائیوں میں میمی متابد آپ وہ صحوا اور

نخلستان دیجید سکیس جوآب کو ساری دنیاسے زبادہ ہوبز ہیں " عاصم نے جواب دیا '' ہیں ان صحراؤں اور نخلت اون کو سمبیننہ کے بیے جیوٹر سپکا ہوں ساب اگر ہیں دہاں گیا بھی تو وہاں مجھے ماصنی کی ننخ یا دوں کے سواکیا حاصل ہوسکتا ہے بڑ

"آب سنے صب وطن کو مجھوڑا تقاوہ اب درندوں کی شکارگاہ نہیں۔ بلکہ انسانیت کی بلند زیرا آبدال کا مرکز بن جبکا ہے۔ کلاڈیوس کے اس خطر کے بعد میں پیٹسوس کرتی ہوں کہ حب زیمن کے کا نٹوں سے آپ کے باوس زخی ہوئے سے مقال و کی سکوا مبیں آب کا انتظار کر رہی ہیں یوجب آپ وہاں سے ہو کو اپس ایس کو ایس کے فوق ایس کے موال سے جو کو اپس کے فوق ایس کے مقتر سے جاں ایک فویس کے فوق ایس محکوموں کے نون سے واغدار منیں ہوئیں۔ جمال ایک انسان کے لافظ دور سے جات

عاصم نے بواب دیا۔ " بہ بھی کمن ہے کہ إن دافعات کے بعث سمانوں کی فوت کے تعلق قبعہ کے۔ اندازے بدل جائیں اور وہ فوری حباک کا ادادہ بدل دے "

فسطنید نے کہا او نیبین فیصر کو کلیسا کی خوا ہشات کا احزام کرنا بڑے گا۔ اور کلیسا کی خواہش ہے نبیں ہوسکتی کما ہل وسب ابک کم در مہسایہ کی بجائے ایک طاقتور حوایت کی تیبت اختیار کر ہیں۔ شجعے یقین ہے کہ فیصر جوابی کاروا بی میں زیادہ تا بخرسے کام منیں لے گا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچینا چاہی ہوں کہ اب آپ کا ادادہ ہے ؟"

عاصم نے جواب دیا۔ "اگرتم سفر کے ضعنی پوجھ رہی ہو تو میں نے ابھی کوئی الادہ نہیں کیا۔ اور مبرا خیال ہے کہ اگر ہوب اور روم کے درمیان ہا قاعدہ جنگ نٹروع ہوگئی تو میں وہاں نہیں جا سکوں گا۔ اور کلا ڈیوس مجی مجھے وہاں جانے کامشورہ نہیں دیسے گائے

بیندون بعد ابل دستن به نهرس رہے تھے کہ نشگر اسلام نوک سے وابس اوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد ماصم پروٹنگم جانے کے اور اگلے مبینے پر ٹمالا اربا ۔ اور کا ڈبیس نے بھی اسے دوبارہ لیکھنے کی صرورت محسوس مذکی ۔ قریبا ایک سال گزرگیا اور اس عرصدیں شام کی مشر تی معموست کو ٹی ایسی تجرفه آئی جو روم یو ل کے بیاسی تشویش کا با عصف ہوسکتی تھی ۔ تاہم اسلام ایک میرت انگیز رفقار کے ساتھ جزیرہ نماتے ہوب کی دستنوں کو اپنے آئوبش میں سے رہا تھا۔ اور رومی جن کے نزد دیک فرزندان صحوا کا انتحاد عوب کی تاریخ کا ایک نا قابل لیٹین واقعہ تھا۔ اس صورت ال سے فافل نہ ستے۔

ابک شام عاصم دمشن کے بازار میں گھو مضے کے بعد کھروا ہیں آبا۔ تو توکرنے اُسے تبایا کہ اندرا کیب ممان آپ کا انتظار کررہا ہے ۔وہ مبلدی سے آگے بڑھا ۔اور ایک کمشا دہ اور روشن کمرے کے فریب پہنغ کر اُسے ایک مانوس آواز سسنائی دی اور وہ ''کلاڈیوس! کلاڈیوس! کمشا ہوا اندر واخل ہوا۔ ما صم نے جواب دیا۔"ابھی میں نے جانے کے نعلق کو کی فیصد بہیں کیا ، لیکن اگر تم نوستی سے اجازت ے رہی ہو۔ تو بین تمالا تنکر گزار میرں ؟

اگلی صبع عاصم کھوڑے برسوار ہوکرسیرکے یا کیا بکن جلدی والبین اکیا۔ نسطنیہ نے اُسے دیکھتے ہی پر جیا۔ "آب اننی جلدی والبس کیول آگئے ؟"

ماصم نے جواب دیا۔ "بیس نے گھرسے نکلتے ہی ایک اقابل بینین خرستی ہے ۔۔۔۔۔مسلما نوں کی ایک فوج نے اچا تک دومتر البندل برجملہ کرکے وہاں کے سردار ایکٹرین عبدالملک کو گفت داور اس کے بھا ن کو فتل کر دیا ہے ''۔ اس کے بھا ن کو فتل کر دیا ہے ''۔

" بېرناممکن <u>ىيە "</u>

دين فرجك ايك دمردارا فسرسه اس خبركي نصديق كرجيكا بول "

« بر کیسے بوسکتا ہے ۔ کیامسلما نون کی فوج آئی نرباد و تفی کہ ہمالانشکران کا داستہ نبین روک سسکا "

"ان کی تعداد جبار با پنج سو سواروں سے زبادہ مہبی تھی۔اور رومیوں کی کمک پینچنے سے بہلے وہ اکیدر کو گرفتار کرکے دابس مباجیک تھے "ایک رومی بد کمہ رہا ہے کہ اگر بیر نجر درست ہے تو ہمیں بیلی تسلیم کرنا پڑے کا کہ مسلمان ہوا میں اڑ کر دُومر پہنچے تھے "

رواب کیا ہوگا۔ "فسطینہ نے سوال کیا۔

" کچھ نبیں۔ روبریوں کا خیال تھا کہ ان کی فوجی نقل و حرکت مسلمانوں کو مرحوب کر دیے گی۔ لیکن اب سلمانوں نے عملاً یہ تا بت کرویا ہے کہ وہ حبب جاہیں شام کے کسی معی شنر رچیم کرسکتے ہیں " " لیکن یہ قیصر کی توہین ہے اور دوی اسے برداست نہیں کریں گئے "

موسط: که دسول اکرم ملی الشرعید ولم نے توک بیخ کرمفرت خالد بن ولبد کو وومری مهم پرالاند کردیا متعار محضرت خالدرم کی تیرون آری کا یا عالم مقاکدوه دومی شکر کے مسرکت بیں آنے سے قبل اس مهم سے فارخ بوکر والبس مجا بیکے نقے ۔ الم فى كه اسلام ف تفراب ، سوت اورسود كوحوام فرار دباب- اوراس كما وجود وب بوق در جوت به و بن فبول کرر ہے ہیں - اسلام نے سچری اور بد کاری سکے بیے ہولناک سزایتر مفرد کی ہیں- اور عود ل كى تمام ده برسى عادات كيسرىدل دى بين برده صديون سے فركتے جيد آرہے سے كري ویش کی نکسنت کے بعد مجی ہم یہ سوچے منے کر عرب کے طول و عرض میں ان نبول کی بوجا کرنے والے تَعَامُل بِدِن شدمت كما نفاملام كم خلاف الله كمرت مولك، بوكع مك اندر قرد دي كله بير بميس بر مج لين عناكه عرول كي فأملى عصبيتيس امنيس بهيشه ابك ايس دين كے خلاف اكساني ربيل كي حس كامقصدنسل اورخون ك انتيازات كومثانات وبيموعادى أخرى اميديمتى كرحب مسلمان مكرس آكي بر صبی گئے تو ابنین سکیرون قبائل کی متحدہ قوت کاسلمنا کرنا بڑے گا۔ اور ان کا انجام اس ندی سے مختلف نبين ہوگا جو بالا توصورا كى بياسى رميت ميں جذب ہوكردہ مجاتى ہے ديكن گذشته ايك سال كے اقعات فے یہ ایت کر دبا ہے کہ عرب کے انقلاب کی وسعت اور گیرائی عادی مجمد سے بالا رہے ۔عوب سے ہے کے ون بيس صرف اس قيم كي اطلاعات منى بن كداج فلان فيليك كو در في محدد حسكي الله علي عليه الله کی مدست میں صاصری دی ہے اور آج فلال علاقے کے است خاندان سلمان موسکتے ہیں ہو اوگ بیند سال " قبل اسلام کے مبلغین کوفل کیا کت نفے اب اسلام کی نعلیم حاصل کرنے کے بیے بدانت خود مدینہ جانے ہیں مجف نمام قبائل کے ام یاد منیں رہے دیکن مرجران ہوگے کر صفر موت اور مین سے سے کر مجامر ک عوب کے بیٹر جا تی اسلام قبول کر عکیے ہیں۔ فریش کرنے کا فی دت تفاید کرنے کے بعد اپنی شکست کا اعتراب كا تخار بكن اب ايسامعوم بزناميك كر بوط عرب اس دبن كى بدنيا داخلاتى اور روسانى قرت كرمامة سخبارة ال جيكاب - بدلوك ابني إعفول ابناسان المنكب قررب بيل رب بهابارايك عکومست کے جندے تنا منحدا ورمنظم ہررہے ہیں۔اور بیں بیمسوس کتا ہوں کہ حبب شاہر مربیات کا یہ نیاتا فلراین منازل کی طرف رخ کرے گا توروم ادر ایان کی سادی طبیس اس کے داستے کے گردوخیا ر بيس كم موكرره جائم كي

كالثيوس يدكمه كرغاموش بوكيا اورعاصم اوفسطنيه ويزبك سكت كعالم بي اس كىطرب دبجت

کا در ایس ایس کو اپنی گردست آمار کرا مخا- اور دولوں ایک میں سے سے نبل گیر ہوگئے۔ سنم کب آئے ۔ نم نے مجھے اطلاح کبوں نہ دی سا نطون کسی ہے ؟ تمہار سے نیچے کیسے ہیں ؟ تم انہیں سابھ کیوں منیں لائے ؟ " عاصم نے ایک ہی سانس بین کئی سوال کر دیسے۔ سندہ سب میں لائے ہیں۔ اگر یہاں عظرنے کا ادادہ ہونا تو انہیں صنرور لآبا۔ میکن میں علی اصباح انطاکیہ، عار یا ہوں۔''

## دربس فسلب كفيصروبال أربه ؟

" ہاں۔ ویب کے حالات نے انہیں بھرایک بار اپنے متنرتی علاقوں کی دیجھ بھال رجور کردیا ہے"۔
ماصم نے کہا۔ سمجھے افسوس ہے کہ تہاری د ہوت پر روشلم نہ اسکار بیں نے کئی بار سفر کا ادادہ کہا۔ لبکن
اب شاید بین ڈرکے اس سے بیں پنج بچکا ہوں حب کہ ایک انسان کی فورن محل اس کے ادادوں کا سکتنا
نبیں دینی۔ آب کہنے ہیں کہ ہوب کے حالات نے فیصر کو انطابکہ آٹے پر جمہور کر دیاہے رلیکن میرا خیال
ہے کہ بوک سے وابسی کے بورسل اوں کے ادا ویے بدل کئے ہیں۔ میں بریمی محسوس کرتا ہوں کہ اگر موذر کا کم کم کے انہی کو قتل کرنے کی معطی نہ کہتا تو وہ نتا م کی سرحدوں کی طرف
محمد احسالی اللہ محلیک و مسئل اس کے انہی کو قتل کرنے کی معطی نہ کہتا تو وہ نتا م کی سرحدوں کی طرف

کلاڑبوس نے کہا میں میں سالان کے عزام کے تعلق کچر میں کہرسکنار میں صرف آنا میا نا ہول کہ اسلام کے ساتھ توب میں جوانقلاب دونما ہور ہا ہے وہ انسانی ناریخ کا ایک عظیم نرین مجزہ ہے۔ موتہ اور بنوکب پر ان کے جملے ہمارے ہے کہیں بڑی پر ان کے جملے ہمارے ہے کہی بر کا باعث نہ سے دبی اس کے برمسبرل میں ہوہ ہی کہو کا باید بط ہوں ہوں ہاں جے ہے ہی ہو کا باید بار میں ہوں ہوں کی بیارے برمیں ان ہوں ہوں کہا بیات ہوں ہوں کا باس سے آگے اپنے وطن کی سیاصت کی دعوست دی عتی تو مجھے میں نہاں میں نہاں ہوں کا باس سے آگے اپنے وطن کی سیاصت کی دعوست دی عتی تو مجھے بین نخا کر عوب کے انازہ محالات سنتے ہی تم سفر رہا ما دہ ہو جاد گے۔ میں نہیں رومی حکومت کے ابک بوسوس کی شیس میں بیکہ ابک ایسے انسان کی حیثیت سے وہاں میمنیا جا ہتا اعظام جی کی گواہی پر سمجھے بیسوس کی شیست میں ہے ہیا ہتا اعظام جی کی گواہی پر سمجھے بیسوس کی شیست میں ہے ہیا ہتا اعظام جی کی گواہی پر سمجھے بیسوس کی شیست میں ہے ہو بیارے کہیں زیادہ ویکھیں کی نبیست میں ہے ہیا ہتا کہا ہوں کہیں زیادہ ویکھیں کی نبیست میں ہے ہیا ہتا کہا ہوں کہیں زیادہ ویکھیں کی نبیست میں ہے ہیا ہتا کہا ہوں کہیں زیادہ ویکھیں کی نبیست میں ہو ہاں ہی ہوں کہا ہوں کہا ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کہا ہوں کے حملوں کی نبیست میں ہو بیا ہوں کہیں زیادہ ویکھیں کا میں ہو جاد کی ہوں کی ہوں کی سے کہا ہوں کی کی ہوں کی گواہی کی ہونے کی ہوں کی ہونے کی ہوں کی ہ

رب ، بالآخر عاصم نے کہا یہ آب مجھے دوبارہ ابنے وطن جانے کی دسوت دسے رہے ہیں اور مجھے ڈرب کہ اس دفعہ میں ننابدا نکار نذکر سکوں یہ

کلاڈبوس نے بواب دیا۔ مصم اگریس ایک عرب ہوتا اور تبہاری طرح وہاں کے حالات سے مالیس اور بدول ہوکر نکلنا اور بجر فریب الوطنی میں مجھے کوئی بر مزدہ سناتا کہ حس زمین برتم نے بھالت اور طلم کی اندحی اور بہری قوتوں کی ہولناکیاں دیمھی نفیس، وہاں رہم ، عدل اور انصبات کے جواغ دوشن کیے مارسے بین فوہبرے دل میں وہاں جانے کی خواہش ضرور بیدار ہوتی \_\_\_\_ عاصم نم میرے دوست الا مسن ہو ۔ نم نے بھے موت کے بیٹروں سے نکالا نفا۔ اور بین اس اصان کا بدلہ بچانے کے بیے تمہین فسطنطنیہ کے گیا تھا۔ لیکن آج میں میصوس کرتا ہوں کہ اگر عوب کے متعلق ہو کچھ میں نے سناہے میچے ہے تو زندگی کی جو مسرتیں وہاں نہادا انتظار کر دہنی بیں وہ ننا بدنین فیصر کے ایوان میں بی نصب نہ ہول۔ اگر عداکوی کی جو مسرتین وہاں نہادا انتظار کر دہنی بیں وہ نا بدنین فیصر کے ایوان میں بی نصب نہ ہول۔ اگر عوب کے متعلق میری منوان سرائر خلط بین فر میں ویرے وقتی ہو بہ با توں کہ تو داری کہ در ندگی دامن بھر و۔ اگر عوب کے متعلق میری منوان سرائر خلط بین فر میں ویرے وقتی کے مدید میں ہو کہ کہ در اس کے بعد یہ مکن ہو کہ ذرندگی دامن بھر کے اور اس کے بعد یہ مکن ہو کہ ذرندگی میں جاری مافات نہ ہوسکے دیکن میں میرے بید یہ اطمینان کا فی ہوگا کہ تم اس دیا میں ابناصی سے مقام میں صاحب کے کہوں جو کہوں موال کے میں میں ابناصی سے مقام میں صاحب کی کھی ہو ہوں۔

عاصم بولات کلاولوس بیج کهر کیا میر مضعلی نمارے اضطراب کی وجریہ نہب کرنم میرہے ہے دمشق کونیر محفوظ سیمنے ہو"

کلاڈ پوس نے جواب دیا۔ د مبرسے دوست آنم بی جانتے ہوکہ تماری مقاطنت کے لیے میں اپنی جان تک قربان کرسکنا ہوں "

"برمیں جانناہوں ملکن تم نے میرسے سوال کا جواب نہیں دیا۔" کلاڈیس نے قدرے توقف کے بعد کہا یع اگرتم اس سوال کے بواب پر اس قدر مصر ہو توسنو! میں ان لوگوں میں سے بوں بوبوب کے ساعفر رومی حکومت کا نصادم اگز رسیجینے ہیں اور عب سے میں نے یہ،

مناہے کہ بخران کے عام میسائی قبائل مسلمان تدمیج میں - اور تعفی غسانی رؤمامی اسلام کی طرف مال ہیں -مراید بینن ادر مینة موگیا سے کا طب اکے اکار فیصر کوزیا دہ دیر آلام سے بینن طبیعے دیں گے۔ دہ عیرا بُبت كى تفاظت كے يا ملان كے خلاف اوارا تقانے برجبور بوجائے كا ----اور مجھے يركنے ہوئے نداست محسوس مونى ب كرحب وب اورشام كامعركه سروع بوكا توتم بيال صرف ابك وب كرميتيت سے دیجے اور بیجانے بما وکے بین اوگوں نے مسطینہ کے نااکو اس کی خطبی فد مات کے باوجود ایرا نبو ا کاطرفدار سجے کرمون کے گھاٹ آباد دباتھا، وہ تماری فریان کا لیا ظ نبیں کریں گھے ۔۔۔۔ تمارے خلاف موام کوشنعل کرنے کے لیے کسی منعصب بادری کا بیکر دنیا کا فی ہوگا۔ کہتم بیرب کے باشدے ہو اور تماری دلی بمدرديا ومسلمان الكيمسا عقبين ان مالات مي روم مكومت كو ابني وفاداري كا توت وينصك ييتم عود بسكے خلاف توار استانے برمبور بوجاؤ كے معاصم كم تبيس اس استان سسے بچانا جا بتا ہول - بس يہ جاناً، ولك تهارى جنك كسى وتمن كے فلات نيس بكراني ضمير كے نطاف، وكى اور ميرسے نز دبكتم ال لوگوں میں سے بنیں ہوجو اپنے خبر کی مون کے بعد مرف اس بات پر قانع رہ سکتے ہیں کہ انہیں چند سال اور زندگی کے مانس لینے کی مدت بل گئ ہے "

فسطینہ نے کلا ڈیوس سے خاطب ہوکر کہا۔" اگر آپ کا پین خال ہے کہ بین اس گھر کے بدلے اپنے شوہر کے ضبہ کری فرانی مامکوں گی تو آپ خلطی پر ہیں۔ خلاکی شم ! اگرائل روم اسنے ناشکر گزار ہیں نویں اسی وقت دُستی جورٹ کے بیا تیام ہوں۔ میرے بیے محراکا ایک جھیونیٹرا زیادہ آرام دہ ہوگائی اسی وقت دُستی جواب دیا۔ ہم میری ہیں، تم سبب کی بیٹی ہوا ور نہارے بیا ہر سبمنا مشکل نہیں کہ جمکے وفت قوموں کی نفتر بر ایسے دگوں کے ماختریں آجاتی ہے ودست اور دہشن میں تمیز نیس کرتے یہ ہورک تا وفت قوموں کی نفتر بر ایسے دگوں کے ماختریں آجاتی سادی زندگی خیریت سے گزر جائے میکن بین کر جنگ سے کہ برخگ تروی ہورک اس سے امگ نفلک رہ کراس گھرکے اندراطینان کا سانس نے سکے رہنگ رہنگ ورک ہوں کا مانس نے سکومت سے دورہ میں دورہ بین کر میں گا ہوں وہ دوستی کے ایم میں فیبیٹی کرے گا ، اسے مکومت کو ایسا کا دیش سے میں ایس ویبیٹی کرے گا ، اسے مکومت کو بران مائیں۔ یس اس وقت ہو کچے کہ رہا ہوں وہ دوستی کے کو بلیسا کا دیش سیماجا ہے گا میری باقوں کو بران مائیں۔ یس اس وقت ہو کچے کہ رہا ہوں وہ دوستی کے کو بلیسا کا دیش سیماجا ہے گا میری باقوں کو بران مائیں۔ یس اس وقت ہو کچے کہ رہا ہوں وہ دوستی کے کے ایک کو بران مائیں۔ یس اس وقت ہو کچے کہ رہا ہوں وہ دوستی کے کو بیسا کا دیش سیماجا ہوں وہ دوستی کے کو کورٹ میں کو بیان کا میں دوستی کے کو کیسا کا دیش سیماجا ہے گا میری باقوں کو بران مائیں۔ یس اس وقت ہو کچے کہ رہا ہوں وہ دوستی کے کو کیسا کا دیش سیماجا ہیں کا میری باقوں کو بران مائیں۔ یس اس وقت ہو کچے کہ دو ہوں کو کھورٹ کی کھورٹ کو کھورٹ کی کو کورٹ سیماکورٹ کورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ

in in

قریاً دوماہ بعدایک سرپرک وقت ماہم اورفسطینہ ایک ٹیلے کے سانے میں گھوڑے روک کر سامنے پٹرب کی پہاڑیوں اور نخلستانوں کے مناظر دکھیورہے تنے ۔ یونس جس کا پہرو گرمی سے مرجایا مُہُوا تنا ۔
اینے باپ کے سامقہ سوار متنا ۔ اُس نے پچھا'۔ ابا جان! بیراپ کا شہرہے ؟ "
دی ہے ۔ ا

" بيراّب رُك كيوں كئے ہيں - مجھے پاس لگ رہی ہے " " كمبراؤ نہيں بٹیا ، ہم امبی وہاں بہنچ جائیں گے " عاصم نے بيركہ كرگھوڑے كوايڑ لگادی -مقور می دیر بعد پونس نے پوچھا" آبا جان! وہاں پانی مل جا سے گانا ؟ "

" ال بیٹیا! وال تمہارے نے کسی چیزی کی نہیں ہوگی "
دو کچد دیر فاموشی سے جلتے سے۔ عاصم کے دل کی گہرائیوں سے مامنی کی ان گنت یادیں ابھر رہی
متیں اور وہ نی ہو اس نے بیٹر ب کی پہلی جانک دیکھتے وفت اپنی آنکھوں میں محسوس کی متی بتدریج آنسوں
میں تدیل ہوری متی -

یں بین بر میں میں موسی کے قریب سے گزر دہے تھے توعاصم نے مُواکر فسطینہ کی طوف دیکھااور اپنا گھوڈا روک کرکہا ''فسطینہ سے میراکا گھرہے اور اب شایدولاں مجھے بیجا ننے والایمی کوئی نہو'' یونس نے سوال کیا'' آبامان ایمیاں کے وگ کسی کو بچانے بغیر یانی منہیں دیتے ہے'' "منہیں، بٹیااس گھرکے مکین پانی مانگنے والوں کو دودھ بین کیا کرتے میں'' عاصم برکہ کر عقور دی دیرکے تقاضوں سے جبور ہو کرکہ رہا ہوں۔ کا ڈیوس یہ کہ کرفا موٹ ہوگیا۔ اور عاصم دیزاک مرحبکائے سوپٹا دہا۔ بالا خواس نے فسطنیہ کی طرف دیجیا اور کہا ۔ یہ فسطنیہ ابھم وہاں جا بہت ہیں۔ ہم بین وہاں جا بہت ہیں۔ ہم بین وہاں جا بہت ہیں۔ ہم بین دن کے اندر اندر بیاں سے روانہ ہوجائیں گے۔ یہ فسطنیہ نے جاب دیا۔ یہ میں کل ہی روانہ ہونے کے بیتے تبار ہوں یہ کلاڈیوس نے کہا یہ نمیں عاصم یہ بہتر ہوگا کہ میں انطاکیہ سے والیں آجا وگ ۔ اس کے بعد میں عرب کی مرحدت کہ ایشنام کردوں گا۔ یہ انہا کہ مرحدت کی مرحدت کہ ایس آئیں گے۔ یہ میں ایس آئیں گے۔ یہ میں دن بعد ان کا ادادہ بدل جائے گا۔ یہ مصلی ایس مسکرایا ۔ یہ جبحہ دس دن بعد ان کا ادادہ بدل جائے گا۔ یہ عاصم سکرایا ۔ یہ جب ڈریس کہ دس دن بعد ان کا ادادہ بدل جائے گا۔ یہ عاصم سکرایا ۔ یہ جب ڈریس کے نیے میں ایس ایس کے لیے جاد ہو ہوں گا۔ یہ عاصم سکرایا ۔ یہ جب در بہ وجائے تو جب میں ایسا ادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ عاصم سکرایا ۔ یہ جب وجائے تو جب میں ایسا ادادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ جب رہ وجائے تو جب میں ایسا ادادہ تبدیل منبی کمدل گا۔ یہ وہ سے دائے میں ایسا کی اور دور کی کو دور کی کا کہ میں ایسا کی دور کی کو دور کی

گریں پاؤں دکھنا بسندمنہیں کرتے۔ آپ کہاں سے آسے ہیں " " ہم بببت دُود سے آمے ہیں ؟"

" میرابنیا یہ بھی کہتاہے کہ آپ کومیرانام معلوم ہے اور اگرید درسنے تو آپ کو بیجی معوم برناچاہئے کمیرے گھرکا دروا ذہ بہانوں کے لئے بمیشہ کھلا دہتا ہے "

ماصم نے کہا " مجے معلوم ہے کہ اِس گھر کے کمین اپنے دشمنوں سے بھی نفرت منہیں کرتے "اور اِس کے ساتھ ہی اُس کی اَنکھوں میں اَفسوا مُدا ہے "

ینس نے شکایت کے لیج میں کہا " ہل، ابامان امیں نے پانی مانگا تھا اور سے مجھے زبردسی دود میں اسلامی میں اور میں ا نامیا ہتے تھے "

عاصم کی قرت صنط جواب در جی عقی ۔ اُس نے کہا آ نعمان : تم نے مجھے بیجا نامہیں ہے " وہ ایک نانیہ سکتے کے عالم میں کھڑار کا ادر بھرعاصم ، عاصم اِکہنا ہڑا اُس کے ساخہ لیٹ گیا ۔ تمیرے دوست ، میرے معائی ، تم کہاں تھے ۔ میں اور سالم تمہادی تلاش میں عوب وعم کی فاک جھان مجھے ہیں ۔ اور اب تم میرے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو ہے "

نعمان کی آنکھوں میں آنسوادر چہرے پڑسکرائیس تھیں ۔ امپانک وہ عاصم کو تھیڈ کر فسطینہ کی طرف منزم ہڑا ۔ عاصم نے کہا ۔ نعمان ایر میری بیوی ہے ؟

"آنیے 'انعمان نے بیکہ کرفسطینہ کے کھوڑسے کی باک پکڑل رعبداللہ نے عاصم کا کھوڑا سنبھال لیا۔ اوروہ اُس باخ کے اندر داخل سُوٹے ہوعاصم کواپی ہوانی کی امنگوں کا قرستان محسوس ہونا بھا۔

نمان ف كما" اكرآب مفورى دير بيلية آقة وسالم مديبين ملاقات بوماتي "

عاصم نے پرجما "سعادكيس ب ؟"

" وه بالكل مفيك سهد"

"عبادزندہ ہے "

کے سے مامنی کی وسعتوں میں کھوگیا ۔

فسطينه في سوال كيا" أب ولان مانا ماستين ؟ "

معلوم سے بغیر مہاں سے گزر مانا مجھے کافی صبر آزما محسوس بونا ہے "

أباجان إنعمان كون بهيه ؟ - يونس في سوال كيا -

" وهميرا دوست مفابياً!"

وتو تو چراکب میرے سے بان کیوں مہیں منگواتے "

ایک او کاجس کی عروس سال کے لگ جمگ معلوم ہوتی بھی ، باغ سے نموداد سؤا اور اس نے کہا ۔

"آپ کربانی ماہیئے "

" إلى " عاصم في واب ديا" تم إس كريس ديت بر ؟ "

" بإن "

"تمہاراکیانام ہے ہے"

"ميرانام عبداللدب "

ودتم نعان كرجانت بوع.

" ده میرسے آباجان میں، آئیے، اند آئیے ! عبداللد نے برکہ کرعاصم کے گھوڑ ہے کی باک پیڑل

عاصم نے یونس کوبازوسے بچو کرنیجے آنادتے موسے کہا "تم اپنے اس نعفے ممان کو بانی بلادو"

مى أب كوبهارا مهان مننا بسندمنين "

"منہیں، اس وقت بم آگے جادہے میں تم اِسے علدی ہے آؤ "

"بهت اجها "عبدالله نع يركه كرونس كالم عد يجوليا ، اوروه باع بين عامب موكف

مخدر ٹی دیر بعددہ والی آئے تو اُن کے ساخد ایک خوش وضع آدمی مخار عاصم اُسے دیکھتے ہی گھوڑے سے اتریچا ۔ نووار دنے کہا یمیرسے بلیٹے کو بیشکا بہت ہے کہ دومعزز مسافر پیاس کے باوج دیاہے دیر کے لئے مہان فرازی کے آواب بمبول گٹی منی "

فسطیند نے بواب دیا "بہن میرسے لئے آپ کے مذبات کا اندازہ کرنامشکل بنیں۔ آپ کا بھائی اکثر آپ کا ذکر کیا کرتا مخا۔ اور حبب میں آپ کا تفتور کرتی تھی تو مجھے پرتسکیس ہوتی تھی کہ آپ کی بمسائل میں جھے غریب اوطنی کا احساس بنہیں ہوگا "

نعمان نے کہا اولی کا بہاں کوئی جائی بیجا کہ بیجا کہ بیجا کہ بیجا کہ بیجا الا مرمونا توجمی آپ کوغریب الوطن کا احساس ،

پرلیٹان نہ کرتا اب ہمیں میہاں انسانی رشتے ،خون کے دشتوں سے بمجی زیادہ اہم محسوس ہوتے ہیں۔
مجھے افسوس ہے کہ آپ الیسے وفٹ بیہاں آٹے ہیں ،حبب کہ بہارا ہادی جس نے ہماری زندگی کے تحصاب میں افسانیت کی نئی عظین دیکھی مدل دیئے تھے ،ہم سے دخصت ہو کی گا ہے ۔ ایکن وہ دوشنی جس میں ہم نے انسانیت کی نئی عظین دیکھی ہیں ، ہماری نگا ہوں سے اوجمل مہنیں ہوگی ۔ برزمین جہاں فبیلوں اور نسلوں کے درمیان نفرت کی آگ کے بہاڑ کھڑے سے اورا ب بیہاں کسی انسان کواپنی اجنبیت یا غربالحطی پہاڑ کھڑے سے اورا ب بیہاں کسی انسان کواپنی اجنبیت یا غربالحطی کا احساس پریشان منہیں کرسکتا "

نمان نے جواب دیا گریر مالات ہمادے سے غیر منوقے نہیں۔ ہم اُن قبائل کو جانتے ہیں جہوں نے محالت عجبوری اسلام قبول کیا تھا ہم اُن حجو طے نبیوں سے بھی بے خبر منہیں جو انہیں گراہ کر یہے ہیں ملکن اسلام خدا کا دین ہے اور میں نقین ہے کہ اس دین کے علم وار سرانبلا ادر سرآ زمائش سے مرخود ہو کر نملیں گئے۔ املاکے دین کی داہ کا ہر کا نامسل دیا جائے گا اور صوف عوب کی حدود کے اند دہن ہے سنبیں وہ آپ کے مانے سے دوسال بعدؤت ہوگیا تھا۔ مرفے سے قبل اُس کا اُنزی کارنامہ یہ تقاکد اُس نے شعون کوقتل کردیا تھا ''

باغ عبود کرنے کے بعد وہ مکان کے صحن میں داخل ہوئے۔ وہل ایک عورت اون کات دہی ہتی،
ادرایک کسن کی اُس کے قریب بعیثی ہوئی عورت نعمان کے ساتھ ایک احبنی کو دیکھ کر عبلدی سے محتی اور عبالتی ہوئی کرے کے اندر جبی گئی۔ ایک نوکر گھوڑ ہے لے کراصطبل کی طوف چبلاگیا اور بیرسب کمل ہوا
میں ایک چٹائی پر بعیٹھ گئے۔ نعمان نے انہیں پانی بلایا اور بھر عبدا دلتہ سے کہا "بیٹیا تم سالم کو بلالاؤ"
عاصم نے کہا "میں اپنے فائدان میں سب سے پہلے سعاد کو دیکھنا چا ہتا ہوں ، اس لئے یہ زیادہ ہم ر

ہوگاکہ میں خود میلاما ڈن '' نعمان نے کہا ''سعاد بھی پیہیں آما سے گی ''

ماصم نے كہا "ير بات محية ناقابل يقين معدم بونى بي

"اب آب کے گوانے کا کو فراس گرکے لئے امنی مہیں ۔ میں ابھی آتا ہوں "

نعمان بیرکہ کرمکان کے اندر چلاگیا۔ مقوری دیر بعدوہ دائیں آیا تو اُس کی بیری ہوج پرخرچوڑ کر اندر چل گئی متی اُس کے سابھ متی ۔

· عاصم فعام این در می نوشگواد ده در کنین محسوس کیس اور اُمھ کو کھڑا ہوگیا۔ اپنی میری کو برانتان در کھے کر نعمان نے کہا ''شعاد اِتم نہیں جا نتیں میرکون ہیں ج''

اُس نے عاصم کی طرف عورسے دیکھا۔ چند قدم آگے بڑھی جھجکی اور بھر اخی اِ اخی اِ کہتی ہوئی بافقالد اُس سے لیٹ گئی '' مجھے بقین متفا کہ تم زندہ ہو ۔ تم کسی دن صروراً وُ گے۔ اور میں ہر نیاز کے سائقہ یہ دُعا کیا کرتی بھی کہیں تہباری واپسی نک زندہ دمبوں " بھراُس کے الفاظ سسکیوں میں ڈوب کر رہ گئے ، اور سسکیاں دبی دبی جھے ن میں تبدیل ہونے لگیں کسن اولی جو جرست کے عالم میں یہ منظود کھے دہی بھی بھائیا۔ میکوٹ بھٹوٹ کر دونے لگی اور فسطینہ نے اُسے اٹھا کرائی گودمیں مجھالیا۔

سعادابينة أنسو وغيف كع بعد فسطينه كى طوف متوجر بُولى يمن مجع معامت كرنا يس عقوشى

" أمن كى عمربيس سال سيم يم كم بيه ".
" أكر عواد ب ف أسع ا بناسير سالانسيم كرايا ب و براية نيا ايك معزه به "
" منبي معزه يرب كوعرب مسلمان بن كف بين "

عاصم نے کہا "میں اسلام کے متعلق بہُت کچہ جاننا جا ہتا ہُوں، لیکن بیہلے مجے اس سوال کا جراب و کہ دوست بن جیکے میں ہے ؟ "

وولان ا آج بھیں فیبن مہیں آتا کہ ہم کھی ایک دومس کے دشمن عظے ۔ تمہارے دوپوش مونے سے چند دن مبد بهاراآخری معرکه مُبوًا تھا، اور مهاری رگون میں قبنیا فالتوخون تھا، وہ بنرب کی خاک میں مذہب موگیا تفا۔اُس کے بعد تمہارے جیسے بیند آدمی مدایت کی تلاش میں مکتر پہنچے گئے اور ہمیں ابنے مستقبل کے افن برنی روشنی دکھائی دسینے لگی میرحب بغیر اسلام کے لئے مکت کی زمین منگ بوگٹی عتی تو التار ف ال يترب كوأن كى ميزيانى كاشرف عطاكيا اوريبال منداكى ومتولى بارش بون لكى - اب مم ميزب كوريناللې كينتے ہيں - اب اس مقدّس خاك ميں صرف نيكياں جم ليتى ہيں - عاصم إحب نم ميہاں سے تكلے تض توبيكون کہسکتا تفاکراوس اور خزرج کسی دن ایک موجانیں گے ۔آپ کے حانے سے تین دن بعدعباد نے ات کے وقت میری اورسالم کی ملافات کرائی تنی اور ہم سے بی عہدلیا تفاکہ بیرب کے مالات نواہ کچے موجائیں ہم ایک دوسرے برطوار مہیں اُٹھائیں گے ریکن مہیں انگھے دن ہی اِس بات کا احساس موگیا کہ اوس اور فرزج كى جنگ ناگزير ہے اور تم بيال رہتے بوئے اپنے عہد برقائم منبيں رہ سكيں گے ۔ جناني ايك رات عمدان سے مدائن کی طرف بھاگ تھلے۔وہان تین سال گزارنے کے بعد ہم نے تاہروں کے ایک فاضلے کے ساتھ بروشكم اوردمشن كى سياحت كى مهارا خيال تفاكد شايدتم كهين مل جاؤراس كي بعديم واليس أشية زبهان دوئے زمین کی ساری نعمیس مارا انتظار کررہی محیس "

عاصم نے کرب انگیز لیجے میں کہا" اور میں اتنا بدنصیب مفاکد امنہیں دیکھ عبی ندسکا"

بلک عرب کے باہری جوطاقی اسلام سے متضادم ہوں گی ، وہ اِس سیلاب کے آگے تنگوں کے نبار تابت ہوں گی "

عاصم نے بی ایک بر درست ہے کہ تحد دسل اللہ علیہ وسلم ، کی وفات سے قبل بہاں سے ایک بھر شام رجملہ کرنے کی تیا دیاں کر دیا تقا ؟

ورمنین تمہاراتیاس علط ہے۔ ہماسے امیر اوبکر صدیق کو بن اوگوں نے فوری خطرات کے پیش نظر شام کی طرف نشکر کی روائی طتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امنہیں برجواب ملاہے کہ اگر مجے بر نقیب ہر کہ جنگ کے دو ندے مدینے میں داخل ہوکر مجھے اعظا نے مبائیں گے توجی اس نشکر کو میں بنہیں روک سکتا، جس کی دوائی کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا "

عاصم نے پرسیّان موکرسوال کیا ''لیکن تم اِسے قربی صلحت سمجھے ہوکہ عرب کے باعی خائل مینے پرسٹکرکسٹی کردیں اور میہاں کی فوج شام کی طرف موانہ ہو جائے ؟ "

نمان مسکرایا "بہارسے نے دسول الله کا مکم ہی صب سے بڑی مصلحت اور دانائی ہے۔" "اِس فرج کاسپرسالاد کون ہے ؟"

"اُن کانام اُسامہ ہے اور وہ دسول اللہ کے غلام زیدین حارث کے بیٹے ہیں " "تم یہ کہتے ہوکہ ایک فلام کا بیٹا ، روی سلطنت کے خلاص عرب کی قیادت کر دہا ہے " "مہیں بلکہ رسول اللہ کے ایک جاں نثار کو اسلام کے فازیوں کی امارت سوپنی گئی ہے۔ اوراس کو حضور ؓ نے می اِس خدمت کے لئے منتخب کیا تھا "

مكياده بمهت زياده تجربه كارس به

سنہیں، عاصم اگر تہیں تی تلاش ب ترتم بدنصیب نہیں ہو۔ آقا نے انسانیت کو نجات کا حوراستہ دکھایا ہے وہ کہکشاں سے نیادہ تابناک ہے۔ ابعصری نماز کا وفت مباد ہاہے، میں جی فارغ مرکز تنہیں بہ بنا دُن کا کہ عرب میں گنتا عظیم انقلاب آج کا ہے "

0

مقوری در بعدعاصم اور مسطینددم بخود موکر نعمان کی تقریش رہے تھے۔ وہ دسول سدیجات رول اسلاکے برام مِل ملہ کے مظالم بیان کرر ہاتھا۔ وہ بدر ،امد اور خندق کے معرکوں کے نقشے کھینچ رہا تھا۔ دسول اسلاکے مطرات بیان کرر ہاتھا۔ اور اُن بشار نوں اور بیش گوئیوں کا ذکر کرر ہاتھا جو پری موجی تھیں۔ وہ اُس قافلے کی مرکز شند سنا رہا تھا، جیدا ہل مکہ کے جبر و تشدو نے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کر دہا تھا۔ وہ جہاجری کم کے صبرواستقال اور انصار مدینہ کے اشار و خلوص کی داستانیں بیان کر دہا تھا۔ وہ شمع دسالت کے اُن برانوں کی اور وہ انسانیت کے اُس خطیم ترین میں کو درود اور سلام ہج وہا تھا، جب نے دورجب نعمان نے اپنی تقریر ختم کی تو وہ بر محسوس کر وہا تھا کہ اسار اگر دروغبار و محسوس کر اعتمال کی تعریب نعمان نے بہی تقریر ختم کی تو وہ بر محسوس کر وہا تھا کہ اُس کے دل سے ماضی کا سارا گر دروغبار و مصل چکا ہے۔

اُس نے پوچھا یہ نعمان کیا یہ درست ہے کہ حب کسری کی افاج شام پر بلیغاد کررہی تقیں تو امنہوں نے رومیوں کی فتح کی بشارت دی تقی ؟ "

" بل الديشارت فرآن بإكسيس موجود ب- مجهودة أيات باديس اسنو أنعمان في بركه كرسور مدة

سنا دی ر

عاعم نے کہا ۔ تنہیں معلوم ہے کہ اگر اُس زمانے میں خداکا کوئی بندہ قسط نطینیہ بہنے کر بھی اِس قسم کی پیٹی نے کرتا تو لوگ اُس کا مذاق اُڑانے ؟ "

نمان نے بواب دیا۔ اُس زمانے میں اہل مکہ معبی اِس بشارت پرنینین کرنے والوں کاملات اُٹستے

عقے۔ عام میں بکیے عام آدمی ہوں۔ اور میں یہ دعوی منہیں کرسکتا کو میں رسول اللہ کی زندگی کے کسی بہدریجی پوری دوشنی ڈال سکتا ہوں۔ لیکن مدینے میں ایسے لوگ بھی موجود میں ، جن کی زندگی کا ایک ایک ایک ایر موالاً کا کی محست اور اطاعت کے لئے وقف نفا۔ یہ وہ آئینے ہیں جن میں تم اُن کے حسن وجمال کا عکس در کھے ہوگئے۔ " میکن حب نم اُن کے ساتھ بانیں کرو گے تو وہ بھی میں کہیں گے کہ اُن کی نگاہیں ، نور کے ایک میں اُر

" اوران لوگوں کو اِس بات کا بقین ہے کہ وہ دوم کی غطیم سلطنت کے ساتھ ٹکرلے سکتے ہیں ہے"
" ہل ! انہیں بفین ہے کہ کسی دن قیصر اور کسریٰ کے ناج اُن کے پاؤں کے بنچے ہوں گے لیکن اگر
بہ فین نہ ہو توجی انہیں جہاد کا داستہ دکھ نے کے لئے رسول اللہ کا حکم کا فی ہے مسلمانوں کے لئے ذندگی
کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ خداکی راہ میں شہید موجائے "

و تمہارامطلب سے کہمسلمان فنے کی اُمیّد کے بغیریمی لاسکتے ہیں "

" ہاں! اسلام کے فازیوں کو شہادت کا شوق ، فتح اور شکست سے بے نیاز کرونیا ہے " نعمان نے کہا " لیجئے سالم آگیا "

عاصم نے مُوکر دیکھا اور اُٹھ کر کھڑا ہوگیا ۔ سالم نے انسلام علیکم کہا ۔ اور پرینینان ساہوکرعاصم کی طرف دیکھنے لگا ۔

سُعاد نے کہا۔ اخی اآب انہیں نہیں بہیانتے ہیں

سالم کے تذریب برعامم نے کہا "سالم میں عاصم موں "

سالم چند تانيد سكت كم عالم س كفرار اور ميرب افتنار عاصم سد ببث كيا-

کچھ دیرسالم سے گفتگو کے بعد عاصم نے نعمان کی طرف منوج بروکر کہا "اب شام ہونے والی ہے۔ اورس بر چاہتا ہوں کہ ہم مقور می دیر شہر میں گھوم آ بیس "

منعان نے کہا۔ چلتے نیکن آج آب کو مدینے کی گلیاں نوشیوں سے خالی نظر آبٹس گی۔مسلمان جی سُوّالتُع گرمنیں بھوسے ۔ \* " انہوں نے مکم دیا ہے کہ شام کے تمام مجاہدین جرف میں جمع ہوجائیں ۔ اور پرسوں میع وہاںسے علی کروس "

0

تیسرے دن عاصم مدینہ سے ایک کوس دور برف کے مقام پراس سنگری دوائل کاروح پرور نظا ڈوکھ رہا تھا ، جیسے توحید کاپر بچ عرب کی مرحدوں سے آگے لیے جانے کی سعادت عطا ہوئی تھی ۔عبداللہ، اپنے باپ نغمان اور اپنے ماموں سالم کو الوداع کہنے کے لئے اُس کے ساتھ آیا تھا اور وہ عاصم کے کھوڑے کی باگ تھا ہے ایک طرف کھڑا تھا۔

اِس نشکریں قبائل عرب کے دہ رؤسام وجود عظے جواسلام قبول کرنے سے قبل ادنی اوراعلی کا امتیاز قائم رکھنا ابنی ذندگی کا آدلین مقصد سمجھتے تھے اور وجورف ابنے قبیلوں کی برتری کا ثبوت دینے کے لئے

ئەمدىنىدە كىك كوس قىددە مقام جهال شام كى طون كوچ كرف دالى فرج فى پراددالاخار

عاصم میں نے ابھی تک ایک اہم فریفندادامنہیں کیا اور وہ یہ ہے کہ میں نہیں اسلام کی دوسوں مدینہ میں نہیں اسلام کی دوسوں مدینہ میں جن ورکوئی منہیں ہوسکتی کہ تم اسلام قبول کراو، ابھی حب میں رسول اسلام نی زندگی کے وافغات بیان کررہا مخاتو تنہا رہے آسنوا بیات کی گڑئی دے دہنیں دوسکتی میں یہ جا ہتا ہوں کرائم کی دوشنی تمہارے دِل سے دُور نہیں دوسکتی میں یہ جا ہتا ہوں کرائم الکی سامان کی حیثیت سے مدینے کی گلیوں کا طواف کرویہ

عاصم نے جواب دیا یعمان میں تہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ اگر فلیف مجھے مسلمان بنا سکتے ہیں تو مجھے ابھی اُن کے پاس سے میلو "

نعمان نے جواب دیا ''اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کوخلیفہ کے پاس جانے باکوئی رسوات اداکرنے کی صرورت مہنیں ۔ صرف زبان سے چند کات کانی میں ''

فسطیند نے سریانی میں اپنے شوہرسے کچھ کہا۔ اوروہ نعمان سے مخاطب موکر بولا "فسطبند کوشکایت سے کہ آپ نے اُسے قبولِ اسلام کی دعوت منہیں دی ہے "

نعان نے جواب دیات میں خوش فنمت ہوں کہ بیر سعادت میر سے مفدر میں تقی ، میں آپ دونوں کو کلمٹر توسید پڑھانے کے لئے نبار میں "

غروب آفناب سے کچھ دیر بعد عاصم، نعمان اور سالم کے ساتھ گھرسے باہر نکلاتو اُسے ایسا محسوس ہور یا تخاکہ اُسے ایسا محسوس ہور یا تخاکہ اُس کے دل سے ایک بُوجھ انر شج کا ہے ، اور اُس کی دوح ماضی کی ذرجی ول سے آزاد بوج کی ہے۔ افران سے ان اور سالم نے درود بڑھنا شروع کیا اور دہ اُن کے ساتھ شرکی بوگیا۔ بھراس کی اواز بلند بوتی گئی اور مجھے اُن کی قبر رہے جاوی ہے۔ بھرسسکیوں میں دب کردہ گئی ، اور اُس نے کہا '' نعمان ! مجھے اُن کی قبر رہے جادے ہو۔''

" ہم وہیں جارہے ہیں عاصم ! اس نے جواب دیا۔

داست بين ايك نوجوان ملا اوراس في نعمان سے مخاطب بوكركها " آب في خليفتر المسلمين كا

اعلان مش لبا "

<sup>َ «</sup>مہنں <u>"</u>

عاصم نے گھوڑسے پرسوار موکر جواب دیا ایسعادسے کہدد بناکہ پونس کی ای میری واپسی کم تناہے گھر دینے گی "

آن کی آن میں وہ اُس قلفلے کے ساتھ شامل موجیکا تھا،جس کی راہ کے عبار کو کہکشاں کی دہکشی اور تابندگی عطا ہونے والی عتی ۔ راوحت کے بیمسافران عجابدوں کے پیش روحتے ، جن کے گھوڑوں کی اب قیصرادرکسٹری کے ایوانوں تک سنائی دینے والی تھی ۔ مال اُن کے سوصلوں اور واولوں سے ابر مذخفا۔ اور مستقبل کی فتوحات برموک اجنادین اور فادسبه کے میدانوں میں اُن کا انتظار کررہی مفی رحفرت الورکروند اورچندمعزرصمانى جنبين امنبول نے مدینه كى مفاظنت كے لئے روك ليا تفا، كچه دور اسامد بن زيمز كاسا تف دینے کے بعد اُن بجیں اور اور طول کے درمیان کھڑسے تقے ہوا بینے عزیزوں کور تھست کرنے آئے تھے۔ بدلوگ أن خطرات سے بےخرز تقے جورسول اكرم كے وصال كے بعد مدين كوا سلام سے انحرات كاراست اختیار کرنے والے قبائل کی طرف سے مپین آنے والے مقے دلیکن اُن کے بیروں پر نوف وہراس کا شائب ناک مذمخا۔ وہ اس بات برمطئ اورمسرور تفے کہ اُن کے آتا کے آخری حکم کی تعبیل مورسی ہے۔ اُن کے مونٹوں پرغاذیان اسلام کی فع اور نصرت کی دعائیں تغیں اور صدیق البر سے زیادہ یہ کون جانتا تفاکہ يد دعائين قبول مون والى مين - وه يورس اطينان اوريفين كساعة أس فلفكى آخرى جملك ديدي مقد رصب كا المحتف ارسى فيصروكسرى كى عظمتين كم بوف والى تقيس ملت اسلام كمس بليول كوحواجى تك نلوادين احل نه ك قابل منبين بوك عقد أن كى تكابين بشارت د مدرى عفين كيفاريان إسلام اُس عظیم تشکر کا دستند مراول میں جیسے قدرت نے عم میں جبالت اورظلم کے جند سے مرکزگوں کرنے کے لئے منتخنب کیا ہے۔ حب وہ شام کی مہم سے والیں آئیں گے توقم مسرّت کے نعروں کے ساتھ اُن کا فیرتقدم کردگے اور میرحب تبہاری باری آسے گی تونم اللہ کے دین کا پیم اُن سرمدوں سے آگے لے جاؤ کے جہاں سائرس اورسکندر کے فدم کرک گئے مفعے دیکن وہ ظاہر میں جونٹائج کو صرف اسباب کی روشنی میں میکھ سکنے تفے خبوں نے کسای برویز کی فتوحات کے دورمیں رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کے منعلیٰ فرآن کیم ك آيات كامذات الرايا خاء جنهو في فيراسلام كى دفات كى خرسفة مى حال اورستقبل كى روتسى سے

ہمیشہ فون کی ندیاں بہانے کے لئے تیار رہتے تھے۔اس شکریں وہ ملیں افقد رسمانی موجود تھے جنہیں نی بزرگی اور پاکیزگی کےعلاوہ فاندانی زشتوں کی بدولت رسول الله کی قربت کا فخر ماصل مفا۔ اور بیباں اُن اور اور مبادراورتجربه كارسيابيول كى عبى كى مذعتى يروبر آزمانش ادربرامتخان مين برُريد أترجيك يف يكن إس شكر كى قيادت ايك اليد نوبوان كوموني كئى على ، جس كى سب عديدى متاع رسول الله كى مجبت على ادرس باب ومحد مصطفى التدعليه وسلمى غلامى مين انسانيت كعظمتين نصيب بون مقين مصرت اسامير بين كمورك رسواد عظ اور مفرت الوكريني كمرك انهي بدايات دے دہے عظے كسى كواعتراص كى عبال نر عتى كسى كويد كينه كايارا من مقاكدانتها في معزز صحابيوس، أزموده كارسالاروس، اورانتها في بالثرقبائلي مرداروس كي موجود کی بیں اتنی اہم عہم کی قیادت اُسامہ کو کیوں سونی کئی ہے۔اسلام آقا اور غلام کا اعتیاز مثاج کا عفا اللہ کے دین کی روشنی زمانہ جابلیت کی تمام عصیتوں کوشکست دسے چکی بھتی ۔ اس سے تبل جن بزرگوں نے گرد و بیش کے مالات سے پریشان موکراسامہ کی بجائے کسی نیادہ معراو تجرب کادادی کو برہم سونینے کی تجیز میش كى عنى ، النبير مطن كرف كے كشے صفرت الرجر صديق كاير جاب كانى مفاكد اسامة كورسول الله في مفتخب كيامقاادربرك سع براخطره عي محصاس فصلمين تبديل براكاده منهي كرسكا-

یم رسب اسلام کا بیرنشکر روانه برواتو اسامربن زیدگھوڑ سے پرسوار تنصے اور ابو کرصدیت ان کے ساتھ بانیں کرتے مہر سے بیدل علی رہے تنے -

حصرت اسامر تر فلیفر اقدل کے مفام سے بے خبر ان تھے۔ انہوں نے ملتی ہو کہا گئے فلیفند دسول المتد مجعی تشریسار نہ کھی آئر پڑتا ہوں ''۔ مجعے تشریسار نہ کھی ، آپ گھوڑ سے رپسوار ہوجا بیسے ، ور نہ میں معی انٹر پڑتا ہوں ''۔

ورانبوں نے فرمایا "منہیں اسامی ، مجھے مفوری دوراسکد کی راہیں اپنے پائل عبار آلود کرنے اور انتہاں کے استراق کا منافق منظم منافق کی منافق کا منافق کی سے منع مذکرو "

جب نشکر مخورٹی دور مہلاگیا توعاصم نے عبد اللہ کے ہاتھ سے اپنے کھوٹسے کی باک بکرتے موجے کہا رُعبد اللہ میں تمہار سے باپ اور ماموں کے سابھ جار ہا ہوں " عبد اللہ نے کہا" نیکن آپ توحرف انہیں الوداع کہنے آئے تھے " منہ بھیر کر مامنی کی بھیا بک تاریکیوں سے رشتہ جوڑلیا مقا ، آج بھی یہ سمجھنے کے لئے تیار نہ تھے کہ امنہوں نے آس پاس کے ٹیلوں کی اوٹ سے جس مشکر کی روائگی کا منظر دیکھا ہے۔ وہ روم کی ظیم قرت کے سامق ٹکر لے سکتا ہے۔ امنہیں اگر کوئی اطمینان مقاتو وہ یہ تفاکہ مسلمانوں نے شام پر بڑھائی کے شوق میں مدینہ کوان کے دھم دکرم پر چوڑ دیا ہے۔

دیکن چند دن بعد مدبنه کو تاخت و تا داج کرنے کی مهم میں ناکامی اور شام کی مهم سے اسامی کی ، کامیاب مراجعت کے بعد مصلے توٹ جیکے مقے۔ اور وہ اس حقیقت کا احراف کرنے برجور مبو گئے مقے کہ فرزندان آدم کی تاریخ میں مجزات کا دور اجبی ختم مہیں مجڑا ۔